المنافذة وتربح شده المدين

The state of the s

حضرت بولاً محد لوسف لرصیالوی منه بیشی رسید رسیب بخری حضرت بولانا سعینا احرالیوری منه بیشی رسید



مسافری نماز جعد کی نماز نماز تراوت سجده سهو اوراده وظائف میت کا محکام نمازجنازه قبرول کی زیارت ایصالی اواب آنگھول کا عطیداور اعضاء کی پیوند کاری قرآن کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت روزه رکھنے کے مسائل اعتراف کے مسائل اعتراف کے مسائل





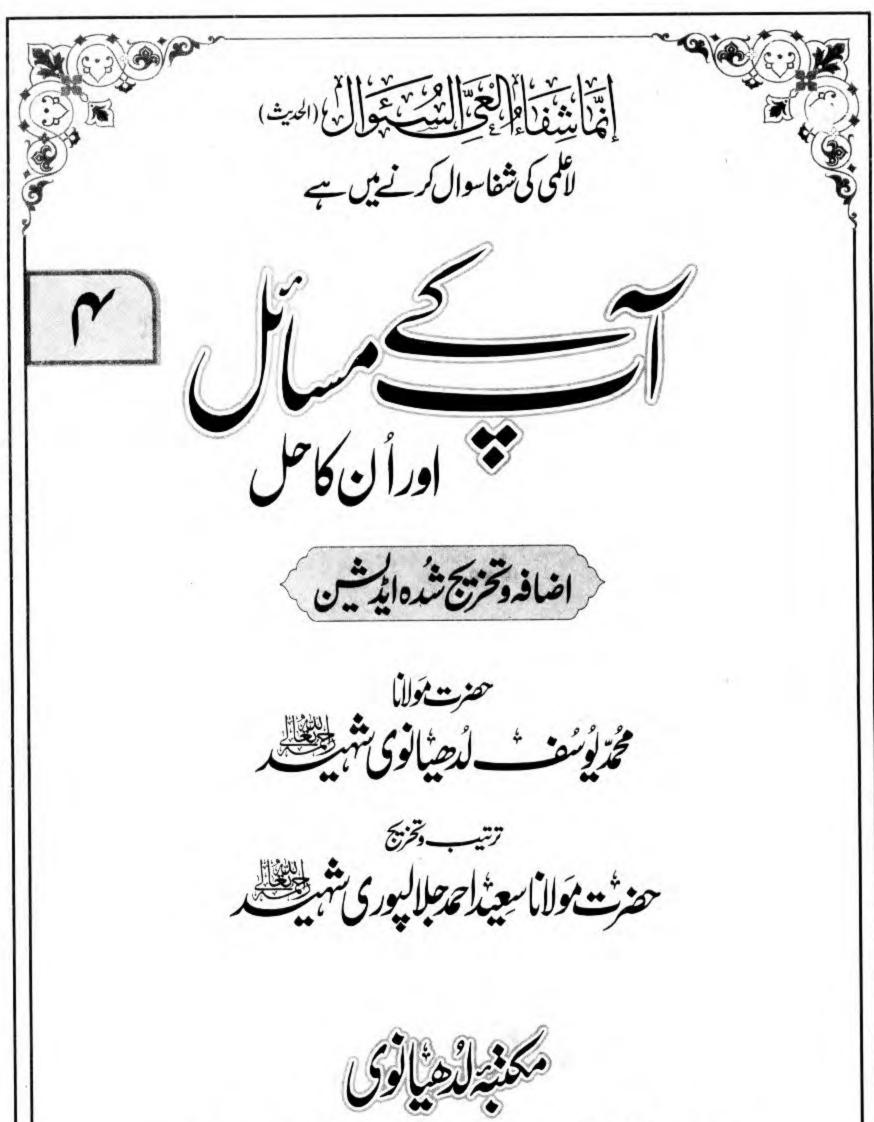

### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

۔ پیکتاب یااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیرشا کئے نہیں کیا جاسکتا۔

### كا بي رائث رجسر يشن نمبر 11719

ا تیکے میال اور ان کاهل

عَرِثْ مَوانا مُحَدَّلُونِ مثل الدُهِيَّ الْوَى شَهِيَّ دَ

حضرت مولاناسعیندا حرصرالبوری شہریسی د

\* منظوراحرمبوراجيوت (ايدووكيك بالى كورك)

: 1919

۵۰۱۱ متی ۱۱۰۲ء

محمد عامر صدیقی

ن شمس پرنشنگ پریس

نام كتاب

مصنف

ترتيب وتخريج

قانونی مشیر

طبعاوّل

اضافه وتحزيج شُده الدشين

کمپوز نگ

برنٹنگ

محتبهارهاانوي

18 - سلم كتب اركيث بنورى اوَ كراچى دفيتم نبوت رُانى نمائشش ايم اسے جناح رود كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فهرست

#### سجدة سهو

| ۵۱                 | سجدہ سہوکن چیزوں سے لازم آتا ہے اور کس طرح کرنا جاہے؟                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱                 | نماز میں ہونے والی غلطی کی تلافی کا طریقہ                                            |
| or                 |                                                                                      |
| ۵۲                 |                                                                                      |
| ۵۲                 | 1                                                                                    |
| ۵r                 | اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجدہ سہولا زم ہے؟            |
| ۵r                 | پہلی یا وُ وسری رکعت میں سجدہ بھول گیا تو یا وآنے پر سجدہ کر کے سجدہ سہوکر لے .      |
|                    | نماز میں رکعات کی کمی ، بیشی پر سجد ہُ سہوکر نا                                      |
|                    | ور کی آخری رکعت میں دُعائے قنوت کے بغیر رُکوع کرلیا تو سجد ہ سہوکرے                  |
| ۵۳                 |                                                                                      |
| ۵۳                 |                                                                                      |
| ۵۳                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                |
|                    | كيامقتدى كى غلطى پرأے تجدهٔ سهوكرنا هوگا؟                                            |
| ۵۳                 | آخری قعدے میں شریک مقتدی کیااِ مام کے ساتھ محبدہ سہوکرے؟                             |
| د هی سجدهٔ سهونبیس | مقتدی نے پہلی رکعت سمجھ کر دُوسری میں ثنا پڑھ لی یا پہلی کو دُوسری سمجھ کر ثنانہیں ہ |
| ۵۵                 | جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سور ہُ فاتحہ پڑھنا                          |
| ۵۵                 | كيا قضانماز وں ميں بھی سجد هُ سهو كرنا ہوگا؟                                         |
| ۵۲                 | تجدہ سہوکے لئے نیت کرنا                                                              |
| ۵۲                 | ىجدۇسہوم <b>يں كت</b> ے تجدے كرنے چاہئيں؟                                            |
|                    |                                                                                      |
|                    |                                                                                      |

| سجدهٔ سهونتنی مرتبه کیا جا تا ہے؟                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| نماز میں غلطی ہونے پرکتنی دفعہ بجد ہُسہوکر نا ہوگا؟                |
| ا گر ثنا پڑھنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی                          |
| كياايك سورة چھوڑ كرآ كے پڑھنے سے بحدة سہولازم ہوگا؟                |
| آیات بھولنے والے پر تجدہ سہو                                       |
| فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے سجد ہ سہووا جب نہیں         |
| نماز میں اگر سورة پڑھنا بھول جائے تو کیا بحدہ سہوکرنا ہوگا؟        |
| پہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تیسری ، چوتھ     |
| نماز میں اگرسور ہ فاتحہ بھولے ہے رہ جائے اور تجد ہُ سہوکر لے تو    |
| نفل،سنت نماز کی وُ وسری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھ      |
| سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد سور ہ ملانا مج |
| ایک رکعت رہنے پرالحمد کے ساتھ سورۃ نہ ملانے پر مجدہ سہوکرے         |
| قیام میں بھولے سے التحیات پڑھنے پرکب مجدہ سہوواجب ہوگا             |
| قيام ميں التحيات ياشبيج پڙهنااورز کوغ ويجود ميں قراءت کرنا         |
| آ خری دورکعت میں الحمد کے بعد بسم اللّٰہ پڑھ کی جائے تو سجد ہ سم   |
| الحمدياؤوسرى سورة چھوڑ دينے سے تجدؤ سہوواجب ہے                     |
| ظهرا ورعصر مين بھول كر فاتحه بلندآ واز ہے شروع كر دى تو كيا تجد    |
| دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہوکرے                              |
| التحیات کے بعد غلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟               |
| جارر کعت سنت مؤکدہ کے درمیانی قعدہ میں التحیات ہے زیادہ            |
| تجدهٔ سہوکے بعد نلطی ہے دود فعہ تشہد پڑھ لے تو دو ہارہ تجدہُ سہو   |
| ۇرودىشرىف اورۇعاكے بعدىجدۇسبوكياتو كوئى حرج نېيى                   |
| التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضو کی وُ عاز بان سے نکل گئی تو سح   |
| وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے                               |
| وتروں میں دورکعت کے بعد غلطی ہے سلام پھیرنے رہتے ہے                |
| كياالتحيات ميں تھوڑى دىر بېيىنى والاسجىدۇسہوكرے گا؟                |
|                                                                    |

| ٩٣   | التحیات کی جگہ سورۃ پڑھنے پر سجدہ سہوکرے                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣   | 1 4 / 0.                                                                                                |
| ۲۳   | كيا زكوع كى تكبير بھول جانے سے بحدة سہولا زم آتا ہے؟                                                    |
| ٧٣   | ,                                                                                                       |
| ۱۵۵۲ |                                                                                                         |
| ۱۵۵  |                                                                                                         |
| ۲۵   |                                                                                                         |
| 44   | قعدهٔ أولیٰ میں بھول کر کھڑا ہونے والا یا دیولانے پر بیٹھ کر بجدہ سہوکرنے والے کی نماز                  |
|      | وُ وسرى ركعت ميں سورة پڑھنے نہ پڑھنے ميں يا پہلے قعدہ ميں شك ہوتو سجدہ سہوضروری۔                        |
| 77   | درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں بجدہ سہوکر لے                              |
| ٩٧   |                                                                                                         |
|      | بھول کر اِمام کا آخری قعدہ میں کھڑے ہونا                                                                |
| ٩٨   |                                                                                                         |
| ٩٨   |                                                                                                         |
|      | ''مسبوق''اور'' لاحق'' کے سجدہ سہو کا حکم                                                                |
|      | ۔ بوں ہرو یہ ک سے جدہ ہرہ ہے۔<br>مسبوق اِمام کے پیچھےاگر بھول کر دُرود شریف پڑھ لے تواس پر بحدہ سہونہیں |
|      | بوں ہوں ہوں ہے ہے، ربوں رورور در تیب پر طامے وال پر جدہ ہویں                                            |
| ۷٠   | جوں اسروہ مصل تطاعل میں فلطی پر جدہ سے سرحے :<br>جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پر سجدہ سہو کا حکم |
| 4    |                                                                                                         |
| ۷٠   |                                                                                                         |
| ۷۱   | ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو کیا محبرہ سہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی؟                                           |
| 41   |                                                                                                         |
| ۷۲   | i (i:                                                                                                   |
| ۷۲   |                                                                                                         |
| ۷۳   |                                                                                                         |
| ۷۳   |                                                                                                         |
| ۷۳   | فرضوں میں یادآئے کے سنتوں میں بجدہ سہوکرنا تھا تو اُب کیا کرے؟                                          |

| ۷۳                                                 | تقل نماز بیٹھ کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجد ہُ سہونہیں            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۷۴                                                 | ىجدۇسہوكب تك كرسكتا ہے؟                                                    |
| ۷۵                                                 | دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بجدہ سہوکر سکتا ہے                            |
| ۷۵                                                 | دُرودشريف پڙھتے وقت مجدهُ سهويادآئة کو کب مجدهُ سهوكرے؟                    |
| ور پرسلام پھیردیاتو کیا مجدہ سہوے نماز ہوجائے گی؟2 | الحمد کی جگدالتحیات پڑھ کرنماز پوری کی ، وتر پڑھتے ہوئے یادآنے پردوو       |
| • • • •                                            | :.                                                                         |
| ي تمار                                             | مسافرک                                                                     |
| ۷۷                                                 | کتنے فاصلے کی مسافت پر قصرنماز ہوتی ہے؟                                    |
| ۷۷                                                 |                                                                            |
| ۷۷                                                 | سفر کی کیا حدہے؟                                                           |
| ۷ <b>۸</b>                                         | قصرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟                                          |
| ۷۸                                                 | دورانِ سفرنمازیں مؤخر کر کے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا                      |
| ۷۸                                                 | گھرے نکلتے ہی مسافر ہوجا کیں گے یا اٹٹیش پہنچ کر؟                          |
| ۷٩                                                 | شہرکے اندرگاڑی میں دورکعت پڑھنا                                            |
| ۷٩                                                 | مسافر، شہر کی آبادی ہے باہر نکلتے ہی قصر پڑھے گا                           |
| ۷٩                                                 | قصرنماز کے لئے کس راہتے کا اعتبار ہے؟                                      |
| ٨٠                                                 | شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، دُوسرا دُور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اِعتبار ا |
| ة ميں لمے سفر كا اراده كرليا تو قصر كرے گا         | اگر کسی نے اڑتالیس میل ہے کم والے رائے پر سفر شروع کیااور رائے             |
| ۸٠                                                 | سال بھرسفر پررہنے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا                            |
| AJ                                                 |                                                                            |
| A1                                                 | کیا شہرے • ۷ کلومیٹر دُ ورجانے آنے والاٹرک ڈرائیورمسافر ہوگا؟              |
| A1                                                 | ریلوےملازم مسافر کی نماز                                                   |
| ۸۲                                                 | جہاں انسان کی جائیدادومکان نہ ہو، وہ وطنِ اصلیٰ نہیں ہے                    |
| اتا - الله الله الله الله الله الله الله ا         | جسشهرمیں مکان کرایہ کا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن ج      |
| ل نماز قصر کرے                                     | ا یک ہفتہ گھبرنے کی نیت سے اپنے گھرے ساٹھ میل دُورر ہنے والا شخفے          |
| ۸۳                                                 | ر ہائش کہیں اور ہواور والدین کو ملنے آئیں تو کون ی نماز پڑھیں؟             |

| عائے تو قصر کرے | کوئٹے سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر تین چارون کے لئے لا ہور ہ              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۴              | ایک جگہاڑھائی ماہ گزارنے والاکتنی نماز پڑھے گا؟                                             |
| ۸۳              | کراچی کار ہائشی میر پورمیں آٹھ دن رہ کر کراچی آئے جائے تو وہاں کتنی نماز پڑھے؟              |
| ۸۵              | کراچی کار ہائشی حیدرآ بادمیں ملازمت کرے تو کیا قصر کرے گا؟                                  |
| ۸۵              |                                                                                             |
| ۸۵              | دورنِ سفرنماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر؟                                                     |
| ΑΥ              |                                                                                             |
| ۸٩              | سفر کے دوران نماز کے مسائل                                                                  |
| AY              | نوری آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟                        |
| ۸۷              | بیک وقت دوشہروں میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟                                               |
| ۸۷              | مسافر مختلف قریب قریب جگہوں پر رہے تب بھی قصر کرے                                           |
| ۸۸              | مرداورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟                                        |
| ۸۸              | عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا پوری نماز؟                                                  |
|                 | شادی شدہ لڑ کے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟                                             |
|                 | بچوسمیت دُ وسرے شہر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم                                            |
| Λ9              | ۵۲ میل دُور پندرہ دن ہے کم رہنے والے کی نماز کا حکم                                         |
| A9              | ہاشل میں رہنے والا طالب عِلم کتنی نماز وہاں پڑھے اور کتنی گھر پر؟                           |
| 9 •             |                                                                                             |
|                 | دورانِ سفر قضا شده نمازین کتنی پردهنی هون گی؟                                               |
|                 | قصرنماز کی قضا بھی قصر ہوگی                                                                 |
| 9+              |                                                                                             |
|                 | مختلف علاقوں اور پچھدن سات میل وُ وردیہات میں گز ارنے والی تبلیغی جماعت پوری نما<br>حصیدہ ت |
|                 | سفرِ حج میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟<br>- سرمیت میں نہاز قصر پڑھیں نے اپوری؟              |
|                 | عا جی مکه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟                                                           |
|                 | سیدانِعرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟<br>مناب ہیں۔                                         |
| 900             | سخل میں قصرنماز                                                                             |

| 9"  | ا مام مسافر کے پیچھے بھی مقتدی کو جماعت کی نصیلت ملتی ہے                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | مقیم امام کی اِ قتد امیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نیت کریے؟                      |
|     | مسافرمقتدی کی مقیم امام کے پیچھے نماز ٹوٹ گئی تو دوبارہ کتنی رکعتیں پڑھے؟         |
|     | ہوائی جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنااور کھانے کی میزیر یجدہ کرنا                      |
|     | كيابس أور موائى جهاز مين نمازا داكر ني حيا ہے؟                                    |
|     | یں جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے؟<br>ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے؟             |
|     | جری جہاز کاعملہ مسافر ہے ،شہریِ بندرگاہ پروہ مقیم بن سکتا ہے                      |
|     | •                                                                                 |
|     |                                                                                   |
|     | بحری جهازاورنمازقصر                                                               |
| 9   | قدرت ہوتوٹرین میں نماز کھڑے ہوکر پڑھناضروری ہے،اور قبلہ زُخ تو ہرحال میں ضروری ہے |
| 9   | کیا دورانِ سفرنماز کی ادائیگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح ادا کرے؟                       |
| 99  | دورانِ سفر گاڑی میں نماز                                                          |
| 99  | دورانِ سفر ٹرین میں نماز کس ست پڑھیں؟                                             |
| 99  | اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے                              |
|     | چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا                                                   |
|     | کیاریل میں سیٹ پر بیٹھ کرنسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟                 |
| 1   | ریل گاڑی میں نماز کس طرح اوا کی جائے؟                                             |
|     | ریل گاڑی میں نماز کس طرح پڑھے؟ جبکہ یانی تک پہنچنے پر قادر نہ ہو؟                 |
|     | بس میں بیٹھ کرنماز نہیں ہوتی ،مناسب جگہ روک کر پڑھیں                              |
|     | ڈ رائیوربس نەرو کے تو کیاسیٹ پر بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟                         |
|     |                                                                                   |
|     |                                                                                   |
|     | چلتی کار میں نماز پڑھناؤرست نہیں ہمجد پرروک کر پڑھیں                              |
| 1.5 | اگر کسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیانماز ہوجائے گی؟                       |
| 1•r | اگرمسافرا مام نے چارر کعتیں پڑھائیں تو ؟                                          |
| 1.4 | دورانِ سفرا گرسنتیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟                                    |
| 1.7 | دورانِ سفرنماز کس طرح پرهنی چاہئے؟ نیزنیت کیا کریں؟                               |

| ا مام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفر میں صرف فرض پڑھیں پاسنن وورتر بھی؟                                                                                        |
| سفر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیسا ہے؟                                                                                   |
| قصرنماز میں التحیات، دُرودشریف اور دُعا کے بعدسلام پھیرا جائے                                                                 |
| اگرمسافرکہیں قیام کرے تومؤ کدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟                                                                         |
| كياسفريين تهجد، إشراق وغيره پڙھ سکتے ہيں؟                                                                                     |
| سفر میں عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں                                                                           |
| كياسفرمين نمازين ملاكر پڙھ سکتے ہيں؟                                                                                          |
| جمعه کی نماز                                                                                                                  |
| جعد کادن سب سے افضل ہے                                                                                                        |
| الله تعالیٰ نے جمعہ کوستیدالا یام بنایا ہے۔<br>الله تعالیٰ نے جمعہ کوستیدالا یام بنایا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| نمازِ جمعه کی اہمیت                                                                                                           |
| جمعه کی نماز فرض یا واجب؟                                                                                                     |
| او وَرِثَائُم کی خَاطر جمعہ کی نماز چھوڑ ناسخت گناہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| جعدے کئے شرائط                                                                                                                |
| جمعه شهرا ورقصبے میں جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں نہیں                                                                             |
| بڑے قصبے کے ملحقہ چھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا                                                                            |
| بڑے گا وَں میں جمعہ فرض ہے، پولیس تھانہ ہویانہ ہو                                                                             |
| چھوٹے گاؤل میں جمعہ پڑھنا سیج نہیں ہے                                                                                         |
| ڈیڑھ سوگھروں والے گاؤں میں نماز جمعہ                                                                                          |
| اٹھارہ ہزارآ بادی والے گاؤں میں جمعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| کیا جوا نے جعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم، غیرمسلم، عورتیں اور بچے سب شامل ہیں؟                                           |
| جہاں پر کسی کوآنے کی إجازت نہ ہووہاں نماز جمعہ اداکرنا                                                                        |
| ینج گانه نماز کا اِنظام نه ہونے والے دیہات میں نمازِ جمعہ                                                                     |
| دوسوگھروں پرمشمل آبادی میں جعد کا شرع تھم                                                                                     |

|                 | سوگھروں پرمشتمل گاؤں میں نمازِ جمعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لئے جمعہ کا حکم | جس گاؤں میں ضروریات ِ زندگی میسر نہ ہوں وہاں تمیں سال سے پڑھے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114             | آ ٹھ سواً فراد پرمشمل گا وَں میں نمازِ جمعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| !! <b>A</b>     | The state of the s |
| 10A,            | تین ہزارافراد پرمشتل آبادی قریۂ کبیرہ ہے،اس میں نمازِ جمعہ جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیکے صحیح نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | جيل خانے ميں نمازِ جمعها داكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ir+             | فوجی کیمپ میں جمعہ اوا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | فیکٹری میں جعہ کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | ماركيث كے تہدخانے ميں نماز جمعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ırr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ırr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (rr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1rm             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | جمعه کی تیسری اُ ذان صحیح نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| irr             | کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ira             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFZ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFZ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFZ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | جمعہ کے فرائض کی تشہد میں ملنے والا جمعہ پڑھے یا ظہر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | نمازِ جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| IrA  | جمعه کی نمازنه ملے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IrA  | جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز اداکرے                   |
| Ir9  | صاحبِ ترتیب پہلے فجر کی قضا پڑھے پھر جمعہادا کرے                                |
| Ir9  | جمعہ کو خطبہ سے پہلے مجد پہنچنے کا ثواب اور خطبہ سے غیر حاضری ہے محروی          |
| r    | جعد کے دن جلدی آنے والے اور دیرے آنے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟               |
|      | كيا خطبه جمعه سنے بغيرنما زِ جمعه موجائے گى؟                                    |
|      | خطبه بجمعه کے وقت دوزانو بیٹھنا                                                 |
| Iri  |                                                                                 |
| ırr  |                                                                                 |
| ırr  | v :0                                                                            |
| rr   |                                                                                 |
| ırr  |                                                                                 |
|      | غير عربي ميں خطبه برجمعه                                                        |
|      | جمعہ کے خطبے کی شرعی حیثیت<br>جمعہ کے خطبے کی شرعی حیثیت                        |
|      | خطبهٔ جمعه عربی زبان کےعلاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سرداریا حاکم کی تعریف کر |
| ۱۳۵  | 그는 사람들이 가는 경우 전혀 있었다. 그렇게 되는 것이 없는 것이 모든 사람들이 없었다.                              |
| ma   |                                                                                 |
| ıra  | ا<br>اگرخطبهظهرے پہلےشروع ہوتو سنت کب پڑھے؟                                     |
| IFS  |                                                                                 |
|      | خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا                                                  |
| IPY. | خطبہ جمعہ کے دوران نماز پڑھنا سیجے نہیں                                         |
| ١٣٧  |                                                                                 |
| Ir2  |                                                                                 |
| IFA  |                                                                                 |
| IFA  |                                                                                 |
|      |                                                                                 |
| IFA  | تطبہے ووران اوان سے بحدر عامات                                                  |

| IF 9   | جمعہ کے خطبہ سے پہلے تسمیہ بلندا واز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IF9    |                                                                                  |
| IF9    |                                                                                  |
| IF 9   |                                                                                  |
| IF9    |                                                                                  |
| ١٣٠    | • •                                                                              |
| ۱۳ •   |                                                                                  |
| 16.    | 4.4                                                                              |
| ١٣١    |                                                                                  |
| (6)    |                                                                                  |
|        | جبہ بھی ہیں۔<br>خطبے کے دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آ نے پر وُر |
| IPT    |                                                                                  |
|        | عبے دروں وقاف ماہیر دو ترق رہاں ہو جو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|        |                                                                                  |
| IFT    | بعدے ہے ) دوران ذکراللہ یا دُرودشریف پڑھنا                                       |
|        |                                                                                  |
| 188    |                                                                                  |
| المرمر |                                                                                  |
| Irr    |                                                                                  |
| Ira    | نماز جمعه دوباره پڑھنا                                                           |
| Ira    |                                                                                  |
| Ira    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| IM 4   |                                                                                  |
| IP.4   |                                                                                  |
| IM     |                                                                                  |
| Ir∠    |                                                                                  |
| Ir Z   | جمعة الوداع کے بارے میں                                                          |

| = |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | جعہ کے دن عید ہوتب بھی نماز جمعہ پڑھی جائے گ                                       |
|   | کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ مکتی ہے؟                                           |
|   | عورتوں کی جمعہاور عبید کی نماز                                                     |
|   | کیاعورتیں گھرمیں جعہ باجماعت ادا کریں یا ظہر کی نماز؟                              |
|   | کیاعورتیں نمازِ جمعہ میں شریک ہوسکتی ہیں؟                                          |
|   | چھوٹے بچوں کومسجد میں لا ناجولوگوں کی نماز خراب کریں                               |
|   | کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟                                                     |
|   | لا وَ دُا سِپيكِر پِرخطبِه ونماز كاشرى حَكم                                        |
|   | شهرے دُور جانے والے پر جمعہ کی نماز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
|   | جعه کے دن فجر کی نماز میں مخصوص سورتیں پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|   | جعه کی نماز میں اگر اِمام کا وضوٹوٹ جائے تو کیا کرے؟                               |
|   | ''ارحم اُمّتی باُمّتی اُبوبکر'' الخ والی <i>حدیث ترندی میں ہے</i>                  |
|   | پئيٺ ميں در ديا پيشاب كا تقاضا موتو كياكرے؟                                        |
|   | جمعهاورنماز کے بعد اِجمّاعی دُعانه کروانا کیسا ہے؟                                 |
|   |                                                                                    |
|   | عيدين كي نماز                                                                      |
|   | ماز عیدین کی نیت                                                                   |
|   | اعذر نما زِعید مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے                                             |
|   | زِعید مسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟<br>زِعید ،عیدگاہ میں پڑھناافضل ہے یا مسجد میں؟ |
|   |                                                                                    |
|   | وَل كاعيدين كَي نماز گھر پِراَ دا كرنا                                             |
|   | ں کاعید کے لئے عیدگاہ جانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|   | ت كا دن كس ملك كى عيد كا مومًا ؟                                                   |
|   | ن میں ایک ملک سے وُ وسرے ملک جانے والاعید کب کرے؟                                  |
|   | ا سے سعود پیجائے والا آ دمی سعود پیمیں کس دن عید کرے گا؟                           |
|   | یدمیں مقتدی کی تکبیرات نکل جائیں تو نماز کس طرح پوری کرے؟                          |
|   |                                                                                    |

تراویج کے لئے دُوسری مسجد میں جانا

| ١٨٧  | تراوت کے اِمام کی شرا نطاکیا ہیں؟                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1142 | داڑھی منڈے حافظ کی اِقتدامیں تراوح کر پڑھنا مکرو وتحریمی ہے                      |
| ΙΛΛ  | نماز کی پابندی نہ کرنے والے اور داڑھی کتر انے والے حافظ کی اِقتد امیں تر اوت کے  |
| IAA  |                                                                                  |
| IAA  | 22                                                                               |
| 1/4  | تراوت کمیں تیزرفتار جافظ کے پیچھے قرآن سننا کیسا ہے؟                             |
| 1/19 |                                                                                  |
| 1/19 |                                                                                  |
| 19+  | تراویج میں قراءت کی مقدار                                                        |
| 19 • |                                                                                  |
| 19+  | • / •                                                                            |
| 191  | رمضان کے چند دِن میں تراوی کے سننے والے بقیہ مہینے کی تراوی کے فارغ نہیں ہوجاتے  |
| 191  | نمازِ تراوی میں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرا نابھی جائز ہے                       |
| 19r  |                                                                                  |
| 19r  |                                                                                  |
| 197  |                                                                                  |
|      | رَاوِيَ مِينِ خَمْ قِرْ آن كَاصِحِ طريقة كيا ہے؟                                 |
| 197  | تراوت کمیں اگر مقتدی کا رُکوع چھوٹ گیا تو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟               |
| 196  | تراوت کی دُوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور چار پڑھ لے تو کتنی تراوت کے ہوئیں؟ |
| 196  | تراوت کے دوران وقفہ                                                              |
| 196  |                                                                                  |
| 190  | جماعت سے فوت شدہ تراوح وتر ول کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟                         |
| 190  |                                                                                  |
|      | کیاتراوت کی قضا پڑھنی ہوگی؟                                                      |
|      | نما ذِرْ اورْ کے قبل ورز پڑھ سکتا ہے                                             |
|      | رمضان میں وتر بغیر جماعت کے ادا کرنا                                             |

| 197, | ا کیلے تراوت کا داکرنا کیساہے؟                             |
|------|------------------------------------------------------------|
| 194  |                                                            |
| 197  | نمازِ تراوی کا وَ دُاسپیکر پر پڑھنا                        |
| 194  | تراوت كيس إمام كي آوازندين سكة تب بهي پورانواب ملے گا      |
| 194  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |
| 194  |                                                            |
|      | تراوح جیے مردوں کے ذمہ ہے ، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے   |
| 19.7 | تراوت کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے               |
|      | عورتوں کا تراویج پڑھنے کا طریقہ                            |
| 19.  | کیا حافظ قرآن عورت ،عورتوں کی تراویج میں اِمامت کرسکتی ہے؟ |
|      | غيررمضان ميں تراویح                                        |
| 199  |                                                            |
|      | بھولنے اور لقمہ نہ لینے والے قاری کا کیا کریں؟             |
|      | نفلنمازي                                                   |
| r    | نفل اورسنت غيرمؤ كده مين فرق                               |
| r    | کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟               |
| r•1  |                                                            |
| r+1  |                                                            |
| r•r  |                                                            |
| r•r  | نفل نماز بینه کریژهنا کیسا ہے؟                             |
| r•r  | کیاسنت ونوافل گھر پر پڑھناضروری ہے؟                        |
| r•r  |                                                            |
| r•r  | 4                                                          |
| r+r  |                                                            |
| r•a  |                                                            |

| r • ۵ | كياحضورصلى الله عليه وسلم پرتهجد فرض تقى ؟                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+a   |                                                                                                       |
| r•4   | رات کے آخری حصے کی فضیلت اور اس کا تعین                                                               |
| r•¬   |                                                                                                       |
| r.Z   | سحری کے وقت تہجد پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
|       | تهجد کی نماز میں کون سی سورۃ پڑھنی چاہئے؟                                                             |
| r•∠   |                                                                                                       |
| r • A |                                                                                                       |
| r+A   |                                                                                                       |
| r+9   | تبجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟                                               |
| r+9   |                                                                                                       |
| r • 9 | <br>اگرعشاء کے ساتھ وتریڑھ لئے تو کیا تہجد کے ساتھ دوبارہ پڑھے؟                                       |
| r • 9 | کیا ظهر،عشاءاورمغرب میں بعدوالےنفل ضروری ہیں؟                                                         |
| r1•   | ی ہر سام ہوت رہ میں بعد دیک کی رہ ہیں۔<br>مغرب سے پہلے فل پڑھنا جائز ہے مگر افضل نہیں                 |
| rı•   |                                                                                                       |
| ri•   | كيانفل چھوڑ سكتے ہیں؟                                                                                 |
|       | مغرب کے نوافل جھوڑ نا کیسا ہے؟                                                                        |
| rii   | 2.2                                                                                                   |
| r11   |                                                                                                       |
| rır   | وتر کے بعد نفل پڑھنا بدعت نہیں                                                                        |
| rır   |                                                                                                       |
| rır   |                                                                                                       |
| rır   |                                                                                                       |
| rır   |                                                                                                       |
|       | ب رسا کا مدهنید اورت بعدر کا میطان در از مان کا در از مان کا در در مانید<br>ورز کے بعد نفل ضروری نہیں |
|       | ورے بعد ک روزن یں<br>نمازِ حاجت کا طریقہ                                                              |
|       |                                                                                                       |

| ۲۱۴   | صلوٰ ۃ الحاجت کیے پڑھیں؟ اورافضل وقت کونسا ہے؟                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| r10   | کیاصلوٰ ۃ الحاجت اپی تمام حاجتوں کے لئے پڑھ سکتے ہیں؟                  |
| rıa   | صلوٰ ة الحاجت كب تك پڑھتے رہنا جائے؟                                   |
| rıa   | - ( )                                                                  |
|       | صلوٰ ۃ التبہے ہے گناہوں کی معافی                                       |
| r14   |                                                                        |
|       | صلوٰة الشبيح كشبيح اگرايك رُكن ميں بھول كردُ وسرى ميں پڑھ لے تو نما :  |
| r12   | صلوٰۃ الشبیح کا کونساطریقہ ہے؟                                         |
| rı∠,  | صلوٰة الشبيح ميں شبيح وُ وسري رکعت ميں کس طرح پڙھي جاتی ہے؟            |
| r12   | اندهیرے میں تہجد،صلوٰ ۃ الشبیح پڑھنا                                   |
| r1A   | صلوٰة الشبيح كى نماز باجماعت پڑھنے كى شرعى حيثيت                       |
| r/A   | کیاصلوٰ ۃ اکتبیع کا کوئی خاص وقت ہے؟                                   |
| rıa   | صلوة الشبيح كى جماعت بدعت ِحسنهيں                                      |
| r)A   | صلوة الشبيح كي جماعت جائز نہيں                                         |
| r19   | اِستخارے کی حقیقت                                                      |
| rr•   | اہم اُمورے متعلق اِستخارہ                                              |
| rr•   | منّت كے نوافل كس وفت ادا كئے جائيں؟                                    |
| rri   | اِستخاره کرنے کا شرعی طریقه                                            |
| rri 9 | اِستخارہ کرنے کا طریقہ، نیز کیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے |
| rri   | نمازِ اِستخاره کا طریقه، نیت اورکون می سورتیں پڑھیں؟                   |
| rrr   | اِستخارہ قرآن وسنت سے ثابت ہے                                          |
| rrr   | سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے                                         |
| rrr   | اِستخارے کو دُہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آنا ضروری ہے؟     |
| rrr   | دوران خواب میں بارش دیکھنا                                             |
| rrr   | کیا ہر ممل سے پہلے اِستخارہ کروا ناضروری ہے؟                           |
| rr~   | كاروباركے لئے اِستخارے كاطريقة                                         |

| rrr | بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr~ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra | / - / - / / / / / / / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra | اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، وہیں پڑھناضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rry | شکرانے کی نماز کب اوا کرنی چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rry | <i>^</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rry | پچاس رکعت شکرانه کی نماز جار جار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr∠ | وُلہن کے آنچل پرنماز شکرانہ اوا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rr∠ | بلاسے حفاظت اور گناہوں سے توبہ کے لئے کون سی نماز پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | کیاعورت تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra | 7 40 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra | مغرب کی نماز ہے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rra | 보다면 어린 이 회사 회사 교육 가장 가장 보다 보다 가장 보다 보다 되었다. 그 사람들은 그는 그 사람들이 살아 있다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrq |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra | نفل نماز کی جماعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | سجدهٔ تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rm1 | سجدهٔ تلاوت کی شرائط<br>سر رسیم سر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rmi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rmi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr | 1. J. J. J. S. C. C. J. May C. J. J. Box C. College C. Springer and Proceedings of Computational Conference on Computation of Computational Computation of Computational Computation (Computational Computational |
| rrr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr | ىجدۇ تلاوت كالىچىچ طريقە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| rrr  | تحبدهٔ تلاوت میں صرف ایک سحبرہ ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr  | نماز میں آیت بجدہ پڑھ کرزگوع و مجدہ کرلیا تو مجدۂ تلاوت ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr  | کیا سجدهٔ تلاوت سپارے پر بغیر قبله زخ کر کتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr~  | mus de la companya de |
| rr~  | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rrr  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rrr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra  | جن سورتوں کے اواخر میں تجدے ہوں وہ پڑھنے والا تجدہ کب کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra  | ز وال کے وقت تلاوت جائز ہے، کیکن تجد ہُ تلاوت جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry  | 1 1 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rry  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | عصرکے بعد تجد وُ تلاوت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr∠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr∠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr∠  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr 1 | ایک آیت ِ بحده کئی بچول کو پڑھائی ، تب بھی ایک ہی سجد ہ کرنا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr A | دوآ دمی ایک ہی آیت ِ سجدہ پڑھیں تو کتنے تجدے واجب ہول گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rra  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rri  | سورة السجدة کی آیت کوآ ہت ہر پڑھنا جائے ، نہ کہ پوری سورة کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### اوراد ووظا كف

11

| rra | قرض سے خلاصی کا وظیفہ                         |
|-----|-----------------------------------------------|
| rra | نوکری کے لئے وظیفہ                            |
| rra | فراخی رزق اور پریثانیوں ہے بچاؤ کا اکسیروظیفہ |
| rr9 | کاروبار کی بندش کے لئے وظیفہ                  |

| ra•         | كاروبار ميں تر قی اوراُ دھار کی واپسی كا وظیفه                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ra+         |                                                                                       |
| rai         |                                                                                       |
| rai         |                                                                                       |
|             | ر شتے کے لئے وظیفہ                                                                    |
|             | شادی کے لئے وظیفہ                                                                     |
|             | اولا د کے لئے وظیفیہ                                                                  |
| rar         |                                                                                       |
| ror         |                                                                                       |
| rar         |                                                                                       |
| "پرهنانرهنا | ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سرپرر کھ کر گیارہ مرتبہ ' یا قوی'' اور گیارہ مرتبہ' یا حافظ |
| ror         | یا دواشت کے لئے وظیفہیا دواشت کے لئے وظیفہ                                            |
| rar         |                                                                                       |
| ror         | نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز حچھوڑ دینا                                            |
|             | بلاوضو ذِ كَرَكَر نابلا وضو ذِ كَرَكَر نا                                             |
| ror         |                                                                                       |
|             | سانس کی تکلیف کا وظیفه                                                                |
| ror         |                                                                                       |
| raa         |                                                                                       |
| raa         | · ·                                                                                   |
| raa         |                                                                                       |
| raa         |                                                                                       |
| roy         |                                                                                       |
| ray         |                                                                                       |
|             | پرچیا یون سے ماحت بار حیصہ<br>بے خوالی کا وظیفیہ                                      |
|             | ہے واب ہوئیں۔<br>طِلتے پھرتے ''حسبنا اللہ و نعم الو کیل، نعم المولیٰ و نعم النصیر'' ؛ |
| ير علما     | یے چرے حسبت الله و تعم الو میل، تعم الموسی و تعم التعمیر                              |

| roz | آیت کریمه کاختم کتنے وقت میں کرنا سیج ہے؟                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roz |                                                                                                        |
| ro2 | بچوں کا آیتِ کریمہ کے ختم میں شریک ہونا                                                                |
| roz | غيرمؤ كده عنتيں اور نوافل نه پڙھنے والوں كاذِ كرواَ ذكار پرزور دينا كيسا ہے؟                           |
| ran |                                                                                                        |
| ran | کیا''اعمالِ قرآنی'' کے وظا کف کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں؟                                             |
| ran | کیا وظا نُف کے لئے پشت پناہی ضروری ہے؟ نیز وظا نُف سے نقصان ہونا                                       |
| ran | کیااللہ تعالیٰ کے ناموں کا وِرد کے لئے کسی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟                                       |
| ra9 | کیا" حصن حمین"متندہے؟                                                                                  |
| r09 | ئی وی دیکھتے ہوئے شہیج پڑھنا                                                                           |
| ra9 | مختلف رنگوں کے دانوں کی شبیع کرنا                                                                      |
|     | تسبیح پر ذِکر کرنے پر اِعتراض اوراُس کا جواب                                                           |
| ryr | چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ نہ ہو، کیسا ہے؟                                     |
| ryr | کیا دُرودِ إبراہیمی صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظا نَف میں رُکا وَٹ ہے؟                       |
|     | دُرودشريف كتنا پڙھنا ڇاڄے؟                                                                             |
|     | دُرود شریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟                                                                      |
| ryr | سب سے افضل دُرودشریف کونسا ہے؟                                                                         |
| ryr | کیاا کیلے دُرود شریف کے ورد کا اُتناہی ثواب ملتاہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟                            |
| ryr | بغير وضودُ رود ثريف كا وِر دكرنا                                                                       |
|     | دُرودْ' صلُّوة تنجبينا'' كاحكم                                                                         |
| ryr | نا پا کی کے دِنوں میں اسائے حسنی کی شبیع کرنا                                                          |
| ryr | 'شبیج فاطمہ'' کوئساُ نگلی ہے شروع کریں؟                                                                |
| ryr |                                                                                                        |
| ryo | 'لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهِ وحدهُ لَا شريك له''، ''اللُّهم أجِرني من النار'' وغيره يُرْحِنْ كَفْضَائل |
| ryo | رجات کی بلندی کے لئے وظا نُف پڑھنا                                                                     |
|     | مذابِ قبر کی کمی اور نزع کی تکلیف کی کمی کا وظیفه                                                      |

| r17        | كيا آپ صلى الله عليه وسلم نے مظلوم كوظالم كے خلاف بدؤ عامے منع فر مايا ہے؟        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ryy        | غیرمسلم ندہبی پیشواہے دُعا کروانا                                                 |
| ryy        | 7                                                                                 |
| ryy        |                                                                                   |
| ryA        |                                                                                   |
| r4A        | 3 7                                                                               |
| ن ہوتا ہے؟ | الحمدشريف اورتعوّذ پڑھنے كے باوجوداً حكام البي كى خلاف ورزى اورشيطان كا تسلط كيور |
| r 4 9      |                                                                                   |
| r 4 9      | , /                                                                               |
| r∠•        | 7 2 / 7                                                                           |
| r∠1        | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                           |
| r∠r        |                                                                                   |
| r∠r        | تحفهُ دُعا( دُعائِ انسٌّ )                                                        |
|            | میّت کے اُحکام                                                                    |
| ray        | نامحرَم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیجے نہیں                                  |
|            | جس میت کا مذہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟                          |
| r14        | اگرعورت کہیں مردہ پائی جائے تواس کے مسلمان ہونے کی کیانشانی ہے؟                   |
|            | مرده پیداشده بیچ کا گفن دفن                                                       |
|            | میت کے پاس قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا                                               |
|            | مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا                                                   |
| raa        | عسلِمیّت کے لئے پانی میں بیری کے ہے ڈالنا                                         |
| raa        |                                                                                   |
| r 1 9      |                                                                                   |
| r9•        |                                                                                   |
|            |                                                                                   |
|            |                                                                                   |

| r9•   | میّت کے مصنوعی دانت نکالنا                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r9•   | میّت کے مصنوعی دانت نکالنا<br>ایکسیڈنٹ کی صورت میں عنسلِ میّت<br>ایکسیڈنٹ کی صورت میں عنسلِ میّت |
| r91   | , b,                                                                                             |
| r91   | ہیجرہ کونسل کون دےگا؟                                                                            |
| rar   | • • •                                                                                            |
| rar   | *2                                                                                               |
| r9r   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                          |
| r9r   | مردے کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب نہیں ہوتا                                                         |
| rar   | اگردوران سفرعورت انتقال کر جائے تو اس کوکون عنسل دے؟                                             |
| r90   | مرداورعورت کے لئے مسنون کفن                                                                      |
| r90   |                                                                                                  |
| r97   |                                                                                                  |
| r94   | عام لٹھے کا کفن تیارر کھ سکتے ہیں لیکن اس پرآیات یا مقدس نام نہکھیں                              |
| r9∠   | کفن کا کپڑاتہ کرنے ہے حرام نہیں ہوتا                                                             |
| r9∠   | آبِ زمزم ہے دُ صلے ہوئے کپڑے ہے گفن دینا جائز ہے                                                 |
| r92   |                                                                                                  |
| r9∠   |                                                                                                  |
| r9A   |                                                                                                  |
|       | کفن پہنانے کے وقت میت کو کا فورلگا نااورخوشبو کی دُھونی دینا چاہئے                               |
| r99   |                                                                                                  |
| r99   |                                                                                                  |
| r     | جنازے کو کندھادینے کامسنون طریقہ                                                                 |
|       | جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| ٣٠١   |                                                                                                  |
| r • I |                                                                                                  |
| r • r | موت کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا                                         |

| سیاں بیوی میں سے کوئی مرجائے توایک دُوسرے کا چبرہ دیکھ سکتے ہیں                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| يت كوگھر ميں كتني دير تك ركھ سكتے ہيں؟                                                                                 |   |
| وگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھنا                                                                                       | ĺ |
| ا پاک آ دی کا جناز بے کو کندھادینا                                                                                     |   |
| مورت کی میت کو ہر مخص کندھادے سکتا ہے                                                                                  |   |
| نبرستان میں جناز ور کھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف ادب ہے                                                                    |   |
| یت کود فناتے وقت کی رُسومات                                                                                            |   |
| نبر میں رُ و کَی فوم وغیرہ بچھا نا دُرست نہیں                                                                          |   |
| نبر میں قر آن یا کلمه رکھنا جا ئرنبیں                                                                                  |   |
| يّت كاصرف منه قبله زُخ كردينا كافي نهيں                                                                                |   |
| ر ده عورت کامنه غیرمحرَم مردول کو دِکھا نا جا ترنہیں                                                                   |   |
| بر کے اندرمیّت کا منہ دِ کھاناا چھانہیں                                                                                |   |
| برمیں میت کوئس کرؤٹ پرلٹانا چاہئے؟<br>برمیں میت کوئس کرؤٹ پرلٹانا چاہئے؟                                               |   |
| یت کولحد میں اُ تار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقہ                                                                       |   |
| بربندكرنے كے قريب ہوجائے تو أسے كھولنا                                                                                 |   |
| بر پراُذان دینابرعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |   |
| بر پراُذان کہنا بدعت ہے،اور کچھ دیر قبر پررُ کناسنت ہے۔<br>کسر کمیں میں میں میں کر ترین کی ت                           | - |
| بھی بھی زمین بہت گنا ہگارمرد ہے کوقبول نہیں کرتی<br>کر میں بہت گنا ہگارمرد ہے کوقبول نہیں کرتی                         |   |
| یت کوز مین کھود کر دفن کرنا فرض ہے۔<br>سریر میں کی اور میں کھود کر دفن کرنا فرض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| يت كودّ ريايُر دكرنا                                                                                                   |   |
| ئی زندگی میں قبر بنوانامبات ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |   |
| بر کمی ہونی چاہئے یا کچی؟<br>کو قرص                                                                                    | - |
| پگی قبر کی وضاحت<br>کے بیری مصاحب                                                                                      |   |
| برکی دیواروں کو به مجبوری پخته کیا جاسکتا ہے۔<br>سے میں ترین                                                           |   |
| ر کے چنداً حکام<br>ت کر نگا                                                                                            |   |
| نهدم قبر کی دُرنتگی                                                                                                    |   |

| قبر پرشناخت کے لئے پھرلگانا                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیزوں پڑمل کریں؟                                                        |   |
| قبر پر غلطی سے پاؤں پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟                                                              |   |
| قبرول کوروندنے کے بجائے دُور ہی سے فاتحہ پڑھ دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |   |
| قبرول پر چلنااوران سے تکیدلگانا جائز نہیں                                                                 |   |
| قبر کوجانوروں سے بچانے کے لئے غلاف چڑھانا<br>                                                             |   |
| میت کوبطورا مانت دفن کرنا جائز نہیں                                                                       |   |
| ست کوآبائی جگہ لے جانا شرعا کیسا ہے؟                                                                      |   |
| فبر کے اُطراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میّت کودُ وسری جگہ منتقل کرنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |
| سیت کودُ وسری جگه منتقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا                                                    |   |
| وت شده بچې شفاعت کا ذریعه                                                                                 |   |
| کیامیت پررونا اُس کے لئے تکلیف کا باعث بنتا ہے؟                                                           |   |
| يت كاسوگ كتنے دِن منا ناجا ہئے؟                                                                           | • |
| یت والوں کے سوگ کی مدّت اور کھا نا کھلانے کی رسم                                                          |   |
| یت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامتحب ہے                                                     |   |
| یتت کے گھرچولہا جلانے کی ممانعت نہیں                                                                      |   |
| یّت کے گھر کا کھانا                                                                                       | • |
| ال میت کا گھر میں کھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               | 1 |
| یسال نواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم                                                                    |   |
| يافت،ايصال ثواب اورمكارم إخلاق كافرق                                                                      |   |
| بدقة نہیں صلهٔ رحی ہے۔<br>مدقة نہیں صلهٔ رحی ہے۔                                                          | 0 |
| ليا پي صدقه مين شارنېين هوگا؟                                                                             |   |
| نزیت میّت کے گھر جا کرکریں اور فاتحہ ایصالی ثواب اپنے گھر پر                                              |   |
| زیت کب تک کر علتے ہیں؟<br>                                                                                |   |
| بت پررشته دار کی طرف ہے کفن ڈالنا                                                                         |   |
| وه کوشیج پر نیاد و پیشه اُژهانا                                                                           | : |

#### بزرگوں کوخانقاہ یا مدرہے میں فن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

# متفرق مسائل (میت ہے متعلق)

| rra | ہرمسلمان پرزندگی میں سات میتوں کونہلا نا فرض نہیں                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | غیرمسلم کی موت کی خبرس کر'' ا ناللدوا ناالیه راجعون'' پڑھنا                |
| rra |                                                                            |
| rrq | والد کی جبهیز و تکفین پر قم کس نے خرچ کی؟ معلوم نه ہوتو اولا دپر گناه نبیں |
| rr9 | مرحوم کا قرض ادا ہو، ورنہ وہ عذاب کا مستحق ہے                              |
|     | مرحوم ترکہ نہ چھوڑے تو وارث اس کے قرض کے اداکرنے کے ذمہ دارنہیں            |
|     | مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟                                       |
| ٣٣١ | مرحوم کا اگر کسی نے قرض اُ تار نا ہوتو شرعی وارثو ل کوا دا کر ہے           |
| rrr | مرحوم کا قرض اگر کوئی معاف کردے تو جائز ہے                                 |
| rrr | مرحوم کی نماز،روز وں کی قضا کس طرح کی جائے؟                                |
| rrr | نانی کے مرنے کے بعد چالیسویں ہے قبل نوای کی شادی کرنا کیسا ہے؟             |
| rrr | شہید کون ہے؟                                                               |
| rrr | کیاسزائے موت کا مجرم شہیدہے؟                                               |
|     | پانی میں ڈو ہے والا اورعلم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا |
|     | كيامحرّم ميں مرنے والاشہيد كہلائے گا؟                                      |
|     | ا یونی کی ادائیگی میں مسلمان مقتول شهید ہوگا<br>                           |
|     | فسل کے بعدمیّت کی ناک سے خون بہنے سے شہید نہیں شار ہوگا                    |
|     | گرعورت اپنی آبرو بچانے کے لئے ماری جائے تو شہید ہوگی                       |
|     | نسانی لاش کی چیر پھاڑاوراس پرتجر بات کرنا جائز نہیں                        |
| ٣٣٥ | ېسٹ مار قم کی شرعی حيثيت<br>بسٹ مار قم کی شرعی حيثيت                       |
| rry | اش کی چیر پپاڑ کا شرعی تھم                                                 |
| rr∠ | بَھِ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآپریشن کے ذریعے نکالنا             |

# آنكھوں كاعطيہ اور اعضاء كى پيوند كارى

| ٣٣٨ | آنگھوں کےعطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیسا ہے؟                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | آنکھوں کاعطیہ کیوں ناجائز ہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سڑ جاتا ہے                        |
|     | خون کےعطیہ کا اہتمام کرنااور مریضوں کو دینا شرعاً کیسا ہے؟                            |
|     | انسانی اعضاء کی پیوند کاری اورخون کامسئله                                             |
|     | انسانی اعضاء کی حرمت                                                                  |
|     | نماذِ جنازه                                                                           |
| rar | حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کی نمازِ جناز ہ اور تد فین کس طرح ہوئی اورخلافت کیے طے ہوئی ؟ |
| ror | حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم کی نما زِ جناز ہ کس نے پڑھائی تھی ؟                           |
| ror | بے نمازی کی نمازِ جنازہ ہو یا نہ ہو؟                                                  |
| rss | نمازِ جنازہ کے وقت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا                              |
| ray | بے نمازی کی نماز جنازہ                                                                |
| ray | ہے نمازی کی لاش کو گھسٹنا جائز نہیں ، نیز اس کی بھی نما زِ جناز ہ جائز ہے             |
|     | غیرشادی شده کی نمازِ جنازه جا ئز ہے                                                   |
| roz | نمازِ جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شادی                                    |
|     | خودکشی کرنے والے کی نمازِ جناز ہ معاشرے کے ممتاز لوگ نہاوا کریں                       |
|     | خودکشی والے کی نمازِ جنازہ                                                            |
|     | غیراللّٰدے خیراورشر کی تو قع رکھنے والے کی نما نے جناز ہا داکر                        |
| ran | مقروض کی نماز میں حضورِا کرم صلی الله علیه وسلم کی شرکت اورا دائیگی قرض               |
|     | شہید کی نماز جناز ہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے                                            |
|     | باغی،ڈاکوادر ماں باپ کے قاتل کی نماز جناز ہبیں                                        |
|     | مرتداورغيرمسلم كى نمازَ جنازه                                                         |
|     | معلوم ہونے کے باوجودمرتد میّت کونسل دینے والے کا شرعی حکم                             |
|     | قاديانی کی نماز جنازه پڙھنا                                                           |
|     | نمازِ جنازه میں کا فروں اور بے ایمانوں کی شرکت                                        |

| قادیا نیول کا جنازه جائز نہیں                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنااور فاتحہ وُ عاواِستغفار کرناحرام ہے          |
| قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ناجائز ہے                                      |
| نوزائیدہ بچے میں اگرزندگی کی کوئی علامت پائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی |
| حاملہ عورت کا ایک ہی جنازہ ہوتا ہے                                                           |
| اگر پانچ چھاہ میں پیداشدہ بچہ کچھ دیرزندہ رہ کرمر جائے تو کیااس کی نماز جنازہ ہوگی؟          |
| نمازِ جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| نومولود بچے کودفنانے کے بعدمعلوم ہوا کہ وہ پیدا ہونے کے وقت زندہ تھا تو اُب کیا کیا جائے؟    |
| منجد مين نمازِ جنازه اواكرنا                                                                 |
| نمازِ جنازه مسجد میں اَدا کرنا                                                               |
| نمازِ جنازه کی جگه فرض نماز ادا کرنا                                                         |
| نمازِ جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا                                                        |
| نماز جناز ہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟                                                   |
| بازار میں نمازِ جنازہ مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| فجر وعصر کے بعد نما زِ جنازہ                                                                 |
| نمازِ جنازہ سنتوں کے بعد پڑھی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| جوتے پہن کرنمازِ جنازه اداکرنی چاہئے یا اُتارکر؟                                             |
| جوتے پہن کرنمازِ جنازہ کی ادائیگی                                                            |
| عجلت میں نمازِ جنازہ تیم سے پڑھناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| بغيروضوكے نماز جنازه                                                                         |
| نمازِ جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں                                          |
| سیّد کی موجود گی میں نمازِ جناز ہ دُوسرافخص بھی پڑھا سکتا ہے                                 |
| نمازِ جنازہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟                                                           |
| نماز جنازه پڑھانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟                                                     |
| ولیًا قرب کی اِ جازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا حکم                                     |
| جس كى نمازِ جنازه غيرمسلم نے پڑھائى،اس پردوباره نماز ہونى چاہے۔                              |

| دِ جنازه کا طریقه                                                                    | نماز  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ِ جنازہ کی نیت کیا ہو؟ اور دُعایا دنہ ہوتو کیا کرے؟                                  | نماز  |
| ِ جِنازه مِیں دُعا <sup>ک</sup> ئیں سنت ہیں                                          | نماز  |
| ں اور بردوں کی اگرایک ہی نمازِ جناز ہ پڑھیں تو بردوں والی دُ عاپڑھیں                 | يجوا  |
| ز ہ مرد کا ہے یاعورت کا ، نہ معلوم ہوتو بالغ والی وُ عابرِ طیس                       |       |
| ياعورت كامعلوم نه موتو نما زِ جنازه كس طرح اداكرين؟                                  | 10    |
| جنازه اورعیدین کی نیت سنانا                                                          | نماز  |
| جنازه میں دُعا کی شرعی حثیت                                                          | نماز  |
| جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے                                  |       |
| جنازہ میں رُکوع وجودنہیں ہے                                                          | نماز  |
| جنازه میں سورهٔ فاتحداور دُوسری سورة پڑھنا کیسا ہے؟                                  | نماز  |
| جنازه کی ہرتگبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا                                          | نماز  |
| جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح پوری کرے؟                                   | نماذٍ |
| باز جنازہ میں مقتدی کی کچھ نبسیریں رہ جائیں تو کیا کرے؟                              | اگرند |
| جنازه کے اختتام پر ہاتھ چھوڑنا                                                       | نماز  |
| جنازه کا وقت مقرّر کرنا تا کهلوگ زیاده شریک هول                                      | نماذٍ |
| جنازہ کے بعددُ عامانگنا                                                              | نماز  |
| جنازہ کے بعداور قبر پر ہاتھاُ ٹھا کر دُ عا کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | نماذ  |
| ی کی نماز جنازه نه پڑھی تو کیا کرے؟                                                  | ميّت  |
| ے کا ہلکا ہونا نیکو کاری کی علامت نہیں                                               |       |
| ے کے ساتھ ٹولیاں بنا کر بلندآ واز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے           | جناز  |
| ، کے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ واز ہے'' کلمۂ شہادت' پڑھنا                                 |       |
| د بارنماز جنازه کا جواز                                                              | متعد  |
| ے کی نماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا                                                    |       |
| نه نما زِ جنازه کی شرعی حیثیت                                                        | غائبا |
| ينماز جنازه                                                                          | غائبا |
|                                                                                      |       |

مردہ،قبریر جانے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے

| ٣٠٢                                            | قبرير باتھاُ تھا کرؤ عامانگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠٠٠                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r+a                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زے مروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | The second secon |
| ۲۰۵                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠٧                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٧                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | عور توں اور بچوں کا قبرستان جانا، بزرگ کے نام کی منت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | قبرستان وقف ہوتا ہے،اس میں ذاتی تصرفات جائز نہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٠٩                                            | تبرستان کب تک قبرستان رہتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۱۰                                            | - 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | خواب کی بناپرکسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ايصال ِثواب                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وع کیاجائے                                     | ایصال واب کے لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اب کرنا                                        | حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے لئے نوافل سے ایصال ثو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ں کا جواب                                      | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے ایصال ثواب، إشکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r14                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ال ِثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا                    | أتخضرت صلى الله عليه وسلم برؤرود وسلام كاطريقه نيزإيصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کے ملتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ایصال ثواب کا مرحوم کوبھی پتا چلتا ہے اور اس کوبطور تحفے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r11                                            | مسلمان خواه كتنابى گناه گار مو،اس كوخيرات كانفع پهنچتا بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| m19                                            | لا پتا مخص کے لئے ایصال ثواب جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| γ19                                            | مرحومین کے لئے ایصال ثواب کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہتا ہے؟                                        | كياايصال ثواب كرنے كے بعداس كے پاس كچھ باقى ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrr                                            | - 460 . ( . 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | ایصال تواب ثابت ہے اور کرنے والے کو بھی تواب ملتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| rrr                         | نفلی اعمال کا ثواب                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| rrr                         | پوری اُمت کو ایصال ثواب کا طریقه                       |
| لیځ بھی پڑھنا جائز ہے       | ایصال او اب کرنے کا طریقہ، نیز ؤرود شریف لیٹے          |
| rra                         | زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے                   |
| rra                         |                                                        |
|                             | ایصال ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری            |
| يت كوثوا بنبيل ملتا         | وُنیا کودکھانے کے لئے برادری کوکھانا کھلانے سے م       |
| ۳r۷                         | قربانی کے ذریعے ایصال ثواب                             |
| rr2                         | ایصال ثواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا            |
|                             | كياجب تك كهانانه كهلايا جائے مردے كامنه كهلار ہ        |
|                             | ختم دینابدعت ہے،لیکن فقراء کو کھانا کھلانا کارِثواب    |
| rra                         | تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرنا                          |
| rr9                         | میت کوقر آن خوانی کا ثواب پہنچانے کا سیح طریقہ         |
| ٣٣٠                         | قرآن خوانی کے دوران غلط أموراوران كاوبال               |
| ٣٣٠                         | سن كى كے مرنے پردشته داروں كا قرآن خوانی كرنا .        |
| rri                         | عبادات كاايصال ثواب                                    |
| ئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ | قرآن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں ں کو پڑھے ہو۔           |
| rrr                         | تیجا، دسوال اور قر آن خوانی میں شرکت کرنا              |
| ريقهريقه                    | میت کوقبرتک لے جانے کا اور ایصال ثواب کا صحیح ط        |
| יַטיַט                      | نيا پڑھا ہو يا پہلے كا پڑھا ہو،سب كا تواب پہنچا سكتے ؟ |
| rrr                         | بہلے کے پڑھے ہوئے کا ایصال ثواب کرنا                   |
| ين                          | خود ثواب حاصل کرنے کے لئے صدقہ جاریے کی مثا            |
| نت جائز ۽                   | متوفی کے لئے تعزیت کے جلے کرنامیحے مقاصد کے ت          |
| rrs                         | عذابِ تبرمیں کی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ          |
| خيال ركهنا چا ہے؟           | قبرستان میں ایصال ثواب کے لئے کن کن با توں کا          |
| rra                         | والده كى قبرمعلوم نه موتو دُعائے مغفرت كيے كروں؟       |

| rry             | كنوال ياسرُك كاليصالِ ثوِّاب؟                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| rry             | عورت بھی ایصال ثواب کر سکتی ہے                                    |
| ٣٣٦             |                                                                   |
|                 | ایصالِ ثواب کی مجلس میں قادیانی اورغیرمسلم کاشریک ہونا، نیز کیاان |
| ،اوراس کی تلاوت | قرآنِ كريم كي عظمت                                                |
| ٣٣٨             | چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ عم کی ترتیب بدلنا جائز ہے         |
| ٣٣٨             |                                                                   |
| ۲۳۸             | قرآنِ کریم کی سب ہے لمبی آیت سور اُبقرہ کی آیت: ۲۸۲ ہے            |
| rr9             | دُعامين قرآنی الفاظ کوتبديل کرنا                                  |
| PP9             | لوحِ محفوظ ہے کیا مراد ہے؟                                        |
| PT9             | قرآنِ کریم مجہول پڑھناؤرست نہیں ہے                                |
| ٣٣٠             | جامع القرآن كون تھے؟                                              |
| ۳۳۰             | / - /                                                             |
| rr+             | قرآن پاک پڑھنے کاطریقہ                                            |
| ٣٣١             | قرآن مجيد پڙهنافرض ہے ياسنت؟                                      |
| ٣٣١             | كياقرآن پراعراب لگانے سے أس ميں ترميم ہوگئ ہے؟                    |
| ٣٣١             | قرآن مجيد كى سات منزليس كس طرح بردهني حاميس؟                      |
| ٣٣١             | قرآن مجيد كو بوسه دينا                                            |
| rrr             | قرآن مجيد کو چومنا جائز ہے                                        |
| ~~r             | قرآنی حروف والی انگونهی پهن کربیت الخلاء نه جائیں                 |
| rrr             |                                                                   |
| ٣٣٣             | بوسیده مقدس اوراق کوکیا کیا جائے؟                                 |
| ~~~ <u></u>     | اخبارات وجرائد مين قابلِ احترام شائع شده اوراق كوكيا كيا جائے؟    |
| ~~~             |                                                                   |
| ~~a             | ترجمه قرآن کواُخبارات وغیره میں چھاپنا                            |
|                 |                                                                   |

| ٣٣٥         | قرآن مجید کوالماری کے اُوپری جھے میں رکھیں                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rry         | قرآن مجيد کو نجلي منزل ميں رکھنا جائز ہے                                     |
| ٣٣٦         | قرآن مجيد پر کا بي رکھ کرلکھناسخت باد بي ب                                   |
| ٣٣٩         |                                                                              |
| ٣٣٩         | ئی وی کی طرف پاؤل کرنا جبکهاس پرقر آنِ کریم کی آیات آر ہی ہوں                |
| ناضروری ہے  | دِل میں پڑھنے سے تلاوت ِقر آن نہیں ہوتی ، زبان سے قر آن کے الفاظ کا اداکر:   |
| ۳۳ <u>۷</u> | بغیرز بان ہلائے تلاوت کا ثواب نہیں ،البتہ دیکھنے اورتصور کرنے کا ثواب ملے گا |
| ۲۴۸         | کیا نمازِعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟             |
| rra         | سورۂ تبارک الذی ،سورہُ لیبین آ واز ہے پڑھنا                                  |
| ٣٣٨         | تلاوت کے لئے ہرونت صحیح ہے                                                   |
| rrs         | طلوع آ فآب کے وقت تلاوت جائز ہے                                              |
| ٣٣٨         |                                                                              |
| mmq         | •                                                                            |
| ~~9         |                                                                              |
| ۳۵٠         |                                                                              |
| ۳۵٠         | بغيروضوقر آن مجيد پڙهنا ڄائز ہے، ڇھونانہيں                                   |
| ۳۵۰         | اُستاذ کے ڈرسے ناپا کی کے باوجود قر آن پڑھنے کا کفارہ                        |
| mai         | قرآن مجيد كوبغير وضوچھونا دُرست نہيں                                         |
| rai         | نا پاکی کی حالت میں قرآن ہاتھ میں لینے کا کفارہ                              |
| rai         | نا بالغ بچ قر آ نِ کریم کو بلا وضوچھو سکتے ہیں                               |
| rar         | قرآن مجیداگر پہلےنہیں پڑھاتواً بھی پڑھ کتے ہیں                               |
| rar         | 2 2                                                                          |
| ror         | قر آن مجید کو فقط غلاف میں رکھ کرمدتوں نہ پڑھنا موجبِ وبال ہے                |
| rar         |                                                                              |
| rar         |                                                                              |
|             | سوتے وفت لیٹ کرآیت الکری پڑھنے میں ہے او بی نہیں                             |

| rar    | تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے، نہوہ جواب دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | جرتلاوت کرنے والے کے لئے بیرجا ننا ضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | مبر میں تلاوت ِقر آن کے آداب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar    | 3 2 21 21 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۵۵    | and the state of t |
| raa    | 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | بغیر مجھے قرآنِ پاک سننا بہتر ہے یا اُردور جمہ پڑھنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | أردومين تلاوت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | اُردور جے پرقر آن مجید کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۵۸    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۵۸    | - 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | معنی سمجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧٠    | قرآن مجید سمجھ کر پڑھے یا ہے سمجھے سمجھے ہے الیکن نیامطلب گھڑنا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAI    | قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کرعالم ہے تقیدیق کرنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧١١٢٣ | ترجمہ پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قرآن پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ryr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٥    | '' تفهيم القرآن' تفسير كامطالعه كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷۹    | ڈپٹی نذریاحمہ کاتر جمہ پڑھنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷٦    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷۹    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۷٦    | - Berlin - Berlin (1985) - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ختم قرآن کی دعوت بدعت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | ا رساق میں شیرینی کاتقشیم کرنا<br>ختم قرآن میں شیرینی کاتقشیم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٧    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | ایک دن میں قرآن ختم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · =::  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٣٧٨             | رمضان میں قرآن تیز پڑھنا کیساہے؟                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| r 29            |                                                                   |
| r_4             | ٢٤وين شب رمضان كوشبينه اورلا كمُنْك كرنا كيسا ٢٠                  |
| r_9             | ریڈیو کے دینی پروگرام چھوڑ کرگانے سننا                            |
| کیوں نہیں ملتا؟ | ئىپرىكارۇرے گاناسنے كا گناہ ملتا ہے، تو تلاوت سننے كا تواب        |
| ٣٨٠             | میپ ریکارڈ رکی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے                              |
| ج؟٠٠٠٠          | كيسٺ پرتلاوت كا ثواب نہيں ملتاته پھرگا نا سننے كا گناه كيوں ملتا۔ |
| ۲۸۱             | کیسٹ کی آواز سے تجدہ                                              |
| rai             | ئىپرىكارۋرسے تلاوت سنناخلاف ادب ې؟                                |
| rar             | تلاوت كلامٍ پاك اورگائے ريثر يويا كيسٹ سے سننا                    |
| rar             | کیا ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت ناجا بڑے؟                                 |
| rar             | میپ ریکارڈ پر سیجے تلاوت وز جمہ سناموجب برکت ہے                   |
| rar             | تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی چاہئے؟           |
| rar             | شيپ ريکار د کی تلاوت کا ثواب نبيس ، تو پھر گانوں کا گناه کيوں؟ .  |
| ٣٨٦٢٨٦          | پی آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جائے۔           |
| ٣٨٦             | 1 6                                                               |
| ۲۸∠             | مرداُستاذ کاعورتوں کو قرآنِ مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا        |
| ٣٨٧             | نامحرَم حافظ عقر آنِ كريم كس طرح پره عي؟                          |
| ٣٨٨             | قریب البنوغ لڑی کو بغیر پردے کے پڑھانا دُرست نہیں                 |
|                 | يُرى جاً يرقر آن خوانى كاہرشريك گنامگاراورمعاوضه والى قرآن        |
| ٣٨٨             | ناحائر كاروباركے لئے آيات قرآئی آويزاں كرنانا جائزہے              |
|                 | سینمامیں قرآن خوائی اور سیرت پاک کا جلسہ کرنا خدااوراس کے         |
| ٣٨٩             |                                                                   |
| ٣٨٩             |                                                                   |
| r9+             |                                                                   |
| ρ.d             | قرآن یا دکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے                              |

| ۳۹۰  | قرآن مجيد حفظ كروانا حائي                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ~91  | : 4- 1                                                                   |
| M91  | (( ( " ) )                                                               |
| r91  | / / / / /                                                                |
| r91  | قبرمیں قرآن رکھنا ہے ادبی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ٣٩١  | تلاوت کی کثرت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کاعقیدہ غلط ہے            |
| rar  |                                                                          |
| mgm  | مونو گرام میں قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں                                 |
| ۳۹۳  | قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے                                |
| ~9~  | • 6                                                                      |
| ۳۹۳  | مىجد كے قرآن مجيد گھر لے جانا دُرست نہيں                                 |
| r9r  | مجدے قرآن گھرلے جانے کا حکم                                              |
| mga  | محمر کے ڈھکن کے بیچے اخبار لگانا                                         |
| يا ب | حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآنِ کریم رکھنا چاہیں توان کی قیمت کا صدقہ کردینا۔ |
| (    | روز ہ رکھنے کے فضائل                                                     |
| r97  | آ وابِ رمضان                                                             |
| ۵۱۱  | - 100 / /                                                                |
| ۵۱۱, |                                                                          |
| ۵۱۱  |                                                                          |
|      | رُؤيتِ ہلال                                                              |
| air  | خود چاند دېکچوکرروز ه رکھیں ،عیدکریں یا رُؤیتِ ہلال کمیٹی پراعتاد کریں   |
| ۵۱۲  | رُؤيتِ ہلال تمين كا فيصله                                                |
| ۵۱۳  | رُؤيتِ ہلال كامسئله                                                      |
| ۵۱۳  | چاند کی رُؤیت میں مطلع کا فرق                                            |
| ۵۱۲  | رُوَيتِ ہلال کمیٹی کا دیرے جاند کا اعلان کرنا                            |

| ۵۱۷                                           | قمری مہینے کے تعین میں رُؤیت شرط ہے                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۷                                           | كيارُؤيتِ بِلال تميني جا ندكافيج فيصلهُ بين كرتى ؟                  |
| ۵۱۸                                           | كيا رُؤيتِ مِلال ميں فلكيات پراعتا دكيا جاسكتا ہے؟                  |
| orr                                           | انگلستان میں نماز عید                                               |
| ے کی قضا کرنی جاہئے                           | جن کے نز دیک شرعی شہادت سے جا ند ثابت ہو گیا تھا اُنہیں ایک روز     |
|                                               | روز ہے                                                              |
| ۵۳۳                                           | روزے کی نیت کب کرے؟                                                 |
| ۵۳۳                                           |                                                                     |
| ara                                           |                                                                     |
| ۵۳۲                                           | 11                                                                  |
| ory                                           | روزے کی نیت کس وقت کریں؟                                            |
| ۵۳۷                                           | رات سے روزے کی نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟                             |
| ۵۳۷                                           | نفل روزے کی نیت                                                     |
| ۵۳۷                                           | سحری کھائے بغیرروزے کی نیت دُرست ہے                                 |
|                                               | قضاروزے کی نیت                                                      |
| ۵۳۸                                           | رمضان کاروزه رکھ کرتوڑ دیا تو قضااور کفاره لازم ہوں گے              |
| إفطار                                         | سحری اور                                                            |
| ۵۵۰                                           | سحری کھا نامتحب ہے،اگر نہ کھائی تب بھی روز ہ ہوجائے گا              |
| ۵۵۰                                           |                                                                     |
| ۵۵۱                                           | صبحِ صادق کے بعد کھا پی لیا تو روز نہیں ہوگا                        |
|                                               | سحری کے وقت نہ اُٹھ سکے تو کیا کرے؟                                 |
| رہ شروع ہو گیا، اب اس کوتو ڑنے کا اختیار نہیں | سونے سے پہلے روز ہے کی نیت کی اور صبحِ صادق کے بعد آ نکھ کھلی توروز |
| ssr                                           | رات کوروزے کی نیت کرنے والاسحری نہ کھا سکا تو بھی روز ہ ہوجائے گا   |
| ۵۵r                                           |                                                                     |
| oor                                           | اُذان کے وقت محری کھانا پینا                                        |

| sor                  | سحری کاوفت سائر ن پرختم ہوتا ہے یا اُذان پر                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                      | سائرن بجتے وقت پانی بینا                                              |
| موکا                 | سحری کاونت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز وہیں              |
|                      | روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں                                        |
| 00r                  | روز ہ دار کی تحری و اِ فطار میں ای جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ۔ |
| ۵۵۵                  | / / / / /                                                             |
|                      | مىجدىيں سائرن بجانا نيز اس ہےروز وإفطار کرنا                          |
|                      | كياروزه نماز پڑھ كرإ فطاركيا جاتا ہے؟                                 |
| ۵۵۲۲۵۵               | ہوائی جہاز میں اِفطار کس وقت کے لحاظ سے کیا جائے؟                     |
|                      | ہوائی جہازے عملے کے لئے سحری وافطاری کے اُحکام                        |
|                      | کن وجو ہات سے روز ہ توڑ د                                             |
| ۶۲۰                  | بماری بڑھ جانے یا پنی یا بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہوتو روز ہتوڑنا جائز۔   |
| ۵۲۰                  | بیاری کی وجہ سے اگرروزے نہ رکھ سکے تو قضا کرے                         |
| ۵۲۱                  | روزه بیاری کی وجہ سے مجبوراً توڑ دیا تو صرف قضاہے کفارہ نہیں          |
| ۵۲۱                  | بيہوشى كى كيفيت ميں كسى نے يانى بلادِ يا تو كفار فہيں صرف قضا ہے.     |
| زه نه رکھنا جائز ہے؟ | کن وجو ہات ہےرو                                                       |
| 64r                  | کن وجوہات ہے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟                                   |
| ۵۲۳                  | • /                                                                   |
| 04F                  | سخت کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑ نا                                       |
| ۵۲۳                  | امتخان کی وجہ سے روز ہے چھوڑ نااور دُوسرے سے رکھوانا                  |
| ۵۲۳                  |                                                                       |
| ۵۲۵                  |                                                                       |
| ۵۲۲                  |                                                                       |
| ۵۲۲                  |                                                                       |
| ۵۲۲                  | حامله عورتيں اپنے بچے كے نقصان كے خوف سے روز ہ چھوڑ سكتى ہيں .        |

| مور سکتی ہے؟                                                    | اگرروز ہ رکھنے سے دُودھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ ج |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | دُودھ پلانے والی عورت کاروزہ کا قضا کرنا                          |
| ۵۲۷                                                             | سخت بیاری کی وجہ سے فوت شدہ روز وں کی قضااور فدیہے                |
| ۵۲۸                                                             |                                                                   |
| ۵۲۸                                                             | مرض کے عود کرآنے کے خوف سے روزے کا فدیددینے کا حکم                |
|                                                                 | رمضان میں (عورتوں کے                                              |
| ۵۷٠                                                             | مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں                   |
| ۵۷٠                                                             | دوائی کھا کرایام رو کنے والی عورت کاروز ہ رکھنا                   |
| ۵۷٠                                                             | روزے کے دوران اگر'' ایام''شروع ہوجائیں توروزہ ختم ہوجا تاہے       |
|                                                                 | غیررمضان میں روزوں کی قضاہے، تراویح کی نہیں                       |
| غے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔اے                                                | چھوٹے ہوئے روز وں کی قضاح اے مسلسل رکھیں ، چاہے وقفے وقے          |
| کی وصیت کرے                                                     | تمام عمر میں بھی قضاروزے پورے نہ ہوں تواپنے مال میں سے فدیہ       |
| ۵۷۲                                                             | اگر'' ایام''میں کوئی روزے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟               |
| ۵∠r                                                             | عورت کے کفارے کے روزوں کے دوران 'ایام' کا آنا                     |
| جاتاہے یا مکروہ ہوجاتا ہے؟                                      | کن چیزوں سے روز ہٹو ہ                                             |
| قضا ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔تضا ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | بھول کر کھانے والا اور تے کرنے والا اگر قصداً کھا پی لے تو صرف    |
| ۵۷۳                                                             | اگر غلطی سے إفطار کرليا تو صرف قضاوا جب ہے کفار نہيں              |
|                                                                 | ا گرخون حلق میں چلا گیا توروز ہ ٹوٹ گیا                           |
| ۵۷۳                                                             | روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے            |
| ۵۷۳                                                             | نہاتے وقت منہ میں پانی چلے جانے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے              |
| ۵۷۵                                                             | اگرروزے میں بھول کر کھا پی لیا تو روز ہبیں ٹوٹا                   |
| ۵۷۵                                                             | روزے میں فرض عنسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں پانی ڈالنا             |
| ۵۷۵                                                             | روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُوپر تک پانی چڑھا ناممنوع ہے .    |
| ۵۷۲                                                             | روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے            |
| ۵۷۲                                                             | اگرالی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانه ہوتو صرف قضاوا جب ہوگی        |

خون دینے سے روز و نہیں ٹوشا

خون نکلنے ہے روز ونہیں ٹوشا

مر گی کے دورے سے روز فہیں ٹوشا روز ہ دار ملازم اگراینے افسر کو یانی بلائے تو اس کے روزے کا تھم

رمضان میں روزہ ندر کھنے والے افسر کے لئے یانی وغیرہ لانا روزے والی عورت دِن کوکسی کو کھانا یکا کردے عملی ہے؟ روزے، نمازیں قضا کرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے قضا ہوں گے؟

کیارمضان میں کئے گئے خرچ کا حساب نہیں ہوتا؟

#### قضاروزول كابيان

44

بلوغت کے بعد اگرروزے چھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟ کئی سالوں کے قضار وزے کس طرح رکھیں؟ قضاروزے ذمہ ہوں تو کیانفل روزے رکھ سکتا ہے؟ کیا قضار وزے مشہور نفل روزوں کے دن رکھ سکتے ہیں؟

| ۵۹۱                      | روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے ورنہ مرتے وقت فدیے کی وصیت کرے                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۱                      | • /                                                                                                            |
| 09r                      | "ایام" کے روز وں کی صرف قضاہے ، کفارہ نہیں                                                                     |
| 09r                      | '' نفاس'' ہے فراغت کے بعد قضار وزے رکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| ۵9۲                      | •                                                                                                              |
| ۵۹۳                      |                                                                                                                |
| ۵۹۳                      |                                                                                                                |
| ۵۹۳                      | / • /                                                                                                          |
| ۵۹۳                      | غروب سے پہلےا گر غلطی ہے روز ہ إفطار کرليا تو صرف قضالا زم ہے                                                  |
| ۵۹۵                      | غلطی ہے وفت سے پہلے روز ہ کھلوانے والے پر قضاہے ، کفارہ نہیں                                                   |
| ۵۹۵                      | دمه کی دوائی روزے کی حالت میں استعال کرنے سے روزہ جاتا ہے، قضالا زم ہے                                         |
| قت ہے، فدید یناجائز نہیں | بچپن کے توڑے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دوماہ کے روزے رکھنے کی طا                                        |
|                          | قضاروز و س کا فدیه                                                                                             |
| ۵۹۷                      | کزوریا بیار آ دمی روزے کا فدید دے سکتا ہے                                                                      |
| ۵۹۷                      |                                                                                                                |
| ۵۹۸                      |                                                                                                                |
| ۵۹۸                      |                                                                                                                |
|                          | روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟                                                           |
| ۵۹۹                      |                                                                                                                |
| ۵۹۹                      |                                                                                                                |
| ٧٠٠                      | 216                                                                                                            |
| Y • •                    |                                                                                                                |
| Y+r                      |                                                                                                                |
| ٧٠٣                      |                                                                                                                |
|                          | NI DE DE MAN DE SENTE PERSONAL DE LA COMENÇÃO DE C |

| Y•F                                          | کیا دُوسرے کی طرف ہےروزہ رکھنا جائز ہے؟                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| پھوڑ سکتا ہے؟                                | روز ہ رکھنے پرگیس ہونے کی وجہ سے بخت تکلیف ہوجائے تو کیاروزہ ج    |
| ٦٠۴                                          | گردوں کی بیاری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیس تو کیا کریں؟            |
| يا ہو جبكہ وہ فوت ہوگئى ہے                   | جاریائی پر پڑی رہنے والی کے اس دوران چھوٹے ہوئے روزوں کا کم       |
| Y+0                                          | اگرروزه رکھنے ہے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا چھوڑ ناجا تزہے؟    |
| ۲۰۵                                          | روزہ رکھ کردَوائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟                  |
| اروز ہر وادیا تو صرف قضا واجب ہے             | بچے کے چھت ہے گرنے کی وجہ ہے مال کی حالت غیر ہوگئی اور اُس کا     |
|                                              | بلڈ پریشراور شوگر کا مریض اگرروزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟          |
| خ کا کفاره                                   | روز ه تو ژ                                                        |
| ٦٠٨                                          | روز ہ تو ڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل                         |
| ۲+۹                                          | رمضان کاروز ہ توڑنے پر کفارہ ہے،مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں |
| ٦٠٩                                          | قصداً رمضان كاروزه تو ژويا تو قضااور كفاره لا زم ېي               |
|                                              | قصداً کھانے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے                |
| نه کھالیا تو قضااور کفارہ دونوں ہوں گے       | سرمدلگانے اور سرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کدروز وٹوٹ گیا، پھریج   |
| 41•                                          | دوروزے توڑنے والاشخص کتنا کفارہ دےگا؟                             |
| 70                                           | روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفاره لازم ہوگا                 |
| زم ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | روزے کے دوران اگرمیاں بیوی نے صحبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلان      |
| ۲۱۲                                          | جان بو جھ کرروز ہ توڑنے والے پر کفارہ لازم ہوگا                   |
| باره رکھنے ہول گے ۔۔۔۔۔۔۔۔                   | بیاری کی وجہ سے کفارہ کے روزے درمیان سے رہ جا کیں تو پورے دو      |
| 11r                                          | عورت روزے کا کفارہ مسلسل روز ہے کس طرح رکھے؟                      |
| ت کے روز ہے                                  | نفل، نذراورمنّه:                                                  |
| حرج نبیں                                     | نفل روزے کی نیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کھ سکا تو کوئی   |
|                                              | منّت کے روزے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟                                |
| 710                                          | نفل روز ہ تو ڑنے سے صرف قضاوا جب ہوگی کفارہ نہیں                  |
| 710                                          | اگر کوئی منت کے روز نے نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟                  |

| ٠١١٥                                                      | کیا مجبوری کی وجہ سے منت کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717                                                       | منت کے روز ہے دُ وسرول ہے رکھوا نا دُ رست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YIY                                                       | روزه رکھنے کی منّت مان کر پوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩١٧                                                       | جعد کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹۱۷                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۸                                                       | کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنا وُرست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YIA:                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦١٨                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 419                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦١٩                                                       | 17 46. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y19                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲r•                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | \.\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 771                                                       | رمضان کےروزوں کی قضا9 ، ۱۰ محرم کے قلی روز ہے کے ساتھ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیروحی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لوحضرت مویٰ کاوا قعه معلوم نبیس تھا؟)<br>)                | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیروتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لوحضرت مویٰ کاوا قعه معلوم نبیس تھا؟)<br>)<br>)           | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مختلف مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لوحضرت مویٰ کاوا قعه معلوم نبیس تھا؟)<br>)<br>)           | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیروتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لوحضرت مویٰ کاوا قعه معلوم نبیس تھا؟)<br>)<br>)           | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مختلف مسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لوحضرت موی کا دا قعه معلوم نبیس تھا؟                      | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مختلف مسائل اعتکاف کی تین قشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                        |
| لوحضرت موی کا دا قعه معلوم نبیس تھا؟                      | آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مختلف مسائل اعتکاف کی تین قشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                        |
| لوحضرت موی کا دا قعه معلوم نبیس تھا؟                      | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیر وقی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی تین قسمیں ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں ۔۔۔۔۔<br>آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                        |
| لوحضرت موی کا دا قعه معلوم نبیس نها؟<br>۱۳۳<br>۱۳۲<br>۱۲۷ | آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مختلف مسائل اعتکاف کی تین قسمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                           |
| اوحضرت موی کا دا قعه معلوم نہیں تھا؟<br>۱۲۳<br>۱۲۲<br>۱۲۷ | آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مختلف مسائل اعتکاف کی تین قسمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                           |
| لوحضرت موی کا دا قعه معلوم نبیس نها؟<br>۱۳۳<br>۱۳۲<br>۱۲۷ | آنخضرت صلی الله علیه و تلم نے بغیروتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مختلف مسائل اعتکاف کی تین قشمیں ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے کس عمر کے لوگوں کو اعتکاف کرنا چاہئے؟ معتلف کو تقریر کے لئے دُوسری معجد میں جانا مجوراً معتکف عورت اگرنویں دِن اُٹھ جائے تواس کی قضا کیے کرے؟ دورانِ اعتکاف عورت اگرنویں دِن اُٹھ جائے تواس کی قضا کیے کرے؟ |

| YF9  | عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٠  |                                                                               |
| ٧٣٠  |                                                                               |
| ٧٣٠  | ايك مجدمين جتنے لوگ چاہيں إعتكاف كريكتے ہيں                                   |
| ٧٣٠  | معتكف بورى محدمين جهال جا بين سويا بين سكتاب                                  |
| Yrı  | اعتكاف ميں چا دريں لگا ناضروري نہيں                                           |
| YF1  | اِعتكاف كے دوران گفتگو كرنا                                                   |
| yrr  | اعتكاف كے دوران مطالعه كرنا                                                   |
| ırr  | اعتكاف كے دوران قوالى سننااور ٹيليويژن ديكھنااور دفترى كام كرنا               |
| 4rr  | معتکف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی وُ ورکرنے کے لیے خسل کرنا            |
| 4rr  | معتكف كے لئے شل كاتكم                                                         |
| YFT  | كيااعتكاف مين عنسل كريكتة بين؟                                                |
| ٧٣٠  | دورانِ إعتكاف علماء كي غيبت كرنا                                              |
| لآم؟ | كيام وكخصوص كرده كونے ميں إعتكاف بيضے والا دُوسرى جگه بيٹھ ياليك سك           |
| 4ra  | اعتكاف مسنون ميں مسجد كے اندر حجامت بنانا                                     |
| 4ra  | بلاعذر إعتكاف توڑنے والاعظیم دولت ہے محروم ہے مگر قضانہیں                     |
| YFY  | اِعتكاف كى منّت بورى نه كر سكے تو كيا كرنا ہوگا؟                              |
| سائل | روز ہے کے متفریق م                                                            |
| 42   | رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول                                 |
| ٩٣٨  | روزے والالغویات چھوڑ دے                                                       |
| 7F9  | روزه دارکاروزه رکه کرٹیلیویژن دیکھنا                                          |
| ٣٠٠  | کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟                                              |
| ٩٣٠  | کیا بچوں کوروزہ رکھنا ضروری ہے؟<br>عصراورمغرب کے درمیان'' روزہ''رکھنا کیساہے؟ |
| ٩٣٠  |                                                                               |
| ٦٣١  | عصراورمغرب کے درمیان روز ہاوردس محرّ م کاروز ہ رکھنا کیساہے؟                  |
|      |                                                                               |

| ١٣١    | یا نچ دن روز ه رکھنا حرام ہے                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4rr    | کیاامیر وغریب اورعزیز کو إفطار کروانے کا ثواب برابر ہے؟                  |
|        | حضورصلی الله علیه وسلم کاروز ه کھولنے کامعمول                            |
|        | تمبا کوکا کام کرنے والے کے روزے کا تھم                                   |
|        | روزه دار کامسجد میں سونا                                                 |
| YPT    | روزے کی حالت میں بار بارغسل کرنا                                         |
|        | نا پاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروزہ ہوجائے گا؟                        |
|        | نا یا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا                                         |
| 4rr    |                                                                          |
|        | عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ عتی ہے، لیکن شوال کے روز وں کا ثوا بہیں |
| Yra    | چھ ماہ رات اور چھ ماہ دن والے علاقے میں روز ہ کس طرح رکھیں؟              |
| 7ra    |                                                                          |
| 4ra    |                                                                          |
|        | مؤذّن روز ہ کھول کراَ ذان دے                                             |
|        | عرب مما لک ہے آنے پرتمیں سے زائدروزے رکھنا                               |
| YPY    | کیا پاکتان والے بھی سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھیں؟                     |
| هے؟٢٦٢ | سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عید کراچی میں منائے تو کیا زائدروزے رکے |
| ١٣٧    | اِختنام رمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کرے                       |
| ٦٣٧    | عیدالفَطری خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟                                        |
|        | روز ہ ٹوٹ جائے تب بھی سارا دن روز ہ داروں کی طرح رہے                     |
| ۲۳۸    | یمار کی تراوت کے ،روزہ                                                   |
| YM9    | کیاغیرمسلم کوروز ہ رکھنا جائز ہے؟                                        |
| ٩٣٩    | ، مضان المبارك كى هر گھڑى مختلف عبادات كري <u>ں</u>                      |
| ٦٣٩    | ئىنيوى <u>ژن پر</u> شبينەموجب ِلعنت ہے                                   |
|        |                                                                          |
|        |                                                                          |

#### بِسُمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

#### سجدة سهو

## سجدهٔ سہوکن چیزوں سے لازم آتا ہے اور کس طرح کرنا جا ہے؟

سوال:.. نماز پڑھتے وقت کون کون کی یا کس متم کی غلطی ہوجائے تو سجدہ سہوا داکر تا ہے؟ اور بجدہ سہوا داکرنے کے لئے التحیات کے بعد سلام پھیرنا پڑتا ہے یا دُرودشریف اور دُ عابھی پڑھ کر پھر سلام پھیرنا پڑتا ہے؟

جواب: ... بجدہ سہو کے واجب ہونے کا اُصول ہے ہے کہ فرض کی تا خیرے یا واجب چھوٹ جانے سے یا واجب کی تا خیر سے بحدہ سہوواجب ہوتا ہے۔ آ گےاس اُصول کی جزئیات بے شار ہیں۔ بجدہ سہوکا طریقہ ہے کہ آخری قعدہ میں "عبدہ ورسولہ" تک پڑھ کرا یک طرف سلام پھیردیں، پھر دو بجدے کر کے دوبارہ التحیات پڑھیں اور دُرودشریف اور دُعا کے بعد سلام پھیریں۔ (۲) نماز میں ہونے والی غلطی کی تلافی کا طریقہ

سوال:...اگرہمیں محسوں ہو کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے، یعنی دو مجدوں کے بجائے تین کرلئے تو اس کی معافی کا کیاطریقہ ہوگا؟

جواب:...اگرغلطی ہے نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے یاکسی فرض یا واجب کے اداکرنے میں تأخیر ہوجائے تو ایسی غلطی کی اصلاح سجد ہُسہو ہے ہوجاتی ہے، اگر نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہوتو نماز کا لوٹا نا ضروری ہے، اور اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو معاف ہے، اس لئے نمازی کونماز کے فرائض و واجبات اور سنن اور مستحبات معلوم ہونے چاہئیں، اگر غلطی ہے دو کے بجائے تین سجدے کرلئے تو سجد ہُسہولا زم آئے گا۔ (م

(١) ولا يبجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرية ج: ١
 ص: ١٢١، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيدية).

(۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (أيضًا عالمگيرية، باب سجود السهو ج: ١ ص: ٢٥ ١).

(٣) الأصل في هذا ان المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأوّل إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى والا فسدت صلاته، وفي الثاني لا تفسد، لأن قيامها بأركانها وقد وجدت، وفي الثالث إن ترك ساهيًا يجبر بسجدتي السهو كذا في التتارخانية. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، باب سجود السهو طبع رشيديه).

(٣) لو ركع ركوعين أو سجد ثلاثًا في ركعة لزمه السجود. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٥ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع بيروت).

## سجدهٔ سهو کے مختلف طریقوں میں افضل طریقه

سوال:...الف:... بجدهٔ سہوالتحیات پڑھنے کے بعدا درؤرودشریف ہے بل کرنا چاہئے؟ ب:... کیا بحدہ سہو کے بعدالتحیات ، ہُرودشریف وغیرہ دوبارہ پڑھا جائے گا؟

ج:... شافعی حضرات عموماً سجدهٔ سہو کے فوراُ بعد سلام پھیرد نے ہیں ، کیا بیطریقہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے؟ جواب:... سجدۂ سہوسلام سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد بھی ، اِمام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک افضل طریقہ وہ ہے جوآپ نے '' الف''اور'' ب'میں لکھا ہے۔ ''

#### نماز میں یادآیا کہ ایک سجدہ بھول گیا تھا تو سجدہ کر کے سجدہ سہوکر ہے

سوال: ...کسی رکعت میں بھول کرا یک ہی مجدہ کیاا ورسلام سے پہلے یا دآ گیا تو کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ... جب یا دآ جائے اس مجدے کواُ دا کر لے ، پھر دستور کے مطابق مجدۂ سہوبھی کرے۔ <sup>(۱)</sup>

### بھولے سے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوسے پوری نہ ہوگی

سوال:...اگرنماز میں بھولے نے فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکر لینے سے نماز ہوجائے گی؟

جواب:...فرض ساقط ہوجانے یا بھولے ہے چھوٹ جانے سے نماز کا دوبارہ اِعادہ ضروری ہے مجھن محبرہ کر لینے سے زنبیں ہوگی۔ <sup>(r)</sup>

### اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجدہ سہولازم ہے؟

سوال:...اگرکوئی آ دمی ظهر کی نماز پڑھے اور وہ دُوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھ جائے ، اور پھر تیسری رکعت میں بھی جائے اور سجد ہُسہونہ کرے ، تو کیا نماز ہو جائے گی یانہیں؟

جواب:...جس نماز میں تجدهٔ سہوواجب ہو،اوراس کواَ دانه کرے، تو نماز کالوثا ناواجب ہے۔ (۳)

# پہلی یا دُوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا تو یادآنے پر سجدہ کر کے سجدہ سہوکر لے

سوال:...جب کوئی آ دی پہلی رکعت یا دُوسری رکعت میں مجدہ کرنا بھول جائے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اورا ہے لوٹانے

 <sup>(</sup>۱) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول كذا في
الهداية. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵ ) ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢ و ٣) ان المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلا فسدت صلاته. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وفي الشامية: للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٧)، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟

جواب:...اگرایک مجدہ کسی رکعت کارہ گیا ہوتو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جب یاد آ جائے ادا کرے،اور مجدہ سہوکرے، اوراگر سلام پھیرنے کے بعدیاد آئے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ (۱)

نماز میں رکعات کی کمی ، بیشی پرسجد وُسہوکرنا

سوال:...اگرنماز کے دوران بھول ہے ایک رکعت کم یازیادہ ہوجائے ، ڈوسری صورت میں پہلے ہی سلام پھیرلیں ، تو تجد ہُ سہوکیا جا سکتا ہے یا پھرنماز دوبارہ اداکرنی جاہئے؟

جواب: ... جس شخص کی تین رکعتیں ہوئی ہوں ، ایک رکعت باتی تھی کہ اس نے بھول کر سلام پھیر دیا تو اُٹھ کر کھڑا ہوجائے ،
اپنی اس رکعت کو پوری کرے اور التحیات پڑھ کر سجد ہ سہوکر لے ، اور دوبارہ تشہد ، دُرود شریف اور دُعا پڑھ کے سلام پھیرے۔ اگر چار
رکعتیں ہو چکی تھیں ، مگر قعد ہ اخیرہ نہیں کیا ، پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہئے کہ واپس لوٹے اور سجدہ سہوکر کے نماز پوری
کرے۔ اور اگر پانچویں رکعت بھی مکمل پڑھ لی تو اس کے فرض باطل ہوگئے ، ایک رکعت اور پڑھ کر سجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے ، یہ
نفل ہو جا کیں گے ، اور چار فرض رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ (۳)

#### وترکی آخری رکعت میں دُعائے قنوت کے بغیر رُکوع کرلیا تو سجدہ سہوکرے

سوال:..عشاء کی نماز میں وتر کی آخری رکعت میں اگر دُعائے قنوت پڑھے بغیر زُکوع کرلیا جائے تو وتر ہوں گے یانہیں؟ جواب:... بجد وُسہوکرلیا جائے تو نماز سجیح ہو جائے گی ، ورنہ دوبار ہ پڑھی جائے۔ (\*\*)

#### پہلے قعدے میں دُرودشریف پڑھ لےتو سجدہ سہولازم ہے

سوال: ... میں نے ظہر کی نماز میں دور کعت کے بعد التحیات کے بعد دُرود شریف ''اللّہ صل علیٰ محمد'' بھول کر پڑھ لیا تو کیا مجد دُسہولا زم تھا؟ میں نے سہونہیں کیا، تو اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟

جواب:..فرض، واجب اورسنت مؤكده كے پہلے قعدے ميں اگر دُرود شريف "اللّٰهم صل على محمد" پڑھ لے تو

 <sup>(</sup>۱) ان المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلاً فسدت صلاته.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۱ )، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (شامي ج: ٢ ص: ١٩).

<sup>(</sup>٣) رجل صلّى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة الخامسة عاد إلى القعده وسلم كذا في المحيط ويسجد للسهو ..... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة وإن فيه بالسجود فسد ظهره عندنا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركها يجب عليه السهو. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٨ ، باب سجو د السهو).

سجدہ سبولازم آئے گا، سجدہ سبونبیں کیا تو نماز کالوٹا ناواجب ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### اگر سجدهٔ سهوکرنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...نماز میں جب بھی کوئی غلطی ہوجائے تو سجد ہُ سہو کا حکم ہے،لیکن بعض اوقات سجد ہُ سہوکر نا بھی بھول جاتا ہوں ،تو اليي صورت ميں كيا كرنا جائے؟

ے یں تیا ترماعیا ہے : جواب:...اگرالی غلطی ہوجائے جس سے تجد ہُسہولا زم آتا ہے ،اور تجد ہُسہونہ کرے تو نماز کالوٹا ناواجب ہے۔ <sup>(r)</sup>

#### مقتدی سے علظی ہوجائے تو وہ تحدہ سہونہ کرے

سوال:... باجماعت نماز ہور ہی ہے،اس دوران اگرانفرادی طور پر کسی نمازی ہے کوئی غلطی سرز دہوجائے تو کیاوہ اِ مام کے سلام پھیرنے کے بعد تجدہ سہوکرسکتاہ؟

جواب:...نماز باجماعت میں اگر مقتدی ہے ایسی کوئی غلطی ہوجائے جس سے بحدہ سہولازم آیا کرتا ہے، اس سے مقتدی کے ذمہ بحدہ واجب نہیں ہوتا، اس لئے إمام کے سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔ (\*\*)

### كيامقتدى كى علظى يرأب يحده سهوكرنا ہوگا؟

سوال:...اگر کوئی مخص با جماعت نماز اُ دا کرر ہا ہو،ا وریہ نماز حار رکعت والی ہو، اگر دور کعت کے بعد درمیانی تشہد میں التحیات کے بعد آ دھاؤرووشریف بھی غلطی ہے پڑھ لیا تو وہ بعد میں مجدہ سہوکس طرح ادا کرے گا؟ کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعدتو تمام نمازی بھی سلام پھیرتے ہیں، جواب ویں۔

جواب:...مقتدی کی این غلطی ہے بحد ہُ سہو واجب نہیں ہوتا، پس اگر إمام نے درمیانی تشہد میں دُرودشریف بھول کر پڑھ لیا تھا توامام کے ذمے بحدہ سہولا زم ہے۔ 'لیکن اگر اِمام کے پیچھے مقتدی نے بھول کر پڑھ لیا تواس کے ذمے بحدہ سہونہیں۔ <sup>(1)</sup>

### آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِ مام کے ساتھ سجدہ سہوکرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص آخرنماز جماعت میں شریک ہونے آیا،ای حالت میں اس شخص نے اِرادہ قعدہ کیا، قبل اس کے

 <sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتوي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٤ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢ و ٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، وفي الشامية: للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٥، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

<sup>(</sup>٣) فأما المقتدي إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٥٥ ١ ، فـصل في بيان من يجب عليه سجو د السهو ومن لا يجب عليه، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۵) الينأحاشية تمبرا ملاحظه ور

<sup>(</sup>٢) ايضاً حاشية تبرم ملاحظه و-

بیٹنے کے اِمام نے سجدہ سہوکیا، آیااں شخص کو کیا تھم ہے؟ اِمام کے ساتھ سجدہ سہوکرے یا نہ کرے؟ اگر نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟

جواب:..ای مخص پر مجدهٔ سہومیں اِمام کے ساتھ شرکت واجب ہے، اگر شریک نہیں ہوا، تو گنا ہگار ہوگا۔ (') مقتدی نے پہلی رکعت سمجھ کر دُوسری میں شاہر ہے لی یا پہلی کو دُوسری سمجھ کر شانہیں بڑھی سجد ہُ سہونہیں

سوال:...اگر کی خص نے إمام کے ساتھ فرض رکعتوں کی دُوسری رکعت ملائی اور بیے خیال کر کے بیے پہلی رکعت ہے، ثنا پڑھ لی ، تو کیا پھروہ بحد ہُسہوکرے؟ یاکسی نے پہلی رکعت کو دُوسری رکعت سمجھ کر ثنانہیں پڑھی ، تو پھروہ دُوسری رکعت میں ثنا پڑھے؟ جواب:...دونوں صورتوں میں اس کے ذھے بحد ہُسہونہیں۔ (۲)

جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سورۂ فاتحہ پڑھنا

سوال:...ایک دفعه ایسا ہوا کہ میں نے قعدے میں بجائے التحیات کے بھول کر'' الحمد شریف' پڑھی ، الیی صورت میں میری نماز ہوئی کنہیں؟ جبکہ میں جماعت میں شامل تھا۔

جواب:...نماز ہوگئی، اکیلے ہوتے تو تجدہ سہولا زم تھا۔ <sup>(۳)</sup>

كيا قضانمازوں ميں بھی سجد ہُسہوكرنا ہوگا؟

سوال:...کسی بھی وقت کی فرض نمازا گرقضا ہوجائے ، کیا قضا نماز میں بحدہ سہوکر نالازم ہے؟ اگرلازم ہے تو سجدہ سہوآ خری رکعت ہی میں ادا کیا جائے یا علیحدہ ہے؟

جواب: .. بنمازخواہ ادا ہویا قضا، فرض ہویا واجب یاست، جب اس میں ایسی بھول ہوجائے کہ واجب چھوٹ جائے یا نماز کے کسی فرض میں تاکنیر ہوجائے یا نماز کے کسی فرض میں تاکنیر ہوجائے یا کسی واجب میں تاکنیر ہوجائے تو سجدہ سہولازم ہوجاتا ہے۔ اور سجدہ سہو ہمیشہ آخری التحیات "عبدہ ورسولہ" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور سجدہ سہوکرنے کے بعد دوبارہ التحیات، وُرودشریف اور وُعا پڑھ کرسلام پھیردے۔"

(۱) لأن متابعة الإمام واجبة قبال النبي صلى الله عليه وسلم: تابع إمامك على أي حال وجدته ... إلخ. (البدائع ج: ا ص: ۵۵ ا، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه)، أيضًا سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود كذا في المحيط ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعًا له. (عالمگيري ج: اص: ٢٨ ا، باب سجود السهو).

(٢ و ٣) فأما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع ج: ١ ص: ١٥٥).

(٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦ ١، باب سجود السهو).

 (۵) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرى ج: ا ص: ۲۱ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئثه).

(۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخرّ ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
 صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، باب سجود السهو).

#### سجدہ سہوکے لئے نیت کرنا

سوال:... بحدہ سہو کے لئے اگر ضرورت پیش آئے تو کیا اس کے لئے بھی نیت کی جائے یا جب محسوں کرے کہ بحدہ کی ضرورت ہوگئی ہے تو طریقہ کے مطابق بحدہ سہوکرلیا جائے ؟

## سجدة سهوميں كتنے سجدے كرنے جا ہئيں؟

سوال:... بحدہ سہومیں کتنے بحدے کئے جاتے ہیں؟ جواب:... بحدہ سہوکے لئے دو مجدے کئے جاتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

### سجدهٔ سهوکتنی مرتبه کیاجا تا ہے؟

سوال: ... بجدهٔ سهوا ور مجدهٔ تلاوت ایک مرتبه کیا جاتا ہے یا نماز کی طرح دومرتبه؟ جواب: ... بجدهٔ سهود ومرتبه کیا جاتا ہے، اور مجدهٔ تلاوت ایک مرتبه، والله اعلم! (۳)

### نماز میں غلطی ہونے پر کتنی د فعہ سجد وسہوکرنا ہوگا؟

سوال:...میرامسکنه بیہ ہے کہ اگرنماز میں غلطی ہوجائے یا بھول ہوجائے توایک ہی بارتجدہ سہوکا فی ہوتا ہے یا ہر غلطی یا بھول پرالگ الگ تجدہ سہوکیا جائے ،مثلا: سنت میں غلطی ہواور پھر فرضوں میں ہوجائے تو کتنے تجدہ سہوکرنے جاہئیں؟

جواب:..نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک ہرنماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نیت باندھنے سے لے کر نسلام پھیرنے تک ہرنماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نیت باندھنے سے لے کر نسلام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور تک کے عرصے میں اگر کئی مرتبہ بھول ہوجائے تو ایک ہی مرتبہ بجد دُسہو واجب ہوگا، ''اورا گرسلام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور اس میں بھول ہوگئی تو سجد دُسہو پھر واجب ہوگا۔''مثلاً: سنت کی نیت باندھی تو اس کا سلام پھیرنے تک اس نماز میں اگر کئی جگہ بھول

<sup>(</sup>۱) وليس من شرط السجود أن يسلم ومن قصده السجود بل لو سلم ذاكرًا للسهو ومن عزمه أن لا يسجد كان عليه أن يسجد ولا يبطل سجوده. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٥٥، باب سجود السهو، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ... إلخ. (هداية ج: ۱ ص: ۱۳۲ ، كتاب الصلاة، باب السجود، طبع محمد على كارخانه كراچي).

<sup>(</sup>٣) أيضا.

<sup>(</sup>٣) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيرى ج: ا ص: ١٣٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>۵) ولوسها في صلاته موارًا يكفيه سجدتان كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳۰، سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فإن سجود السهو في مطلق الصلاة ولا يختص بالفرائض. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٨، باب سجود السهو).

ہوئی تو ایک ہی مرتبہ بحبرۂ سہووا جب ہوگا ، اورسنت کے بعد جب فرض کی نبیت با ندھی اور اس میں بھول ہوئی تو اس میں الگ بحبدہُ

## اگر ثنایرٌ هنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی

سوال:...ایک موقع پر باوجود ٹال مٹول کے مجھے امام بنایا گیا، مگر ثنا بھول گئی وُ وسری تمام نمازمکمل کی مگر پھرسجدہ سہوبھی نہ کیا، اب خلجان ہے کہ کہیں نماز ضائع تونہیں ہوگئی؟

جواب:...اگر ثنانهیں پڑھی تو نماز ہوگئی ہجد ہسہو کی ضرورت نہیں تھی۔ <sup>(1)</sup>

### کیاایک سورۃ چھوڑ کرآ گے پڑھنے سے سجدہ سہولازم ہوگا؟

سوال:...منفر دنمازی یا اِمام صاحب حِصوثی سورۃ رکعت میں پڑھتے ہیں جیسے پہلی رکعت میں سورۂ فیل پڑھی ہے، اب وُوسری رکعت میں سورۂ ماعون پڑھ لیتا ہے، اس کو بحدہ سہوکرنا پڑے گایا نماز ہوجائے گی؟ علائے کرام فرماتے ہیں کہ یا تو پہلی سورۃ ہے ملتی ہوئی سورۃ پڑھی جائے یا کم از کم دوسورتیں چھوڑ کرتیسری سورۃ پڑھی جائے۔

جواب:...چھوٹی سورتوں میں ایک سورۃ چھوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے، گمراس سے بحدہ سہووا جب نہیں ہوتا۔

#### آیات بھو لنے والے پرسجد ہُسہو

سوال:...ہم یہاں دس بارہ آ دمی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں ،اپنااِ مام ایک صحف کو بنایا ہوا ہے ، جسے قر آن مجید کی پچھ آیات مختلف سیاروں سے یاد ہیں۔مسئلہ بیہے کہ جب بھی نماز پڑھاتے ہوئے آیات بھول جاتا ہے تو نماز کے اختیام پر بحدہ سہوکرتا ہے، کیا سس آیت کے بھول جانے پر سجد ہُ سہولا زم ہوجا تا ہے یاا سے چھوڑ کرکوئی آیت وُ وسری پڑھ جا سکتی ہے؟

جواب:...قراءت میں بھولنے سے تو سجدہ سہولا زم نہیں آتا،البتۃ اگر قراءت بھول جانے کی وجہ سے تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑارہے،تو سجد ہُسہولا زم ہے۔

### فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے سجد ہ سہووا جب بہیں ہوتا

سوال:...نمازی تنہا (جماعت کے بغیر) اپنی چارفرض پڑھ رہاہے، جبکہ دورکعت میں توسورۂ فاتحہ کے بعد دُوسری سورۃ ملانی ہے، باقی دورکعت میں صرف سور و فاتحہ پڑھ کر رُکوع کرنا ہوتا ہے، اگر بھول ہے ان دورکعتوں میں جن میں صرف سور و فاتحہ پڑھنی ہے،

<sup>(</sup>۱) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء ...إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱). (۲) وإذا جمع بين سورتين ...... وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم يكره وقال بعضهم إن كانت السورة طويلة لا يكره هكذا في الحيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٣) إذا شغله التفكر أداء عن واجب بقدر ركن ..... ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات. (الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٢٥٨، باب سجود السهو، طبع مير محمد).

سورة ملالی یاصرف تسمیه پڑھنے پایاتھا کہ یادآ گیااورزکوع میں چلا گیا،اباس پر بجدہ سہوواجب ہوگا یائہیں؟

جواب:.. فرض نماز کی آخری دورکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورۃ نہیں ملائی جاتی ،کیکن اگر کوئی بھول کر ملالے تواس ہے بحد ہُ

### نماز میں اگرسورۃ پڑھنا بھول جائے تو کیاسجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:... جار رکعت نماز میں اگر الحمد شریف کے ساتھ سورۃ ملانا بھول جائے تو تجدۂ سہو سے نماز دُرست ہوجائے گی؟ کیونکہ واجبات ِنماز میں الحمد ہے ساتھ سورۃ ملانا واجب بتایا گیاہے ،اور واجب ترک ہوجانے سے بحد وُسہوکرنا پڑتا ہے۔ جواب:...پہلی دورکعتوں میں سورۃ ملانا واجب ہے ،' بھول جائے تو سجد وُسہولازم ہے۔ <sup>(۲)</sup>

کہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تیسری ، چوتھی میں ملالے تو کافی ہے

سوال:... پېلى يا دُوسرى ركعت ميں سورة ملانا بھول جائے تواگر يادآ جائے تو تيسرى يا چۇتھى ركعت ميں ( جبكه خالى الحمد پڑھى جاتی ہے) سورۃ الحمد کے ساتھ ملا علتے ہیں؟

جواب:...اگر پہلی یا دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے تو تیسری اور چوتھی میں سورۃ ملائے ،لیکن سجدہُ سہو بھی کرےگا۔ <sup>(۳)</sup>

نماز میں اگر سور و فاتحہ بھولے سے رہ جائے اور سجد وسہوکر لے تو نماز کا حکم سوال:...ایک نمازی ہے سور و فاتحہ بھول کررہ گئی، مگر کوئی سورۃ اس نے پڑھی تھی، بعد میں یاد آیا، بحد ہ سہوکرلیا، آیاان ک نمازمکمل ہوگئی ہے کہبیں؟

جواب:...نماز صحیح ہوگئی۔ <sup>(۵)</sup>

نفل،سنت نماز کی وُ وسری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے والے کی نماز کا حکم سوال:...فرض نماز کے علاوہ سنت یانفل جاررکعت والی نماز میں وُ وسری تیسری میں فاتحہ یا کوئی سورۃ ملانی بھول جائے تو ال كے لئے كيا كم ہے؟

<sup>(</sup>١) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٦١).

 <sup>(</sup>٢) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ثلاث آيات قصار وآية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ولَا يجب السهو إلّا بترك واجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر).

<sup>..</sup> ويسجد للسهو. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠). (٣) وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة

 <sup>(</sup>۵) والسهو يلزم إذا زاد في الصلاة فعلا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلا مسنونًا، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب. (اللباب في شرح الكتاب ص: ١٠٢، ١، ١٠ سجود السهو، طبع قديمي).

جواب:...أس صورت پر مجدهٔ سهولازم ہے۔

# سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کافی ہے

جواب: ... بجدهٔ سہوے نماز کی کمی پوری ہوجائے گی۔ (۲)

سوال:...چاریا تین رکعت نماز فرض میں تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد بھول کرسورۃ پڑھ لی تو اس صورت میں کیا کرنا جاہے؟

جواب: ... کھ کرنالازم نہیں ،اس صورت میں بحد وُسہو بھی لازم نہیں۔ <sup>(r)</sup>

### ایک رکعت رہے پرالحمد کے ساتھ سورۃ نہ ملانے پرسجدہ سہوکرے

سوال:...مقتدی ایک رکعت ہے رہ گیا ہے، تو مقتدی کوا کیلے رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھنی لازم ہے، کیکن اگر مقتدی غلطی ہے آمین پر ہی رُکوع میں چلا جائے تو وہ کیا کرے؟ صرف مجدہ سہوے نماز ہوجائے گی یا نماز پھر پڑھنی پڑے گی؟ جواب:...اگر سجدہ سہوکرلیا تو نماز ہوگئی۔ (۳)

#### قیام میں بھولے سے التحیات پڑھنے پر کب سجد اُسہووا جب ہوگا؟

سوال:...کیانماز قیام میں ثنااورسورۂ فاتحہ کے بعد کو کی صحف بھولے ہے التحیات پڑھے اور یاد آنے پر پھر کو کی سورۃ پڑھے تو کیانماز مکمل ہوگئ ہے یانہیں؟ مختصر ساجواب دیں۔

جواب:...اگر ثنا کی جگدالتحیات پڑھ لی تو تجدہ سہوواجب نہیں،اورا گرسورۂ فاتحہ کے بجائے التحیات پڑھی تو تجدہ سہولازم ہے،ای طرح اگرسورۂ فاتحہ کے بعدسورۃ کی جگدالتحیات پڑھ لی تب بھی تجدہ سہوواجب ہے۔

 <sup>(</sup>١) (وكل النفل والوتر) أى القراءة فـرض فى جميع ركعات النفل والوتر ...إلخـ (البحر الرائق ج:٢ ص: ٢٠، باب الوتر والنفل)، فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ...... لزمه السجود ...إلخـ (أيضًا ج:٢ ص: ١٠١، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ..... لزمه السجود ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠١، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦١).

<sup>(</sup>٣) وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى وجب عليه السهو، لأنه فيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه).

 <sup>(</sup>۵) ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، باب سجود السهو).

### قيام ميں التحيات يا تنبيج پڑھنااور رُکوع و بجود ميں قراءت كرنا

جواب:...قراءت کے بجائے التحیات پڑھنے سے بحد ہُ سہو واجب ہوجائے گا، دُ عایات بیج سے بھی'، رُکوع، بجدے میں قراءت نہیں کی جاتی ،لیکن اس سے بحد ہُ سہو واجب نہیں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

### آخرى دوركعت ميں الحمد كے بعد بسم الله يڑھ لى جائے تو سجد ؤسہو واجب نہيں

سوال:...ایک شخص اکیلا فرض نماز پڑھ رہاہے، پہلی دورکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کرکوئی اور سورۃ شروع کرےگا، بعد کی دورکعتیں خالی ہیں،اگرغلطی ہے بسم اللہ پڑھ لے تو کیا سجدۂ سہودا جب ہے کہبیں؟

جواب:...بعد کی دورکعتوں میں صرف سورۂ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تاہم سورۂ فاتحہ کے بعد سورۃ پڑھے تو سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا،لہٰذا بسم اللّٰہ پڑھنے سے کچھنہیں ہوا۔

#### الحمديادُ وسرى سورة جھوڑ دينے سے تحدہ سہوواجب ہے

سوال:...نماز میں قراءت کرنا فرض ہے،جس کے چھوٹ جانے سے نماز دُہرانی ہوگی،اور بحدہ سہوسے کام نہیں چاتا،اکثر مولوی صاحبان کی رائے ہے کہ سورۂ فاتحہ کے بعد دوسری سورۃ بھولے سے رہ جائے اور زُکوع کو چلا جائے تو بحدہ سہوسے نماز ہوجاتی ہے،کیا سورۂ فاتحہ کا اداکر ناقراءت کے اداکرنے کی شرط کو پوراکر دیتا ہے یا سورۂ فاتحہ کوقراءت میں بھی شامل نہیں کیا جاسکتا؟اگر سورۂ فاتحہ قراءت میں بھی شامل نہیں کیا جاسکتا؟اگر سورۂ فاتحہ قراءت میں شامل نہیں تو پھرفرض ادا ہونے سے رہ گیا، بحدہ سہوکس طرح اس کی کو پوری کردے گا؟

جواب:...نماز میں مطلق قراءت فرض ہے، 'اور معین طور پرسور ہُ فاتحہ پڑھنااوراس کے ساتھ کو کی سورۃ ملانا (یاایک بڑی آیت یا تمین چھوٹی آیتیں ) بیدونوں واجب ہیں، اس لئے اگر بالکل ہی قراءت نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی ،اورا گرسور ہُ فاتح نہیں پڑھی یا

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرما کیں۔

 <sup>(</sup>٢) ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه لأنه ثناء، وهذه الأركان موضع الثناء. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٤٢، بيان محل السجود للسهو).

 <sup>(</sup>٣) (وإن قرأ الفاتحة) في احدى (الأخريين مرتين أو ضم فيهما) إليهما (سورة) وكذا لو قرأ السورة دون الفاتحة (أو قرأ التشهد مرتين ....... اما تكرار الفاتحة وضم السورة فلأن الأخريين محل القراءة مطلقًا ولم يلزم منه ترك الواجب ولا تأخيره. (حلبي كبير ص: ٢٠٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) قوله والقراءة لقوله تعالى: فاقرؤا ما تيسر من القرآن، وحكى الشارح الإجماع على فرضيتها. (البحر الرائق، باب صفة الصلوة، ج: ١ ص:٣٠٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٥) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١١، باب صفة الصلوة).

سورة نہیں ملائی تو سجدہ سہوواجب ہوگا، اور سجدہ سہوکر لینے سے نماز سجے ہوگئی۔

#### ظهراورعصر میں بھول کرفاتحہ بلندآ واز ہے شروع کردی تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:..ظهراورعصر میں إمام بھولے ہے فاتحہ جمرے شروع کردےاورمعاً یا دآتے ہی چپ ہوجائے تو کیا نماز توڑ دے؟ اور بحد ہ سہولا زم ہوگا یانہیں؟

جواب:...اگرتین ہے کم آیتیں پڑھیں تھیں تو تجدہ سہودا جب نہیں ،اگر پوری رکعت میں قراءت بلندآ واز ہے کی تو تجدہ سہودا جب ہوگا۔

#### دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہوکرے

سوال:...نمازِ وترکی تیسری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور سورۃ پڑھ کر رُکوع میں چلے جائیں ، وُعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا کریں؟ آیا نماز دُہرائے یاواپس لوٹ جائے؟تفصیل ہے جواب سے نواز ہے ۔

جواب:...دُ عائے قنوت واجب ہ، اگر بھول جائے تو سجدہ سہوکر لینے سے نماز سجیح ہوجائے گی۔(٣)

### التحیات کے بعد غلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:..نما میں کوئی غلطی ہوجائے تو سجدہ سہوکرتے ہیں، کیکن اگرالتخیات کے بعد کوئی غلطی ہوجائے تو کیا کریں؟ یااگر نماز کے درمیان کوئی غلطی ہوجائے اورسلام پھیرنے کے بعدیا دآئے تو کیا کریں؟

جواب:...آخری التحیات کے بعد سہو ہوجائے تو سجدہ سہونہیں'' نماز پوری ہوگئی، سلام پھیرنے کے بعدیاد آیا کہ میرے ذمہ سجدہ سہوتھا تو اگر سلام پھیر کرابھی اپنی جگہ بیٹھا ہے، نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو سجدہ سہوکر کے پھرے التحیات پڑھے اور اگر اپنی جگہ سے اُٹھ چکا ہے یا نماز کے منافی کوئی کام کرلیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ (۵)

# جارر كعت سنت مؤكده كے درمياني قعده ميں التحيات سے زياده پڑھنے پر سجد أسهو

سوال: ... ظهر كى چارمؤ كده سنتيل پڙهيس، درميان والے قعده ميں دُرود شريف دُعا وغيره بھى پڑھ لى تو آيا مجدة سهوكرنا

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبرا،۲ ملاحظ فرمائیں، نیز ص:۵۱ کا حاشینمبرا۔

 <sup>(</sup>٢) لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو، واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل
 يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلوة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>r) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو . (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) لو شک بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج: ٢ ص: ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۵) ان السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدًا إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدًا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه من القبلة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ۵٥ ١ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ...إلخ).

پڑے گایانہیں؟ جبکہ فرضوں میں ایسا ہوجانے سے تحدہ سہوکر ناپڑتا ہے۔

جواب:...چاررکعت والی مؤ کدہ سنتوں کے پہلے قعدہ میں اگر بھول کر ؤرود شریف پڑھ لے تو بعض کے نز دیک مجد ہُسہو واجب نہیں ہوتا، مگر بھیجے یہ ہے کہ اس سے بحدہ سہووا جب ہوجا تا ہے،اس لئے احتیاط کی بات یہی ہے کہ بحدہ سہوکرے۔ (()

سوال:...چاررکعت فرض یا سنت نماز میں دورکعت پڑھنے کے بعد کوئی آ دمی غلطی سے التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہوجائے اور تیسری رکعت میں بیٹھ کرالتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہوکر چوتھی رکعت پڑھے،اس کے بعد مجدہ سہوکر لے،تو کیااس کی نماز ہوجائے گی یا لوٹانی پڑے گی؟

جواب:...اے تیسری رکعت پرنہیں بیٹھنا چاہئے ، بلکہ آخری قعدہ میں مجدۂ سہوکر لینا چاہئے ، چونکہ مجدۂ سہوکرلیا،اس لئے دی

سجدهٔ سہوکے بعد غلطی سے دود فعہ تشہدیڑھ لے تو دوبارہ سجدۂ سہو کی ضرورت نہیں

سوال:...اگرىجدۇسہوكے بعد خلطى ہے دود فعة تشہد پڑھ ليا تو اَب دوبارہ بجدؤسہوكرنا پڑے گا؟ جواب:...دوبارہ مجدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

دُرودشریف اوردُ عاکے بعد سجدہُ سہوکیا تو کوئی حرج نہیں

سوال: ... بجدهٔ سہوتو آخری رکعت میں'' التحیات' کے بعدا یک طرف سلام پھیر کر کیا جاتا ہے، مگر میں وُروداوروُ عابھی پڑھ لیتا ہوں ، بجد و سہوکس وقت کرنا جا ہے؟ آیا شروع سے نماز پڑھنی ہوگی یا نماز اَ دا ہوگئی؟

جواب:...اگر دُرودشریف پڑھنے کے بعد بحدہ سہوکیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ، بحدہ سہو کے بعد دوبارہ التحیات پڑھیں اور دُرودشريف اوردُ عايرُ ھے کرنماز پوري کريں۔

التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضو کی دُعاز بان سے نکل گئی تو سجد ہُسہونہیں

سوال:...ایک مرتبه میں نے التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد بھول کروضو کی وُعایرٌ ھدی قعد وُاخیرہ میں،جلدی میں تھا،اس

 <sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتوي كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤).

<sup>(</sup>٢) كل قعدة ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فإنه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا ...إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲ ۰ ۱ ، طبع بيروت، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) لو شک بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج: ٢ ص: ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ... الخ. (عالمگيري ج: ا ص: ١٢٥ الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه كوتثه).

کے غلطی سے بیالفاظ اُوا ہو گئے، میں نے بحدہ سہوتو کرلیا تھا، بیر بتائے کہ نماز ہوئی کنہیں؟ آیا ایسی حالت میں بحدہ سہوکرنا چاہئے یا نماز وُ ہرانی جاہئے؟

جواب: ...اس سے سجدہ سہولازم نہیں ہوا، نماز ہوگئی۔(۱)

#### وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے

سوال: ...تین رکعت وتر نماز میں دورکعت کے بعدتشہد میں بیٹھنا جا ہے یانہیں؟

جواب:...وترکی نماز میں بھی دورکعت پرقعدہ داجب ہے، اگر بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ سہولا زم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

# وتروں میں دور کعت کے بعد غلطی سے سلام پھیرنے پرضجے

سوال:...وترمیں دورکعت کے بعدغلطی ہے سلام پھیرلیا جائے اورفورا آئی غلطی کا احساس ہوجائے تو ساتھ ہی تیسری رکعت مکمل کر کے بجدہ کرلیں یا پھر نئے سرے ہے وتر پڑھیں گے؟ جواب:...بجدہ سہوکر لینا کافی ہے۔ <sup>(\*)</sup>

#### كياالتحيات ميں تھوڑى دىر بيٹھنے والاسجد ہُسہوكرےگا؟

سوال: ..عصر کے چارفرض الگ پڑھ رہے ہوں ، پہلی رکعت کے دُوسرے جدے کے بعددُ وسری رکعت سمجھ کرالتجات میں تھوڑی دیر تخدے کے بعددُ وسری رکعت سمجھ کرالتجات میں تھوڑی دیر تھ ہر گئے ، ابھی التجات پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ یاد آ جائے کہ بیتو پہلی رکعت ہے ، کھڑے ہوجا کیں ، تو کیا سجدہ سہولا زم ہوگا یا نہیں ؟ اور کیا ای صورت میں ہمیں دُوسری رکعت کے کھڑا ہونا چاہئے جب تک کہ التجات مکمل نہ ہوجائے۔

جواب:...ذرای در تھہرنے ہے بحدہ سہو واجب نہیں ہوتا، یادآنے پر فورا کھڑے ہوجانا چاہئے، ذرای در سے مرادیہ ہے کہ تین مرتبہ'' سجان اللہ'' کہنے کی مقدار نہ تھہرے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء (هداية ج: ١ ص: ١ ١ ١ باب صفة الصلاة، طبع مكتبه شركت علميه).

 <sup>(</sup>٢) وتجب القعدة الأولى قدر التشهد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث وهو
 الأصح، هكذا في الظهيرية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الثاني عشر في واجبات الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذالك واجب وفيها سجدة السهو هو الصحيح.
(هداية ج: ١ ص: ١٥٨) كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... إلخ. (رد المحتار ج: ٢
 ص: ٩ ٩، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۵) والتأخير اليسير وهو ما دون ركن معفو عنه ... إلخ ـ (شامى ج: ۱ ص: ۲۰ ۳ باب سجود السهو، طبع سعيد) ـ أيضًا: وعلنى قيباس ما تقدم أن يعبتر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات ... إلخ ـ (مراقى الفلاح ص: ۲۵۸، باب سجود السهو طبع سعيد) .

#### التحیات کی جگه سورة برا صنے پر سجد اسہوکرے

سوال:..نماز پوری کرنے کے لئے جب التحیات پڑھتے ہیں،تو اگر التحیات کی جگہ کوئی سورۃ پڑھ لیس یا التحیات غلط پڑھ لیں تو کیا سجد وُسہوکرنا چاہئے یانہیں؟

جواب:...اس صورت میں تجدؤ سہوداجب ہے۔

### التحیات کی جگہ الحمد پڑھنے والاسجد وُسہوکرے

سوال:..بعض اوقات نماز میں التحیات کے وقت الحمد شریف غلطی سے پڑھی جاتی ہے، اور ایساعمو ما نفل کی نماز میں ہوتا ہے، جبکہ نفل بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، سجد ۂ سہو سے نماز ا دا ہو جاتی ہے یاد و بار ہ اداکر نی ہوگی؟

جواب:... بجدہ سہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی'، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، مگرافضل یہ ہے کہ کھڑا ہوکر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے ہے ثواب آ دھارہ جاتا ہے۔ (۳)

### کیارُ کوع کی تکبیر بھول جانے سے تحدہ سہولازم آتا ہے؟

سوال:...اگرکوئی شخص قیام ہے رُکوع میں جاتے ہوئے''اللہ اکب'' کہنا بھول جائے تو سجد ہُسہوتو لا زمنہیں آتا؟ جواب:...بجد ہُسہووا جب کے چھوڑنے پروا جب ہوتا ہے، رُکوع اور سجدے کی تکبیریں سنت ہیں، وا جب نہیں،اگرکوئی ان کوبھول کرنہ کے تو سجد ہُسہووا جب نہیں۔ (۳)

#### تین سجدے کرنے پرسجدہ سہوداجب ہے

سوال:... بندے نے آج عصر کی نماز قریبی مسجد میں ادا کی جماعت کے ساتھ، جب اِمام صاحب چوتھی رکعت کے بجدے میں گئے تو بجائے دو مجدوں کے تین مجدے کئے ، کیااس طرح بینماز ہوگئی ؟ جبکہ ایک مجدہ زائد ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو. (عالمگيرى ج: ۱
 ص: ۲۷ اكتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) يجوز النفل قاعدًا ولكن له نصف أجر القائم ... إلخ و (مراقى الفلاح ص: ٢٢٠ كتاب الصلاة، فصل في صلاة النفل جالسًا، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب بترك ...... تكبيرات الإنتقالات ... إلخ وعالمگيرى، كتاب الصلاة ، الدار الثاني عشر في سجود السهو ج: اص: ٢٦ ا) . أيضًا : فلا يجب بترك السُّنن والمستحبات ...... وتكبيرات الإنتقالات والتسبيحات ....الخ وحلبي كبير ص: ٣٥٥ فصل في سجود السهو) .

جواب:...اگرکسی رکعت میں بھول کر دو کے بجائے تین تجدے کرے تواس سے بحد ہُ سہووا جب ہوجا تا ہے۔ پس اگر آپ کے اِمام صاحب نے سجد ہُ سہوکر لیا تھا تو نماز ہوگئی ،اورا گر سجد ہُ سہونہیں کیا تھا تواس نماز کا لوٹا ناوا جب ہے۔

تكبير كى جكه مع الله لمن حمده "كهد يا تو كيا سجده سهوكرنا موكا؟

سوال:..نماز فجر میں ہاری مسجد کے إمام صاحب نے سجد ہے گی حالت میں اللہ اکبر کے بجائے مع اللہ کہتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہہ کر بغیر سجد ہ سہو کے نماز پوری کرلی۔کیا ہماری نماز بغیر سجد ہ سہو کے ہوگئی یانہیں؟

جواب: ... تکبیر کے بجائے مع اللہ یاسمع اللہ کے بجائے تکبیر کہہ دی جائے تو سجد وسہولا زم نہیں آتا۔ <sup>(۳)</sup>

#### اگر درمیانی قعدہ میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرایک آ دمی چاررگعت نماز ادا کرر ہا ہو، دورکعت کے بعد التحیات میں نہ بیٹھے اور سیدھا کھڑا ہوجائے اور پھر جب کھڑا ہوتو یا دآئے کہ میں التحیات میں نہیں بیٹھا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:... پہلاقعدہ داجب ہے، اوراگرنماز کا داجب بھول جائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی ، بلکہ بحدہ سہولازم آتا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص بھولے سے کھڑا ہو گیا تواب نہ بیٹھے، بلکہ آخر ہیں بحدہ سہوکر لے، نماز صحیح ہوجائے گی۔ (۱)

### درمیانی قعده میں اگر دُرود بھی پڑھ لیاتو کیا سجدہ کرنا ہوگا؟

#### سوال:...تین یا جاررکعت والی نماز میں پہلی التحیات میں بیٹھے تو تشہد کے بعد بھول کر دُرود شریف بھی پڑھ گئے ،آ دھایا

(۱) وذكر في الذخيرة ان سجود السهو يجب بستة أشياء ...... ويجب بتكرار الركن هذا الثالث من الستة نحو أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات ... إلخ. (حلبي كبير ص:٥٦٪ فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

را) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد ...... (قوله وتعاد وجوبًا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها ...... (قوله: إن لم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد (ردا لمحتار مع الدر المختار ج: اص: ٥٦ م، باب صفة الصلاة، مطلب واجبات الصلاة، طبع ايج ايم سعيد أيضًا: البحر الرائق ج: اص: ٥١ ٥، باب صفة الصلاة، طبع رشيديه).

(۳) لَا يَجِب بترك سنة ...... والتسميع والتحميد ...إلخ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲ ۱ م طبع بيروت، أيضًا: فتاوى عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲ ۲ ۱ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر، في سجود السهو).

(٣) ثم واجبات الصلاة أنواع ...... ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه السهو كذا في التبيين. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١، ١٢٤).

(۵) سجود السهو واجبة ..... فليعلم أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات الصلاة ـ (حلبي كبير ص: ٣٥٥، فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيدمي) ـ

(۲) (سها عن القعود الأول من الفرض ثم تذكره، عاد إليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائمًا) في ظاهر المذهب وهو الأصح (وإلا) أي وإن إستقام قائمًا (لا، وسجد للسهو). (درمختار ج: ۲ ص: ۸۳، ۱۳ سجود السهو، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا: بخاري ج: ۱ ص: ۲۳ ا، كتاب التهجد، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، طبع قديمي).

پورا، تواس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی یا دائے آ دھا ڈرود شریف چھوڑ کر کھڑے ہوجا ئیں یا پھر کیا کریں؟ جواب:... دُرود شریف کو درمیان میں چھوڑ کر کھڑے ہوجا ئیں ،اوراس بھول پرسجد ہُسہوکرلیں۔(۱)

### قعدہُ اُولیٰ میں بھول کر کھڑا ہونے والا یاد دِلانے پر بیٹھ کرسجدہُ سہوکرنے والے کی نماز

سوال:... چارفرضوں کی نماز میں ہمارے حافظ صاحب قعد ہ اُولی میں نہیں بیٹے، اور حافظ صاحب بالکل سیدھے ہوگئے اور ہم نے اللہ اکبرکر کے بٹھادیا، اور پھرالتخیات پڑھ کے دورکعتیں پوری کیں، اور بعد میں سجد ہُ سہو دِیا،معلوم بیکرنا ہے کہ ہماری نماز ہوگئی؟

جواب:...اگردورکعتوں پرسیدها کھڑا ہوجائے تو دوبارہ نہیں بیٹھنا چاہئے، بلکہ مجدہ سہوکر لینا چاہئے ، تاہم اگردوبارہ لوٹ آیا اور مجدۂ کرلیا تو نماز ہوگئی۔(۲)

دُوسرى ركعت ميں سورة برخصنے نه برخصنے ميں يا پہلے قعدہ ميں شك ہوتو سجد أسہوضر ورى ب

سوال:..ایک شخص کوشک ہوجائے کہ میں نے وُوسری رکعت میں سورۃ پڑھی ہے یا کہ ہیں؟ یاشک ہوجائے کہ میں نے پہلا قعدہ کیایا کہ ہیں؟ تواگرشک کی بناپر سجدہ سہوکرلیا جائے تو نماز ہوجائے گی؟

جواب:...اگرواجب کے رہ جانے میں شک ہوجائے تو تحدہ سبوکر لینا ضروری ہے۔ (r)

### درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں سجدہ سہوکر لے

سوال:...ایک مرتبہ ہمارے إمام صاحب سہوا دُوسری رکعت کے بعد قعدہ کئے بغیراً ٹھ کھڑے ہوئے ،نمازیوں نے ''اللہ اکبر''کہہ کریادوہانی کرائی ،گرچونکہ وہ یا دوہانی سے قبل ہی سیدھے کھڑے ہوگئے تھے،اس لئے انہوں نے نماز جاری رکھی ،اورآخری رگعت میں سجدہ سہوکیا۔ پوچھنے پرانہوں نے بتایا کہ قیام کی حالت سے قعدہ میں آنے سے زیادہ بہتر ہے کہ سجدہ سہوکیا جائے۔ غالبًا انہوں نے واجب اورسنت کے الفاظ بھی اِستعال کئے تھے،آپ بتلائے کہ کیا اِمام صاحب نے دُرست کیا تھا کہیں؟

(۱) لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
 (عالمگيري ج: ۱ ص:۲۷ ۱، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض، وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئًا ويسجد لتأخير الواجب، وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق بحر ... إلخ. درمختار وفي الشامية: قوله بعد ذلك أي بعدها ما استقام قائمًا ... إلخ. قوله لكنه يكون مسيئًا أي يأثم كما في الفتح. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٨٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وكذا إن شك انه الظهر أو في العصر مثلًا أو شك انه صلّى ثلاثًا أو أربعًا وشغله عن التسليم ونحو ذلك أو فرغ من الفاتحة وتفكر أي سورة يقرأ وطال تفكره يجب عليه سجود السهو ... إلخ. (حلبي كبير ص:١٥٣م، فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

جواب:...إمام صاحب نے ٹھیک کیا، پہلا قعدہ چھوڑ کرا گرآ دمی سیدھا کھڑا ہوجائے تو واپس نہیں لوٹنا چاہئے، آخر میں سجدہ سہوکر لینا جاہئے۔ (')

### اگر قعدهٔ اُولیٰ کااشتباه ہوگیا تو سجدهٔ سہوکرے

سوال:...اگرنماز میں پیجھول جائے کہ قعد ہُ اُولی ہوایانہیں؟ تو آخر میں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...اگرسوچنے کے بعد غالب خیال یہی ہو کہ قعد ہ اُولیٰ نہیں کیا تو سجد ہُ سہوکرے۔ (۲)

### بھول کر إمام کا آخری قعدہ میں کھڑے ہونا

سوال:...ایک مبحد میں جماعت ہورہی تھی، إمام صاحب آخری قعدہ میں بغیر التحیات پڑھے بالکل سیدھے کھڑے ہوگئے، گرلوگوں کے'' اللہ اکبر'' کہنے پر بیٹھ گئے، بجدہ سہو کیا اور نمازختم کردی۔سائل اور اس کے دوست کا موقف بی تھا کہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے، کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے اور وہ اوانہیں ہوا، لوگنہیں مانے اور سائل اور اس کے دوست نے نماز دوبارہ پڑھ لی۔اگلی نماز میں سائل موجود دنہ تھا، کیون سنا ہے کہ إمام صاحب نے بہتی زیور پڑھ کرلوگوں کو بتایا کہ ان کا طریقہ ٹھیک تھا، اور نماز ہوگئی ہے، اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ قعدہ فرض کے ادانہ کرنے پرنماز نہیں ہوتی، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید جماعت میں اس کی رعایت دی گئی ہواور بام صاحب بی کاموقف سیح ہو، آپ اس کا صحیح طل بتادیں۔

جواب:...آخری قعدہ فرض ہے،اگرکوئی مخص بھول کر کھڑا ہوجائے توجب تک پانچویں رکعت کا مجدہ نہیں کیا،اس کولوٹ آ نا چاہئے، فرض میں تأخیر کی وجہ ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور نماز ہوگئی۔لیکن اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہوگئی،ایک اور رکعت ملا کرنماز پوری کرلے اور فرض نئے سرے سے پڑھے۔ (۳)

آپ نے جوصورت لکھی ہے، اس میں إمام صاحب کا موقف صحیح ہے، کیونکہ اس میں فرض ترک نہیں ہوا، بلکہ فرض میں تأخیر ہوئی تھی، جس کی تلافی سجد کہ سہوسے ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) السادس القعود الأوّل وكذا كل قعده ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فانه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا درالبحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠١ باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت) . أيضًا: سها عن القعود الأوّل من الفرض ثم تذكره، عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا في ظاهر المذهب وهو الأصح وإلّا أي وإن إستقام قائمًا لا وسجد للسهو . (درمختار ج: ٢ ص: ٨٣، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) الينار

<sup>(</sup>٣) (وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد) لأن فيه إصلاح صلاته ...... (وسجد للسهو) لتأخيره فرضًا وهو القعود الأخير ...... (فإن سجد بطل فرضه برفعه) لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد المحتار ج: ٢ ص: ١٠ ١ م مجود السهو).

### إمام قراءت میں درمیان ہے کوئی آیت چھوڑ دیتو کیا سجدہ سہوہ؟

سوال:...جبری نماز کے اندر قراءت کے دوران اِمام نے تقریباً تین آیات سے زیادہ پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت چھوڑ دی، یا کچھ لفظ چھوڑ کرای سورۃ کوآگے سے پڑھنے لگے، نہ ہی مقتدی ٹوک سکے، کیا نماز کااعادہ کرنا چاہئے یا سجدۂ سہوکا فی ہوگا؟ جواب:...اگر پوری آیت چھوڑ دی گئی یا کچھ الفاظِ قرآنے چھوڑ دیئے گئے اور اس کے چھوڑنے سے معنی کے اندرکوئی تبدیلی

بیدانه ہوئی توالی صورت میں نه نماز کااعادہ واجب ہے، نه مجدهٔ سہولازم ہے، نماز دُرست ہوگی۔ (۱)

## لقمه دینے پر سے پڑھ لینے سے سجد وسہولازم نہیں

سوال:...ہمارے محلے میں ایک مجد ہے، میں اس محد میں نماز پڑھتا ہوں ، اتفاق ہے ایک دن إمام صاحب کسی کام ہے باہر گئے ہوئے تھے، لہذا ہم نمازیوں نے کسی دُوسرے آدمی کو إمامت کے لئے کہا، وہ نماز پڑھانے لگے تو ان صاحب ہے قراءت میں دومقام پر خلطی ہوئی، اور نمازیوں نے ان کولقمہ دیا اور قراءت کو تھے پڑھایا اور اس طرح نماز ختم ہوئی، نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو کچھ نمازیوں نے کہا کہ إمام صاحب کو بحدہ سہوکرنا چاہئے، لہذا نماز دوبارہ اداکریں، اور کسی نے کہا کہ نماز تھے ہوگئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ إمام صاحب سے فرض نماز میں غلطی ہوجائے (جیسی اُوپر بیان کی گئی ہے) تو کیا بحدہ سہولا زم ہوتا ہے یانہیں؟

جواب:...!مام صاحب کے قراءت میں بھول جانے اور پھرلقمہ دینے پرضچے پڑھ لینے سے بحد ہُ سہولا زم نہیں آتا،نماز نے ہوگئی۔ <sup>(r)</sup>

## "مسبوق" اور" لاحق" كے تجده سهوكا حكم

سوال: ... ہمارے امام صاحب مغرب کی نماز پڑھارہ ہے تھے اور ووسری رکعت میں جب وہ التحیات پڑھنے بیٹھے تو اُٹھنا بھوئ ، بھول گئے اور مزید پڑھتے رہے ، بیٹھیے ہے کی نے '' اللہ اکبر'' کہا، اِمام صاحب اُٹھے، تیسری رکعت میں ایک مقتدی آکر شامل ہوئے ، اِمام نے بحد و سہوکیا، ساتھ ہی بعد میں آنے والے متقدی نے بھی بجد و سہوکیا، اِمام نے سلام کہا، مقتدی کھڑ اہوگیا، جب مقتدی اپنی آخری رکعت میں التحیات پڑھ رہا تھا تو ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ بجد و سہوکرو، اس نے نہ کیا، عالانکہ غلطی اِمام صاحب نے کی تھی اور مقتدی نے اس کے ساتھ بجد و سہوکر ناچا ہے ۔ اِمام صاحب نے کی تھی اور مقتدی نے اس کے ساتھ بجد و سہوکرنا چا ہے ۔ اُمام صاحب کے پاس ایک کتاب '' رُکن وین' ہے، جس میں کھا ہوا ہے کہ مقتدی کو اپنی آخری رکعت میں بحد و سہوکرنا چا ہے ، جس میں کھا ہوا ہے کہ مقتدی کو اپنی آخری رکعت میں بحد و سہوکرنا چا ہے ، جب میں کھا ہوا ہے کہ مقتدی کو اپنی آخری رکعت میں اور اس مسئلہ کا جواب جبہ ہم نے دُوسری کتابوں میں دیکھا، مگر وہاں لکھا ہے کہ بچد و سہوکہ ہوئیوں ہوگا۔ ہم سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مسئلہ کا جواب

 <sup>(</sup>۱) ومنها حذف حرف وإن لم يكن على وجه الإيجاز والترخيم فإن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته ... إلخ .
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ٩ ك، كتاب الصلاة، الفصل الخامس فى زلة القارى).

 <sup>(</sup>۲) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح وآخذ بكل حال ... إلخ. (رد المحتار مع در مختار ج: ۱ ص: ۲۲۲
 باب ما لا يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد).

براہِ کرم قرآن وحدیث اور فقی فی کی روشی میں تحریفر مائیں، کیونکہ اس نمازی نے اس مسئلے پر امام سے جھڑے کی بنیاد پر امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، مقتدی نے کئی جگہ سے تقدیق کروائی تو جواب ملا کہ بجدہ سہونہیں ہوگا، جبکہ امام صاحب بیہ بات کہتے ہیں کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ امام صاحب اپنی اس ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور تقدیق نہیں کرواتے۔ اور یہ بھی آپ بتا کیں کہ اس جھڑ سے میں مقتدی نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہاور کیا مقتدی کا یفعل صحیح ہیا کہ غلط؟ اور مقتدی نماز گھر میں پڑھتا ہے۔ جن صاحب نے یہ کتاب کھی ہاں کا نام ہے ہے: '' حضرت مولا ناشاہ رُکن الدین صاحب' ، اس کتاب میں نیسوال ہے کہ اگر لاحق کے امام نے اپنے سہوسے تجدہ کیا تو یہ لاحق کیا کرے؟ اور اس کا جواب بیہ ہے کہ امام کے سہوسے لاحق پر بھی سے دہ سروال ہے کہ اگر لاحق نے امام نے اپنے سہوسے تجدہ کرے جسے اس کے امام نے آخر میں کیا ہے، اور اگر امام کے ساتھ کر لے گا تو پھر دوبارہ اس کو کرنا چیا ہے؛ (درمختار)۔

جواب: ... جو میں ایستان کے ہیں۔ کی کہ میں آکر جماعت میں شامل ہوا ہو، اس کو'' مسبوق'' کہتے ہیں'' مسبوق کو چاہئے کہ جب اِمام کی نمازختم ہونے کے بعدا پنی رہی ہوئی جاہئے کہ جب اِمام کی نمازختم ہونے کے بعدا پنی رہی ہوئی رکعت یار کعتیں پوری کرے ، ان رکعتوں میں اگراس کوکوئی سہو ہوجائے تو دوبارہ سجدہ سہوکرے گا، ورنہ ہیں۔ درمختار میں ہے:

"والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقًا سواء كان السهو قبل الإقتداء او بعده ثم يقضى ما فاته ولو سها فيه سجد ثانيًا."

'' رُکنِ دین' میں جومسکلہ کھاہے، وہ سیحے ہے، مگروہ'' مسبوق'' کانہیں، بلکہ'' لائق'' کاہے،اور'' لائق'' وہ شخص کہلاتا ہے جو ابتداء سے امام کے ساتھ شریک ہو، مگر کی وجہ سے نماز کا آخری حصہ اسے امام کے ساتھ نہ ملا ہو۔'' آپ کے امام صاحب سے بیسہو ہوا کہ انہوں نے'' مسبوق'' رچسپاں کردیا۔

مسبوق إمام کے پیچھےاگر بھول کر ڈرو دنٹریف پڑھ لے تواس پرسجد ہُسہونہیں سوال:...نمازابھی باتی ہے گرایک شخص (إمام کی) آخری رکعت میں دُرود نثریف بھی پڑھ لیتا ہے،تو کیا سجد ہُسہولازم آتا ہے؟

(۱) والمسبوق من سبقه الإمام بها أى بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة وقوله أو ببعضها أى بعض الركعات.
 (درمختار مع ردالحتار ج: ۱ ص: ۹۹ ماب الإمامة).

<sup>(</sup>۲) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو أي في سجدة السهو بأن سجد هو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم في سجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١ ا، فصل في بيان من يجب عليه السهو ...إلخ).
(٣) واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها لكن بعد إقتدائه بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث ........ وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٥٩٣، باب الإمامة، مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق).

جواب: نبیں۔(۱)

### مسبوق اگر إمام كے ساتھ سلام چھردے تواب كياكرے؟

سوال:...اگرہم ایک یا دورکعت کے بعد نماز میں شریک ہوتے ہیں لیکن اِمام کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہمیں نماز دوبارہ اداکر نی ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر اِمام کے ساتھ ہی سلام پھیرا تھا تو یاد آنے پرفورا اُٹھ جا کیں، اس صورت میں مجدو سہو کی بھی ضرورت نہیں،اوراگر اِمام کے بعد سلام پھیرا تو سجد ہ سہولا زم ہے۔

# جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پرسجدہ سہو کا حکم

سوال:...جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اگر کوئی غلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا چاہئے؟

جواب:...إمام كے فارغ ہونے كے بعد جور كعتيں مسبوق اداكر تا ہے،اس ميں وہ منفر ديعنی تنہا نماز پڑھنے دالے كے حكم ميں ہوتا ہے،اس لئے ان ميں اگرايی غلطی ہوجائے جس سے بحدہ سہولا زم آتا ہوتو بحدہ سہووا جب ہے۔

## بھول کر إمام کے ساتھ سلام پھیرنے والا اگرفوراً سجدہ سہوکر لے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...میں اِمام کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا، گرپہلی رکعت میں شامل نہ ہوسکا، سلام پھیرتے وقت میں نے بھی سلام پھیر لیا، لیکن فورا ایاد آگیا، لہٰذامیں نے بحد وُسہو کیاا وراُ ٹھ کرایک رکعت نماز پڑھ کرسلام پھیرلیا، کیااس طریقے سے میری نماز بچج ہوگئی؟ اگر جس رکعت میں غلطی ہوجائے تواسی رکعت میں بحد وُسہوکرنے میں کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگر بھول کر إماں کے ساتھ سلام پھیر دے اور فورا ہی یاد آجائے کہ میری رکعت باقی ہے تو اس سے مجدہ سہو

 <sup>(</sup>١) (فإن سها المؤتم) حالة إقتدائه لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، لأنه إذا سجد وحده كان مخالفًا لإمامه، وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل متبعًا، قيدنا بحالة الإقتداء لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد له. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص:٣٠١، سهو الإمام).

 <sup>(</sup>٢) إن سلم قبل تسليم الإمام أو سلم معًا لا يلزمه ...... وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه ...إلخ (بدائع الصنائع ج: ١
 ص: ١٤٦١).

<sup>(</sup>٣) والمسبوق يسجد لسهوه فيما يقضى الصلاة. (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٩، الباب الثانى عشر فى سجود السهو). أيضًا: ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أى لسهوه أيضًا، ولا يجزيه سجوده مع الإمام. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع مير محمد كتب خانه، أيضًا: فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ٨٣، ٨٢، باب سجود السهو).

واجب نبیں ہوگا، تجدہ سہو ہمیشہ آخری التحیات میں ادا کیاجا تاہے، جس رکعت میں نلطی ہو، ای میں ادا کرناؤرست نبیں۔('' ایک رکعت زیادہ پڑھ کے لی تو کیا سجدہ سہوکر نے سے نماز ہوجائے گی؟

سوال:...مغرب کی نماز فرض میں امام صاحب نے تین کی جگہ چاررکعت پڑھادیں، سلام پھیرتے ہی لوگوں نے کہا کہ چاررکعت ہوئی ہیں، امام صاحب بحدہ سہومیں چلے گئے اور نمازختم کی اور کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں، باتی سب کی نماز ہوگئی، جبکہ امام صاحب جب چوتھی رکعت کے لئے گھڑے ہوئے تو مقتدیوں نے لقمہ بھی دیا تھا، مقتدیوں نے امام صاحب کو نماز دوبارہ پڑھانے کو کہالیکن امام صاحب راضی نہ ہوئے، اور کہا کہ نماز ہوگئی، اس طرح تقریباً آ دھے نمازیوں نے دوبارہ جماعت کرائی، آ دھے امام صاحب کی بات پررہ کہ نماز ہوگئی۔ امام صاحب نے نماز دوبارہ نہیں پڑھائی۔ آ پ اب اس کو دوبارہ جماعت کرائی، آ دھے امام صاحب کی بات پررہ کہ نماز ہوگئی۔ امام صاحب نے نماز دوبارہ نہیں پڑھائی۔ آ پ اب اس کو دوبارہ نماز ہوگئی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..اگرامام صاحب تیسری رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھے تھے اور بجائے سلام پھیرنے کے چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوگئونیں کی تقان کی نماز ہوگئی ''' اور اگر تیسری رکعت پر بیٹھے نہیں کھڑے ہوگئے تو مجدہ سہوکرنے ہے ان کی اور جن مقتدیوں نے گفتگونییں کی تھی ان کی نماز ہوگئی ''' اور اگر تیسری رکعت پر بیٹھے نہیں تھے سیدھے کھڑے ہوگئے تھے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی ، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ('')

### تين ركعت فرض كوبھول كر جاِ رركعت پڑھنا

سوال:..مغرب کی نماز میں إمام صاحب آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھے تھے، پیچھے ہے کی مقتدی نے '' سبحان اللہ'' کہا اور اس پر إمام صاحب بیٹھے رہے، پھرکی وُ وسرے مقتدی نے '' سبحان اللہ'' کہا، اس پر إمام صاحب کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت پوری کر کے بحد و سہو گیا اور سلام پھیردیا، پھھلوگوں کے قول کے مطابق تین فرض ادا ہو گئے، جبکہ ایک زائدرکعت باطل ہوگی، لیکن پچھ مقتد یوں کا خیال ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہئے اس لئے کہ آخری قعدہ فرض ہے۔

جواب:...قعدهٔ اخیره میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے،اگر قعدۂ اخیرہ بالکل ہی ترک کردیا جائے یا بقدر تشہد نہ بیٹھا

<sup>(</sup>۱) وإن سلم (أى المسبوق) مع الإمام مقارنًا له أو قبله ساهيًا فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه، وإن سلّم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٥٣، باب سجود السهو). أيضًا: المسبوق يتبع إمامه ....... فإن سلم مع الإمام فإن كان عامدًا فسدت صلاته وإلّا لا. (ردانحتار ج:٢ ص:٨٢ باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٢) لأن سبجود السهو أخر عن محل النقصان بالإجماع وإنما كان لمعنى ذلك المعنى يقتضى التأخير عن السلام. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٤٣ ١ ، فصل في بيان محل سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم صح (قوله مثلًا) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو في ثانيه الثنائي. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣١٣، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإنما تجب الإعادة إذا ترك واجبًا عمدًا جبرًا لنقصانه. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢١١ باب سجود السهو).

جائے تو فرض اوا نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی ، اعادہ ضروری ہوگا۔ 'جب وُ وسرے مقتدی کے ''سبحان اللہ'' کہنے پر إمام صاحب کھڑے ہوئے تو اگر وہ اس وقت تک تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹے چکے تھے تب تو مجد وُسہوا داکرنے کے بعد تین رکعت مغرب کے فرض اوا ہوگئے ، اور اگر امام صاحب تشہد پڑھنے کی مقدار نہیں بیٹے ، بلکہ اس سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تو سجد وُسہو کے باوجود مغرب کی فرض نماز فاسد ہوگئی ، اس نماز کو وُ ہرایا جائے گا ، البتہ پڑھی ہوئی نماز چا ررکعت نقل ہوجائے گی۔ (۱)

### جارر کعت کے بجائے یا نج پڑھنے والاسجدہ سہوکس طرح کرے؟

سوال:...اگرچاررکعت کے بجائے پانچ رکعت پڑھ لیں اور آخر میں مجدہ سہوکرلیا تو نماز ہوگئی یالوٹا نالازی ہے؟

جواب:...اگر پانچویں رکعت کا مجدہ کرنے ہے پہلے یاد آ جائے تو فورا قعدہ میں بیٹے جائے اور سجدہ سہوکر لے، نماز ہوگئ،اوراگراس وقت یاد آیا جبکہ پانچویں رکعت کا مجدہ کرلیاتھا توایک رکعت اور ملاکر چھرکعتیں پوری کرلے،اب اگر چوشی رکعت کے بعد قعدہ کیاتھا تب تواس کے فرض ادا ہوگئے، ورنہ یہ چھرکعتیں نفل بن گئیں،فرض دوبارہ پڑھے،مگر دونوں صورتوں میں مجدہ سہو لازم ہے۔

# غلطی سے پانچ رکعتیں پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہوسے ڈرست ہوجا کیں گی؟

سوال:...ظہر کی فرض نماز میں امام صاحب نے غلطی سے پانچے رکعتیں پڑھ لیں،سلام پھیرنے کے بعد اِمام صاحب نے فرمایا کہ نماز دوبارہ ہوگی، جبکہ میں نے سا ہے کہ اگر پانچ رکعتیں غلطی سے پڑھ لی جا کیں اور آخر میں سجدہ سہوکرلیا جائے تو نماز سیح ہوجاتی ہے۔

(۱) ومنها أى من الفرائض الصلوة القعود الأخير مقدار التشهد ...... والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والتطوع حتى لو صلى ركعتين ولم يقعد في آخرهما وفام وذهب تفسد صلاته كذا في الخلاصة ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١ الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأوّل في فرائض الصلاة).

(۲) ولوسها عن القعود الأخير كله أو بعضه عاد ما لم يقيدها بسجدة ....... وسجد للسهو لتأخير القعود وإن قيدها بسجدة تحول فرضه نفلًا برفعه ...... وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم ...... وإن سجد للخامسة سلموا، وضم إليها السادسة ..... لتصير الركعتان له نفلًا وسجد للسهو . (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٨٥ تا ٨٨ باب سجود السهو). وفي الطحطاوي على الدر المختار، باب سجود السهو (ج: ١ ص: ٣١٣، طبع رشيديه) (قوله مثلًا) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو ثانيه الثنائي.

(٣) رجل صلى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة إنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ويسجد للسهو وإن تذكر بعد ما قيد الخامسة بالسجدة انها الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف اليها ركعة أخرى حتى يصير شفعًا ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ...... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة عاد إلى القعدة هكذا في الحيط ...... وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا كذا في المحيط ..... والله تعالى وتحولت صلاته نفلًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وعالمگيرى ج: السهوي عشر في سجود السهوي.

جواب:...اگرچوتھی رکعت پر بیٹھ کرپانچویں کے لئے کھڑے ہوجا ٹمیں ، تب تو سجد ہُ سہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی ،اوراگر چوتھی رکعت پر آخری قعدہ نہیں کیا، پانچویں کے لئے کھڑے ہو گئے اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کرلیا تو فرض نماز بالکل باطل ہوگئ ، اب اس کودوبارہ پڑھناضروری ہے ،اس صورت میں سجدہ سہوکر لینا کافی نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# عید کی تکبیرات إمام زیادہ کہددے یا کم کردے تو سجدہ سہوکرے

سوال:..عید کی نماز میں زائد چھ تکبیروں ہے اِمام سات یا آٹھ تکبیریں کہددے، یا اِمام ہے پہلی یا دُوسری رکعت میں زائد تکبیریں چھوٹ جائیں تو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...دونوں صورتوں میں بحدہ سہوواجب ہے، ''لیکن اگر مجمع زیادہ ہواور بحدہ سہوکرنے سے مقتدیوں کی نماز میں گڑ برد کا ندیشہ ہوتو مجدہ سہونہ کرے۔

# جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہونہ کرنے کی گنجائش ہے

سوال:...نمازِ جعدگی آخری رکعت میں مولوی صاحب التحیات کے بعد' اللہ اکبر' کہدکر دوبارہ سیدھے کھڑے ہوگئے اور تقریباً دویا ڈیڑھ منٹ تک سیدھے کھڑے ہوئی جدنور آبیٹھ گئے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، لیکن مجدہ سہونہیں کیا، پھرخودہی مولوی صاحب نے بیاعلان کیا کہ ہم آخری رکعت میں التحیات پڑھ چکے تھے، اس لئے سجدہ سہولازم نہیں ہے، اور جمعہ کی نماز میں چاہے فرض چھوٹ جائے یا واجب اس میں نہ تو نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہئے اور نہ ہوکرنا چاہئے، کیا بیمسکلہ دُرست ہے؟

جواب:...آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر اگر کھڑا ہوجائے تو تجدہ سہولا زم ہوجا تا ہے، گر جمعہ اور عیدین کی نماز میں اگر مجمع بہت زیادہ ہوا در تجدہ سہوکرنے ہے نمازیوں کی پریشانی کا اندیشہ ہوتو تجدہ سہونہ کرنا بہتر ہے۔ اور مولوی صاحب کا بہ کہنا کہ

(۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ ملاحظه فرمائیں۔

- (۲) والسهو يلزم أى يجب ...... إذا زاد في صلوته فعلا من جنسها ليس منها ...... أو توك فعلا مسنونا أى واجبًا عرف وجوبه بالسُنة أو ترك ..... تكبيرات العيدين أو بعضها أو تكبيرة الركعة الثانية منهما. (اللباب في شر الكتاب ج: اص:۱۰۲، ۱۰۳، باب سجود السهو، طبع قديمي). أيضًا: (قوله أو تكبيرات العيدين) أو البعض لأنه واجب وكذا إذا توك تكبيرة الركوع من صلوة العيد يجب السهو. (الجوهرة النيرة ج: اص: ۹۲ باب سجود السهو). (السهو في العيدين والجمعة والمكتوبة والتطوع واجب إلّا ان مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في الفتنة. (عالمگيري ج: اص: ۱۲۸) الباب الثاني عشر في سجود السهو).
- (٣) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه ... إلخ وفتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، باب سجود السهو). أيضًا: وإن قعد الأخير ثم قام، عاد وسلم من غير إعادة التشهد ...... وسجد للسهو . (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٢٠٧٠، باب سجود السهو).
- (۵) إن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلايقع الناس في فتنة كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨). أيضًا: ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين دفعًا للفتنة بكثرة الجماعة. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، باب سجود السهو ص: ٣١٥، ٣١٦ طبع قديمي).

فرضوں میں یادآئے کہ سنتوں میں سجدہ سہوکرنا تھا تو اُب کیا کرے؟

سوال:..ظهر کی نمازاگرالگ پڑھ رہے ہوں، چارسنت پڑھیں اوراس میں کوئی ایی غلطی ہوجائے جس پر سجدہ سہوواجب ہوجائے اور سجدہ سہوکرنا بھول جائے، اب چارفرض بھی شروع کر دیں، فرض کی دُوسری رکعت میں یاد آیا کہ سجدہ سہوسنتوں میں بھول گئے تھے تو کیا بیچارسنتیں فرض کے بعد پڑھیں گے یا فرض کی دُوسری رکعت میں سلام پھیریں اور پھرچارسنتیں پڑھیں اوراس کے بعد چارفرض اور پھرنمازیوری کریں؟

جواب: ...فرض نماز پوری کرلیں، بعد کی دوسنتیں بھی پڑھ لیں ،اس کے بعدان چاررکعتوں کولوٹالیں۔ (۱)

نفل نماز بیٹھ کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجد ہسہونہیں

سوال: ..نظل نماز کی نیت بینچ کر باندهی ،سورهٔ فاتحه پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ تُواب آ دھا ملے گا، کھڑا ہو گیااور سور ۃ پڑھ کر زکوع کیا، یا ایک رکعت بینچ کر پڑھنے کے بعد خیال آیا تو دُوسری رکعت کھڑے ہوکر پڑھی ،اس کے لئے کیا تھم ہے، کیا تجدہُ سہو کیا جائے گایا نماز دُہرانا ہوگی؟

جواب:...جوصورت آپ نے کھی ہے یہ بالا تفاق جائز ہے، اس لئے نہ بحد ہ سہولازم، نہ نماز کا ؤہرانا۔اس کے برعکس نفل نماز کھڑے ہوکر شروع کرنااور بیٹھ کرپوری کرنا حضرت إمام ابو حنیفہ کے نز دیک جائز ہے اور حضرت إمام ابو یوسف اور حضرت إمام محمد میں کے نز دیک جائز نہیں۔ (۲)

### سجدة سهوكب تك كرسكتا ہے؟

سوال: ... نماز میں غلطی ہونے کی صورت میں بجدہ سہوکر نا پڑتا ہے، اکثر بھول جاتا ہوں ، سلام پھیرنے کے قریب یاد آتا ہے، اس وقت سوچ میں پڑجاتا ہوں کہ بحدہ سہوکروں یانہیں؟ لیکن بیسوچ کر بحدہ سہوکر لیتا ہوں کہ نہ کرنے ہے کرنا بہتر ہے، آپ بیہ بتائے کہ اگر بالکل بھول جائے اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بحدہ سہوکرنا بھول گیا؟ جواب: ... نماز کے اندر جب بھی یاد آجائے بحدہ سہوکر لیا جائے، اور سلام پھیرنے کے بعد جب تک اپنی جگہ قبلہ رُخ بیٹھے

<sup>(</sup>۱) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد ...... قوله (وتعاد وجوبًا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها (قوله: إن لم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد. (ردائحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٥٦، كتاب الصلاة، مطلب واجبات الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ولو افتتح التطوع قاعدًا فأدى بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا أجزائه ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) ولو افتتح التطوع قائمًا ثم أراد أن يقعد من غير عدر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٤، فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه).

ہوں اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت تک بحدہ سہو کر سکتے ہیں۔ سجدہ سہو کے بعد دوبارہ التحیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیرا جائے، اورا گرسلام پھیر کرکوئی ایسا کام کرلیا جس ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز کو دوبارہ لوٹا ناواجب ہے۔ (\*)

# دونو ل طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہوکرسکتا ہے

سوال:...نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سہوکرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا کہٰ ہیں؟ جواب:...اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا ہوتو مجدہ سہوکر سکتا ہے، بشر طیکہ اپنی جگہ سے نہ ہٹا ہو۔ (\*\*)

#### دُرودشریف پڑھتے وقت سجدہ سہویادآئے تو کب سجدہ سہوکرے؟

سوال:...نمازی کتاب میں بجدہ سہوکا طریقۃ لکھا ہے کہ نماز میں کوئی غلطی ہوجائے تو نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعدا کیے طرف سلام پھیر کردو بجدے کرلیں۔اگر نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کر بجد ہ سہوکر ہا بھول جائے ، وُرود شریف پڑھتے وقت یا وُرود شریف کے بعد وُعا پڑھتے وقت بجدہ سہوکر نایاد آئے تو ایسی صورت میں کیا التحیات پڑھ کر بجدہ سہوکریں گے؟ نیزیہ کہ پوری وُرود شریف یا پوری وُ عا پڑھنے کے بعد بجدہ سہوکرنا ہے یا در میان میں جس وقت بھی یا د آئے ،ای وقت بجدہ سہوکرنا ہے؟

جواب:...جب یادآ جائے سلام پھیرکر تجدہُ سہوکرلیا جائے ،اوردو ہارہ التحیات ، دُرودشریف ، دُعا کمیں پڑھکرسلام پھیر دیا جائے ۔ <sup>(۵)</sup>

الحمد کی جگہ التحیات پڑھ کرنماز پوری کی ، وتر پڑھتے ہوئے یاد آنے پر دووتر پرسلام پھیر دیا تو کیا سجد وُسہو سے نماز ہوجائے گی؟

سوال:... میں سفر میں تھا، میں نے عشاء کی نماز قصر پڑھی، پھر دور کعت سنت پڑھنا شروع کی، دُوسری رکعت میں بجائے الحمد کے التحیات کی دُعا پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ بیتو غلطی ہوئی، سوچا نماز پوری کرلوں، پھر بجدہ سہوکرلوں گا،کین بجدہ سہوبھی بھول گیا، نماز پوری کرنی پھر تین رکعت ور پڑھنی شروع کی، دُوسری رکعت میں یاد آیا کہ سنت میں بجدہ سہورہ گیا تھا، اس لئے وہ نماز کا لعدم ہوئی،

 <sup>(</sup>۱) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (رد المحتار ج: ۲
 ص: ۹ ۹ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيًا كذالك ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم، كذا في الحيط. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١٥ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ..... ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة (قوله لبطلان التحريمة) أي بالتحول أو التكلم وقيل ..... أو يخرج من المسجد. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٩، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... إلخ (درمختار ج: ٢
 ص: ١٩، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>۵) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٥)، ايناً صفيخذا كاعاشينبر٢ ملاحظهو.

لہذااس وترکی دورکعت کے بعد سلام پھیردیا کہ بید دورکعت سنت کابدل ہوجائے، اس کے بعداً زسرِنو تین رکعت وتر پوری کی۔سوال بیہ کہ اگر میں سنت میں دُوسری رکعت کے قعدے میں سجدہ سہوکر لیتا تو کیا نماز ہوجاتی؟ یا الحمد نه پڑھنے سے نماز سجدہ سہوکے باوجود سجے نہ ہوتی؟ دُوسراسوال بیہ ہے کہ میں نے جومین نماز کے دوران وتر میں اس کو دورکعت سنت میں تبدیل کر دیا، وہ دُرست ہوایا غلط؟ جواب:...نماز سنت (اورنفل) کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، اگر آپ نے بھول کر التحیات شروع کردی، پھریا د

بواب .... مارست راور کی کی مام رسول یک را وی کی برای کے باترا ہے جون را کیا ہے ہوگی ،آپ پر بحدہ سہوکر نا واجب انے پر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورۃ پڑھ کر رُکوع کیا ،تو سجدہ سہو کئے بغیر آپ کی نماز صحیح ہوگی ،آپ پر بحدہ سہوکر نا واجب نہیں۔ اور اگر آپ التحیات پڑھ کر رُکوع میں چلے گئے ،قراءت جھوڑ دی ،تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی ، کیونکہ نماز کا فرض (یعنی قراءت) آپ سے چھوٹ گیا، اگر نماز کا واجب بھول جا ئیں تو اس کی تلافی سجدہ سہوسے ہوجاتی ہے ،فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہوسے نہیں ہوتی ۔ بعد میں وترکی نماز میں آپ نے دور کعت پر سلام پھیر دیا ، آپ کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا ، چونکہ آپ نے ناز توڑ دی ،اس لئے سنت ادانہیں ہوئی ۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء، وإن كان في الركعة الثانية إختلف المشائخ فيه والصحيح أنه لا يجب، كذا في الظهيرية. ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه ... إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: اص: ۲۷ ا، الباب الثاني عشر في سجود السهو). أيضًا: (وكل النفل والوتر) أي القراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر ... إلخ. (البحر الوائق ج: ۲ ص: ۲۰).

<sup>(</sup>٢) فإن كان المترك فرضًا تفسد الصلاة، وإن كان واجبًا لَا تفسد وللكن تنتقص وتدخل في حد الكراهة ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٧ ١ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان أن المتروك ساهيًا هل يقضى أم لَا). ولَا يجب السجود إلّا بترك واجب أو تأخيره ..... أو تغيير واجب ...إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١ ١ ، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

# مسافرى نماز

44

# كتنے فاصلے كى مسافت پر قصر نماز ہوتى ہے؟

سوال:..قصرنماز کے لئے تین منزل ہونا ضروری ہے،ایک منزل کتنے کلومیٹریامیل کے برابر ہوتا ہے؟ جواب:...مخارقول کے مطابق ایک منزل ۱۱ میل اور تین منزل ۴۸ میل کے برابر ہوتی ہے،اور ۴۸ میل کے ۷۷ ومیٹر بنتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# نماز کوقصر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے

سوال: ... کیانماز قصر کی رعایت صرف پہلے وقتوں کے لئے تھی جبکہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا اب بھی ہے؟ جواب: ... صرف پہلے وقتوں کے لئے تھی، بلکہ قیامت تک کے لئے ہے۔ (۲)

#### سفر کی کیا حدہ؟

سوال:..سفری کیا حدمقرّر ہے؟ اور کیا سفری نمازوں کی قضامیں بھی فرض آ دھے پڑھے جا ئیں گے؟ جواب:..سفر کی حد ۸ میل ہے، سفر کی قضانمازیں بھی آ دھی پڑھی جا ئیں گی۔ (\*)

(١) قال في النهاية: التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام، لأن المعتاد من اليسير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في أقصر أيام السنة كذا في المبسوط. (ردالحتار ج: ٢ ص: ٢٣ ا باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

فآویٰ رشید بییں ہے: سوال: کتنی مسافت سفر میں نماز قصر کرنا چاہئے حسب احادیث صحیحہ؟ جواب: چار برید جس کی سولہ سولہ کیل کی تین منزلیں ہوتی ہیں، حدیث مؤطا مالک سے ثابت ہوتی ہیں، مگر مقدار میل کی مختلف ہے، لہذا تین منزل جامع سب اقوال کو ہوجاتی ہے۔ ( فآویٰ رشیدیہ، تألیف: حضرت گنگوہی رحمہ اللہ، مشمولہ: تالیفات رشیدیہ ص:۳۵۸، طبع ادارہ إسلامیات لا ہور )۔

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ان الله تعالى فرض الصلوة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفي الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٣١). أيضًا: عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فاقرت صلاة المسافر، وزيدت في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، باب كيف).

(٣) ايضاً حاشية بمبرا ملاحظه و-

(٣) (والقضاء يحكى) أى يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير (قوله والقضاء) أى فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ١٣٥ باب صلاة المسافر).

# قصرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟

سوال:..سفری مقرّرہ حد کتنی ہے جس کے بعد سفر کی نماز قصر پڑھی جاتی ہے، یعنی چارفرض کی جگہ دوفرض پڑھے جاتے ہیں؟ اوراگر سفر نماز ہا جماعت پڑھی جائے تو کتنے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ سفر کی نماز میں پوری رکعتیں یعنی پوری نماز پڑھی جائے یا صرف فرض پڑھے جائیں؟ کتنے دنوں کا قیام ہوتو تب تک پوری نماز نہ پڑھی جائے؟اس ہارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...سفرکی نماز اُڑتالیس(۴۸)میل پرہوتی ہے، یعنی آ دمی اپنیستی کوچھوڑ دےاوراُڑتالیس میل کا اِرادہ ہوتو قصر ہے۔ سفر میں اگر جماعت کی نماز پڑھائی جائے تو قصر ہی ہوگی۔البتۃ اگرنماز پڑھانے والامقیم ہوتو اس کے پیچھے مسافر کوبھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ '''

### دورانِ سفرنمازی مؤخر کر کے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا

سوال:...کیادورانِ سفرنمازوں کومؤخرکر کے منزل پر پہنچ کر بہ اِطمینان تمام کوملاکر پڑھناؤرست ہے؟ جواب:... بیجائز نہیں، بلکہ سفر کی نماز سفر ہی میں پڑھنی چاہئے، ''اگر پانی نہ ملے تو تیم کرے۔ ('')

### گھرسے نکلتے ہی مسافر ہوجا کیں گے یا اٹیشن پہنچ کر؟

سوال:...کیا گھرے نکلتے ہوئے مسافر ہوجا ئیں گے یا اٹنیٹن پر پہنچ کر؟ جیسے ٹی اٹنیٹن اور کینٹ اٹنیٹن یا شہرے باہر نکلنے کے بعد؟

### جواب:...جب آ دی اپے شہر کی حدود سے باہرنکل جائے تب مسافر ہوتا ہے، جب تک اپنے شہر کی حدود کے اندر رہے،

(۱) من خرج من عمارة موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلالة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة من أقصر أيام السنة ......... صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه. (درمختار ج: ۲ ص: ۱۲۱ باب صلاة المسافر، أيضا فتاوئ قاضيخان ج: ۱ ص: ۱۲۱ ، باب صلاة المسافر).

(٢) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣١ ، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: وأما إقتداء المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا. (الهداية ج: ١ ص: ١٦١ ، باب صلاة المسافر، طبع شركت علمية). (٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه: والذي لَا إله إلّا غيره! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلّا وقتها ... إلغ. (أدلة الحنفية ص: ١١٩ ، باب لَا يجمع بين الصلاتين). أيضًا عن عبدالله قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها ... إلخ. (بخارى ج: ١ ص: ٢٢٨ ، كتاب المناسك، باب متى يصلى الفحر بجمع، أيضًا: صحيح مسلم، كتاب الحج، طبع قديمي).

(٣) وَإِنْ كُنْتُمْ مُّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءً أَحَدٌ مِّنَكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَايْدِيْكُمْ مِّنْهُ (المائدة: ١). أيضًا: ومن عجز عن استعماله لبعده ميلًا ....... تيمم لهذه الأعذار كلها. (ردائحتار ج: ١ ص: ٢٣٢، ٢٣٦ باب التيمم).

سے وقت تک مقیم ہے، مسافر نہیں۔ اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو، جیسا کہ کراچی کا اسٹیشن ہے، تو وہاں آدی مقیم ہے مسافر نہیں۔ (۱) شہر کے اندر گاڑی میں دور کعت پڑھنا

، ہر ہے۔ سوال:..بعض حضرات دیکھے گئے دوڑ ھائی بجے گھرے نکلتے ہیں اورظہر کی نماز اسٹیشن یا گاڑی پراُدا کرتے ہیں صرف دو رکعت، کیا پیچے ہے؟

جواب:...گاڑی جب شہرہے باہرنگل جائے گی اس وقت مسافر ہوگا،شہر کے اندرائٹیشن یا گاڑی میں دورکعت پڑھنا غلط ہے۔

# مسافر، شهرکی آبادی سے باہر نکلتے ہی قصر پڑھے گا

سوال:...ایک مسافر جوکه کسی گاڑی کے ذریعہ سفر کررہا ہے وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعدروانہ ہونے والی ہے یاروانہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے ابھی ۴۸ میل کا فاصلہ طے نہیں کیا ،اس وقت اگر نماز کا وقت ہوجائے تو کیااس نماز کو بھی قصر پڑھیں گے؟

جواب:...جب مسافر ۴۸ میل یااس سے زیادہ مسافت کے سفر کی نیت کر کے اپنے شہر کی آبادی ہے نکل جائے تو قصر شروع ہوجائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

# قصر نماز کے لئے کس راستے کا اعتبار ہے؟

سوال:...میرےگاؤں سے بیٹاورشہر کو تین راہتے جاتے ہیں، ایک راستہ اڑتالیس میل کا ہے جوہڑک اور سواری کا ہے،
اور ہمیشہ ہم لوگ ۴۸ میل والے راستے پر بیٹاور کی طرف جاتے ہیں، اور دُوسرا راستہ چالیس میل سواری کا راستہ ہے، اور تیسرا راستہ
پیادہ ۳۵ میل کا ہے۔ جب میں ۴۸ میل پر بیٹاور کو جاتا ہوں تو مجھے نماز قصر کا تھم ہے یا دُوسرے راستے کا تھم ہے؟ نماز قصر کروں یا
پوری نماز اواکروں؟ شرعی تھم ارشاوفر ما کیں۔

(۱) فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرًا ما لم يجاوزها، ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من المجانب الآخر يصير مسافرًا ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣٦، فصل في صلاة المسافر).

(۲) ثم المعتبرة المحاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) كتاب
 الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

(٣) ومن خرج من عمارة موضع إقامته من جانب خروجه وإن لم يجاز من الجانب الآخر قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة ........ صلّى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا لقول ابن عباس إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعًا، والمسافر ركعتين وفي الشامية: (قوله من جانب خروجه إلخ) قال في شرح المنية: فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج ... إلخ و (دالحتار على الدر المختار ج: اص: ١٢١ ، ١٢٣ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...جس راستے پرسفر کیا جائے اس کا اعتبار ہے،اگروہ اڑتالیس میل ہوتو قصر لازم ہے،خواہ دُوسراراستہ اس ہے کم (۱)

### شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، وُ وسرا دُ ور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اِعتبار ہوگا

سوال:...گاؤں خرم زئی اور کوئٹے کے درمیان دوراہتے ہیں ،ایک راستہ ۷۸ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے ، جبکہ دُومراراستہ ۵ سمیا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے،ہم جب ۷۸ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں، جب ہم ۴۵ یا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں پوری نماز پڑھنی جا ہے یا قصر؟

جواب:..جس رائے سے جانا ہو، اس کا إعتبار ہے، اگروہ مسافت ِسفر ہوتو قصر کرے، نہ ہوتو نہ کرے۔ <sup>(۲)</sup>

اگرکسی نے اڑتالیس میل ہے کم والے راہتے پر سفر شروع کیا اور راہتے میں لمبے سفر کا ارادہ كرلياتو قصركرك

سوال:...ایک هخص نے اڑتالیس میل ہے کم والے راہتے پر سفر شروع کیا تمیں چالیس میل کے بعد ارادہ ساٹھ میل والے رائے پرسفر کرنے کا ہوا، ابھی جونمازیہ پڑھے گا قصر پڑھے گایا پوری پڑھے گا؟

جواب:...دورانِ سفراگراس كاإراده بدل گيا تؤوه مسافر ہوگيا، إراده بدلنے كے بعدوہ قصر كرے گا۔ <sup>(۳)</sup>

### سال بھرسفر پررہنے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا

سوال:... یہاں سعودی عرب میں ایکٹریلا ڈرائیورسال کے بارہ مہینے سفر میں رہتا ہے، یعنی فرض کریں آج کراچی ہے لا ہور پہنچا،اورکل لا ہورے کراچی روانہ ہوا،تو کیاالی صورت میں جوسال بھرسفر میں رہتا ہے،نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے؟ جواب:...جبائے گھرے باہر ہوتو قصر نماز پڑھے گا۔ <sup>(م)</sup>

 (١) فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

 (٢) فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، والآخر دونها، فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافي.

 (٣) من خرج من عمارة موضوع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. (تنوير الأبصار). وفي الشامية قوله قاصدًا أشار به مع قوله خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرًا. وفي البحر وأشار إلى أن النية لا بد ان تكون قبل الصلاة. (رداغتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٢٢ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

(٣) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٩ ا ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشز في صلاة المسافر، طبع رشيديه).

### سومیل سفر کر کے فوراً واپس آنے والانماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال:...ایک شخص ایک سومیل دور مثلاً: تفتان سے نوکنڈی (۱۰۰ میل) جاتا ہے، یعنی اپنے شہر سے دُوسرے شہر کسی ضروری کام کے لئے تو تین گھنٹے میں پہنچتا ہے، ظہر کی نماز راستے میں یااسی مذکورہ شہر میں پڑھ لیتا ہے، عصر کی نماز کے وقت واپس اپنے شہریا گاؤں میں پہنچتا ہے، یو چھنا ہے کہ وہ ظہر کی نماز مسافری پڑھ لے یا پوری؟

جواب: ...ظہر کی نماز کے وقت سفر میں ہے،اس کئے قصر پڑھے گا۔ (۱)

#### كياشهرے - 2 كلوميٹرۇورجانے آنے والاٹرک ڈرائيورمسافر ہوگا؟

سوال:...میں ریتی بجری کا ٹرک چلا تا ہوں ،اور سپر ہائی وے روڈ پرتقریباً • ۷ کلومیٹرآ گے جاکر بجری لا تا ہوں ،اگر میں وہاں ندی پر پہنچ جاؤں اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا میں نماز قصر کروں یا پوری نماز ادا کروں ،اور خدانخواستداگر قضا ہو جائے تو واپس کراچی آگر مسافرانہ قضاا داکروں یا پوری؟

جواب:...اگرآپ کراچی کی حدودختم ہونے کے بعد ۴۸ میل (۷۷ کلومیٹر) یااس سے زیادہ وُ ورجاتے ہیں تو نماز قصر کریں گے، سفر کی قضاشدہ نماز گھر پرادا کی جائے تب بھی قصر ہی پڑھتے ہیں۔ گر ۷۰ کلومیٹر قصر کی مسافت نہیں ،اس لئے آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔

### ریلوے ملازم مسافر کی نماز

سوال:... میں ریلوے میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی ٹرین کے ساتھ ہوتی ہے، میں کراچی ہے کوئٹہ گاڑی کے ساتھ جاتا ہوں، کوئٹ ہے کراچی، پھر کراچی ہے سے سلھراور واپسی کراچی ہے سرگودھا جاتا ہوں۔ ای طرح میری ڈیوٹی کا سرکل چلتا ہے، میری رہائش اور فیملی کراچی میں ہے۔ اب سوال ہے ہے کہ مجھے دورانِ سفر قصر نماز پڑھنی چاہئے یا کہ پوری نماز پڑھنی چاہئے، جبکہ گاڑی کے اندر مجھے تمام سہولتیں دستیاب ہیں؟ اسپیشل کمرہ میرے پاس ہے، جس میں ایئر کنڈیشن ہے، میں اور میراعملہ پوری نماز پڑھتے ہیں، آپ قر آن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ ہم قصر نماز پڑھیں یا کہ پوری؟ خدا آپ کو جزادے۔

جواب:...کراچی سے باہر سفر کے دوران آپ قصر کریں گئے، اور کراچی آ کر پوری نماز پڑھیں گے، آپ کا سفرا گرچہ ڈیوٹی کی حیثیت میں ہے،لیکن سفر کے اَحکام اس پر بھی لا گوہیں۔

 <sup>(</sup>۱) قال: ومن سافر في آخر الوقت قبل أن يصلى، صلّى صلاة مسافر، ولو قدم مسافر في آخر الوقت قبل أن يصلى، صلّى صلّة مسافر).
 صلاة مقيم. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۹۹، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) فلو فاتنه صلاة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها ... الخ. (شامي ج: ٢ ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشینمبر ۳ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) وكذا إذا عاد من سفوه إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

# جہاں انسان کی جائیدا دوم کان نہ ہو، وہ وطنِ اصلیٰ ہیں ہے

سوال: ... میراآبائی گاؤں حیدرآبادے ۱۵۰ میل دُور ہے، گاؤں میں میرے دو بھائی اور برادری کے دُوسرے اوگ اب بھی رہتے ہیں، برادری کا قبرستان بھی ای گاؤں میں ہے۔ میری سرکاری ملازمت زیادہ تر حیدرآباد میں رہی ہے، بچول کی تعلیم بھی زیادہ تر حیدرآباد میں ہی ہوئی ہے، ایک دو بچول کی ملازمت بھی حیدرآباد میں ہی پڑھتے ہیں، بلکہ ایک دو بچول کی ملازمت بھی حیدرآباد ہیں، بلکہ ایک دو بچول کی ملازمت بھی حیدرآباد ہیں، بیل خاتی ہے۔ درحقیقت ملازمت کے زمانے ہی میں، میں نے اپنی کوٹھی حیدرآباد میں بنوائی ہے، اور پنشن لینے کے بعدا پنی رہائش حیدرآباد ہیں ہوں گائی ہے، مطلب یہ کے مستقل سکونت ایک طرح سے میں قائم رکھی ہے، بلکہ زرگی زمین بھی پنشن لینے کے بعد حیدرآباد کے نزد یک خریدی ہے، مطلب یہ کے مستقل سکونت ایک طرح سے حیدرآباد میں اختیار کررکھی ہے۔شادی، بنی اور برادری کے معاملات میں گاؤں سے تعلق قائم رکھا ہے اورا کثر گاؤں آنا جانا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوکہ درالف) اگر میں یا میری اولاد میں سے کوئی گاؤں جا کیں تو گاؤں میں یا آتے جاتے رائے میں کون می نماز پڑھیں، قصریا پوری؟ (ب) اگر گاؤں میں پوری نماز پڑھنی ہے اور گاؤں سے اردگرد ۲۰۰۰ میل کے اندرآنا جانا پڑے تو ادھرکون سی نماز پڑھیں قصریا پوری؟

جواب: ... آپ کا گاؤں چونکہ حیدرآبادے ۱۵۰ میل کے فاصلے پر ہے، اس لئے وہاں آتے جاتے ہوئے رائے میں تو قصر ہی ہوگی ، اصل سوال بیہ ہے کہ گاؤں پہنچ کر آپ وہاں مسافر ہوں گے یا مقیم؟ اور وہاں قصر کریں گے یا پوری نماز اوا کریں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ چونکہ آپ نے وہاں کی سکونت تڑک کردی ہے، وہاں نہ آپ کا مکان ہے، اور نہ سامان ، اس لئے وہ آپ کا وطن اصلی نہیں رہا، آپ وہاں مسافر ہوں گے اور قصر کریں گے۔ (۱)

جس شهرمیں مکان کرایہ کا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے

سوال:...ہماراایک مستقل گھر صوبہ سرحد میں ہے،اورایک مستقل ٹھکا ناکراچی میں،اوراگرہم سرحدے کراچی کسی کام کے لئے آئیں اورکراچی میں پندرہ دن ہے کم رہے کاارادہ ہوتو کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی یا پوری؟ (الف) جب مکان کرائے کا ہو، (ب) جب مکان اپناہو؟ جب مکان اپناہو؟

جواب: ...کراچی آپ کا وطن اِ قامت ہے، جب تک آپ کا کراچی میں رہنے کا ارادہ ہے اور وہاں رہنے کے لئے کرائے کا مکان لے رکھا ہے، اس وقت تک آپ کراچی آتے ہی مقیم ہوجا کیں گے، اور آپ کے لئے پندرہ دن یہاں رہنے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا، اس صورت میں آپ یہاں پوری نماز پڑھیں گے، اور جب آپ کراچی کی سکونت ختم کر کے یہاں سے اپناسامان منتقل کرلیس گے اور کرائے کا مکان بھی چھوڑ دیں گے، اس وقت کراچی آپ کا وطن اِ قامت نہیں رہے گا، پھرا گر بھی کراچی آ نا ہوگا تو اگر پندرہ دن تھہر نے کی نیت ہوگی تو مسافر ہوں گے۔ اگر پندرہ دن تھہر نے کی نیت ہوگی تو مسافر ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ جب تک یہاں آپ کا مکان ہے، اور آپ کی نیت ہوگی تو میان آپ کا کرائے کا مکان ہے، اور جب تک یہاں آپ کا سامان رکھا ہے، اور آپ کی نیت یہ کی اور آپ کی نیت یہ کی اور آپ کی نیت یہ کی دیت یہ کی دیت یہ کی اور جب تک یہاں آپ کا سامان رکھا ہے، اور آپ کی نیت یہ کی دیت کیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کر دیت کی دیت کی دیت کی دیت کر دیت کی دیت کر دیت کی دیت کر دیت کر دیت کر دیت کر دیت کر دیت کی دیت کر دیت

<sup>(</sup>١) ويبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى إذا انتقل عن الأوّل بأهله ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٣٢ صلاة المسافر).

کہ آپ کوواپس آ کریہاں رہنا ہے،اس وقت تک بیرآپ کا وطن اِ قامت ہے۔ (

# ایک ہفتہ گھہرنے کی نبیت سےاپنے گھر سے ساٹھ میل دُورر ہنے والاسخص نماز قصر کرے

سوال:...میں نوکری کی غرض سے زیادہ تر گھرہے باہر رہتا ہوں ،اورمنزل اکثر ۵۰ یا ۲۰ میل سے زیادہ ہوتی ہے،اور میں

ہمیشہ ایک ہفتہ کی نبیت کرکے گھرسے جاتا ہوں اور ہرجمعرات کوواپس آجاتا ہوں ،ان مقامات پر قصرنماز پڑھی جائے یا کہ پوری؟

جواب:...ملازمت کی جگہا گرپندرہ دن گھہرنے کی نبیت کرلیں تب تو آپ وہاں مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر ۔ آپ نمازمسجد

میں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں تا کہ قصر کا سوال ہی پیدا نہ ہو'' بہر حال اگرا کیلے نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو قصر ہی کریں۔

# ر ہائش کہیں اور ہوا ور والدین کو ملنے آئیں تو کون سی نماز پڑھیں؟

سوال:...مسئلہ قصرنماز کا ہے، میرے والدین یہاں چکوال میں رہتے ہیں،لیکن میں کسی وجہ ہے کوئٹہ (بلوچستان) میں ا پے بڑے بھائی کے ہال مقیم ہوں ،اب اگر میں ایک ہفتے یا دَس دِن کے لئے اپنے والدین کے پاس آؤں تو کیا قصر نمازیں پڑھوں؟ جواب:...اگرآپ نے کوئٹے میں مستفل رہائش اختیار کرلی ہے اور چکوال کوا پناوطن نہیں سمجھتیں ،تو آپ چکوال میں قصرنماز پڑھیں، بشرطیکہ وہاں پندرہ دِن رہنے کی نبیت نہ ہو۔ (\*\*)

کوئٹہ سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر نین چار دن کے لئے لا ہور جائے تو قصر کرنے

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پندرہ دن سے زائد تقریباً ڈیڑھ ماہ کے لئے ( کوئٹہ سے چکوال) آئی ہوئی ہوں،اور پوری نماز پڑھ رہی ہوں ،لیکن تین چار دِن کے لئے لا ہور ( چکوال ) ہے جانا پڑا ، میں نے لا ہور میں قصرنمازیں ادا کیس ، کیا یہ وُرست ہے؟ اگرؤرست نہیں تو کفارہ کیاہے؟

 الوطن الأصلى هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ... إلخ . (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢ باب صلاة المسافر).

(٢) وإن نـوى الإقـامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩، كتـاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كولثه).

(٣) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢ ا كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر).

(٣) الوطن الأصلى يبطل بمثله فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان قبله ـ (شامي ج: ٢ ص: ١٣٣ باب صلاة المسافر) . أيضًا: والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بللدة أو بللدة أخرى إتخذها دارًا، أو توطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الإرتحال عنها، بل التعيش بها، وهلذا الوطن يبطل بمثله لا غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينتقل الأهل إليها، فيخرج الأوّل من يكون وطنًا أصليًّا حتّى لو دخل مسافرًا لا يتم قيدنا بكونه إنتقل عن الأوّل بأهله، لأنه لو لم ينتقل بهم، وَلَكنه استحدث أهلًا في بلدة أخرى، فإن الأوّل لم يبطل، ويتم فيها. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٤ ا ، باب المسافر، طبع دار المعرفة، بيروت). 

# ایک جگہاڑھائی ماہ گزارنے والاکتنی نمازیر ھےگا؟

سوال:...ایک سوال پیہے کہ ہم کوئٹہ ہے پنجاب کے ایک گاؤں گئے ، وہاں ہم نے اڑھائی مہینے گزارے ، تو کیا اس دوران سفری نماز پر هنی چاہے تھی یا پوری نماز؟

جواب:...اگرآ دمی ایک ہی جگہ پندرہ دن گٹہرنے کی نیت کرلے تو مقیم ہوجا تا ہے، اس صورت میں پوری نماز پڑھنا . سردند میں سے سے (۲) ضروری ہے،سفر کی نما زنہیں پڑھی جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

كرا چى كار ہائشى مير پور ميں آٹھ دن رہ كركرا چى آئے جائے تو وہاں كتنی نماز پڑھے؟

سوال:...میرا کراچی ہے میر پورخاص غیرمعینہ مدّت کے لئے ٹرانسفر ہوگیا ہے، میرا گھربار کراچی میں ہے، میں ہر ہفتے پابندی ہے کراچی آتا ہوں، میں میر پور میں إتوارہے بدھ تک رہتا ہوں،اور جمعرات کو کراچی آجا تا ہوں، مجھے معلوم پیکرنا ہے کہ:

ا:... مجھے قصر نماز کہاں ادا کرنی ہے؟

٢: ... يا مجھے دونوں جگہ پوری نماز اُ داکر نی ہے؟

٣:...مغرب اورعشاء میں کل کتنی قصرر کعات ہوتی ہیں۔

جواب:...کراچی تو آپ کا وطن ہے، یہاں آپ ہر حال میں پوری نماز پڑھیں،میر پور میں اگر آپ کا قیام ایک بار پندرہ دن یااس سے زیادہ اِ قامت کی نیت کے ساتھ ہوجائے تو آپ وہاں مقیم ہوجا ئیں گے، ''اور جب تک وہاں ملازمت ہے وہاں جاتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے،اگروہاں پندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آتی تو آپ وہاں مسافر ہیں،قصر کریں گے۔ظہر،عصر،عشاء میں قصر کی دود ورکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی دواورمغرب کی تین رکعتیں سفر میں بھی بدستور رہتی ہیں، وتر کی تین رکعتیں ہی سفر میں ادا کریں گے۔ <sup>(\*\*)</sup>

(١) من خرج من موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة ...... صلى الفرض الوباعي ركعتين. (در مختار ج: ٢ ص: ١٢١ باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) وأما في غير وطنه فلا يصير مقيمًا إلا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا ... الخـ (حلبي كبير ج: ا ص: ٥٣٩ فصل في صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه أو ينوى إقامة نصف شرر بموضع صالح لها، فيقصر لها إن نواى أقل منها ... إلخ. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣ ، ١٢٨ ، باب صلاة المسافر، أيضًا: تبيين الحقائق ج: ا ص: ٩ - ٥ ، ٣ ، ٥ ، باب صلاة المسافر طبع دار الكتب العلمية).

# کراچی کارہائشی حیدرآ بادمیں ملازمت کرے تو کیا قصر کرے گا؟

سوال:...آپ سے گزارش ہے کہ میری ایک مسئلے میں تشفی فرمائیں۔میری مستقل ملازمت آج کل حیدرآ باد میں ہے،جبکہ میری مستقل رہائش کرا چی میں ہے، ہفتے میں بھی ایک دفعہ اور بھی دود فعہ کراچی جاتا ہوں،للہذا میں فرض نمازیں کہاں ادا کروں؟ اور قصرنمازیں کہاں؟ چونکہ آج کل میں دونوں جگہ فرض نمازیں ہی ادا کرتا ہوں۔

جواب:..کراچی تو آپ کی رہائش ہے،اس لئے بیتو آپ کا دطنِ اصلی ہے،اور وہاں آکر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگ۔ حیدرآباد میں آپ کی ملازمت ہے،اگر آپ ایک دفعہ لگا تار پندرہ دن رہیں تو وہاں بھی مقیم ہوجا کیں گے،اور جب تک آپ کی وہاں ملازمت رہے گی،آپ وہاں پہنچتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے۔

# گھرسے سومیل دُور چھدن رہنے والا وہاں کتنی نماز بڑھے؟

سوال:... میں نوکری کے سلسلے میں ہر ہفتے اپنے گاؤں سے ایک سومیل وُور جاتا ہوں ،اور جمعرات کے دن واپس اپنے گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں با قاعدہ واپس آتے ہیں اور نوکری گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں باقاعدہ واپس آتے ہیں اور نوکری کی جگہ نقط چھروز ہفتے سے جمعرات تک رہتے ہیں ،اس لئے آپ وہاں نوکری کی جگہ پرمسافر ہیں ،اور نماز قصر یعنی وور کعت فرض پڑھا کریں۔

جواب:...اگرآپایک دفعہ ملازمت کی جگہ بندرہ روز مسلسل رہنے کی نیت کرلیں تو آپ وہاں مقیم ہوجا کیں گے،اس کے بعد جب تک وہاں آپ کی ملازمت ہے، جب بھی وہاں جا کیں گے،مقیم ہوا کریں گے اور پوری نماز پڑھیں گے،کین جب تک آپ بغدرہ دن قیام نہیں کریں گے،وہاں مسافر ہوں گے۔

# دورنِ سفرنماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر؟

سوال:...شام کوتقریباً پانچ بج ہم نوری آباد ہے کراچی کے لئے روانہ ہوتے ہیں، اور نوری آباد ہے ۵۰ کلومیٹر (۱۳میل) دُوردورانِ سفرعصر کی نمازادا کرتے ہیں،عصر کی نماز بھی ہم قصرادا کرسکتے ہیں یا پھر پوری ادا کرنی ہوگی جبکہ بھی بھارعصر کا وقت ۵:۳۰ بھی ہوتا ہے؟

جواب: ...اس کا حکم بھی وہی ہے جواُو پرلکھا گیا، کیونکہ اگر کراچی کی آبادی سے نکلنے کے بعدنوری آبادتک مسافت ِسفر کی مقدار بنتی ہے تو آپ آتے جاتے ہوئے راستے میں بھی مسافر ہوں گے،اور راستے میں کوئی نماز پڑھیں تو قصر پڑھیں گے،اوراگروہاں سے وہاں تک مسافت ِسفرنہیں ،تو آپ راستے میں بھی مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔

<sup>(</sup>ا و ۲) وأما في غير وطنه فلا يصير مقيمًا إلّا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣٩، فصل في صلاة المسافر، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

### حیدرآبادے نوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز پڑھےگا

سوال:...میراسوال میہ ہے کہ مجھے نوکری کے سلسلے میں روزانہ حیدرآباد سے نوری آباد آنا پڑتا ہے، جو حیدرآباد سے تقریباً ۵۷ کلومیٹر پر ہے، پوچھنا میہ ہے کہ مجھے نوری آباد میں قصرنماز پڑھنی چائے یا پوری؟

جواب:... پورې نماز پرهيس <sub>-</sub><sup>(1)</sup>

### سفر کے دوران نماز کے مسائل

سوال:...ہم نوری آباد میں نوگری کرتے ہیں اور روزانہ نوری آبادے کراچی اور کراچی سے نوری آباد بذریعہ بس سفر کرتے ہیں اور ظہر کی نماز اکثر فیکٹری میں اوا کرتے ہیں جو کہ کراچی ہے • • ا کلومیٹر (۶۲ میل) وُور ہے، کیا ہم ظہر کی نماز قصر کر سکتے ہیں یا پوری نماز اواکریں؟

جواب:... مفرکی مسافت اپ شہر کی آبادی ہے نگلنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پس اگر کراچی کی آبادی ہے باہر نگلنے کے بعد نوری آباد کا فاصلہ مسافت ِ سفر پر ہے تو آپ نوری آباد میں مسافر ہوں گے، اور وہاں قصر پڑھیں گے (صرف سڑک پر لکھے ہوئے میلوں کو فدد یکھا جائے )۔ اور اگر کراچی کی آبادی ہے نگلنے کے بعد نوری آباد کا فاصلہ مسافت ِ سفر کانہیں رہتا تو آپ وہاں مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ (م

# نوری آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟

سوال:...ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہ وہ ہفتہ والے دن فیکٹری میں آتے ہیں اور پھر پورے ہفتے یہیں فیکٹری میں قیام کرتے ہیں،اور پھر جمعرات کوواپس کراچی جاتے ہیں، یعنی وہ پوراہفتہ یہیں قیام کرتے ہیں،ان کے لئے نماز قصر کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب:...ان کا حکم بھی وہی ہے جوروزانہ آنے جانے والوں کا ہے،البتہ اگرنوری آباد کراچی ہے مسافت قصر پرواقع ہے اور پچھلوگ وہاں پندرہ دِن قیام کر کے مقیم ہوجا کیں،تو جب تک ان کی وہاں ملازمت ہے، وہاں جاتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے،اور یوری نماز پڑھیں گے، ہاں راستے میں آتے جاتے مسافر ہوں گے۔

<sup>(</sup>١) ولا بـد لـلـمسافـر من قـصـد مسافـة مـقـدرة بثـلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين . . الخـ (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) ثم المعتبرة الجاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر ...... ولا بد للمسافر من قصد مسافية مقدرة بثلاثية أيام حتى يترخص برخصة المسافرين ... الخد (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩).
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئثه).

سوال:..عصر کی نماز گرمیوں کے دنوں میں نوری آباد ہے کراچی جاتے ہیں تو نوری آباد ہے ٦٣ کلومیٹر دُورتقریباً • ٣ میل (کراچی ہے ٣٦ کلومیٹر،تقریباً ٢٢ میل دُور) کے فاصلے پر دورانِ سفراَ داکرتے ہیں،کیااس صورت میں بھی نماز قصراَ دا کرنی ہوگی یا پھر پوری پڑھنی ہوگی؟

جواب:..اس کاحکم اُوپرآ چکاہے۔

### بیک وقت دوشهرول میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟

سوال:...میری مستقل رہائش سمندری میں ہے، جوفیصل آبادہ ہے ۳۰ میل پر ہے، فیصل آباد میں مستقل ملازمت کرتا ہوں اور بوجہ ملازمت فیصل آباد کو ہی وطن سکونت سمجھتا ہوں، دورانِ سفر قصرنماز کے لئے کس شہر کو پیشِ نظرر کھنا ہوگا، مستقل خاندانی رہائش کو یا جہاں ملازمت کرتا ہوں؟

جواب:...دونوں کا عتبار ہوگا،جس شہرے آپ سفر شروع کریں گے دہاں کا بھی ،اور دُوسرے کا بھی ،مثال کے طور پر آپ فیصل آباد ہے ۲۸ میل یازیادہ کی مسافت پر ہونی چاہئے ، تب آپ مسافر ہوں گے۔اورا گرآپ فیصل آباد ہے ۲۸ میل یازیادہ کی مسافت پر ہونی چاہئے ، تب آپ مسافر ہوں گے۔اورا گرآپ فیصل آباد ہے ٹو بہ یا گوجرہ کی طرف سفر شروع کریں تو سمندری آتے ہی آپ مقیم ہوجا نمیں گے،اب آگے کی جگداگر سمندری ہے ہم میل ہوتو آپ مسافر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ای طرح اگر آپ کو سمندری ہے سرگودھا کی طرف جانا ہے، راستے میں فیصل آباد آتا ہے،آپ دہاں چہنچتے ہی مقیم ہوجا ئمیں گے،اب اس ہے آگے کی مسافت ۲۸ میل ہوتو مسافر ہوں گے،ورنہ نہیں۔ (۱)

### مسافر مختلف قریب قریب جگہوں پررہے تب بھی قصر کرے

سوال:...(الف) زیدکرا چی ہے پشاور گیا،اور پشاور میں پچتیں دن رہنے کاارادہ ہے،مگرمختلف مقامات پر دو تین دن رہنا ہے،لیکن جن مختلف مقامات پر رہتا ہے، وہ قریب قریب ہیں،ایک فرلا نگ یا آ دھا فرلا نگ وُ وروُ ورمختلف ویہات میں، کیاوہ نمازیوری پڑھے گا؟

سوال:...(ب) عمرو پشاور ہے کرا چی آیا،اور پندرہ دن سے زائد کرا چی میں رہتا ہے،مگر دو دن ناظم آباد، تین دن ٹاور میں، تین دن کیاڑی میں یااس ہے بھی تھوڑا دُوریااس ہے بھی قریب قریب مقامات پر رہتا ہے، کیا پوری نماز پڑھے گا؟

جواب:...مسافر جب ایک معین مقام (شہریا گاؤں) میں پندرہ دن یااس سے زیادہ رہنے کی نیت کرلے تو وہ مقیم ہوجا تا ہے، اور اس کے ذمہ پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ایک جگہ رہنے کی نیت نہیں تو وہ بدستور مسافر رہے گا، ''اور نماز کی قصر

<sup>(</sup>۱) ولا بدللمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين وإلّا لا يترخص أبدًا. (فتاوى عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۳۹ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئثه). أيضًا: وتعتبر المدة من أيّ طريق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق. (أيضًا ج: ۱ ص: ۱۳۸)، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩)
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئثه).

کرےگا، کیس سوال میں ذکر کردہ پہلی صورت میں وہ مسافر ہے، کیونکہ اس کی نیت ایک جگہ رہنے کی نہیں، بلکہ مختلف جگہوں پررہے کی ہے، گوان جگہوں میں زیادہ فاصلہ نہیں، اور دُوسری صورت میں وہ مقیم ہوگا، کیونکہ کراچی کا پوراشہرا یک ہی ہے، اس کے مختلف محلوں یا علاقوں میں رہنے کے باوجودوہ ایک ہی شہر میں ہے۔

# مرداورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟

سوال:...آ دی جب اپنی سسرال جائے تو کیا وہاں سفر والی نماز اداکرے یا مقیم والی؟ بیوی خواہ اپنے والدین کے گھر ہویا نہ ہو،تو کس طرح نماز اداکرے؟ اگر بیوی اپنے والدین کے گھر جائے تو کیا وہ بھی مسافرہ ہے یا مقیم؟

جواب:..مردگی سسرال اگر مسافت ِسفر پر ہے تو وہ وہاں مسافر ہوگا،اور بیوی کی اگرزخصتی ہو چکی ہے اور وہ اپنے میکے ملنے کے لئے آتی ہے تو وہ بھی وہاں مسافر ہوگی ، جبکہ اس کی نیت وہاں پندرہ دن تضہر نے کی نہ ہو۔ <sup>(۲)</sup>

#### عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا پوری نماز؟

سوال: ... بیرے والدین مورو، سندھ میں رہتے ہیں، جبد میرا گھر کراچی میں ہے، لہذا آپ سے پوچھنا ہے کہ جب میں کراچی سے ہفتہ یادی دن کے لئے مورو ماں باپ کے گھر آیا کروں تو چارفرض کے دوفرض پڑھوں یا پورے چارفرض پڑھوں؟ کیونکہ یہ بھی میرایعنی ماں باپ کا گھر ہے۔ دُوسری بات یہ ہے کہ میرے شوہر جب میرے ساتھ آئیں تو وہ قصر نماز پڑھیں گے یا سسرال کی وجہ سے یوری نماز پڑھیں گے یا سسرال کی وجہ سے یوری نماز پڑھیں گے؟

جواب:...شادی کے بعدلا کی کے لئے شوہر کا گھراس کا وطن ہے، ماں باپ کا گھراس کا وطن نہیں رہتا،اس لئے جب آپ اپنے میکے جائیں تو اگر وہاں پندرہ دن یا زیادہ گھہرنے کی نیت ہو، تب پوری نماز پڑھیں، ورنہ قصر پڑھیں، آپ کے شوہر گی بھی اگر پندرہ دن سے کم رہنے کی نیت ہوتو وہ وہاں مسافر ہوں گے۔

### شادی شدہ لڑ کے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟

سوال:... کہتے ہیں کہ بیٹے کا گھر شادی ہے پہلے ماں باپ والا ہوتا ہے،اور شادی کے بعدوہ والا جہاں اس کے اہل خانہ رہتے ہوں،ایسی صورت میں جبکہ بیدونوں گھر دومختلف شہروں میں ہوں تو اس لڑکے کی سکونت کس شہر میں کہلائے گی؟

 <sup>(</sup>۱) ولو نوى الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين فإن كان كل منهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحميرة الا يصير مقيمًا ... إلخ ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٠٠ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) ـ

 <sup>(</sup>٢) ثم المعتبر في السفر والإقامة نية الأصل دون التبع كالخليفة والأمير مع الجند والزوج مع زوجته ... إلخ. (شرح حلبي كبير ص: ١ ٣٥) فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) الوطن الأصلى يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له إلا
 إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢)، باب صلاة المسافر).

جواب:...جهال اس نے مستقل سکونت کا اِرادہ کرلیا ہو۔<sup>(1)</sup>

بچوسمیت دُ وسرےشہر میں قیام پذیری نماز کا حکم

سوال:...ا ہے بچوں کے ساتھ دُوسرے شہر میں رہنے والے کوقصر کی نماز کس گھر میں ادا کرنی ہوگی؟ ماں باپ کے گھر میں پانہیں؟

جواب:...اگر ماں باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ چکا ہے تو یہاں مسافر ہوگا،اوراگراس کومستقل طور پر چھوڑنے کا إراده نہیں کیا تو دونوں جگہ متیم ہوگا،اور پوری نماز پڑھے گا۔ <sup>(۲)</sup>

۵۲ میل دُور پندرہ دن ہے کم رہنے والے کی نماز کا حکم

سوال:...میں اپنے شہر سے تقریباً ۵ میل دُوردُ وسر سے شہر کے کالج میں پروفیسر ہوں ، ہر ہفتے با قاعدہ جمعرات کوگھر آتا ہوں ،اورسنیچرکوواپس کالج جاکر پانچ دن گزارتا ہوں ،ان دنوں میں بھی بھار جماعت کی نماز سے رہ جاتا ہوں تواپنی نماز قصر سے پڑھتا ہوں ،آیا مجھے قصر کی إجازت ہے یانہیں ؟اس کالج میں سات سال سے ملازمت ہے۔

جواب:...اگرایک مرتبدا پنے کالج والے شہر میں پندرہ دن گزارلیں تواس کے بعد جب تک اس کالج میں ملازمت رہے گی، وہاں پوری نماز پڑھیں گے،لیکن اگر پندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آئی، تو آپ وہاں مسافر ہیں۔(۳) ہاسٹل میں رہنے والا طالب علم کتنی نماز وہاں پڑھے اور کتنی گھر پر؟

سوال:...میں مہران یو نیورٹی جامشورومیں پڑھتا ہوں، میرا گاؤں یہاں ہے 9 سم میل ڈور ہے،اور میں ہاسل میں رہتا ہوں،اور ہر جمعرات کو گاؤں جاتا ہوں، یوں میرا گاؤں ہے دُور پندرہ دن سے کم دن کا قیام ہے،سوال بیہ ہے کہ مجھے سفری نماز پڑھنی چاہئے یا پوری؟ نیزیہ کہ گاؤں میں صرف ایک رات رہتا ہوں ہفتے میں۔

۔ جواب:...اگرآپ ایک بار ہاسل میں پندرہ دن گفہرنے کی نیت کرلیں تو ہاسل آپ کا'' وطن اِ قامت' بن جائے گا،اور جب تک آپ طالب علم کی حیثیت سے وہاں مقیم ہیں، وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔اوراگر آپ نے ایک باربھی وہاں پندرہ دن کا

 <sup>(</sup>۱) الوطن الأصلى يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطناً له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ١٣٢، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>۲) الوطن الأصلى يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة.
 (شامى ج: ۲ ص: ۱۳۲ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٠ ، صلاة المسافر، طبع ايچ ايم سعيد). ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

قیام نہیں کیا تو آپ وہاں مسافر ہیں ،اورقصر پڑھیں گے،اورگھرپرتو آپ ہرحال میں پوری نماز پڑھیں گے،خواہ ایک گھنٹے کے لئے آئے ہوں۔ (۱)

# کیاسفرسے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی؟

سوال:..سفرسے واپسی کے بعد کتنے دن بعد تک نمازِسفرادا کرنی چاہئے یاسفر کے اختتام پر بند کر دی جائے؟ جواب:..سفرسے واپسی پر جب آ دمی اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو جائے ،سفر کی نمازختم ہو جاتی ہے، حدو دِشهر میں داخل ہونے کے بعد پوری نماز پڑھنالازم ہے۔ (۱)

دورانِ سفر قضاشده نمازین کتنی پڑھنی ہوں گی؟

سوال:...اگرسفر کی نمازیں قضا ہو جائیں تو بعد میں پوری قضا پڑھنی چاہئے یا دور کعت قضا پڑھنی چاہئے؟ جواب:...قضا بھی دوہی رکعت ہوگی۔

# قصرنماز کی قضابھی قصر ہوگی

سوال:...اگرکوئی شخص سفر کے دوران مجبوری میں نمازاُ دانہ کرسکا تو کیا قضا نماز قصراُ داکرے یا پوری پڑھے گا؟ جواب:...جونمازیں سفر کے دوران ادانہ کی گئیں ان کی قضا قصر کے مطابق ادا کی جائے گی۔ (\*)

### بانی کے جہاز میں سفر جج کریں تو کیا قصر کریں گے؟

سوال:...کیا حج کاسفربھی قصر کہلا تا ہے؟ پانی کے جہاز سے ہم سفر کریں تو نماز قصر کرنی ہوگی؟ جواب:...سفر کے دوران نماز قصر ہوگی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ولا يزال على حكم السفر حتى بنوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (فتاوى عالمكيرى ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران .. إلخ وعالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩ ، صلاة المسافر) ولا يتعبر السختار: والقضاء يحكى أى يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير وفي الشامية: فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها، وكذا فاتته الحضر تقضى في السفر تامة وشامي ج: ٢ ص: ١٣٥ ، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>۵) قال محمد رحمه الله تعالى: يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

# مختلف علاقوں اور کچھون سات میل وُوردیہات میں گزارنے والی تبلیغی جماعت پوری نماز پڑھے گی

سوال:...جیسا که ۸رز والحجہ ہے ۱۵ یوم پہلے پہنچنے والوں پر مکہ مکر مہ منی ، مز دلفہ ،عرفات میں مقیم ہونے کی وجہ ہے پوری نماز ہے ، تابع ہونے کی وجہ ہے ہوا ہی طرح اگر تبلیغی جماعت کے احباب کراچی شہر میں نماز ہے ، تابع ہونے کی وجہ ہے ، جبکہ عرفات مکہ ہے تقریباً ۹ میل دُور ہے ، تو ای طرح اگر تبلیغی جماعت کے احباب کراچی شہر میں پندرہ یوم سے زیادہ مختلف علاقوں اور پھرا یک ہفتہ ای اثنامیس کے میل دُورا یک دیبات میں گزاریں ، یاشہر سے دومیل دُورکسی دیبات میں گزاریں ، یاشہر سے دومیل دُورکسی دیبات میں گزاریں اور مقامی نماز کسی مسجد میں کسی وجہ سے اگر نمل سکے تو یہ حضرات اس دوران پندرہ یوم سے زیادہ مختلف جگہوں میں شہراور دیبات کے علاقوں میں نماز پوری پڑھیں یا قصر کریں ؟

جواب:..منیٰ،عرفات،مزدلفہاور مکہ مکرمہ چاروں الگ الگ جگہیں ہیں، حاجیوں کوان چارجگہوں میں گھومنا ہوتا ہے،اگر مجموعی طور پران کی إقامت کی مدت بپندرہ دن ہوتی ہے تو مسافر ہوں گے۔ ہاں منیٰ جانے سے پہلے یامنیٰ سے واپس آنے کے بعد اگر ان کی مکہ مکرمہ میں رہائش کی مدت بپندرہ دن ہوتو وہ مقیم ہوں گے۔

جولوگ کراچی کی جماعت کے لئے آتے ہیں،اگران کی تشکیل کراچی کی حدود میں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکراچی کی حدود میں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکراچی کی حدود میں رہنا ہوتو وہ یہال مقیم ہول گے،اوراس کے بعداگر انہیں کراچی سے باہر جانا ہے تو اس صورت میں مسافر ہوں گے، جَبَدِ ۴۸ میل سے زیادہ مسافت پر جائیں،اوراگر کراچی سے باہر دو چارمیل کے لئے جاتے ہیں اوران کو پھر کراچی میں واپس آ جانا ہے،نؤ وہ تھیم ہی ہول گے۔ ہاں اگر وہ کراچی سے باہر جاتے ہیں اوران کی سفر کی مسافت ۴۸ میل سے زیادہ ہے،نؤ وہ کراچی سے نگلنے کے بعد مسافر ہوجائیں گے،خواہ دو چارمیل کی قریبی ستی میں جاکر رات گزاریں۔واللہ اعلم! (۱)

### سفرِ حج میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟

سوال:... ۱۹۷۹ء میں ہم جے کے لئے مکہ معظمہ گئے تھے، اور وہاں ہم نے تین ماہ قیام کیا، اور سفر ہم نے بحری جہاز کے ذریعے کیا، اور جہاز میں ہم نے فرض تمازوں کوقصر نہیں پڑھا، اور نہ ہم نے نمازیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور عرفات کے میدان میں قصر پڑھیں ۔ لہذا پوچھنا ہے کہ ہمیں سفر کے دوران اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور عرفات کے میدان میں فرض نمازیں قصر کر کے پڑھنا تھیں یا پوری فرض نماز پڑھنا تھی؟

<sup>(</sup>۱) فإذا قصد بلدة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها كان مسافرًا عندنا ...... ولو نوى الإقامة خمسة عشر يومًا في في موضعين فإن كان كل منهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومنى ..... لا يصير مقيمًا ..... ذكر في كتاب المناسك أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا تصح لأنه لا بُدَّ له من الخروج إلى العرفات فلا يتحقق الشرط. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨ - ٢٠٠ ا، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

جواب:... جہاز میں تو آپ مسافر ہے، قصر نمازیں پڑھنی تھیں'، اور مکہ مکر مداگر آپ اس وقت پنچے کہ جج کے لئے منی عرفات جانے میں پندرہ دن ہے کم کا فاصلہ تھا، تواتے دن آپ کو مکہ مکر مدمیں بھی قصر کرنا چاہئے تھا۔' جج سے فارغ ہوکر جب آپ مکہ مکر مدوا پس آگئے اور وہاں پندرہ دن کا قیام طبے تھا تو آپ مقیم ہوگئے'' پوری نماز پڑھنی چاہئے تھی۔ مکہ مکر مدے آپ مدینہ منورہ گئے توراستے میں پھر آپ مسافر تھے، اور مدینہ شریف بہنچ کراگر وہاں پندرہ دن قیام کرنا ہے تو آپ وہاں تھیم ہوگئے ، ورنہ مسافر دے۔

حاجي مكه مين مقيم ہوگا يامسافر؟

سوال:...حاجی مکہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے مگراس قیام کے دوران وہ منی،عرفات بھی پانچ دن کے لئے جائے اورآئے ،الیم صورت میں وہ قیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور مکہ مکر مہشپروا حد کے حکم میں جیں یا دوالگ الگ شیر؟ حوں منے منازع نا میں وہ منازی گاگی انگری تا اور میں رہاں، میں محدی طور رہ نیں دوار مدر کی نہ جسے ہو آئی مقیم

جواب: ... مکہ منی ،عرفات اور مزدلفدالگ الگ مقامات ہیں ،ان میں مجموع طور پر پندرہ دن رہنے کی نیت ہے آدی مقیم نہیں ہوتا ، پس جو محض ۸ رڈوالحجہ کو منی جانے ہے پندرہ دن پہلے مکہ مکر مدآ گیا تو وہ مکہ مکر مدمیں مقیم ہوگیا،اب وہ منی ،عرفات اور مزدلفد میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ مکر مدآئے ہوئے ابھی پندرہ دن پور نہیں ہوئے ہے کہ منی گوروائی ہوگئی تو شخص مکہ مکر مدمیں بھی مسافر ہوگا اور منی ،عرفات اور مزدلفہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیر ہویں تاریخ کو منی سے واپسی کے بعد اگر اس کا ارادہ پندرہ دن مکہ مکر مدمیں رہنے کا ہوتو اب شخص مکہ مکر مدمیں پندرہ دن مکہ مکر مدمیں رہنے کا ہوتو اب شخص مکہ مکر مدمیں مقیم بن جائے گا ،لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ مکر مدمیں پندرہ دن رہنے کاموقع نہیں تو شخص بدستور مسافر بی رہے گا۔

### میدانِ عرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟

سوال:... یوم الحج یعنی ۹ رزی الحجه کومقام عرفات میں مجدِنمرہ میں جوظہراورعصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام قیام سے ۴۸ میل یاایسے ہی کچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے؟

جواب:... ہمارے نزدیک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا، سعودی حضرات کے

 <sup>(</sup>١) الأصل ان كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب وتقضى على
 الصفة اللتي فاتت عن وقتها ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٥٤٢، ٥٢٣، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشی نمبرا ملاحظه بو.

 <sup>(</sup>٣) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينو الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩ ء
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح كاحواله نمبرا ملاحظه مو، نيز: و لا يـزال عـلـى حـكـم السـفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية حمسة عشر يومًا أو أكثر ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) ـ

<sup>(</sup>۵) حوالہ کے لئے دیکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبرا۔

نزدیک قصرمناسک کی وجہ ہے ہے،اس لئے امام خواہ مقیم ہو،قصر بی کرےگا،اب سنا ہے کہا حناف کے مسلک کی رعایت میں امام ریاض سے لایاجا تا ہے۔

#### منيٰ ميں قصرنماز

سوال:..کوئی شخص پاکستان سے یا دُوسرے ممالک سے حج یا عمرے کے لئے جاتا ہے تو مکہ شریف میں پندرہ سے زیادہ ایام رہنے کے بعد اِحرام حج باندھ کرمنی وعرفات کو جاتا ہے، اب پوچھنا یہ ہے کہ منی وعرفات ومزدلفہ میں نمازیں قصر پڑھے یا پوری پڑھے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قصر پڑھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مکہ میں مقیم ہونے کے باوجود نماز قصر پڑھی۔اگر حنی مسلک رکھنے والے نے قصر پڑھی ہوتو اس کی نمازیں ہوگئیں یا دوبارہ قضا کرے؟

جواب:..قصر کا تھم صرف مسافر کو ہے، اور جو تخص منی جانے سے پہلے مقیم ہو،خواہ اس وجہ سے کہ وہ مکہ مکر تمہ کا رہنے والا ہے،خواہ اس وجہ سے کہ وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ عرصے سے مکہ مکر تمہ میں تھہرا ہوا تھا، اس کومنی،عرفات اور مز دلفہ میں قصر کی اجازت نہیں،وہ پوری نماز پڑھے اور اگر قصر کر چکا ہے تو وہ نمازین نہیں ہوئیں ،ان کو دو بارہ پڑھے۔

خلاصہ بیا کہ جوجاجی صاحبان ایسے وقت مکہ مکرتمہ جاتے ہیں کہ ۸رتاریخ (جومنی جانے کا دن ہے) تک مکہ مکرتمہ میں ان کے پندرہ دن نہیں ہوتے وہ مکہ مکرتمہ میں بھی مسافر شار ہوں گے اور منی ،عرفات میں بھی ،لہٰذا قصر کریں گے۔ اوراگر ۸رتاریخ تک مکہ مکرتمہ میں ان کے بندرہ دن پورے ہوجاتے ہیں تو وہ مکہ مکرتمہ میں مقیم ہوجائیں گے اور منی ،عرفات میں بھی مقیم رہیں گے۔

# ا مام مسافر کے بیچھے بھی مقتری کو جماعت کی فضیلت ملتی ہے

سوال:... بیں دھورا جی میں ایک ادارے میں زیر تعلیم ہوں ، اس ادارے کے قریب بی ایک مبجد ہے ، جہاں میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں ، کچھ عرصة قبل میں حسب معمول نماز ظہرادا کرنے مبجد بندا میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی ، وضو سے فارغ ہوا تو دُوسری رکعت جاری تھی ، قریب تھا کہ جماعت میں شامل ہوتا ، إمام نے دورکعت کے بعد سلام پھیرلیا۔ دریافت کرنے پر پہتا یہ چلا کہ مبحد میں ایک پیرصاحب آئے ہوئے ہیں جنہوں نے إمامت کی ، اعلان کیا گیا کیونکہ پیرصاحب سفر میں ہیں اس لئے انہوں نے چار فرض کے بجائے دوفرض پڑھائے ، للبذا تمام نمازی چار رکعت فرض انفرادی طور پر دوبارہ اداکریں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیر صاحب سفر کے دوران کرا چی میں مختصر قیام پر ہیں ، اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے، لیکن مبحد کے نمازی تو مقامی ہیں ، دریافت یہ کہ اس کرتا ہے کہ اوگ مبحد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے ہیں جس کی بڑی تا کید بھی آئی ہے ، ان کی جماعت کی نماز ایک مسافر پیر سے کہاؤ کہ نماز کے فضائل سے محروم کردینا قرآن وسنت کی رُوسے کیا جائز ہے؟ نیز جماعت سے نماز

<sup>(</sup>١) حواله كے لئے ديكھتے ص: ٩١ كا حاشية برا۔

<sup>(</sup>٢) اينا-

نہ ادا کرنے کا وبال کس پر ہوگا،نمازی پر ، بیرصاحب پر ، یا مسجد کے متنظمین پر؟ میں اس کے بعد وہاں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا ، بعد میں پہتہ چلا کہ تمین چارروز تک پانچوں وقت کی نمازیں پیرصاحب نے ای طرح پڑھا ئیں۔ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں ،اس سے بہت شک دشبہات ختم ہوں گے۔

جواب:...اگر امام مسافر ہوتو وہ دورکعت کے بعد سلام پھیر دےگا ،اوراس کے پیچھے جومقتدی مقیم ہیں ،وہ اُٹھ کراپی دو رکعتیں پوری کرلیں گے، مقتد یوں کو چارفرض انفرادی طور پراوا کرنے کی ضرورت نہیں۔اورمسافر کی امامت ہے اس کی اقتدا کرنے والے مقیم مقتد یوں کو بھی جماعت کا تواب پوراماتا ہے ،اس لئے آپ کا بیسوال ہی بچل ہے کہ جماعت ہے نماز نہ پڑھنے کا وہال کس پر ہوگا؟ کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ،اس لئے ترک جماعت کے وہال کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔البتہ جومقتدی اپڑی سستی ک وجہ سے آپ کی طرح دیرے آئے اور جماعت سے محروم رہے ،ان کا وہال خودا نہی کی سستی پر ہے ،اور آپ کا آئندہ کے لئے اس مجد میں جانا ہی بند کر وینا بھی غلط تھا۔

مقیم إمام کی اِقتدامیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نیت کرے؟

سوال:... امام تقیم،مقتدی مسافر،تو مقتدی کتنی رکعتوں کی نیت کرے گا؟ سا ہے کہ نیت دور کعتوں کی کرنی ہے اور پڑھنی بیار ہیں؟

جواب:...ا مام قیم ہوتو مقتدی بھی اس کی اِقتدامیں پوری نماز پڑھے گا،اور پوری نماز ہی کی نیت کرے گا، ''مسافر کوقصر کا حکم اس صورت میں ہے،جب وہ اکیلانماز پڑھ رہا ہو یا مسافر امام کی اِقتدامین نماز پڑھ رہا ہو۔

مسافرمقتدی کی مقیم اِمام کے پیچھے نمازٹوٹ گئی تو دوبارہ کتنی رکعتیں پڑھے؟

سوال: ..کوئی مسافر،مقیم امام کی اقتدامیں جارفرض رکعت پڑھ رہاتھا کہ کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی، جب امام نماز پڑھ کر سلام پھیرد ہے، بعد میں مسافرا کیلانماز فاسد شدہ دوبارہ اداکرے گاتو کتنی رکعت اس کو پڑھنی ہوں گی؟ جواب: ..مقیم کی نماز پڑھے گا، یعنی پوری۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) وصح إقتداء المقيم بالمسافر في الوقت فإذا قام أي بعد سلام الإمام إلى الإتمام لا يقرأ. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۹ ا باب صلاة المسافر). أيضًا: وإن صلّى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم وصاروا منفردين كالمسبوق إلّا أنهم لا يقرؤن في الأصح ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳۲) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). (۲) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳۲)، صلاة المسافر). أيضًا: وإن اقتدى مسافر في الوقت صح وأتم، هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر، ولأنه تبع لإمامه فيتغير فرضه إلى أربع كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. (تبيين الحقائق، باب صلاة المسافر ج: ۱ ص: ۵۱۵ طبع بيروت).

(٣) إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ولزمه الاتمام ...... لو اقتدى به في الوقت ثم خوج الوقت قبل تمامها الأنه حين اقتدى صار فرضه أربعًا للتبعية مع قبول الصلوة للتغير وصار كالمقيم في حق تلك الصلوة وصلوة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣٢، فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

# ہوائی جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پرسجدہ کرنا

سوال:...ہوائی جہاز میں لوگ سیٹ پر بیٹھ کرکھانے کی ٹیبل پر تجدے کرتے ہیں ،اس طرح نماز دُرست ہے؟ جواب:... جہاز میں بھی کھڑے ہوکراور قبلہ رُخ معلوم کر کے نماز پڑھناضروری ہے،سیٹ پر بیٹھ کراور کھانے کی میز پر سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ۔ (۱)

# كيابس اور موائى جهاز مين نماز اداكر ني حاسع؟

سوال:..بس یا ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اگر نماز کا وقت ہوجائے تو کیا بس یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران نماز اداکر نا لازی ہے؟ کیونکہ بس ڈرائیورتوعمو ما بس کھڑی نہیں کرتے اور ہوائی جہاز کا معاملہ تو بالکل ہی مشکل معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے بس یا ہوائی جہاز کے اندرنماز کس طرح اداکی جائے؟ اور کیاا داکر نالازمی ہے؟

جواب:..نمازتوبس اور ہوائی جہاز کے سفر کے دوران بھی فرض ہے، قضانہیں کرنی چاہئے۔ ہوائی جہاز کے اندرتو آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ بس میں نمازنہیں پڑھی جاسکتی، اس لئے یا تو بس ڈرائیور سے پہلے معاہدہ کرلیا جائے کہ وہ نماز پڑھانے کے لئے بس کھڑی کرے، ورنہ بس کا ٹکٹ ہی اتنی مسافت کا لیا جائے جہاں پہنچ کرنماز کا وقت آنے کی توقع ہو، نماز پڑھ کر دُوسری بس پکڑلی جائے۔

# ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال:...کیاہوائی جہاز میں نماز پڑھنے ہے نمازاداہوجاتی ہے؟ جواب:...ہوائی جہاز میں نمازا کثر علائے کرام کے نز دیک صحیح ہوجاتی ہے، بشرطیکہ نمازکواس کی تمام شرا نطیصحت کے ساتھ

(۱) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۹، كتاب الصلاة، الباب الوابع في صفة الصلاة). أيضًا: ثم (هي) ستة ...... والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط زائد للإبتلاء يسقط للعجز. (درمختار ج: ۱ ص: ۳۲۷). باب شروط الصلاة (ومنها القيام فرض لقادر عليه) وعلى السجود. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ۱ ص: ۳۵۵، باب صفة الصلاة).

(٢) كونكه نماز كي جي المحتى ا

ادا کیا جائے ،قبلہ زخ اور ویگرشرا نظ میں نقص نہ رہ جائے۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے کے بعد زمین پر احتیاطاً اس کا اعادہ بھی کر لے تو بہتر ہے،ضروری اور واجب نہیں ہے۔

# بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے، شہری بندرگاہ پروہ مقیم بن سکتا ہے

سوال:... میں ایک بحری جہاز میں چیف انجینئز ہوں ، زندگی کا بیشتر حصہ سمندروں میں سفر پرگز رتا ہے ، مجھے اور میرے ؤوسرے ساتھیوں کوحسبِ عہدہ رہائش،خوراک کی جملہ ضروریات (مجوّزہ قانون کے تحت) میسر ہیں، پیٹھیک ہے کہ ہمیں بعض دفعہ لگا تار بغیررُ کے دودو ماہ تک سفر میں رہنا پڑتا ہے، چنددن کسی بندرگاہ پررُ کے،اور پھرسفرشروع ہوجا تا ہے۔ جہازکسی بھی بندرگاہ پرپندرہ ون سے زیادہ نہیں تھہر تا (بعض دفعہ ایک ماہ بھی زُگ جا تا ہے )۔ میں بفضلہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باجماعت اوربعض دفعہ ا کیلے جیسا بھی موقع ہو،اپنی نمازیں فقد خفی کے تحت اہل سنت والجماعت کے طریقے پرادا کرتا ہوں ،ہم سب اینے آپ کومسافر تصور نہیں کرتے، (کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ جمیں رہائش وخوراک اور پُرسکون ماحول حسب عبدہ میسر ہے )۔ چنددن ہوئے ہمارے ایک نئے ساتھی نے جو کیپٹن کے عہدے پر فائز ہوکر ہمارے جہاز کے عملے میں آشامل ہوئے ہیں، ہماری نماز کی ادا لیکی پراعتراض کیا ہے،اوراین اعتراض کے جواز میں ایک مولا ناصاحب کاتح مری فتویٰ بھی دکھایا ہے،جس کالب لباب یہ ہے کہ: '' بحری جہازوں کے عملے اور کارکنوں کو اپنی نمازیں بحثیت مسافر کے ادا کرنی جائییں، (بعنی اختصار کے ساتھ فرض نماز آدھی)، بصورت دیگروہ سنت نبوی کے منکر ہوں گے۔''مولا ناصاحب! آپ ہمیں مندرجہ بالا حالات کے تحت جو درج کئے گئے ہیں شش و پنج ے نکالیں ، کیا بحری جہاز کے عملے/کارکن کو پوری ہولتیں میسر ہونے کے باوجودا ہے آپ کومسافر تصور کرنا جاہے؟ یاا بی نمازیں مکمل طور پرساکن کے تصوّر پر پڑھنی جاہئیں؟ جہاں تک میری معلومات کاتعلق ہے مسافر کواختصار کے ساتھ ادا کرنے کا حکم (سنت نبوی اور تحكم خدواندي كے تحت ) ديا جانا ،سفر كى تكاليف اور مشكلات كى وجہ ہے ہے مولانا صاحب! اس بات كاكيا جواز ہے كه مسافر سہولت كى خاطر فرض نماز تواختصار کے ساتھ پڑھے، جبکہ بقیہ نماز کی سنتیں اور نوافل پورے ادا کرے؟ میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ مسافر کو اگر سہولت ہی لینی ہے تو صرف فرض نماز کے لئے کیوں ، پوری نماز کے لئے کیوں نہیں ؟ سنتیں اور نوافل پورے ادا کرنااگرآ سان ہوسکتا ہے تو فرض نماز یوری ادا کرنے میں کیا مشکل ہو نکتی ہے؟ حضرت! شریعت محمدی اور قر آن یاک کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جواب دے کرجمیں ذہنی کوفت اور پریشانی سے نجات دِلا تمیں ،اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔

الصلاة في السفينة، ومثلها الطائرة والسيارة: تجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلاعدر عند أبي حنيفة ولكن بشرط الركوع والسجود، وقال الصاحبان لا تصح إلّا لعذر وهو الأظهر . . إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٢ ص: ٣٣). أيضًا: وأما الطيارات حالة طيرانها في جو السماء أو عند وقوفها في الفضاء فيصلي فيها قائمًا بركوع وسجود تقبلًا للقبلة عند القدرة على القيام كما يمكن ذلك في الطيارات الكبيرة ... إلخ. (معارف السنن ج: ٣ ص: ٥ ٣٩، طبع مكتبة بنورية).

جواب:..آپ کے سوال کا مختر جواب میہ ہے کہ بحری جہاز کا عملہ تمام تر سہولتوں کے باوجود مسافر ہے۔ البتہ جہاز جب کسی شہر میں لنگر انداز ہواور بندرگاہ شہر کا ایک حصر تصور کی جاتی ہواوراس جگہ پندرہ دن کا یاس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نمازادا کی جائے گی۔ آپ کا بیارشاد ہجا ہے کہ:'' سفر میں نماز قصر کا حکم دیا جانا سفر کی تکالیف اور مشکلات کی وجہ ہے ہے۔''لیکن چونکہ سفر میں عموماً تکلیف و مشقت پیش آتی ہے، اس لئے شریعت نے قصر کا مدار مسافت پر رکھا ہے، ورنہ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں وُشواری پیش آتی کہ اس سفر میں آکلیف و مشقت ہے یانہیں؟ خلاصہ یہ کہ حکم کی اصل علت تو تکلیف و مشقت ہی ہے، مگر اس کا کوئی پیانہ مقرر کرنا مشکل تھا، اس لئے شریعت نے اُحکام کا مدارخود تکالیف پرنہیں رکھا، بلکہ سفر پر رکھا،خواہ اس میں مشقت ہویا نہ ہو، اس لئے آپ لوگوں کو فیماز قصر ہی کرنی ہوگی۔ قصر صرف فرض رکھات میں ہوتی ہے، سنتوں اور نفلوں میں نہیں، کیونکہ سفر میں سنتیں، نفل کی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں، اور ان کا پر دیا جاتی ہوتی ہے ہئیں، مگر فرض نماز قصر ہی کہ پوری پڑھنا جاتی ہیں جاتا ہے، "تا ہم اگر سفر میں فراغت و واطمینان ہوتو سنن ونوافل ضرور پڑھنے چا ہئیں، مگر فرض نماز قصر ہی کہ پوری پڑھنا جاتا ہے، "تا ہم اگر سفر میں فراغت و واطمینان ہوتو سنن ونوافل ضرور پڑھنے چا ہئیں، مگر فرض نماز قصر ہی کہ پوری پڑھنا جاتا ہے، "تا ہم اگر سفر میں فراغت و واطمینان ہوتو سنن ونوافل ضرور پڑھنے چا ہئیں، مگر فرض نماز قصر ہی ہوگی، پوری پڑھنا جاتا ہے، "تا ہم اگر سفر میں فراغت و واطمینان ہوتو سنن ونوافل ضرور پڑھنے چا ہئیں، مگر فرض

# بحری جہاز کاملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟

سوال:...ایک شخص بحری جہاز میں ایگر بیمنٹ کروالیتا ہے،اب کیاوہ جہاز کے اندرقصر کی نماز پڑھے گایا پوری نماز پڑھے گا؟ جبکہ کسی ملک میں جہاز بھی مہینہ یا چندمہینوں کے لئے رُک بھی جا تا ہے،تو وہاں کیسی نماز پڑھنی جا ہے؟

جواب:...سفر میں ہوں تو قصر کریں اور کسی شہر میں مہینہ دومہینے کا (پندرہ دن سے زائد) قیام ہوتو پوری نماز پڑھیں گے۔

### بحرى جهاز اورنمازقصر

سوال:...میری ملازمت غیرملکی بحری جہاز پرہے، جہاز پرہماری رہائش بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، قالین بچھا ہوتا ہے، کیااس صورت میں ہم نماز قصر کریں اور قصر کی صورت میں سنت بھی ادا کرنی پڑے گی؟

<sup>(</sup>۱) اور مافر كوتفرتماز پر مخ كاهم بـ عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين ركعتين ركعتين في المحضر والسفر، فاقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر وصحيح البخارى ج: ۱ ص: ۵، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء) وقال عمران بن حصين: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر إلّا ركعتين، وصلى بمكة ركعتين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۹۳، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفى الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٣١). أيضًا: ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة فى بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩)، صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) واحتوز بالفوض عن السنن والوتر بالرباعي عن الفجر والمغرب ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٣) )، ويأتي المسافر بالسنن إن كان في خوف وفرار لا يأتي بها هو المختار ... إلخ. (درمختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ١٣١) كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۴) ایضاً حاشیه کمبر۲\_

جواب: ... سفری حالت میں نماز'' قصر''ہوگی، اگر فرصت ہو، فراغت ہوتو سنتیں پڑھی جائیں، ورنہ نہ پڑھنے میں گناہ نہیں۔ قدرت ہوتو ٹرین میں نماز کھڑ ہے ہوکر پڑھناضر وری ہے، اور قبلہ رُخ تو ہر حال میں ضروری ہے سوال: ... آپ نے ۲۹ رحمبر ۱۹۹۵ء کے اخبار میں چند مسائل ذکر کئے جیں، ایک مسئلہ ہماری ہمچھ میں نہیں آیا، اخبار میں مسئلہ یوں تھا:

'' سوال: چلتی ٹرین میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں ( قبلہ رُو ہوئے بغیر ) قیام کرنا ضروری ہے اس حالت میں یانہیں؟

جواب: ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پرقدرت ہو،اور قبلہ رُخ نمازا داکر ناشرط ہے، شختے پر بیٹھ کرنماز آ داکر نا وُرست نہیں۔''

اب ہمارامسکہ بیہ ہے کہ چلتی ٹرین میں قبلہ رُخ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ، کیونکہ اگرٹرین قبلہ رُخ جار ہی ہوتو ہم برتھ پریاسیٹ پرقبلہ رُخ کھڑے نہیں ہو سکتے ، کیونکہ برتھ اور سیٹ پرشال اور جنوب کی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں۔

جواب:...جبنمازشروع کریں تو قبلہ رُخ ہو، جب نماز کے دوران ٹرین کا رُخ بدل جائے تو نمازی قبلے کی طرف گھوم جائے ،غرضیکہ رُخ قبلے کی طرف رہنا جائے ، بشرطیکہ پتا چل جائے۔ (۱)

سوال:...آپ نے لکھا ہے کہ شختے پر بیٹھ کرنماز پڑھنا دُرست نہیں،عرض ہے ہے کہ برتھ شختے کا ہے،اس پر کھڑے ہو کرکوئی نماز نہیں پڑھ سکتا،اور سیٹ بھی شختے کی ہوتی ہے،ٹرین میں اکثر زیادہ رَش ہوتا ہے،جس کی وجہ سے پوری سیٹ نماز کے لئے خالی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،اور سیٹ کے بنچے راستہ ہوتا ہے جس پرنماز پڑھنا سجے نہیں ہوتا۔

جواب:... پوری سیٹ خالی کرانے کی ضرورت نہیں، نیچے فرش پر نماز پڑھی جائے اور دومنٹ کے لئے نمازیوں سے کہا جائے کہ دُ وسرے کی جگہ بنادیں، میں ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، واللّٰداعلم!

کیادورانِ سفرنماز کی ادائیگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...نماز کاوفت اگر دوران سفرآ جائے ،تو کیا سواری پر بیٹھ کرنماز اُدا کی جاسکتی ہے، یا منزل پر پہنچ کراَ دا کی جائے ؟اور اس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب :...اگرمنزل پروقت ہے پہلے پہنچ جائیں گے تو منزل پرنماز اُوا کی جاعتی ہے، لیکن وقت گزرنے کا اندیشہ ہوتو

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ تمبرااور ۳ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجهًا إلى القبلة ...... ومن أراد أن يصلى في سفيئة تطوعًا أو فريضة فعليه أن يستفبل القبلة ولا يجوز له أن يصلى حيثما كان وجهه حتى لو دارت السفيئة وهو يصلى توجه إلى القبلة حيث دارت ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣) ، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في أسروط الصلاة، الفصل الثالث في إستقبال القبلة، طبع رشيديه كوئنه).

سواری پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نمازا داکرے، بلاوجہ سیٹ پر بیٹھ کر قبلہ زُخ ہوئے بغیر نماز پڑھنا دُرست نہیں ،اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہواور قبلہ زُخ ہونے کا إمکان نہ ہوتواس صورت میں سواری پر بیٹھ کرنماز اُ داکی جاسکتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### دوران سفر گاڑی میں نماز

سوال:...اگردورانِ سفرگاڑی میں بیٹھ کرنماز ( فرض نماز )ادا کی ہوتو مقام پر پہنچ کراس کولوٹا نا تونہیں پڑے گا؟ جواب:...اگر کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت تھی ( خواہ سہارا لے کر کھڑے ہوں ) تو بیٹھ کرنمازنہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے،،اورقدرت نہیں تھی تو نماز ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

### دورانِ سفرٹرین میں نماز کس سمت پڑھیں؟

سوال:... دورانِ سفرٹرین میں نماز کس طرف رُٹ کر کے پڑھی جائے؟ جواب:... قبلے کی طرف۔

# اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے

سوال:...چلتی ٹرین میں اگرنمازی نے کھڑے ہو کرتکبیرِ اُولیٰ کہد لی اور بقیہ نماز بیٹھ کرادا کی تو قیام ادا ہو گیا، یانہیں؟اس ہے نماز میں کوئی نقص تو واقع نہیں ہوا؟

جواب:...اگر قیام ممکن ہوتو پوری نماز میں قیام فرض ہے۔

### چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا

سوال:...چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ا کٹرلوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں،( قبلہ رُوہوئے بغیر) قیام کرنا ضروری ہے(اس حالت میں)یانہیں؟

جواب:...ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ رُخ نماز اُدا کرنا شرط

(۱، ۲، ۲) الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلا عدر عند أبي حنيفة ...... وقال الصاحبان لا تصح إلا لعدر، والعدر كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروج، ويشترط التوجه للقبلة في بدأ الصلاة ...... ولو توك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وإن عجز عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلا ... الخرواله الإسلامي وأدلته جن عن الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، طبع دار الفكر، بيروت، أيضًا: عالمگيري جن الصنات، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، طبع رشيديه).

(٣) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة).

ے، تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

# کیاریل میں سیٹ پر بیٹھ کرکسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اخبارِ جہاں میں بعنوان کتاب وسنت کی روشیٰ میں ،ایک مسئلہ لکھا ہے ،جس کی عبارت یہ ہے:'' (سوال) اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ریل گاڑی اور بسوں میں بوقت ِنمازنمازی لوگ سیٹ پر بیٹھ کر جس طرف بھی منہ ہونماز پڑھ لیتے ہیں ،کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں ۔ (جواب) نماز ہوجاتی ہے۔''اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:...نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے'' اور قیام بشرطِ قدرت فرض ہے'' فرض اور شرط فوت ہوجانے ہے نماز بھی نہیں ہوتی ۔اخبارِ جہاں کا لکھا ہوا مسئلہ غلط ہے ،ریل میں کھڑے ہو کر قبلہ رُخ نماز پڑھنی چاہئے۔

### ریل گاڑی میں نماز کس طرح ادا کی جائے؟

سوال:...ریل کے سفر میں اگر شختے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لی جائے اور منہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہوتو نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نماز سجیح نہیں ہوتی بعض کہتے ہیں کہ ہوجاتی ہے۔

جواب:...جولوگ ریل کے تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے ہیں، تین وجہ سے ان کی نماز سیجے نہیں ہوتی: اوّل:...نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، 'اور ریل کے تختے کا پاک ہونا مشکوک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے

بچان پر پیشاب کردیتے ہیں۔

. دوم:...نماز میں قبلہ کی طرف رُخ کرنا ضروری ہے،اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ،اورناواقف لوگوں کا یہ خیال کہ سفر میں قبلہ رُخ کی پابندی نہیں ،غلط ہے۔سفر میں بھی قبلہ رُخ کرنا اس طرح ضروری ہے جس طرح وطن میں ضروری ہے، بلکہ شریعت کا حکم تو بیہ

(۱، ۲، ۳) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة). أيضًا: ثم الشرط (هي) ستة ........ والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط زائد للإبتلاء ويسقط للعجز ـ (درمختار ج: ١ ص: ٣٢٧، باب شروط الصلاة). أيضًا: ومن أراد أن يصلى في سفينة فرضًا أو نفلًا فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذالك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها ...... ومحل كل ذالك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة، ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السفينة القطر البخارية البرية والطائرات الجوية ونحوها ... إلخ ـ (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزائرى ج: ١ ص: ٢٠٦، كتاب الصلاة، مبحث صلاة الفرض في السفينة وعلى الدابة ونحوها، طبع دار إحباء التراث العربي بيروت).

(٣) تطهير النجاسة من بدن المصلى وثوبه والمكان الذى يصلى عليه واجب هكذا في الزاهدي في باب الأنجاس.
(عالمگيري ج: ١ ص: ٥٨) كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة).

ہے کہ سفر میں نماز کے دوران اگر قبلہ کا رُخ بدل جائے تو نمازی ای حالت میں قبلہ کی طرف گھوم جائے ('' ہاں! سفر میں قبلہ رُخ کا پیتہ نہ چلے اور کو کئی سیح رُخ بتا نے والا بھی موجود نہ ہو، تو خوب غور وفکر اور سوچ بچارے کام لے کرخود ہی انداز ہ دگا لے کہ قبلہ کا رُخ اس طرف ہوگا، اورای رُخ پر نماز پڑھ لے، اب اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے جس رُخ نماز پڑھی ہے وہ قبلہ کی ست نہیں تھی ، تب بھی اس کی نماز ہوگئی ، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ، اوراگر نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پیتہ چل جائے تو نماز تو رُئے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پیتہ چل جائے تو نماز تو رُئے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کی طرف گھوم جائے۔ ('')

سوم:..نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے،آ دمی خواہ گھر پر ہو یاسفر میں ، جب تک اے کھڑے ہونے کی طاقت ہے بیٹھ کر نماز سچے نہ ہوگی ، اوراس میں مردوں کی تخصیص نہیں ،عورتوں کے لئے بھی یہی حکم ہے۔بعض مستورات بیٹھ کرنماز پڑھ لیتی ہیں ، یہ جائز نہیں ،فرض اوروتر ان کو بھی کھڑے ہوکر پڑھنالازم ہے ،اس کے بغیرنماز نہیں ہوگی ،البتہ نوافل بیٹھ کر پڑھ کتی ہیں۔

سفر میں بعض کیے نمازی بھی نمازیں قضا کردیتے ہیں، عذر سے کدایے رش میں نماز کیے پڑھیں؟ یہ بڑی کم ہمتی اور غفلت ک
بات ہے، اور پھرریل میں کھانا پینا اوردیگر طبعی حوائج کا پورا کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل کے باوجودان طبعی حوائج کو بہر حال پورا
کیا جاتا ہے، آ دمی ذرای ہمت ہے کام لیو مسلمان کیا، غیر مسلم بھی نماز کے لئے جگد دے دیتے ہیں۔ اور سب ہے بڑھ کرافسوس ک
بات سے ہے کہ بعض حضرات جے کے مقد س خرمیں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اپنے خیال میں تو ایک فریضدادا کرنے جارہے ہیں،
مگردن میں خدا کے پانچ فرض غارت کردیتے ہیں، حاجیوں کو بیا ہتمام کرنا چاہئے کہ سفر جے کے دوران ان کی ایک بھی نماز با جماعت
فوت نہ ہو، بلکہ ریل میں اَذان، اِ قامت اور جماعت کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

### ريل گاڑى ميں نماز كس طرح براھے؟ جبكه بإنى تك پہنچنے برقادر نه ہو؟

سوال: بعض اوقات دورانِ سفرریل گاڑی میں اتنازیادہ رش ہوتا ہے کہ بیت الخلاء جانا تو در کنارا یک سیٹ سے دُوسری سیٹ تک جانا دُشوار ہوجا تا ہے۔ توان حالات میں ایک تو آ دی کی وضویا طہارت تک پہنچ نہیں ہوتی ، دُوسرایہ کہ نمازادا کرنے کے لئے موزوں جگہ کا ملنا ناممکن ہوتا ہے، اور خاص کر جبکہ گاڑی کا رُنْ کعبہ کی طرف ہو یا کعبہ سے مخالف سمت (مثلاً کراچی آنے جانے والی ریل گاڑیاں)، کیونکہ اس حالت میں اگر سیٹ پرجگہ ل بھی جائے تو نمازی مجدہ نہیں کرسکتا۔ تو حضور! ان مجبوریوں کو مدِنظرر کھتے ہوئے

 <sup>(</sup>١) وتجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة ...... ويشترط التوجه للقبلة في بدء الصلاة، ويستدير إليها كلما استدارت السفينة ولو ترك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وإن عجز عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلًا. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٢ ص:٥٣، تتمة الصلاة، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يساله منها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها، وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة).
 (٣) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩ ، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة).

نماز کاوقت ہونے پر نمازی نماز کس طرح اداکرے؟

جواب:...ایی مجبوری کی حالت بھی شاذ و نادر ہی پیش آسکتی ہے، عام طور پرگاڑیوں میں رش تو ہوتا ہے، کیکن اگر ذراہمت سے کام لیا جائے تو آ دمی کئی بڑے اسٹیشن پرنماز پڑھ سکتا ہے، بہر حال!اگر واقعی ایسی حالت پیش آ جائے تو اس کے سواکیا چارہ ہے کہ نماز قضا کی جائے، کیکن بیاس صورت میں ہے کہ طہارت اور وضو حدِ اِ مکان سے خارج ہو، یعنی نماز پڑھناکسی طرح ممکن ہی نہ ہو۔ (۱) لیہ ملہ ، طرک بڑی بنہیں ق

بس میں بیٹھ کرنماز نہیں ہوتی ،مناسب جگہ روک کریڑھیں

سوال:..بس میں لمبے سفر کے دوران فرش پر نماز اوا کرنا بہتر ہے یاسیٹ پر بیٹھ کر، جبکہ فرش ناپاک ہوتا ہے اور سیٹ پر بیٹھ کرنماز اوا کرنے سے قیام نہیں کیا جا سکتا؟

جواب:...بس میں بیٹھ کرنماز نہیں ہوتی۔ ''بس والوں سے بیہ طے کرلیا جائے کہ نماز کے وفت کسی مناسب جگہ پر بس روک دیں ،اوراگر دہ نہ روکیس تو نماز قضا پڑھنا ضروری ہے ، بہتر بیہ ہوگا کہ بس میں جیسے ممکن ہونماز اداکر لے ،مگر گھر آکرلوٹا لے۔

### ڈرائیوربس نہرو کے تو کیاسیٹ پر بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:..بس میں سفر کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہوجائے اور ڈرائیوربس ندرو کے کہ مجھے وقت مقرّرہ پراگلی منزل پہنچنا ہے،الی صورت میں سیٹ پر ہیٹھے ہوئے اشارے ہے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:..بس پر بیٹھ کرنمازنہیں ہوتی ''' یا تو ڈرائیورے پہلے طے کرلیا جائے کہ وہ نماز کے لئے بس کو کسی ایسی جگہ روک دے گا جہاں وضوا ورنمازممکن ہو۔ یوں بھی ڈرائیور حضرات دورانِ سفر وقفہ ضرور کرتے ہیں ،اس وقفے میں اگرنماز کا وقت ہوجائے تو نماز پڑھ کی جائے۔ بہر حال اگر بس میں بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کا لوٹا ناضروری ہے۔

# نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...میں ڈرائیور ہوں ، ہرنماز کے وفت گاڑی روکتا ہوں ،اورلوگوں کو کہتا ہوں کہ نماز کا وفت ہوگیا ہے ،لوگو! نماز اُ دا کرلو۔تقریباً ۵ مسافر ہوتے ہیں ،نماز اَ داکرتے ہیں ، کچھ مسافر نماز اُ دانہیں کرتے ،تو جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا مجھے بھی ثواب ملتا ہے ،تو میرے ایک کے نمازنہ پڑھنے ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ، مجھے تو ۵ نماز وں کا ثواب ملتا ہے ،کیا یہ سیجے ہے؟

<sup>(</sup>۱) والحصور فاقد الماء والتراب الطهورين بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض يؤخرها عنده وقالًا يتشبه. وفي الشامية: قوله يؤخرها عنده لقوله عليه السلام "لا صلاة إلّا بطهور" ... إلخ. (شامي ج: ؛ ص: ۲۵۲، باب الشهيد).

 <sup>(</sup>۲) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۹، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جواب:...ماشاءاللہ! آپکوتمام نماز پڑھنے والوں کے برابرثواب ملے گا،اِن شاءاللہ، باقی اپنی نماز کسی صورت میں تر ک نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی جگہ فرض ہے۔

# چلتی کارمیں نماز پڑھنا دُرست نہیں مسجد پرروک کر پڑھیں

سوال:...ایک مرتبہ مجھے اور بھائی کوکام تھا، مغرب کی نماز میں بہت درتھی ، پھر بھی میں نے بھائی ہے پوچھا کہ کام میں کتنی دیر گلے گی ؟ کہنے گلے کہ اُذان ہے پہلے گھر آ جا کیں گے۔اس لئے ہم چلے گئے ،لیکن وہاں پہنچ کر گھر ڈھونڈ نے میں بہت ویر ہوگئی ، اور مغرب کی اُذان ہوگئی ، ہمارا گھر اس جگہ ہے کا فی دُورتھا اور رَش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنا ناممکن تھا، میں نے بھائی مغرب کی اُذان ہوگئی ، ہمارا گھر اس جگہ ہے کا فی دُورتھا اور رَش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنا ناممکن تھا، میں نے بھائی سے کہا تو کہنے گئے چلتی کار میں نماز پڑھلوں ، میں نے کہا نہ وضو ہا درست بھی بار بار بدل رہی ہے تو میں کیے پڑھوں گا؟ مگر وہ یہی کہتے رہے کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے اور بیتو مجبوری ہے ، تم ایسے ہی پڑھلو، اور کارنہیں روکی ۔اب آ پ بتا میں کہتھی ایسا موقع ہو اور ہم اس بات پر قادرنہیں کہگاڑی دُکواسکیں جبکہ اندرون شہر ہی میں ہوں تو ہم کیا کریں ؟

جواب:...کار میں بغیر وضونماز کیسے ہو علق ہے؟ آپ سی مسجد کے پاس گاڑی روک کرآ سانی ہے نماز پڑھ سکتے تھے،مگر شایدآپ کے بھائی کونماز کی اہمیت معلوم نہیں۔

# ا گرکسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیانماز ہوجائے گی؟

سوال:...دورانِ سفرفرض کتنے پڑھیں؟اگرہم فرض پورے پڑھیں تو کیانماز ہوجائے گی؟ خواہ مسئلہ کی کومعلوم ہویانہیں؟ جواب:...سفر میں چاررکعت والی نماز کی دو ہی رکعتیں فرض ہیں'،'' جوشخص چاررکعتیں پڑھے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی فجر کی دورکعتوں کے بجائے'' چارفرض'' پڑھنے لگے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز دُرست نہیں ہوگی،اور دوبارہ لوٹاناوا جب ہوگا۔ (\*)

# اگرمسافراِ مام نے جارر کعتیں پڑھا کیں تو…؟

سوال:...اگرمسافرام ظہر کی نماز کوقصر کے بجائے پوری جاررگعت پڑھائے ،مقیم مقتدیوں کی نماز دُرست ہے یا مقتدی نماز کو دوبارہ لوٹا کیں؟ کیونکہ اِمام کے آخری دورکعت نفل ہوتے ہیں ،اس لئے فرض نماز پڑھنے والوں کی نفل نماز پڑھنے والے کے

 <sup>(</sup>١) "إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوْتًا" (النساء: ١٠٢). أيضًا. عن أبى الدرداء قال: أوصانى خليلى: أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة .. إلخ .
 (مشكوة ج: ١ ص: ٥٩ كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (ترمذى ج: ۱ ص: ۲)
 كتاب الطهارة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) قال: وصلاة المسافر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث ....... وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ٩٢،٩١، باب صلاة المسافر). (٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. (درمختار ج: ١ ص: ٣٥٧، باب صفة الصلاة).

#### يجهي جائزے يانبيں؟

جواب:...امام ابوصنیفہ کے نز دیک مسافر کے لئے دور کعتیں ایس جیسے فجر کی دور کعتیں، جس طرح فجر کی دور کعتوں پر
اضافہ جا تزنہیں، ای طرح مسافر کا ظہر ،عصرا درعشاء کی چارر کعتیں پڑھنا بھی جائز نہیں، جو تقیم ایسے امام کی اقتدا کریں گے ان کی نماز
تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دور کعتوں میں نفل پڑھنے والے امام کی اقتدا کررہے ہیں۔ اور خود امام اور اس کے مقتدی مسافر و ا
کا حکم ہیہ ہے کہ اگر امام نے بھول کر چار رکعتیں پڑھی تھیں اور دُوسری رکعت پر قعدہ بھی کیا تھا اور آخر میں مجدہ سہو بھی کرلیا تھا، تو ان کی
نماز ہوگئی، اور اگر مسافر امام نے قصد اُ چار رکعتیں پڑھا گیں اور دور کعت پر قعدہ بھی کیا تھا، تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن می خص گنا ہگار ہوا،
اس پر تو بہلازم ہے اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے۔
(۳)

# دورانِ سفرا گرسنتیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟

سوال:...اگرسفر میں ٹرین یاکسی اورسواری میں جلدی کی وجہ سے شتیں نہ پڑھ سکےتو گناہ تونہیں ہوگا؟ جواب:...شرعی سفر میں اگر جلدی کی وجہ ہے سنتیں چھوڑنی پڑیں تو کوئی حرج نہیں ، اگر اطمینان کا موقع ہوتو پڑھ لینی جا ہئیں ۔ (۵) لینی جا ہئیں ۔

نوٹ:...جب آ دمی الیم جگہ جانے کے ارادے سے نکلے جواس کی بستی ہے ۴۸ میل دُور ہوتو پیشرعی سفر ہوگا۔

### دورانِ سفرنماز كس طرح بردهني حاسع ؟ نيزنيت كياكرين؟

سوال:...دورانِ سفرنماز کس طرح پڑھنی چاہئے؟ اور نیت کیا کرنی چاہئے؟

جواب:...سفر میں جارر کعت والی نماز کے فرض دوگانہ پڑھے جاتے ہیں،اس کوقصر کہا جاتا ہے،نیت وہی جو ہمیشہ کی جاتی ہے، جارر کعت کے بجائے دور کعت کی نیت کر لی جائے۔<sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>۱) صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا قوله وجوبًا فيكره الإتمام عندنا حتى روى عن أبى حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء رُحالف السنة (ردالحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۲۳ ، باب صلاة المسافر، أيضًا فتح القدير ج: ۱ ص: ۳۵۹).
 (۲) ولا يصح إقتداء مفتوض بمتنفل وبمفتوض فرضًا آخر لأن إتحاد الصلاتين شوط عندنا ... إلخ . (شامى ج: ۱ ص: ۵۷۹).
 ص: ۵۷۹، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٢ ٢) ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>م) كُرْشته صفح كا حاشيه نمبرم ملاحظة فرما نين-

 <sup>(</sup>۵) ويأتي المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها، هو المختار. وفي الشامية:
 قيل: الأفضل الترك ترخيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير ....... قال في شرح المنية: والأعدل ما قاله الهندواني. (رد المحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۳۱، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>١) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٩٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، أيضًا شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج: ٢ ص: ١٩٥، باب صلاة المسافر).

### إمام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟

سوال:...ایک ہوٹل کے پاس عصر کی نماز باجماعت ہورہی تھی، وہاں ہم سے پہلے ایک گاڑی بھی کھڑی تھی، شایداس کی سواریاں ہوں، اور خیال نہ آیا کہ ہم پوچھ لینے کہ إمام تقیم ہے یا مسافر؟ لہذا نیت باندھ کی اور دور کعت إمام کے ساتھ پالی، اب ہم امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرلیں یا چار پوری کریں؟ آئندہ ایسی صورت کا کیا علاج ہے؟ اور اس کا إعادہ اگر کرنا ہے تو کتنی رکعت کا کروں جبکہ ہم مسافر تھے؟

جواب:..بوچ کراندازہ کرنا چاہئے کہ بیلوگ مسافر ہوں گے یامقیم، جس طرف دِل ماکل ہواس کےمطابق نماز کو پڑھ لیا جائے ،اورسلام پھیرنے کے بعد کسی سے پوچھ لیا جائے اور جوصورت ِحال سامنے آئے ،اس پڑمل کیا جائے۔

### سفر میں صرف فرض پڑھیں یاسنن وورز بھی؟

سوال:..سفر میں مختصرنماز میں فرض پڑھ لیں اور ہاتی نمازیں پڑھیں یانہیں؟ یا بغیر قصر کے پڑھ لیں؟ جواب:..سفر میں چاررکعت والی نماز کے دوفرض پڑھے جاتے ہیں۔سنتوں میں اختیار ہے،اگر وقت اور گنجائش ہوتو پڑھ لے، ور نہ چھوڑ دے، وتر پڑھنا واجب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# سفر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیساہے؟

سوال:... کچھلوگ سفر میں فرض تو قصر کرتے ہیں مگر سنت اور نفل پورے اِہتمام سے پڑھتے ہیں، جبکہ کچھ حضرات صرف فرض اوروہ بھی قصر پڑھتے ہیں ، حنفی مسلک کیا ہے؟

جواب:...سفر میں فرض نماز وں میں قصر کی جائے گی ،اورسنت اورنفل اگرموقع ہوتو پڑھ لیا جائے ،ور نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# قصرنماز میں التحیات، وُرود شریف اور دُعاکے بعد سلام پھیراجائے

سوال:...سفر میں فرض نماز کی جوقصر پڑھتے ہیں، یعنی چاررکعت کے بجائے صرف دورکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، تو کیا

(۱، ۲) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان كذا في الهداية والقصر واجب عندنا كذا في الخلاصة ...... ولا قصر في السُّنن كذا في محيط السرخسي وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السُّنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن هكذا في الوجيز للكردري. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩، الباب الخامس في صلاة المسافر، طبع رشيديه). أيضًا: وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما .. إلخ و (فتح القدير ج: ١ ص: ٣٩٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر). أيضًا: ويأتي المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلّا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها، هو المختار ودمختار ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد كواچي. مريرتفيل كے لئے المظفرما كين: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج: ٢ ص: ١٩١١، باب صلاة المسافر، طبع ايم طبع دار السراج، بيروت).

دورکعت کے بعدتشہدیعنی التحیات پڑھ کرسلام پھیرتے ہیں یا پہلے دونوں وُرود شریف پڑھتے ہیں اور پھرالتحیات یعنی تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں؟

جواب:...جس طرح فجرگی نماز میں دورگعت پر بیٹھ کر پہلے التحیات، پھرؤرود شریف، پھرؤ عاپڑھ کرسلام پھیرتے ہیں، قصر نماز میں ای طرح کرنا جاہئے۔آپ کے سوال میں دوغلطیاں ہیں، ایک بیکہ آپ نے لکھا ہے کہ:" پہلے دونوں وُرود شریف پڑھتے ہیں اور پھر التحیات یعنی تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں' حالانکہ التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے، اور وُرود شریف، التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے۔وُوسری غلطی یہ کہ آپ نے" دونوں وُرود شریف'' کالفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ "السلّھ صل ...." اور "السلّھ بادگ ...." یدونوں مل کرایک ہی وُرود شریف ہے۔ (۱)

# اگرمسافرکہیں قیام کرے تومؤ کدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟

سوال:.. نماز قصر كس طرح اوركتني ركعت پڑھتے ہيں؟ تين مختلف آراسننے ميں آئی ہيں:

ا:...مسافرت میں فرائض کی قصر ہوگی، یعنی سوائے مغرب باقی نمازوں میں دوفرض ہیج کی نماز کی دوسنتیں اورعشاء کے تین وتر بھی ضروری ہیں ،مغرب کی نماز میں تین فرض ،ان کے مطابق نمازِ فجر کی دوسنتوں کے علاوہ دُوسری نمازوں میں سنتیں نہیں پڑھتے۔ ۲:...سفر کے دوران یعنی ریل گاڑی ،بس وغیرہ پرسفر کرتے ہوئے صرف فرائض قصر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ،لیکن جب کہیں قیام کرلیا جائے تو سب مؤکدہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔

۳:...سفر کے دوران یا قیام (مسافرت میں) کے دوران مؤ کدہ سنتیں نہیں چھوڑتے ، بلکہ فرائض تو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں ،مگر سنتیں پوری پڑھتے ہیں۔

جواب:...سفر میں سنتیں پڑھناضروری نہیں،البتہ فجر کی سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہئیں، باقی سنتیں گنجائش ہوتو پڑھ لینااچھاہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ <sup>(1)</sup>

كياسفرمين تهجد، إشراق وغيره پڙھ سکتے ہيں؟

سوال: .. كياسفر مين بهم اپني نماز تهجد، إشراق، جاشت اور جمعه كے دن صلوۃ التبيح پڑھ سكتے ہيں؟

(۱) ويجلس في الأخيرة ويتشهد فإذا فرغ من التشهد يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ...... ويدعو ...... ثم يسلم تسليمتين ... إلخ وعالمگيرى ج: ١ ص: ٢٧، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، طبع رشيديه كوئته).

(٢) ويأتى المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتى بها. هو المختار. (درمختار). قال الشامى: قيل: الأفضل الترك ترخيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندوانى: الفعل حال النزول، والترك حال السير، وقيل: يُضًا، بحر، قال في شرح المنية: والأعدل ما قاله الهندوانى ... إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر).

جواب:...وقت اورفرصت ہوتو بلاشبہ پڑھ سکتے ہیں۔(')

# سفرمیںعصر کی نماز شافعی وقت کےمطابق پڑھ سکتے ہیں

سوال: یہ حضرات ہے سنا ہے کہ اگر سفر میں ہو، یا سفر کی جلدی ہوتو حنق بھی عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟

جواب:...عصر کی نماز صاحبین رحمهما اللہ کے نز دیک دومثل ہے پہلے بھی ہوسکتی ہے،اس لئے اگر آ دمی سفر میں ہوتو اس کا مضا نَقتہ ہیں۔

### كياسفرمين نمازي ملاكر براه سكتے ہيں؟

سوال:...ریڈیوکراچی کی صبح کی نشریات میں سفر کے دوران نمازیں قصر کر کے اوران کوملا کر پڑھنے کا جواب یوں دیا کہ سفر کے دوران نمازیں قصرتو پڑھنا ہوتی ہیں، کیکن اس کے علاوہ ظہراور عصراور مغرب اور عشاء کوملا کر (یعنی ایکھے) پڑھا جاسکتا ہے۔اگریہ دُرست ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہوتو عصر کیسے قبل اُز وقت ملا کر پڑھ لیا جائے؟ یا پھرا گرعصر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کو کیوں قضا کیا جائے؟ بہی صورتِ حال مغرب اور عشاء میں سمجھ لیں۔

جواب:...ریڈیووالوں نے فقیر فقی کے مطابق مسکہ نہیں بتایا، ہمارے نزدیک ایک نماز کو دُوسری کے وقت میں پڑھنا سجیح نہیں، کیونکہ اگر پہلی نماز کو بعد والی کے وقت میں پڑھا گیا تو پہلی قضا ہوجائے گی، اور بعد والی کو پہلی کے وقت میں پڑھا گیا تو چونکہ وہ ابھی تک (وقت سے پہلے ) فرض ہی نہیں ہوئی، اس لئے اس کا اواکر ناہی سجیح نہ ہوگا۔ البتہ مسافر کو اِ جازت ہے کہ پہلی نماز مثلاً ظہر کو اس کے آخری وقت میں، اور بعد والی مثلاً: عصر کو اس کے اوّل وقت میں اَ واکرے، اس طرح دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہوں گی، مگر صور ہ جمع ہوجا ئیں گی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُسفار میں اسی طرح کرتے تھے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) وآخر وقتها عند أبى حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فئ الزوال ....... وقالًا أى أبو يوسف ومحمد وهو قول
 الأئـمـة الشلاثة آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فئ الزوال ... إلخ. (حلبي كبير ج: ۱ ص:۲۲۷، فروع في شرح الطحاوي، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر وأما ما روى من الجمع بينهما في وقت واحد محمول على الجمع فعلًا بأن صلّى الأولى في آخر وقتها والثانية في أوّل وقتها بيروت).

# جمعه كي نماز

جمعہ کا دن سب سے افضل ہے

سوال:...جمعه کا دن سب ہے افضل ہے،اس بارے میں مختصر کیکن جامع طور پر بتا ہے۔

جواب:...ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دن سب ہے افضل ہے، اور سال کے دنوں میں عرفہ کا دن سب ہے افضل ہے ،اور عرفہ جمعہ کے دن ہوتو نور علیٰ نور ہے ،ابیادن افضل الا یام شار ہوگا۔ (۲)

الله تعالى نے جمعہ كوستدالا يام بنايا ہے

سوال: ... جمعه مبارک کے روز کی اہمیت اور نصیات کیا ہے؟ ذراتفصیل ہے لکھئے۔ الحمد للہ ہم تو مسلمان ہیں، جمعه کی اہمیت اور فضیلت مائے ہیں، کی بخت کے الحمد للہ ہم لوگوں کی بدشمتی ہے کہ اپنے ندہب کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانئے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے ایک کمپنی میں ایک سکھ نے پوچھ لیا کہ آپ لوگ جمعہ کے دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے ساتھی کے پاس کوئی تاریخی جواب نہیں تھا، تو ہم بہت شرمندہ ہوگئے۔

جواب:...جعہ کے دن کی فضلیت ہے کہ بیدون ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آ فقاب طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ای دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا (اور دُنیا میں) بھیجا گیا۔ اور ای دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ای دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تو بہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت می احادیث میں بیمضمون ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک الی

(١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنّة وفيه أخرج منها ولَا تقوم الساعة إلّا يوم الجمعة. (ترمذي ج: ١ ص:٣٣، باب فضل يوم الجمعة).

(۲) عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودى فقال: لو نزلت هذه الآية علينا
 لاتخذناها عيدًا، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۱۲۱، الفصل الثالث عن باب الجمعة).

(٣) عن أبي لبابة رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيّد الأيام ... الخ. (مشكوة ص: ٢٠).

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٠١، باب الجمعة).

 (۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: خرجت إلى الطور ...... فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه يتب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة ...إلخ. (مشكوة ص: ۲۰۱، باب الجمعة، طبع قديمي كتب خانه). گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مؤمن جودُ عاکرے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر کثر ت ہے دُرود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ بیتمام احادیث میں جمعہ کی نضیلت آئی ہے۔ اس سکھ نے جو سوال کیا تھا، اس کا جواب بیتھا کہ یوں تو ہمارے ندہب میں کسی دن کی بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں، کیکن اگر ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنی ہوتو اس کے لئے جمعہ کے دن ہے بہتر کوئی دن نہیں، کیونکہ یہودی ہفتے کے دن کو معظم سجھتے ہیں، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو لا اُتِی تعظیم جانے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور اس دن کی تعمیل تو اور اور کو لا اُتِی تعظیم جانے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور اس دن جھٹی کرتے ہیں، اور اس دن جھٹی کرتے ہیں، اور اسٹہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو جمعہ کے افضل ترین دن کی نعمت عطافر مائی ہے، اور اس کو سیّد الایام بنایا ہے، اس لئے بیدن اس بات کا زیادہ مستی ہے کہ اس کو عبادت کے لئے مخصوص کردیا جائے اور اس دن عام کاروبار نہ ہو۔

### نماز جمعه كي اہميت

سوال:...ہم نے سناہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر تمین نمازِ جمعہ ترک کردیئے وہ کفر میں داخل ہو گیا،اوروہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے،کیا بیصدیث صحیح ہے؟

جواب:...حدیث کے جوالفاظ آپ نے نقل کئے ہیں، وہ تو مجھے نہیں ملے، البتہ اس مضمون کی متعدّدا حادیث مروی ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"من توک ثلاث جمع تھاو نَا بھا طبع الله على قلبه . (رواہ ابوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى عن ابى الجور الضمرى ومالک عن صفوان بن سليم واحمد عن ابى قتادة) ." (مقلوة ص:١٢١) ترجمه: ... "جر شخص نے تین جمع محض ستى كى وجه سے، ان كوہلكى چيز جمحتے ہوئے چھوڑ ديئے ، الله تعالى اس كے ول يرم برلگاديں گے۔"

ایک اور حدیث میں ہے:

"لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين." (رواه ملم مقلوة ص:١٢١)

ترجمہ:..'' لوگوں کوجمعوں کے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہتے ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دِلوں پرمہر کردیں گے، پھروہ غافل لوگوں میں سے ہوجا ئیں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لَا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلّا أعطاها إياه. (مشكوة ص: ۱۱۹، باب الجمعة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهود ... إلخ. (مشكوة ص: ١٢١، باب الجمعة، طبع قديمي).

"من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقًا في كتاب لا يمحلي ولا يبدل." (رواه الثافعي، مثَلُوة ص:١٢١)

ترجمہ:...' جس شخص نے بغیر ضرورت اور عذر کے جمعہ جھوڑ دیا اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے، ایسی کتاب میں جونہ مٹائی جاتی ہے، نہ تبدیل کی جاتی ہے۔''

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کاارشاد ہے:

"من ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره."

(رواه ابويعلي، ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ج:٢ ص: ١٩٣)

ترجمه: " جس شخص نے تین جمع بے در بے چھوڑ دیئے ،اس نے اسلام کوپس پشت بھینک دیا۔ "

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا ترک کردینا بدترین گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ نے دِل پر مہرلگ جاتی ہے، قلب ہاؤف ہوجا تا ہے اوراس میں خیر کوقبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ، ایسے مخص کا شار اللہ تعالیٰ کے دفتر میں منافقوں میں ہوتا ہے، کہ ظاہر میں تو مسلمان ہے، مگر قلب ایمان کی حلاوت اور شیر نی ہے محروم ہے، ایسے مخص کواس گناہ کبیرہ سے تو بہ کرنی چاہئے اور حق تعالیٰ شانہ سے صدق دِل ہے معافی ما کئی چاہئے۔

#### جمعه کی نماز فرض یا واجب؟

سوال:... جعه کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعه کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کرنے کی ضرورت باتی رہتی ہے یا نہیں؟ جمعه کی نماز شروع ہونے ہے تبل اور بعد میں عام طور پرلوگ نمازیں پڑھتے نظراتے ہیں، وہ کون کی نماز پڑھتے ہیں؟ جواب:... جمعه کی نماز فرض ہے'، اور بیظہر کی نماز کے قائم مقام ہے، اس لئے جمعہ کے بعد ظہر کی ضرورت نہیں۔'جمعہ سے قبل و بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں، جمعہ سے پہلے چار شتیں ؛ اور جمعہ کے بعد پہلے چار رکعتیں مؤکدہ'' کھردور کعتیں غیر مؤکدہ۔ ان سنتوں کے علاوہ پچھ حضرات نوافل بھی پڑھتے ہیں۔

# اووَرِثَائُمُ كَي خاطر جمعه كي نماز حچوڙ ناسخت گناه ہے

سوال: ... گزارش بیہ ہے کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں اکثر جمعہ کے دن اوور ٹائم لگتا ہے، کمپنی کی مسجد میں کوئی إمام نہیں آتے ،

<sup>(</sup>١) ان الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٠٠٨، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٢) حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضًا ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) والسنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع ...... وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى السنة بعد الجمعة ست ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأفضل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (حلبي كبير ص:٣٨٩، ٣٨٩، فصل في النوافل، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

سب ممپنی کے آ دمی کام کرتے ہیں ،کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتا ،سب کام ختم کرکے گھر جانے کی سوچتے ہیں ،ایسے میں ،میں جمعہ کی نماز باہر جا کر پڑھوں یاا سے قضایڑھوں؟

جواب:...وہاں جمعہ اگرنہیں ہوتا تو کسی اور جامع مسجد میں چلے جایا کیجئے ، جمعہ چھوڑ نا تو بہت بڑا گناہ ہے ، تین جمعے چھوڑ دینے ہے ۔ دینے سے دِل پرمہرلگ جاتی ہے۔ محض معمولی لا کچ کی خاطرا تنے بڑے گناہ کاار تکاب کرناضعف ایمان کی علامت اور بے عقلی کے بات ہے۔ کمپنی کےاربابِ حل وعقد کو چاہئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کردیا کریں۔ جہ سے کرر ڈیسی ہیں

جمعہ کے لئے شرائط

سوال: ... بین نے بعض عالموں سے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے وُ وسری شرطوں کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ محبر جس
میں جمعہ کی نماز ہور ہی ہو،اس گی لمبائی تقریباً ۲۰ گزاور چوڑائی بھی وُ وسرے گھروں کی نسبت زیادہ ہو،اس کے علاوہ کسی معبد یا عیدگاہ
میں نماز پڑھنے سے پہلے قاضی یا حکومت کے کسی فر دسے اجازت حاصل کرنی ہوگ ہمولا ناصا حب! کیا یہ شرطیں تھے ہیں؟
جواب: ... جمعہ کے جواز کے لئے مسجد کا خاص طول وعرض ضروری نہیں،اور حاکم یا قاضی کی شرط قطع بزراع کے لئے ہے،
اگر مسلمان کی اِ مام پر شفق ہوں تو اس کی اِ قتد امیں جمعہ جا مُزہے ''گویا آپ نے جودو شرطیں ذکر کی ہیں، یہ دونوں غیر ضروری ہیں۔
جمعہ شہرا ورقصبے میں جا مُزہے، چھوٹے گا وک میں نہیں

سوال:...جاراگاؤں جوکہ • ۵یا ۰ ۱ گھروں پر مشمل ہے،اوراس میں ایک کی مسجد ہے،جس میں لاؤڈ اپلیکروغیرہ بھی لگا ہوا ہے، پورے گاؤں میں ایک وُکان بھی ہے،اور ہمارے ہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پچھلوگ یہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جمعہ کی نماز ہڑھتے ہیں اور پچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتا میں کہ کیا ہمارے گاؤں میں جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ پرسوں ہی ایک مولانا صاحب ریڈیو پا ستان لا ہور سے خطول کے جواب ویتے ہوئے قرما رہے تھے کہ جمعہ صرف شہروالوں پر فرض ہے، گاؤں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، صرف شہروالوں پر فرض ہے، گاؤں یا دیہات والوں پر نہتو جمعہ فرض ہے اور نہ ہی کسی بھی دیہات یا گاؤں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تاوقتیکہ وہ گاؤں شہر کی تمام سہولتوں جسی سہولتیں حاصل کرلے۔

جواب:...فقدِ فلى كےمطابق جمعه صرف شهرا درقصبات ميں جائز ہے، چھوٹے گاؤں ميں جمعہ جائز نہيں۔ <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه. رواه الترمذي. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ٢ ١، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة، لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقديم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتبارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرياسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع ... إلخ وبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦١، كتاب الصلاة، وأما بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٣) ذكر الكرخي رحمه الله أنه لابأس أن يجمع الناس عالى رجل حتى يصلّى بهم الجمعة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) عن حذيفة رضى الله عنه ليس على أهل القرئ جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن. (أو جز المسالك، باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة ج: ٢ ص ٢٣٦ طبع إداره اسلاميات). عن علي رضى الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. راعلاء السنن ج: ٨ ص ١ أبواب الحمعة ، أيضًا وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ... إلخ د (شامى ج: ٢ ص ١٣٨) كتاب الصلاة، باب الجمعة ).

#### بڑے قصبے کے ملحقہ چھوٹے چھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا

سوال:... بڑے قصبوں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، جہاں جمعہ گی اُ ذان کی آ داز پہنچتی ہے یا دوتین میل کے فاصلے پرچھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، دہاں جمعہ کی آ دازنہیں پہنچتی ،توان دیہات میں اُ ذان واِ قامت کے ساتھ نماز ہاجماعت پڑھنا وُرست ہے یانہیں؟

جواب:...جوجگه شهر کے حدودا درملحقات میں شار ہوتی ہو، وہاں جمعہ جائز ہے،اور جوالی نہ ہو وہاں جائز نہیں'، اس لئے ملحقہ بستیوں میں جمعہ جائز نہیں، کیونکہ وہ شہر کا حصہ نہیں، بلکہ الگ آبادی شار ہوتی ہیں۔

## بڑے گاؤں میں جمعہ فرض ہے، پولیس تھانہ ہویانہ ہو

سوال:...ہماراایک قربیہ ہے جس کا نام کر بلا ہے، جس کی آبادی تقریباً وس ہزار پر مشتمل ہے، جس میں نوم جدیں ہیں ہیں ، چی ہیں ، چی ہیں ، چی ہیں ، اوراس قربیمیں ضروریات زندگی کا حالے مجدیں تو اتنی بڑی ہیں کہ ایک وقت پر تقریباً ؤیر ھسوافرادایک ہی مجد میں نماز پڑھتے ہیں ، اوراس قربیمی ضروریات زندگی کا سامان ہروقت مل سکتا ہے۔ ہائی اسکول، پرائمری اسکول، ؤاک خانہ، اسپتال، شیفون ، بکی ، غرض بیسب چیزیں موجود ہیں ، مدرسہ بھی ہے ، جس میں تقریباً ہوئے و ٹے تقریباً و مسلا ہے بڑھ رہا ہے جی بیاں سے تقریباً آٹھ میل کی مسافت پر ضلع پشین میں جمعہ کی نماز با قاعدہ ہوتی ہے ، اور علائے دین نے فتو کی جاری کیا ہے کہ یہاں پر جمعہ پڑھنا واجب ہوئی ، مفتی محد شخصی میں آباد، مولا نامحہ پوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی ۔ مقامی علائے دین فتو کی کوئیس مانتے ۔ ہمارے علاء کا کہنا سے ہے کہ یہاں پر پولیس تھانہ نہیں ہے ، اوراس طرح جمعہ آس پاس گاؤں والوں پر واجب ہوجائے گا، اوراگر آپ لوگ کوئی بھی یہاں جمعہ پڑھو گے آس یاس کے گاؤں والے جھڑا کریں گے۔ اب بتا کیں کہ کیااس قربیمیں جمعہ پڑھنا ضروری ہے ؟

جواب:..اگرآپ کے مقامی علماء، اتنے بڑے بڑے علماء کفتویٰ کونییں مانتے تو مجھ طالب عِلم کی بات کب مانیں گے؟ تاہم ان سے گزارش ہے کہ اس قصبے میں جمعہ فرض ہے، اور وہ ایک اہم فرض کے تارک ہورہ ہیں، اگر تھانہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جھگڑے کا شبہ ہے تو اس کاحل تو بہت آسان ہے، اس سلسلے میں گورنمنٹ سے استدعاکی جاسکتی ہے کہ یہاں ایک پولیس چوک

 <sup>(</sup>١) لا يصح الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها
 ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، أيضًا: رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) وعبارة القهسائي تقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالى أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (فتاوي شامي ج:٢ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، باب الجمعة). وحاصله إدارة الأمر على رأى أهل كل زمان في عدهم المعمورة مصرًا، فيما هو مصر في عرفهم جازت الجمعة فيه، وما ليس بمصر لم يجز فيه، إلّا أن يكون فناء المصر. (الكوكب الدرى، أبواب الجمعة ج: ١ ص ١٩٩، مع مكتبة يحيوية سهارنيور).

بٹھادی جائے، بہرحال تھانے کا وہاں موجود ہوناصحت ِ جعدے لئے شرطِ لا زم نہیں۔

# چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنا تھے نہیں ہے

سوال:...کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین اندریں مسئلہ کہ ایک چھوٹا گاؤں ہے جس میں تقریباً ۰۸ گھر ہیں، وکا نیس، بازار نہیں، اور نہ ہی تین یا پانچ سات مسجدیں، صرف ایک مسجد ہاور نہ ہی کوئی چھاؤنی یا مرکزی مقام ہے، اس میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، کافی سال ہوگئے ہیں، اب بیعاجزیہاں مقیم ہوا ہے تو مجھ سے چنددوستوں نے پوچھا کہ بیچھوٹا گاؤں ہے اور عندالاحناف چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالاحناف چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالاحناف جھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالاحناف جھوٹے گاؤں میں جمعہ جمعہ جمعہ کردیا گیا ہوتو وہاں بند نہ کرنا چاہئے، تواس عاجز نے کہا کہ بدعت نکا لنے والے لوگ بھی تو یہی دلیل کرام فرماتے ہیں جہاں جمعہ شروع ہی بغیر ولیل اور ثبوت کے ہوا تواس کو قائم کرھنا تو جائز نہیں ۔ انہوں نے فرمایا کہ بس جاؤتم پڑھتے رہو، چاہے حنفیہ کے نزدیک کوئی شرط صحت جمعہ نہ ہوتو بھی یہی بڑی دلیل ہے کہ جمعہ لوگ بہت عرصے سے فرمایا کہ بس جاؤتم پڑھتے رہو، چاہے حنفیہ کے نزد کیکوئی شرط صحت جمعہ نہ ہوتو بھی یہی بڑی دلیل ہے کہ جمعہ لوگ بہت عرصے سے پڑھتے ہیں، اب آگر بند کردیا جائے توانم شار بیدا ہوگا، آپ براہ کرم اس بارے ہیں مستفید فرمادیں۔

جواب:...إما م ابوصنيفة "كنزديك چيوفى بستى ميں جعہ جائز نہيں" أور گو كه دُوس ائم كنزديك جائز ہے، مگران ك ندب يغمل كرنااس لئے مكن نہيں كدان كے ندب كے مطابق نماز كى بہت ئ شرطيں الى ہيں جن كا ہمارك لوگوں كو ملمنييں، اور جب ان شرطوں كے بغير گاؤں ميں جعد پڑھا جائے تو نماز ندا مام ابوصنيفة "كنزديك سيح ہوئى، ندام شافعي كنزديك، پس ظهر كى نماز كو غارت كرناكى طرح روانه ہوگا، اور اس كا و بال سر پررہ گا۔ اور بہ جو كہا جاتا ہے كہ جہاں جعد شروع ہو و ہاں بند ندكيا جائے ، اس كا مطلب يہ ہے كہ مسئلة سجھاد يا جائے ، اس كے باوجود كوئى نہيں مانتا تو وہ اپنے عمل كاخود و مددار ہے، مگرخود جعد پڑھناكى حال ميں مطلب يہ ہے كہ مسئلة سجھاد يا جائے ، اس كے باوجود كوئى نہيں مانتا تو وہ اپنے عمل كاخود و مددار ہے، مگرخود جعد پڑھناكى حال ميں درست نہيں۔ اور يہ جو كہا جاتا ہے كہ اس كے باوجود كوئى نہيں مانتا تو وہ اپنے عمل كاخود و مددار ہے، مگرخود جعد پڑھناكى حال ميں درست نہيں۔ اور يہ جو كہا جاتا ہے كہ اس اس اس علی عالی ہوں کہ جو دو جعد پڑھا تا تھا، درست نہيں کہ اس بدعت كاخود ارتكاب كيا جائے ۔ راقم الحروف اپنے گاؤں ميں طالب علی كرنانے ميں خود جمعہ پڑھا تا تھا، در بہ مسئلے كاعلم ہوا تو جعہ بند كرد ہے ہاں الم كوئى مرتد ہوا، ندكى نے نماز چھوڑى، البت ا ہے ہو بين اور اور برسلام كى شكل ہى من جو جو ان كے مسئلة و ميں نے لكھ ديا ہے، اب آ كے مشورہ عرض كرتا ہوں، آپ اپنی بہتی كے دين دار اور برس اسلام كى شكل ہى من خود اس مسئلے تو اسلام كى شكل ہى من خود اس مسئلے كر اس اور اگراس بستى كے دين دار اور بھوران مسئلے كا اعلان كر ہے جمعہ بند كرنے كى اطلاع كريں، اور اگراس بستى كے دين دار اور بھوراں لگر بھى اس سے جو حضرات دى صاحب بھور ديں۔ إمام كواس لئے مقرر كيا جاتا ہے كہ وہ شرى مسأل كے مطابق دى حال کے دور شرى مسأل كے مطابق دى ديا مات ہور ديں۔ إمام كواس لئے مقرر كيا جاتا ہے كہ وہ شرى مسأل كے مطابق مسئلے بڑھل كرنے ہے گر ين دور اور بھی مسأل كے مطابق مسئلے بڑھل كرنے ہے گر ين دور اور بھی مسأل كے مطابق کے مطابق کے دور مورد کے دور مورد کے کہا تو ہورد دور ہور ہوں کے کہا ہوں کے مطابق کے دور دورد کے مسئل کے مطابق کے دور مورد کے دور مورد کے دور مورد کے دور کو دور کے دور کی دیا دور کے دورد کے دورد کے مسئل کے مطابق کے دورد کو کے دورد کے دور کی دورد کے دورد کے دورد کے دورد کے دورد کے

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا ۲۰ ملاحظه فرما نمیں۔

لوگوں کی اِمامت کرے، نہ ہے کہ شریعت کے خلاف لوگوں کا تابع مہمل بن کررہے۔

### ڈیڑھ سوگھروں والے گاؤں میں نمازِ جمعہ

سوال:...ایک گاؤں جس کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سوگھروں پرمشتمل ہے، چار وُ کانیں ہیں جس میں ضرورت کی چیزیں دستیاب ہیں،مثلاً: گھی،اناج، چائے،چینی، کپڑاوغیرہ، بیگاؤں گلیوں اور راستوں پر بھی مشتمل ہے، نیز اس گاؤں میں سولہ سال سے جمعہ کی نماز ہوتی رہی، کیااز رُوئے شرع اس میں جمعہ کی نماز جائز ہے کنہیں؟

(م) جواب:...بیگاؤں،شہریا قصبہ کے تھم میں نہیں،اس کئے حضرت اِمام ابوحنیفیڈ کے مسلک پراس میں جمعہ جائز نہیں۔ اٹھارہ ہزارآ با دی والے گاؤں میں جمعہ

سوال:...ہمارے گاؤں کی آبادی اٹھارہ ہزارہے،اور بنیادی سہولتیں میسر ہیں، گاؤں ضلعی شہر پشین ہے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے اور گاؤں سے تین میل کے فاصلے پر پولیس لیو ہزچو کی ہے، مگر ہمارے گاؤں میں تھانہ نہ پولیس چو کی ہے، مسئلہ پچھ یوں ہے کہ عرصہ دوسال سے ایک وین مدرسے میں با قاعدہ نماز جمعہ اور نماز عیدین پڑھی جاتی ہیں، جس میں صرف گنتی کے چندلوگ شرکت کرتے ہیں۔اور دُوسرِی طرف گاؤں کے علاء اور اکثریتی فریق کا کہنا ہے کہ یہاں پر نماز جمعہ اور نماز عیدین پڑھنا نا جائز ہے، کیونکہ بیال کو دیہاتی گاؤں ہے اور یہاں پر تھانہ نہیں ہے۔جبکہ دُوسرے فریق کا کہنا ہے کہ یہاں نماز جمعہ اور عیدین پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہاں کی آبادی بہت ہے۔اس نازک مسئلے پریہاں کے باشندوں کو خت ہے جینی اور ذہنی کو فت کا سامنا ہے۔

جواب:... إمام ابوحنیفه یخ نزدیک جمعه کے لئے شہر یا قریۂ کبیرہ (قصبہ) کا ہونا شرط ہے، جب گاؤں کی آبادی اٹھارہ ہزار کی ہو،اس کوقریۂ کبیرہ شار کیا جائے گا،اس لئے اس بہتی میں جمعہ اورعیدین کی نماز ضیح ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا جوازِ جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم، غیر مسلم، عور تیں اور بیچ سب شامل ہیں؟ سوال: ...جوازِ جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد کیا ہے؟ کیا آبادی کی تعریف میں عورتیں، بیچاور غیر مسلم بھی شامل ہیں یائہیں؟ کیا سول اور فوج کو ملاکر مطلوبہ آبادی پوری کی جاعت ہے؟

اگرسول اور فوج کوملا کرمطلوبہ آبادی پوری کی جائے تو اس صورت میں کیا فوج اپنے لئے الگ جمعہ کا اِہتمام کرے گی یاوہ

<sup>(</sup>۱) اما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنًا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ..... ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٩، شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٢) وفي التحفة عن أبى حنيفة رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الطالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح ـ (شامى ج:٢ ص:١٣٥)، وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ـ (شامى ج: ١ ص:١٣٥)، كتاب الصلاة، باب الجمعة) ـ ثيزما ثير ما شيم برا للاظر كيم -

سول میں جا کر جعدادا کریں گے؟

کچھ نوجی کیپ سول آبادی ہے دُوراور کچھ قریب ہیں،اس لحاظ ہے متصل اور مفصل شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نوجی مقام ایسے ہیں جہاں نوجی • • اسے لے کر • • ۳ تک کی تعداد میں بغیر بیوی بچوں کے سال بھررہتے ہیں، کیا

وہاں جعہ جائز ہے؟ جبکہ وہاں ؤشمن کا فوری خطرہ بھی نہیں ہے؟

جواب:...حضرت إمام ابوحنیفه یخ کنز دیک جمعه صرف شهریا قصبات میں جائز ہے، چھوٹی بستیوں میں جائز نہیں ہے۔ عموماً جس بستی کی آبادی دواڑھائی ہزار پرمشمتل ہو،اور وہاں روزمرہ کی ضروریات دستیاب ہوں،اورگردو پیش کے لوگ ضروریات زندگی ک خرید وفروخت کے لئے وہاں آتے ہوں،الی آبادی میں جمعہ جائز ہے۔ (۱)

۲:..فوج کی اگر وہاں مستقل چھاؤنی رہتی ہوتو اس کوبھی اس آبادی میں شار کیا جائے گا،اگرفوج کا وہاں مستقل قیام نہیں تو ان کوشار نہیں کریں گے۔مستقل باشند بےخواہ مسلم ہوں یاغیر مسلم ،مرد ہوں یاعور تیں ، بڑے ہوں یا بچے ان سب کوشار کیا جائے گا۔ سن...جس بستی میں جعہ جائز ہو، وہاں فوج اپنے جمعہ کا الگ انتظام کرسکتی ہے۔ (۱)

۳:..جسستی کوہم'' بڑی بستی' یا قصبہ شار کریں گے،اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس کی آبادی (مکانات) متصل ہوں۔ پھر اس بستی سے ملحقہ آبادی میں فوج کا جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے،اورا گراصل آبادی کے لحاظ ہے وہ جگہ چھوٹی بستی شارہوتی ہے،تو پچھ فاصلے پراگرفوجی کیمپ ہوتواس کواس بستی میں شارنہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ستقل آبادی شارہوگی۔

۵:.. صرف چندفوجیوں کی رہائش گاہ میں جمعہ سی خواہ ان کا قیام سال بھر رہا کرتا ہو، دیکھنا یہ ہے کہ جس جگہ ان کا قیام ہے، دہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں جمعہ جائز ہو؟ اس نکتے کی وضاحت اُو پر کر چکا ہوں۔

# جہاں پرکسی کوآنے کی إجازت نہ ہوو ہاں نمازِ جمعہ ادا کرنا

سوال: ... میراییسوال ہے کہ میں منشیات کے اسپتال میں نماز جمعہ پڑھا تا ہوں ، یمل تقریباً چارسال سے کررہا ہوں ، کیک یہاں پر ہا قاعدہ طور پر مجد نہیں بنائی گئی ہے ، لیکن نماز پڑھنے کے لئے ایک بہت بڑا ہال ہے ، جس میں جمعہ کی بھی نماز اوا کی جاتی ہے ،
کیونکہ وہاں پر منشیات کے عادی افراد کا علاج ومعالجہ ہوتا ہے ، تا کہ نشے کی عادت ختم ہو سکے ، اس لئے ان کو اسپتال سے باہر جانے کی اور تنہیں ہے ، اوراگران کو باہر نماز کے لئے جانے دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاکر نشہ حاصل کر کے دوبارہ اِستعال نہ شروع کریں ، اس لئے اِحتیاطی طور پر ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ نماز جمعہ میں تقریباً • ۳ ہے • ۴ لوگ شریک ہوتے ہیں ، آپ قرآن

(۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج: ۲ ص: ۱۳۸، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا: عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه بلذة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الطالم بحشمته وعلمه أو علم غيره، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح. (ردالحتار ج: ۲ ص: ۱۳۷، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

(٢) اليشاً حوالد بالار مزير تفصيل كے لئے وكيم : بدائع الصنائع في توتيب الشرائع للكاساني ج: ١ ص:٢٦٩ ت ٢٦٩، وأما بيان شرائط الجمعة، طبع ايچ ايم سعيد.

وحدیث کی روشن میں اس مسئلے ہے آگاہ کریں کہ میں جو ممل کرر ہاہوں سیجے ہے کہبیں؟ جواب:...جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے،اگروہاں ہرایک کوآنے کی اجازت نہیں،تو جمعہ نہیں ہوگا۔

### بیج گانه نماز کا اِنظام نه ہونے والے دیہات میں نماز جمعہ

سوال:...کنڈیاروشہرکےز دیک ۳یام کلومیٹر کے فاصلے پر بچھ دیہات ہیں،جن میں تقریباً ۰۰-۰۰ گھرمسلمانوں کے ہیں،ان دیہاتوں میں پنج گانہ نماز کا اِنظام نہیں ہے، ۸-۱۰ سال ہے یہاں جعداور عید کی نمازیں پڑھائی جارہی ہیں،ایک مولوی صاحب کے کہنے پر کچھاگاؤں میں جمعہ بندہوگیا ہے، کیاان دیہاتوں میں جمعہ کی نماز ہوجائے گی؟

جواب:...اِمام ابوحنیفهٔ کے نز دیک جمعه شهریا قصبے میں ہوتا ہے، دیہات میں نہیں ہوتا، ''اس لئے ان جگہوں پرظهر کی نماز پڑھی جائے ، یہاں جمعہ پڑھنا جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# دوسوگھروں پرمشمل آبادی میں جمعہ کا شرعی حکم

سوال:...اییا گاؤں جس کا شہرے پیدل فاصله تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا اور گاڑی پرایک گھنٹے کا ہے، گاؤں کا ڈاک خانہ، تھانہ اور یونین کونسل کا دفتر (مرکزی مقام) بھی شہر میں ہے، کیا ایسا گاؤں شہر کے مضافات کی تعریف میں آتا ہے؟ جبکہ گاؤں کی اکثر ضروریات شہرہے ہی پوری ہوتی ہیں۔گاؤں میں گلیاں ہیں نہ بازار ،صرف چھوٹی چھوٹی تنین دُ کا نیں ہیں ، گاؤں کی مجموعی آبادی تقریباً دوسوگھروں پرمشمتل ہے جو کہ گاؤں میں جارمختلف بستیوں میں بٹی ہوئی ہے،اس گاؤں میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟

جواب:...فنائے مصرشہر کے ماحول کو کہتے ہیں، جوشہر کی ضروریات کے لیے خالی جگہ ہوتی ہے۔'' بیرگاؤں، جوایک الگ الگ چاربستیوں میں بٹاہوا ہے، نہ بیقصبہ ہے، نہ قریۂ کبیرہ، نہ فنائے مصرمیں واقع ہے،لہٰذا یہاں جمعہ جائز نہیں ۔ ''لوگوں کولازم ہے كەجمعەكے شوق ميں ظہر كى نماز غارت ندكريں۔

## سوگھروں پرمشتل گاؤں میں نمازِ جمعہ

#### سوال:...ہمارا گا وَں تقریبا سوگھروں برمشمتل ہے،گردونواح میں بھی زیادہ تعداد میں بستیاں آباد ہیں۔ پیگا وَں شہر ہے دو

(١) والشرط السادس الإذن العام ...... لا تجورٌ جمعته إلى قوله والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدنه. (شرح حلبي كبير ص:٥٥٨، فصل في صلاة الجمعة).

(٢) ص: ١١٣ كاحاشية مبرا ملاحظة فرما تين-

(٣) وفيما ذكونا إشارة إلى أنه لَا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب، كذا في المضمرات. (ردانحتار ج: ٢ ص: ١٣٨، باب الجمعة).

(٣) فناء المصر: ما اتصل به معدًا لمصالحه. (قواعد الفقه ص: ١٥ ٣ م، طبع صدف پبلشرز).

 (۵) لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ...... روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا جمعة ولَا تشريق إلَّا بمصر جامع. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، طبع سعيد). کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ابتداء ہے اس بستی میں نما نے جمعہ نہیں ہوتی ،اس کے قریب ایک اوربستی ہے جس کی آبادی ہر لحاظ ہے کم ہے، انہوں نے جمعہ کی نمازشروع کی ہوئی ہے،قر آن وحدیث کی رُو ہے اس بستی میں نما نے جمعہ ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرآپ کابیگا وَل شہر کی حدود میں واقع ہے تو یہاں جمعہ ہوسکتاہے، ورنہ بیں۔آپ نے جوتفصیلات اپنے گا وُل کی بیان کی ہیں ،ان کےمطابق یہاں جمعہ نہیں ہوتا ،اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ بیشہر کی حدود کے اندرواقع ہو۔ <sup>(۱)</sup>

جس گاؤں میں ضروریات زندگی میسرنہ ہوں وہاں تمیں سال سے پڑھے گئے جمعہ کا حکم

سوال:...جس گاؤں میں ضروریاتِ زندگی کی چیزیں میسرنہیں، وہاں جمعہ ہوتا ہوتو ان کا جمعہ ہوجائے گا؟ اگرنہیں تو پچھلے تمیں سال سے ایسا چلا آر ہاہے، تو ان پچھلی نماز وں کا کیا ہوگا؟

جواب:..ایے گاؤں میں جعہ جائز نہیں، جتنے سالوں کے جمعے پڑھے گئے،ان کی ظہر کی نمازیں قضا کرنالازم ہے۔ (\*) آٹھ سوا فراد پر مشتمل گاؤں میں نمازِ جمعہ

سوال:...سائل کے گاؤں میں آبادی تقریباً آٹھ سوافراد بمعہ (عورتیں اور بچے) پر مشتمل ہے، بروزِ جمعہ جامع معجد میں افراد ۸یا۹ صفوں میں مجتمع ہوتے ہیں، اور ہرصف میں تقریباً ۰ ۳ آدمی ہوتے ہیں، سائل کے گاؤں میں دُوسری سہولیات جیسے ہائی اسکول، ڈاک خانہ اور شفاخانہ موجود نہیں، بس صرف دوتین دُکا نمیں ہیں، اس کے علاوہ دُوسری اہم ضروریات جیسے موچی، ترکھان اور حجام کی موجودگی ہے بھی ہمارا گاؤں محروم ہے۔گاؤں میں صرف لڑکیوں کے لئے ایک پرائمری اسکول موجود ہے، لہذا آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چھوٹے ہے گاؤں نمازِ جمعہ اور نمازِ عیدین ادا ہوسکتی ہیں کہ نہیں؟ واضح رہے کہ اس گاؤں میں عرصہ دراز سے جمعہ اورعیدین کی نماز ہوتی ہے۔

جواب:... بیرگا وُں چھوٹا ہے، اور چھوٹے گا وُں میں حضرت اِمام ابوصنیفہ ؒ کے نز دیک جمعہ جا ئزنہیں، جولوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز بر باد کرتے ہیں،اس لئے یہاں جمعہ کی نماز نہ پڑھی جائے،اگریسی کو جمعہ پڑھنا ہوتو شہر میں جا کر جمعہ پڑھے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۵ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي الجواهر لو صلّوا في القرئ لزمهم أداء الظهر. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٨ ، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) شرط أداها المصر أى شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية ولا مفازة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥١). أيضًا: قال رحمه الله تعالى: (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبى يوسف، وهو إختيار الكرخي، وعنه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو إختيار البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل ...إلخ. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

## بچول اورعورتول سمیت تین سواً فرا دیمشتل آبادی میں نمازِ جمعه

سوال:...جارا گاؤں ہری پورے ۲۶ کلومیٹر ڈورہے،جس کی آبادی عورتوں اور بچوں کو ملاکر تقریباً ۰۰ ہے، اور یہاں تین معجدیں جیدی معجدیں جعد کی نمازا داکرنے گے ہیں،
تین معجدیں ہیں، تینوں معجدوں کے نمازی ملائے جا ئیں تو تقریباً ۰۰ ہوں گے، اب جاری معجد ہیں جعد کی نمازا داکرنے گے ہیں،
پچھلے پانچ مہینے ہے اب پچھلوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، جبکہ جارے گاؤں میں بجل کی سہولت، پانی کی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے، اور یہاں چار کرچوں کی دُکا نمیں بھی ہیں، جس میں سبزی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن یہاں ہوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کپڑے کی دُکان ہے، باہرے آنے والے مسافر کو مجد میں تقہراتے ہیں، اور کوئی جگہنیں۔ جب سے جعد کی نماز ہونے گئی ہے، اردگرد کے لوگ بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، مجد بھر جاتی ہے، یہاں کوئی اسپتال بھی نہیں ہے۔

جواب:...!مام ابوصنیفهٔ کے نز دیک جمعه یا تو شهر میں ہوتا ہے یا قصبے میں، چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تین سوکی آبادی کا گاؤں چھوٹی بستی ہے، یہاں جمعہ پھیج نہیں۔ (۱)

# تین ہزارافراد پرمشمل آبادی قریۂ کبیرہ ہے،اس میں نمازِ جمعہ جائز ہے

سوال:...ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً ۹-۱۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گاؤں میں ایک بہت بڑی جامع مبجد ہے، مبجد کے ساتھ چھوٹا سابازاراور پکی سڑک بھی ہے، گاؤں کی آبادی تقریباً وھائی تین ہزار سے زائد ہوگی، ہمارے گاؤں میں عرصہ پندرہ ہیں ساتھ چھوٹا سابازاراور پکی سڑک بھی ہے، گاؤں کی آبادی تقریباً وہائی تین ہزار سے جعدوعیدین کی نماز ہوتی ہیں، جبکہ جامع مبجد میں پابندی کے ساتھ پانچ وقت باجماعت نماز نہیں کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر صرف ظہر وعصر کی نماز باجماعت اوا کی جاتی ہے۔ آپ برائے کرم پوری تحقیق کے ساتھ جواب مرحمت فرما کمیں کہ کیا ہمارے یہاں جعدوعیدین کی نماز چھوٹر کی باگر سے جو وہا ہے جبکہ ہر جمعہ میں کہ سابھ سے اور کی جاتھ ہے۔ آپ برائے کرم ہوری تحقیق کے ساتھ جواب مرجمت فرما کمیں کہ ہو اور سے میں گائی نفتے کا خوف ہے، براہ کرم اس کا آسلی بخش اور شفی بخش جواب عنایت فرما کیں۔ شریک ہوجاتے ہیں، اگر چھوڑ دیا جائے تو بھی کانی فقتے کا خوف ہے، براہ کرم اس کا آسلی بخش اور شفی بخش جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:...آپ کےعلاقے میں ایسا گاؤں جس کی آبادی دوؤ ھائی ہزار ہواور روز مرتو کی ضروریات بھی وہاں ملتی ہوں ، دہ '' قریۂ کبیرو'' کے علم میں ہے ،اس میں جمعہ جائز ہے۔

(۱) وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي ج: ۲ ص: ۱۳۸، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضا: شرط أداها المصر أي شرط صحتها أن تؤدي في مصرحتي لا تصح في قرية ولا مفازة ... الخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۵۱). أيضا: قال رحمه الله تعالى: (وهو) أي المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبي يوسف، وهو اختيار الكرخي، وعنه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو اختيار البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة الاف، وقيل يوجد فيه عشرة الاف مقاتل ... الخد رتبيين الحقائق ج: ۱ ص: ۵۲۳، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العدمية). (۲) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي ج: ۲ ص: ۱۳۸، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

(٢) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٨، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا: (وهو) أي المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) ....... وعنه هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم، وفيه فقهه مفت وقاض يقيم الحدود، وغنه: أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف ... إلخ. (تبيين الحقائق ج: ١ ص ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

### ایسے گاؤں میں جمعہ اورعیدین کی نمازجس کی قریبی بستی میں جمعہ ہوتا ہو

سوال:...ہمارے گاؤں کے قریب ایک بازار ہے،جس میں جمعہ اورعیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے گاؤں اوراس بازار کی آبادی میں تقریباً ایک فرلانگ ہے کم فاصلہ ہے،لیکن ہماری معجد اوراس جامع معجد کے درمیان تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نام بھی الگ الگ ہیں، پوچھنا میہ ہے کہ ہمارے گاؤں والوں پر جمعہ اورعیدین کی نمازیں فرض ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہیں تو جوقر ہائی عید کی نماز سے پہلے کرتے تھے وہ قربانی قبول ہوگی یانہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...جس بستی کے درمیان اور آپ کے گاؤں کے درمیان ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے، وہ گویا ایک ہی بستی کے تکم میں ہے،اگران دونوں میں نمازِ جمعہ اورعیدین ہوسکتی ہے تو نمازِ جمعہ اورعیدین پڑھنا تھجے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیک صحیح نہیں

سوال:...مولانا صاحب! ہم یہاں ابوظہبی شہر سے تقریباً تمیں کلومیٹر دُور جنگل میں کام کرتے ہیں، یہاں اور بھی کافی کمپنیاں ہیں، لیکن یہاں پر نہ بازار ہے اور نہمستقل کوئی آبادی ہے، تو کیاا لیم جگہ پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے جہاں پر کوئی بازار یا شہر نہ ہوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ایک دفعہ ککھاتھا کہ جہاں بازار نہیں ہوتا، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ ہم یہاں پر با قاعدہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، مولانا صاحب! قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ ہمارا جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟

جواب:...جنگل میں کسی کے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا' ' آپ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھا کریں۔

#### جیل خانے میں نماز جمعہ ادا کرنا

سوال: بيل خانے كاندرنمازِ جمعه موتى ہے يانہيں؟

جواب:...ہمارے إمام ابوصنيفہ یکنز دیک جمعہ کے تیجے ہونے کے لئے جہاں ادرشرطیں ہیں، وہاں'' إذنِ عام'' بھی شرط ہے' ایعنی جمعہ ایسی جگہ ہوسکتا ہے جہاں ہرخاص وعام کوآنے کی اجازت ہو، اور ہرمسلمان اس میں شرکت کر سکے جیل میں اگر میشرط پائی جائے تو جمعہ جوگا ورنہ نہیں ۔ بیمسکہ تو عام کتابوں میں کھا ہے، لیکن حضرت مولا نامفتی محمودٌ فرماتے تھے کہ جیل میں جمعہ جائز ہے، اور وہ اس کے لئے فقہ کی کتاب کا حوالہ بھی دیتے تھے، جو مجھے متحضر نہیں، خود مفتی صاحب مرحوم کاعمل بھی جیل میں

<sup>(</sup>١) وكيم : بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦٠ بيان شرائط الجمعة، طبع سعيد.

 <sup>(</sup>٢) لا تؤدى الجمعة في البراري لأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر. (بدائع الصنائع
 ج: ١ ص: ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٣) المسرط السادس الإذن العام ..... والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه ... إلخ. (شرح حلبي كبير ص: ٥٥٨، فصل في صلاة الجمعة).

جمعه يؤھنے كا تھا۔ (١)

### فوجي كيمپ ميں جمعه اداكرنا

سوال:... جب عسا کراسلای فوج ٹریننگ کے لئے شہر ہے دُور کیپ میں قیام کرتی ہیں اور انہیں وہاں طبق سہولتیں مکمل میسر ہیں، تعداد چار، پانچ صد ہے، اس صورت میں کیا جمعہ فرض ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو ثواب ہے محروم ہوں گے یانہیں؟ اگر امام جمعہ نہ پڑھائے تو کیا وہ مخالفت تھم امیر کامر تکب تو نہیں؟ اور جولوگ امام کے ساتھ اس صورت میں مخالفت کریں، ان کا کیا تھم ہے؟ جواب:... جمعہ شہری آبادی ہے دُور جنگل میں جمعہ نہیں ہوتا، جس کی دلیل بیہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے موقع پر میدانِ عرفات میں ظہر کی نماز پڑھی تھی، حالانکہ جمعہ کا دن تھا، "کچونکہ جنگل میں جمعہ تعین نہیں، اس لئے آپ لوگوں نے جنتے جمعے جنگل میں پڑھے ہیں، اسے دن کی ظہر کی نمازیں آپ کے ذمہ باتی ہیں، ان کو قضا کیجے ہے۔ اس جمعہ شرعاً جائز نہیں، اگر امیر وہاں جمعہ پڑھے گا اِمام صاحب کو تکم ویتا ہے تو اس کا بیتکم غلط ہے، اور وہ اس غلط تھم دینے کی وجہ سے خود گنا ہمارے کا اہل نہیں۔ حدیث شریف

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر السمع ولا طاعة." (متفق عليه مشكوة ص:٣١٩)

ترجمہ:..'' مسلمان پرامیر کی شمع وطاعت واجب ہے،خواہ وہ حکم اس کو پہند ہویا ناپہند، بشرطیکہ اے گناہ کا حکم نہ دیا جائے ، جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ اس حکم کو سنا جائے ، نہ مانا جائے ۔'' ایک اور حدیث میں ہے:

''لَا طاعة فی معصیة انما الطاعة فی معروف.'' (متنق علیه مقلوة ص:۳۱۹) ترجمه:...'' الله تعالی کی نافر مانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں ،اطاعت صرف الجھے کام میں ہے۔'' اور بیحدیث توزیان زوخاص وعام ہے:

(۱) حضرت مقتی محووصا حبر حمة الشعليد نے جواز پرجم عبارت بي استدلال فرمايا به وه يه : والسابع (الإذن العام) ....... فلا يضر غلق بناب القلعة ، لعدو ، أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو ولا المصلى ، وفي الشامية تحت قوله (أو قصره) قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كان لا تقام إلا في محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل فتأمل وردا محتار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۱۵۱، ۱۵۱). تفصيل ك لئه و يحتى: فتاوى مفتى محمود ج: ۲ ص: ۳۵۱، ۵۱). تفصيل ك لئه ويحتى: فتاوى مفتى محمود ج: ۲ ص: ۳۷۳ من ۳۲۲، طبع الجمعية پبليكيشنز لاهور ....... محمود ج: ۲ ص: ۳۲۲، طبع الجمعية پبليكيشنز لاهور ....... (۲) في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في قصة حجة الوداع ...... ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ... إلخ ....... (مشكوة ص: ۲۲۵ ، باب قصة حجة الوداع ، الفصل الأوّل ، طبع قديمي).

(٣) وفي الجواهر لو صلّوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٨ ، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

(شرح النة مشكوة ص:٣٢١) "لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق." ترجمه:... 'خالق کی نافر مانی کے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔''

### فيكثري ميں جمعه كي نماز

سوال:...حب میں واقع ایک فیکٹری میں جمعۃ البارک کوور کنگ ڈے قرار دینے کے بعد جب مزدوروں نے نمازِ جمعہ کی ادا لیکی کے لئے مسجد جانا جا ہاتو اِنظامیہ نے کارکنوں کومسجد جانے سے روک دیا (یادر ہے کہ فیکٹری کے اندر مسجد نہیں ہے، اور نہ ہی با قاعد گی ہے جماعت ہوتی ہے ) اور فیکٹری کے اندر جبری طور پر نمازِ جمعہ اوا کرائی گئی، جس پرلوگوں نے اِحتجاج بھی کیا اور اس کی شرع حیثیت کوچیلنج کیا ،مگران کی شنوائی نہیں ہوئی ،حالا نکہ قریب میں مساجد بھی ہیں۔مندرجہ بالاصورتِ حال کی روشنی میں آپ سے گزارش ہے کہ کیالوگوں کی نما زِ جعدادا ہوگئی؟ا گرنہیں ہوئی تو اس کا وبال کس پر ہے؟اورآ ئندہ کے لئے اس صورتِ حال کا سد باب

جواب:... جہاں جعد کی نماز ہوسکتی ہے وہاں نمازِ جعد کی ادائیگی کے لئے بہتر ہے کہ مسجد ہو، اور وہاں پانچ وقتہ نماز ہوتی ہو۔ کیکن اگر کہیں ایسی جگہ جہاں مسجد ہواور نہ جماعت ہوتی ہو، مگر شرا نظِ جمعہ پائی جاتی ہوں ، وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے، مگر کراہت

#### ماركيث كے تہہ خانے میں نماز جمعہ

سوال:..تہدخانے میں ایک مجد ہے،جس میں تین وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے،اس کے اُوپر مارکیٹ ہے،اس سے اُو پر دُوسری منزل پر بھی مارکیٹ ہے،اور تیسری منزل پر کارپار کنگ ہے۔جبکہ چوتھی منزل پر رہائشی فلیٹ ہیں، کیااس مسجد میں جعہ کی نمازادا كريكتے بين؟

جواب:..نمازِ جمعه دا ہوسکتی ہے، لیکن اس جگہ کو مجد کا حکم دینامشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة وإظهار شعار الإسلام. (مراقي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص:٢٢٥).

 <sup>(</sup>٢) وفي الفتاوي الغياثية لو صلى الجمعة في قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرئ وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا. (حلبي كبير ص: ١٥٥، فصل في الجمعة).

<sup>(</sup>m) تقصيل كے لئے و يكھئے: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٢٤٨، المطلب الخامس، شروط صحة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلى في فناء المصر. (حلبي كبير ص: ٥٥١).

 <sup>(</sup>۵) وحاصله ان شوط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه. (رد المحتار ج: ۳ ص: ۳۵۸، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، طبع سعيد).

### تفريح كےمقام يا إجتاع كى جگه پرنماز جمعه أ داكرنا

سوال: ...کسی تفریح کے مقام یا اجتماع کے موقع پر نمازِ جمعہ پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب: ...الیی جگہ جمعہ کا اُداکر نامکروہ ہے۔ (۱)

### قريب كى مسجد چھوڑ كرۇوركى مسجد ميں نماز جمعه اداكرنا

سوال:...میں جمعے کی نماز اپنے گھر کے سامنے والی مسجد میں نہیں پڑھتا بلکہ کسی اورمسجد میں جاکر پڑھتا ہوں ، کیا میری نماز جمعہ قبول ہوگی یانہیں؟

جواب:...اپی قریبی معجد میں پڑھنا بہتر ہے،البتہ ضرورت یا بڑی معجد ہونے کی وجہ ہے وُ وسری معجد میں جمعہ ادا کیا جاسکتا ہے۔(۲)

### جس مسجد میں بنج گانه نمازنه هوتی هواس میں جمعه ادا کرنا

سوال:... ہمارے علاقے کشمیر میں دو جامع مسجد موجود ہیں، جن میں امام مقرّر بھی ہیں، لاؤڈ اسپیکروغیرہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ان مسجدوں میں نہ تو پانچ وقت کی اَ ذان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت ،صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لوگ اصرار کرتے ہیں، لیکن امام صاحب پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھاتے ، کیا ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیا ایسے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو کہ پانچ وقتہ نمازیں مسجد میں نہ شروع کرائے؟ اور کیا مقتدیوں کا بہ کہنا دُرست نہیں کہ پانچ وقتہ نماز شروع کرائی جائے؟

جواب:... جمعه کی نماز توضیح ہے،لیکن اگر اِمام پنج گانه نمازیں نه پڑھائے تو اہلِ محلّه کا فرض ہے کہ ایسے اِمام کو برطرف کردیں،اورکوئی ایسااِمام تجویز کریں جو پانچ وقت کی نماز پڑھایا کرے، مسجد میں پانچ وقت کی اُذان و جماعت مسجد کاحق ہے،اور اس حق کوادانه کرنے کی وجہ سے تمام اہلِ محلّہ گنام گار ہیں۔ (م)

 <sup>(</sup>۱) الصلاة في الطريق أي في طريق العامة مكروهة وعلله في المحيط بما يفيد انها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منع الناس عن المرور والمطريق حق الناس أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>۲) ومسجد حيه أفضل من الجامع أى الذي جماعته أكثر من مسجد الحي وهذا أحد قولين حكاهما في القنية والثاني
 العكس وماهنا جزم به في شرح المنية. (شامي ج: ١ ص: ٩٥٩، مطلب في أفضل المساجد).

 <sup>(</sup>٣) رجل أم قوم وهم له كارهون إن كانت الكراهة لفساد فيه أو النهم أحق بالإمامة يكره له ذلك، وإن كان هو أحق
 بالإمامة لا يكره (عالمگيري ج: ١ ص:٨٤،٨١، الباب الخامس في الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان وحده الن له حقًا عليه فيؤديه. (شامى ج: ١
 ص: ١٥٩، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفضل المساجد).

## جس مسجد میں إمام مقرّر نه ہو، و ہاں بھی نمازِ جمعہ جائز ہے

سوال:...کیا ایسی معجد میں جمعة المبارک جائز ہے جہاں کوئی مستقل امام مقرّر نہ ہو؟ البنة مختلف نمازی نماز پنج گانہ میں امامت کے فرائض رضا کارانہ طور پرسرانجام دیتے ہوں؟

جواب:...الیم مجرمیں بھی جمعہ جائز ہے۔

# جمعہ کی پہلی اُ ذان کے بعد دُنیوی کا موں میں مشغولی حرام ہے

سوال:..علاء کا متفقہ فیصلہ جمعہ کی اُ ذان کی حرمت کا ہے ( وُ وسری اُ ذان کا ) جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی ایک ہی اُ ذان ہوا کرتی تھی ، تو اگر وُ وسری اُ ذان ہے حرمت شروع ہوتی ہے تو نماز کی تیاری کے لئے وفت نہیں ملتا، اور اگر پہلی اُ ذان ہے حرمت شروع ہوتی ہے تو آخر کیوں؟

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات شیخیین رضی الله عنها کے زمانے میں جمعہ کی اُ ذان صرف ایک تھی ،

یعنی اُ ذانِ خطبہ ، وُ سری اُ ذان جو جمعہ کا وقت ہونے پر دی جاتی ہے ، اس کا اضا فیسیّد ناعثان بن عفان خلیفہ پراشدرضی الله عنه
نے فرمایا تھا، (۱) قرآنِ کریم میں جمعہ کی اُ ذان پر کاروبار چھوڑ دینے اور جمعہ کے لئے جانے کا حکم فرمایا ، سیح ترقول کے مطابق بیچکم
پہلی اُ ذان سے متعلق ہے ، لہذا پہلی اُ ذان پر جمعہ کے لئے سعی واجب ہے ، اور جمعہ کی تیاری کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا ناجا کڑا ورحرام ہے۔

ناجا کڑا ورحرام ہے۔

# اُذانِ اوّل کے بعد نکاح کرنااور کھانا کھلانا جائز نہیں

سوال:... آج کل ہمارے مسلمانوں کامعمول بن چکاہے کہ شادی، نکاح کا پروگرام جمعہ کے دن طے کرتے ہیں،اورعمو ما کھانے پینے اور نکاح کا پروگرام بالکل نمازِ جمعہ کے قریب اُذانِ اوّل کے بعد منعقد کرتے ہیں،از رُوئے قر آن وحدیث اس پرروشی ڈالیس کہ بروز جمعہ اُذانِ اوّل کے بعد شادی، نکاح اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا شرعاً جائزہے یانہیں؟ جواب:... جمعہ کی اَذان کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دُوسرا شغل جائز نہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحد خارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذلك استمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذلك قبل أوان الخطبة. (معارف السنن ج: ٣ ص: ٣ ٩ م، طبع المكتبة البنورية كراچي). أيزوكيك: شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ٣ ١ ا ، باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج).

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٣ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) نيزوكيك: شوح مختصر الطحاوى للجصاص ج: ٢ ص: ١١٣ تا ١١١، باب صلاة الجمعة.

## جمعه كي تيسري أذان صحيح نهيس

سوال:... جناب ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے عموماً جمعہ کی نماز میں دواَ ذا نمیں ہوتی ہیں، لیکن اس سجد میں تمین اَ ذا نمیں ہوتی ہیں، پہلی اَ ذان تواپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ وُ دسری اَ ذان مولا ناصاحب وعظ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے، جبکہ تیسری اَ ذان سنتیں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ وُ دسری سنتیں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ وُ دسری سنتیں ادا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ وُ دسری سنتیں اور کرنے کے بعد ہوتی ہے، جناب میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پیطریقہ کس صد تک وُ رست ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب:...جمعه کی دواَذا نیں تو ہوتی ہیں'' تیسری اَذان نہ کہیں پڑھی نہ ٹی ،خداجانے ان صاحب نے کہاں ہے نکالی ہے؟ بہر حال تیسری اَذان بدعت ہے۔

## کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟

سوال:...ہماری مٹھائی کی دُ کان ہے،اس کے اُوپر کارخانہ ہے، جمعہ کی پہلی اُ ذان کے وقت ہم اپنی دُ کان بند کردیتے ہیں، پھرنماز کے بعد کھول لیتے ہیں، کیاہم پر جمعہ کی نماز کے دوران کارخانہ بھی بند کرنالازم ہے؟ یا کاریگروں کوان کے اختیار پر چھوڑ دیں؟ جواب:...جمعہ کے دوران کسی قیم کا کارو ہار بھی ممنوع ہے، جتی کہ فیکٹری بھی چالورکھنا جا ئزنہیں، واللّٰداعلم!(۲)

# جمعه کی پہلی اُذان اور بیس تر او یک کب شروع ہو کیں؟

سوال:...الله پاک مجھے معاف فرمائیں ،معلومات اور اطمینان کے لئے معلوم کررہا ہوں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ کی بھی صحابی رسول پر تنقید کرنا سخت منع اور نا قابل معافی گناہ ہے،لیکن ایمان کومضبوط بنانے کے لئے معلومات جا ہتا ہوں ، وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دِین کوکمل کر کے تشریف لے گئے ،اب دِین میں کسی قتم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت پیارے نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دِین کوکمل کر کے تشریف لے گئے ،اب دِین میں کسی قتم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت

(۱) اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحدًا خارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذالك إستمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذالك قبل أوان الخطبة. (معارف الشنن ج:٣ ص:٣٩٥).

(٢) بأنها (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (ردالحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام ج: ١ ص: ٥٢٥، طبع سعيد).

(٣) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٢٩، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: قال أبوبكر أحمد: وذالك لقول الله تعالى: يَايها الذين المنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع، فانتظمت الآية معانى منها ....... وترك الإشتغال بالبيع والنهى عن البيع وإن كان مخصوصًا بالذكر فليس المقصد فيه البيع دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعة، وإنما ذكر البيع لأن أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع. (شرخ مختصر الطحاوى للجصاص ج: ٢ ص: ١٠ ١ م ١٠ ١ م ١٠ ماب صلاة الجمعة، طبع دار السراج، بيروت).

نہیں،اور نہ بی کوئی گنجائش رہی،تو بید حضرت عمرؓ نے جمعہ میں دُوسری اَ ذان کیسے ایجاد کر لی؟ای طرح نمازِ تراویح نے آٹھ پڑھی تھیں،تو بید حضرت عمرؓ نے میں رکعت کیسے مقرر کرویں؟

جواب:...جعد کی پہلی اَوَان کا اِضافہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا،''اور پیس تراوت کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا، آنخضرت سلی اللہ علیہ و کلم سے ہیس تراوت بھی منقول ہے، گراس کی سند کمزور ہے۔'' حضرت عمر نے صحابہ کرائم کی موجود گی میس تراوت کی جماعت شروع کرائی ،اور پیس رکعت پرلوگوں کو جمع کیا، تو یقینا انہوں نے سنت بوی کو اَپنایا ہوگا، چنا نچہ تمین خلفائے راشد پن کے زمانے میں صحابہ گااس پر اِنقاق رہا،اور بعد میس اُ تمہ اُر بعث نے بیس رکعات کو اختیار کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھی منشائے نبوی تھا۔ حضرت عثان گا اَوَ اَن اوّل کو شروع کر ناان کے اِجتہاد پر ہمی قاء انہوں نے یہ جھا کہ اُو اَن کی مشروعیت اطلاع کے لئے ہے، اور خطبی کی جوا اُو اَن کی مشروعیت اطلاع کے لئے ہے، اور خطبی کی جوا اُو اَن مجد کے درواز سے پر ہوتی ہے، آبادی کے زیادہ و در ہوجانے کی وجہ سے دواطلاع کے لئے کا فی نہیں ،اس سے انہوں نے ان اُو اَن سے اُن کا اُو اَن وَراء پر کہلا فی شروع کی ،اورصحابہ کرام میں سے کی نے اُن کے اس فعل پر کئیر نہیں کی ، بلکہ سب نے اس اُو اَن سے اِنقاق کیا، اور حضرات خلفائے راشد بین گی سنت کو ' (مشکلوق ص: ۲۰۰۹)۔'' اور دِین کی جمیل اُسول و کلیات کی اور اُن کی میں منصول و کلیات کی روشنی میں حضرات خلفائے راشد بین گی سنت کو ' (مشکلوق ص: ۲۰۰۹)۔'' اور دِین کی جمیل اُسول و کلیات کی اور میں من کی روشنی میں حضرات خلفائے راشد بین ٹے جو فیصلے کئے یابعد کے جمبتد بین نے فیصلے کئے وابعد کے جمبتد بین نے فیصلے کے ، وہ بھی جمبتد بین فی میں وابی میں وابی میں وابط ہیں .

# كياجمعه كے لئے صرف جارسنت دوفرض ہى كافى ہيں؟

سوال:... آج کل بالخصوص ایک غلط روایت عام ہوتی جارہی ہے کہ ایک تو ویے ہی ہم نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنی روز مرزہ زندگی میں بہت کم یاوکرتے ہیں، اور نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ، اور جمعہ کو اگر نماز جمعہ پڑھنے کے لئے محبر آ ہی جاتے ہیں تو ہمیں واپس بھا گنے کی اتن جلدی ہوتی ہے کہ دور کعت فرض کی اوائیگ کے بعد آ دھی محبد نمازیوں سے خالی ہوجاتی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، فرض نماز باجماعت اور محبد میں اُدا کرنا افضل ہے، جبکہ سنتیں اور نوافل وغیرہ کی اوائیگی گھریرزیادہ تو اب

<sup>(</sup>۱) وروى أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة إذا مالت الشمس، وكان الأذان والإقامة كما ذكره أبو جعفر في عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضى الله عنه وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، كذالك رواه الزهرى عن السائب بن يزيد رضى الله عنه. (شرح مختصر الطحاوى لأبى بكر الجصاص ج: ۲ ص: ۱۵ ا ، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر ـ رواه الطبراني
 في الكبير والأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف ـ (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٠٠، باب قيام رمضان) ـ

 <sup>(</sup>٣) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ....... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ... إلخ. (مشكوة ص:٣٠، الفصل الثاني، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنة).

کے حصول کا سبب بنتی ہے، لیکن عام لوگوں گی اکثریت جو سئلے کونہیں بھتی ، جن میں بالخصوص نو جوان اور بچے شامل ہیں ، ان چند سی ختی افراد
گی تقلید میں جو سئلے کو سیجھتے ہیں لا شعوری طور پر صرف دور کعت کی ادائیگی کے بعد مجد سے راو فرار اختیار کرتے ہیں ، اور گھر جا کر بقیہ
نماز مکمل نہیں کرتے اور یہ سیجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہفتے کا قرض اُ تارویا ہے۔ کیا دور کعت فرض کی ادائیگی ہے جمعہ کی نماز ادا
ہوجاتی ہے اور بقیہ رکعتیں پڑھنا ضرور کی نہیں ؟ یہ سئلہ اتنی وسعت اِختیار کرچکا ہے کہ وہ بچے جو آج بچے ہیں ، نماز جمعہ کو صرف جا رسنت
اور دوفرض ہی کے ہرا ہر بجھنے گئے ہیں۔

جواب: ... بنخ گانہ نماز إسلام لانے كے بعد سب ہے اہم فرض ہے، اس میں ستى اور كوتا ہى كرنا سب ہے بڑا گناو كہيرہ ہے، حدیث میں فر مایا گیا (جس كامفہوم ہے) كہ قیامت كے دن سب ہے پہلے بندے كى نماز كا حساب ہوگا، وہ نماز ميں كامیاب فكا تو إن شاء اللہ باقی چیزوں میں بدرجه اُولی ناكام ہوگا۔ اس لئے مسلمان كان شاء اللہ باقی چیزوں میں بدرجه اُولی ناكام ہوگا۔ اس لئے مسلمان بھائیوں كوفرض نماز میں ہرگز ستی نہیں كرنی چا ہے ، اور نماز كامسجد میں باجماعت اواكر نا إيمان كی علامت ہے، اور نماز باجماعت میں كوتا ہى اور ستى كرنا نفاق كی علامت ہے۔ اس لئے نماز باجماعت اواكر نا اہم ترین واجب ہے۔ (۱)

اورنماز کی سنتیں اورنوافل درحقیقت فرائفل کی پھیل کے لئے ہیں، کیونکہ جس درجے کے سکون واِطمینان ،خشوع وخضوع اور حضورِقلب کے ساتھ نماز اُواکرنی چاہئے ،ہم اس کاعشر عشیر بھی پورانہیں کرتے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرائض کی پھیل کے لئے سنتیں اورنفل نماز مقرز کردی تا کہ فرائفل کی کمی ان سے پوری ہوجائے ، اس لئے سنتیں بھی پورے اہتمام سے اواکرنی چاہئیں۔'' جمعہ کی نماز سے پہلے چارسنت مؤکدہ ہیں ،اور جمعہ کی نماز کے بعد چارسنت مؤکدہ اور دوسنت غیر مؤکدہ ہیں۔' ان میں

(۱) عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسّر لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: اني سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد حاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الربّ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمذي ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

(٦) الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق. (هداية ج: ا ص: ١٦١، باب الإمامة).
 (٣) عن تميم الدارى قال: أوّل ما يحاسب به العبديوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلّا قيل: انظروا هل له من تطوع و أخذ بطرفيه فيقذف في النار. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٣، كتاب الصلوة، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) (والسُنَة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع) أما الأربع بعدها فلما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا، وفي رواية للجماعة إلا البخارى: إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربعًا وأوّل يدل على الإستحباب والثاني على الوجوب، فقلنا بالسنية مؤكدة جمعا بينهما وأما الأربع قبلها فلما تقدم في سُنة النظهر من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضًا ولا يفصل بينها وبين الظهر (وعند أبي يوسف) السُنة بعد الجمعة (ست) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأفضل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (حلبي كبير ص: ٣٨٩، ٣٨٩، ٣٨٩، فصل في النوافل، طبع سهيل اكيدُمي لاهور). وروى عن علي بن أبي طالب أنه أمر ان يصلى بعد الجمعة وبعدها).

كوتا بى نېيى كرنى چاہئے۔اللەتغالى تمام مسلمان بھائيوں كوتو فيق عطافر مائيں اور آخرت كى كاميا بي نصيب فرمائيں۔

### ركعات ِجمعه كي تعداد وتفصيل اورنيت

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ اوران کی نیت کس طرح کرتے ہیں ، یعنی نماز کا وقت کون ساہوتا ہے؟ اور جور کعتیں جمعہ سے پہلے پڑھتے ہیں، ان کی نیت سطرح کرتے ہیں؟

جواب:...نمازِ جمعه کی رکعات کی تفصیل یہ ہے۔ ا: چارشنتیں ، ۲: دوفرض ، ۳: چارشتیں ، ۴: دوسنت ، ۵: دونفل پہلی اور بعد کی چار سنتیں مؤکدہ ہیں'، اور دوغیر مؤکدہ ،سنت اور نفل کے لئے مطلق نماز کی نیت کا فی ہے۔ (۲)

# بیک وقت جمعها ورظهر دونول کوا دا کرنے کا حکم نہیں

سوال:...مولا ناصاحب! پیربتایئے کہ جعہ کے روز جمعہ اورظہر کی نماز دونوں ادا کی جاتی ہیں؟ اور پیر کہ دونوں نمازیں ایک ى وقت ميں يا ه سكتے ہيں؟

جواب:... جعہ کے دن مردوں کے لئے جعہ کی نماز ظہر کے قائم مقام ہے،اس لئے وہ صرف جمعہ پڑھیں گے،ظہرنہیں پڑھیں گے۔''عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں'' ان کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھر پرصرف ظہر کی نماز پڑھیں ،اورا گرکوئی عورت مسجد میں جا کر جماعت كے ساتھ جمعه كى نماز پڑھ لے تواس كى يەنماز جمعہ بھى ظہر كے قائم مقام ہوگئى۔خلاصہ بەكە جمعه اورظہر دونوں كوا داكرنے كاحكم نہیں، بلکہ جس نے جمعہ پڑھ لیا،اس کی ظہر ساقط ہوگئی۔<sup>(۵)</sup>

## نمازِ جمعه كى تشهد ميں ملنے والانمازِ جمعه يرا هے يانمازِظهر؟

سوال:...نمازِ جمعه کی دونوں رکعتوں کے ممل ہونے کے بعدتشہد کی حالت میں اِمام کی اِفتدا ملے توامام کے سلام پھیر لینے

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نبر ۴ ملاحظه فرما نین -

(٢) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٥، الباب الثالث في شروط الصلاة). (٣) ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف بنص الشرع بشرائط الجمعة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، الجماعة من شروط الجمعة ج: ١ ص: ٢٦٤، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: (فرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها) قال (ومن صلى في بيته يـوم الـجمعة الظهر، أجزأه، ما لم يخرج بعد ذالك يريد الجمعة). وذالك لأن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو النظهر والجمعة بدل منها. والدليل على ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوَّل وقت الظهر حين تزول الشمس. ولم يفرق بين الجمعة وغيره. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة ج: ٢ ص: ٣٣ ا ، طبع دار السراج، أيضًا: المبسوط ج: ٢ ص: ١٣٢ طبع دار الفكر).

(٣) اما شروط الوجوب فستة فأوّلها الذكورة فلا تجب على المرأة. (حلبي كبير ص:٥٣٨). أيضًا: لَا تجب الجمعة على مسافر ولا عبد ولا إمرأة ...... وإن صلُّوا أجزأهم وذالك لما حدثنا ...... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لًا جمعة عليهم: المرأة والعبد ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١ ١ ، باب صلاة الجمعة).

 (۵) ومن لا جمعة عليه أداها جاز عن فرض الوقت. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳۵) ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: شوح مختصر الطحاوی ج: ۲ ص: ۱ ۲۱، ۳۳ ، طبع دار السواج، بیروت.

كے بعدمقتدى بقيه نماز ، نمازِ جمعه پڑھے يانماز ظهراداكرے؟

جواب:...سلام ہے پہلے جو محض جعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ (۱)

# جمعه كفرائض كى تشهد ميں ملنے والا جمعه يڑھے يا ظهر؟

سوال:...نمازِ جعدی دونوں رکعتوں کے کمل ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں اِمام کی اِقتدا ملے تو اِمام کے سلام پھیرنے كے بعد مقتدى بقيه نماز ، نماز جمعه يره هے يانماز ظهراً داكرے؟

جواب:...سلام ہے پہلے جو خص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ (۲)

## نمازِ جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا

سوال:...کیا جمعه کی نماز کسی بھی گھر کی بیٹھک میں ہوسکتی ہے جس کارقبہ ۱۰×۱۰ فٹ ہو؟

ے باہم است ہو! جواب:...جامع مسجد کے علاوہ دُوسری جگہ جمعہ پڑھنا مکروہ ہے، تا ہم اگروہاں ہرا یک شخص کوآنے کی اجازت ہوتو جمعہ ادا ہوجائے گا۔ (۲)

## جمعه کی نمازنہ ملے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اگرکسی وجہ ہے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا گھر میں پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:...اگراپنے قریب کی محدیمیں جمعہ نہ ملے تو کوشش کی جائے کہ کسی وُ وسری جگہ میں جمعیل جائے ،اورا گر کہیں نہ ملے تو ظہر کی جارر کعت نماز پڑھے اور جمعہ میں ستی کرنے پر اِستغفار کرے، گھر میں اکیلے جمعہ نہیں ہوتا۔ (\*)

# جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز ادا کرے

سوال:...میراایک دوست امریکه میں مقیم ہے،اہے میہ پریشانی ہے کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں جمعہ کے خطبہ کا انتظام

 (۱) ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيخين رحمهما الله. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه، صلّى ما أدرك معه وقيضي ما فياته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ...... الحجة للقول الأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فـصـلّـوا وما فاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام ...... ويدل عليه أيضًا: إتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بني على الجمعة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١١٨ ١ ، ١١٩).

 (٢) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد أى بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها أي بعض الركعات. (شامي ج: ١ ص:٩٦)، ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيخين ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٩١) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). نيز ماشينبرا و كمي ...

(٣) والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه. (حلبي كبير ص:٥٥٨).

(٣) ولا يتمكن من أداء الجمعة بنفسه وإنما يتمكن من أداء الظهر ... إلخ. (المبسوط لشمس الدين السرخسي ج: ٢ ص: ۲۲، طبع دار الفكر، بيروت).

نہیں،اوراس طرح بغیرخطبہ جعد کی نمازادانہیں کرسکتا،تو آپ ہے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیں کہاہے کیا کرنا چاہئے؟اور جبکہ وہ مجبور ہے اس پرنمازِ جمعہ چھوڑنے کا گناہ لازم آئے گااور نماز چھوڑنے کا کفارہ کیاہے؟

جواب:...اگروہاں جمعہ کا انتظام نہیں تو معذور ہے،ظہر کی نماز پڑھ لیا کرے'' (چونکہ وہ عذر کی وجہ ہے جمعہ نہیں پڑھتا، اس لئے اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں) کمیکن اگر کچھاورمسلمان بھی وہاں آباد ہیں تو سب کول کر جمعہ کا انتظام کرنا چاہئے۔

# صاحب ترتيب يهلي فجركى قضاير هے پھر جمعداداكرے

سوال:...میرےایک دوست کہتے ہیں کہا گرجمعہ کے روز فجر کی نماز نہ پڑھی جائے توجمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ، یہ کہاں تک درست ہے؟

جواب: ... آپ کے دوست نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ صاحب ترتیب کے لئے ہے، صاحب ترتیب وہ مخض ہے جس کے فیم نے نیادہ قضا نمازیں نہ ہوں' ایسے مخض کے لئے تکم ہے کہ مثلاً: اس کی فجر کی نماز قضا ہوگئی ہوتو جب تک فجر کی نماز نہ پڑھ لے ظہر کی جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر فجر کی نماز نہیں فجر کی نماز قضا کی تو جمعہ باطل ہوجائے گا، اور اسے ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی' اور جو شخص صاحب ترتیب نہ ہواس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی اور جمعہ پڑھ لیا تو اس کا جمعہ تھے ہوگیا' مگراس کو قضا شدہ نمازیں اداکر لینی چاہئیں۔

### جمعه کوخطبہ سے پہلے مسجد پہنچنے کا تواب اور خطبہ سے غیر حاضری سے محرومی سوال:...کیا جمعہ کا خطبہ سے بغیر بھی نماز جمعہ ہوجاتی ہے؟

جواب: ... جمعہ کے لئے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہئے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی حاضری لکھنے کے لئے خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جوشخص پہلی گھڑی میں آئے، اس کے لئے اُونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بعد میں آئے والوں کا ثواب گھٹتار ہتا ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کرر کھ دیتے ہیں، اور خطبہ سننے میں مشخول ہوجاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، ان کی حاضری نہیں لگتی، لہذا جس شخص

<sup>(</sup>١) قال أبو حنيفة وأبو يوسف ان فرض الوقت هو الظهر في حق المعدور ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٥٦).

 <sup>(</sup>٢) صاحب الترتيب: من لم تكن عليه الفوائت ستا غير الوتر من غير ضيق الوقت والنسيان. (قواعد الفقه ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) لو تـذكـر الفجر عند خطبة الجمعة يصليها مع أن الصلوة حيننذٍ مكروه بل في التتارخانية انه يصليها عندهما وإن خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يصلي الظهر. (شامي ج: ٢ ص: ٧٤، باب قضاء الفوانت، مطلب في تعريف الإعادة).

 <sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي وحد الكثرة ان تصير الفوائت ستا
 بخروج وقت الصلاة السادسة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدئة ثم كالذي يهدى بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢) ، باب التنظيف والتكبير، الفصل الأوّل).

نے خطبہ بیں سنا، اِمام کے ساتھ نماز تواس کی بھی ہوجائے گی ، مگر جمعہ کے دن کی حاضری لگوانے سے وہ محروم رہا۔ جمعہ کے دن جلدی آنے والے اور دہریسے آنے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟

سوال: ... جمعہ کی نماز میں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اس میں بیچے، جوان اور بوڑھے تقریباً سب ہی شامل ہوتے ہیں، مگر زیاد ہ تروہ دو حضرات بھی ہوتے ہیں جواس کوشش میں ہوتے ہیں کہ سارے کا سارا اثواب صرف بھے کو سلے، اس میں زیادہ حصہ اوھیز عمر کے لوگوں کا ہے۔ ہاں تو میں کہ دہ ہا تھا جمعہ کی نماز میں بہت سے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جونماز کے لئے بہت پہلے آجاتے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں بہت سے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جونماز کے لئے بہت پہلے آجاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ نوافل اواکرتے ہیں، سنتیں اواکرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، وغیرہ اب وُوسرے حضرات ایسے ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سیح ہوتے ہیں، جنبی اشروع کرتے ہیں، یا پھر خطبہ اختیا م پر ہوتا ہے، اور وہ بدحوای کے عالم میں آتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سیح ہوتے ہیں، جس کے ہوتے ہیں کہ گھر حضرات ہے، اور وہ بدحوای کے عالم میں آتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سیح ہوتے ہیں کہ اُلے سید ھے وضو کیا، یا پھر وضو پر کا اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ اب وہ حضرات جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اتی جلدی آتے ہیں کہ اُلے سید ھے وضو کیا، یا پھر وضو مارتے گزرجاتے ہیں، اور جوتے اور چیل میں باہر کی گندگی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے ساتھ میں نمازیوں پر چھڑ کتے ہوئے نمازی کے منہ کے مارتے گین ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ساتھ میں نمازیوں پر چھڑ کتے ہوئے نمازی کے منہ کے ساتھ میں نمازیوں کے لئے کہا ہیں کہا گیا؟

جواب: ... آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دِلا گی ہے۔ نماز جعہ کے لئے جلدی آنے کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمانی ہے، اور اس کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جمعہ میں آنے والوں کی حاضری ورج کرنے کے لئے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے صحیفے بند کر کے ذکر اللہی کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں، (گویا خطبہ شروع ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی کام میں ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی کام میں مشغول ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی کام میں مشغول ہونے کی ممانعت ہے، اس لئے اَوْان کے فوراً بعد مجد میں آنا ضروری ہے، اور اس وقت کاروبار کرنا ناجا ترزہ ہے۔ جولوگ بعد میں آئیں ان کو حکم ہے کہ چھچے جہاں جگہ لے وہیں میٹھ جائیں، آگے بردھنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جولوگ دوسروں کی گردنوں کو پھلانگ کرآگے ہوسے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جمعہ کا ثواب باطل ہوجا تا ہے۔ حدیث میں ہے کہ

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد الأوّل فالأوّل ...... فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر ... الخ. (مشكّوه ص: ۲۲ ا).

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمكبرى ج: ١ ص: ٢٥). أيضًا: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة، جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذّنون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع ....... وذالك لقول الله عزّ وجلّ: يَأيها الذين المنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١١٥). (٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....... ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له وزرًا. (الترغيب والترهيب ج: ١ ص: ٢٩٣، ٢٩٣ طبع دار الكتب العلمية).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم خطبه إرشاد فرمار ہے تھے، ایک شخص آیا اور آگے بڑھنے لگا، آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: '' بیٹھ جا! تو نے آنے میں دیر کی اور لوگوں کو ایڈ اپنچائی۔'' الغرض جمعہ کے لئے پہلے آنا چاہئے، تاکہ اطمینان کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیں، اطمینان کی جگہ بھی مل جائے، وعظ ونصیحت بھی سن لیس فرشتوں کے رجسٹر میں نام بھی لکھا جائے، اور جولوگ دیر سے آئیں وہ جگہ کی تلاش میں آگے نہ بڑھیں اور نمازیوں کے اُوپر سے پھلانگ کرنہ جائیں۔

# كياخطبه جمعه سنے بغيرنمازِ جمعه ہوجائے گی؟

سوال:...اسلام میں ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ سے بغیرادھوری ہوجاتی ہے، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے خطبے ک آواز ہم تک نہ پنچے تو کیااس صورت میں خطبہ سے بغیرنماز ہوجائے گی؟

جواب:...جوشخص جمعہ کے خطبے میں شریک تھا،لیکن اِمام کی آ واز اس تک نہیں پہنچے رہی تھی ،اس کو پورا ثواب ملے گا،بشرطیکہ خطبے کے دوران خاموش رہے۔

#### خطبه بجمعه کے وقت دوزانو بیٹھنا

سوال:...جمعہ کے خطبے کے وقت کیا دوزانو ہوکر بیٹھنااور ہاتھ باندھناضر دری ہے؟

جواب:...خطبۂ جمعہ کے دوران کسی خاص ہیئت کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں، نہ ہاتھ باندھنا ضروری ہے، جس طرح سہولت ہو بیٹھے، البتہ کوٹ مارکر بیٹھنا مکروہ ہے۔

# خطبہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے میں تشہد کی طرح بیٹھنا

سوال:..نمازِ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے خطبے میں تشہد کی طرح بیٹھناضروری ہے؟ جواب:...جی نہیں! خطبے کے دوران کسی خاص ہیئت میں بیٹھنا ضروری نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھیں'''خطیب کی در بیں (۵)

طرف متوجدر ہیں۔ (۵

<sup>(</sup>۱) عن أبى الزاهرية قال: كنا مع عبدالله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبدالله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: إجلس! فقد آذيت. (أبو داوُد ج: ١ ص: ٩٥١ ، كتاب الصلاة، باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة).

 <sup>(</sup>۲) في الدر المختار: بل يجب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح، محيط. (الدر المختار مع
 ردانحتار ج: ١ ص: ١٥٩).

 <sup>(</sup>٣) إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقة كذا في
المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨) ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>۵) قوله بل يجب عليه أن يستمع ظاهره أنه يكره الإشتغال بما يفوّت السماع وإن لم يكن كلاما وبه صرح القهستانى حيث قال إذ الإستماع فرض كما فى المحيط أو واجب كما فى صلاة المسعودية أو سُنة وفيه إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه، إلّا إذا غلب عليه كما فى الزاهدى دردالحتار ج: ٢ ص: ٩٥١ ، مطلب فى شروط وجوب الجمعة) ـ

### جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کوئس طرح بیٹھنا جا ہے؟

سوال:... جمعہ کے خطبہ کے درمیان امام تھوڑے سے وقفے کے لئے بیٹھتا ہے، عام طور پردیکھنے میں آیا کہ لوگ امام کے بیٹھنے سے پہلے دوزانو ہوکر بیٹھتے ہیں،اور ہاتھ بھی نماز کی طرح ہاندھ لیتے ہیں،لیکن وقفے کے بعد قعدہ کی طرح ہاتھ گھٹنوں پررکھ لیتے ہیں،کیا پہطریقہ ٹھیک ہے؟اگر نہیں تو پھر تھے طریقہ کیا ہے؟

جواب:...خطبہ جمعہ کے دوران کی خاص ہیئت ہے بیٹھنا مسنون نہیں،جس طرح سہولت ہوبیٹھیں، مگر اِمام کی طرف متوجہ رہیں،اورغورے خطبہ نیل''لوگول کا جودستورآپ نے ذکر کیا ہے، یہ خود تراشیدہ ہے، شریعت میں اس کی گوئی اصل نہیں۔'' خطبہ جمعہ کے دوران صفیس بچلاا نگنا

سوال:...جمعہ کی نمازے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور اس کا سنبالازی ہوتا ہے، اور جولوگ جلدی آتے ہیں وہ آگے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جولوگ بعد میں آتے ہیں وہ چیچے صفوں میں یا جہاں جگہ لتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، باو جود اس کے پہلے صفول میں بیٹھنے کا بڑا اشتیاق رکھتے ہیں اور آتے دیرہ ہیں، اور آنے والوں کا طریقہ پھھاس طرح ہوتا ہے جیسے ان کے لئے آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، حالا نکہ اگلی صفوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کے باو جود وہ لوگ بیٹھے ہوئے نمازیوں کو ہاتھ کے ذریعہ ہٹاتے ہوئے آگے کی صف تک پہلی جاتے ہیں، اور وہاں قطعی جگہ نہیں ہوتی، لیکن بیٹھے ہوئے نمازیوں کے درمیان ؤراسی جگہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس جگہ بنانے کے لئے صف کی دونوں جانب کے تقریباً نمازیوں کو تھوڑ اتھوڑ اٹھوڑ ا

جواب:...اگراگل صفوں میں جگہ ہوتو پھرآ گے بڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے،اس طرح لوگوں کی گردنوں کو پچلانگ کرآ گے بڑھنے ہے جمعہ کا ثواب باطل ہوجا تا ہے،اس سےاحتراز کرنا چاہئے۔ ووران خطبہ اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھنامنع ہے

سوال:...ایک امام صاحب نے ایک سے زائد باریہ فرمایا کہ خطبہ کے دوران ہاتھوں کی اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھنا

<sup>(</sup>١) وكذا السُّنَّة في حق القوم أن يستقبلوه بوجوههم لأن الإسماع والإستماع واجب للخطبة وإذا لا يتكامل إلّا بالمقابلة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٦٣، بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٢) إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسو، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقة .. إلخ . (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٨٠ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ، كذا في أغلاط العوام ص . ١٨٠ ، طبع زمزم ببلشرز) . (٣) عن عبدالله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحضر الجمعة ثلاثة نفر ، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول: من جآء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه أبوداؤد. (مشكّوة ص ٢٣٠١) ، باب التنظيف والتكبير، الفصل الثالث).

"حرام" ہے، دین میں اس فتم کی پابندیوں کی کیا بنیادہ؟

جواب:...حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، یہی ممانعت اس پابندی کی بنیاد ہے۔<sup>(1)</sup>

### خطبات جمعه عربی میں کیوں دیئے جاتے ہیں؟

سوال:... جمعہ کے خطبات پرانے ہی کیوں سائے جاتے ہیں؟ جبکہ عہدِ رسالت میں حالاتِ حاضرہ پر خطبات دیئے جاتے تھے،اُردومیں ترجمہ کیوں نہیں بتایا جاتا، تا کہلوگ مجھ مکیں کہ خطبہ میں کیا پڑھا گیا؟

جواب:..خطبہ میں ذکرِالٰہی ہوتا ہے،اوروہ اسلام کی سرکاری زبان عربی ہی میں ضروری ہے، 'خطیب کے لئے کسی خاص خطبه کی پابندی نہیں، عربی خطبہ سے پہلے حالاتِ حاضرہ پرتقریریں ہوتی رہتی ہیں۔

#### غيرعرني مين خطبه جمعه

سوال:... يہاں گلتانِ جو ہرميں ايک مسجد ہے، اس مسجد ميں جمعه کا خطبہ سندھی ميں ديا جاتا ہے۔ ہوتا يوں ہے كہ جمعہ كے خطبے کی اُذان ہوتی ہے،اس کے بعد اِمام صاحب ایک آ دھ جملہ عربی میں پڑھتے ہیں اوراس کے بعد سندھی میں شروع ہوجاتے ہیں، اوراس خطبے میں عجیب قتم کی باتیں ہوتی ہیں ،اور پچھ نا قابلِ یقین واقعات جو إمام صاحب اس خطبے کے دوران بیان کرتے ہیں۔ یہ ساراسلسلہ واسے ۱۵ منٹ تک رہتا ہے، درمیانِ خطبہ تو قف کرنے کے بعد ایک منٹ کاعربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور پھر جمعہ کے لئے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے۔محتر می! عرض میہ ہے کہ آیا اس طرح خطبہا دا ہوجا تا ہے یانہیں؟ وُوسرایہ کہ عربی ہمارے بیارے نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، بیروہ زبان ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، آخراس سے اِجتناب کیوں؟ محتر می! بیفر مائیں که آیا وہ جمعہ کی نمازیں ادا ہوکئیں پانہیں جواس طرح ادا کی کئیں؟ بہرحال میں نے اب تک اپنی زندگی میں اس طرح اور زبان میں خطبہ دیتے ہوئے جہیں سنا، اِمام صاحب کو کوئی روک جہیں سکتا، کیونکہ یہاں کی زیادہ تر آبادی لاعلم لوگوں کی ہے۔

جواب:..خطبۂ جمعہ کا حکم (بعض اُمور کے اعتبار ہے ) نماز کا ہے،جس طرح نماز کی قراءت عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہو تکتی ،ای طرح خطبہ بھی غیرعر بی میں نہیں ہوسکتا <sup>(۳)</sup> گویا عربی إسلام کی سرکاری زبان ہے۔ جولوگ فاری میں ، اُردومیں ،

 <sup>(</sup>۱) أبو ثمامة الحناط ان كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيـديّ فـنهـانـي عن ذلك وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثـم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبّكنَ يديه فإنه في الصلاة. (باب ما جاء في الهدى في المشيّ إلى الصلوة، سنن أبي داوُد ج: ا ص: ٨٣)، وفي حاشيـة سنن أبي داؤد; "ان النهي والكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلوة." (حاشيه نمبر: ٨، سنن أبي داؤد

 <sup>(</sup>٢) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السُّنّة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية ج: ١ ص: ٢٠٠، تفصيل كے لئے و يكھئے: جو اهر الفقه ج: ١ ص: ٣٥٢، تأليف: مفتى أعظم پاكتان حضرت مولا نامفتی محرشفیع رحمه الله ،طبع مکتبه دار العلوم کراچی).

<sup>(</sup>٣) أيضًا۔

انگریزی میں یاکسی اور زبان میں خطبہ پڑھتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ گر چند جملے جوعر بی کے بول لیتے ہیں، حضرت اِمامِ اعظمؓ کے نزدیک ان سے خطبے کا فرض ادا ہوجا تا ہے، اس لئے نمازِ جمعہ ادا ہوجائے گی، مگر خطبے میں'' غیرسر کاری'' زبان ملانے والے بے ڈھنگی بات کرنے کی وجہ سے گنہگار ہیں۔

## جمعه کے خطبے کی شرعی حیثیت

سوال:...کیاجمعه کا خطبه پڑھنا فرض ہے؟ اور سنتا واجب ہے؟ عیدین کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے؟ کیا بیہ صحیح ہے؟

صب جواب:... جی ہاں! جمعہ کا خطبہ جمعہ کی شرطِ لازم ہے، اس کے بغیر جمعہ ہیں ہوتا۔عید کا خطبہ سنت ہے، وونوں گا سننا واجب ہے۔ (۴)

# خطبه جمعه عربی زبان کےعلاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سرداریا حاکم کی تعریف کرنا

سوال:...خطبهٔ جمعه عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ نیز خطبہ اللہ اور رسول کی تعریف اور توصیف کےعلاوہ کسی سرداریا حاکم کی تعریف میں پڑھا جاسکتا ہے؟

جواب: ..عربی،اسلام کی'' سرکاری زبان' ہے،اس لئے جمعہ اور عیدین کا خطبہ عربی کے سوااور کسی زبان میں جائز نہیں۔' خطبے میں پیمضامین ہونے چاہئیں: حق تعالی شانۂ کی حمد وثنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود شریف، تو حید ورسالت کی شہادت، مسلمانوں کو وعظ ونصیحت، خلفائے راشدینؓ اور آلؓ واصحابؓ کا ذِکر، نیک سیرت حاکم اسلام کے لئے اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دُعا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة، وقالًا لَا بد من ذكر طويل يسمى الخطبة. (هداية ج: ١ ص: ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) وشرائط في غيره المصر والجماعة والخطبة ... إلخ وفتح القدير ج: ١ ص: ٨٠٨).

 <sup>(</sup>٣) ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة كذا في الخلاصة فأنها سنة بعد الصلوة وتجوز الصلاة بدونها.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، الباب الرابع عشر في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) وكل ما حوم في الصلاة حرم فيها أي في الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام ...... به يفتلي وكذا يجب الإستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ٥٩ ).

 <sup>(</sup>۵) تقصیل کے لئے الاحظافر ما تیں: جواہر الفقہ ج: ا ص:۳۵۲۔ فإنه لا شک فی ان الخطبة بغیر العربیة خلاف السنة المتوارثة من النبی صلی الله علیه وسلم والصحابة فیکون مکروها تحریمًا۔ (عمدة الرعایة هامش شرح الوقایة ج: ا ص:۴۰۰)۔

<sup>(</sup>٢) الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت ...... والثانى ذكر الله تعالى كذا في البحر الرائق و كفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ..... وأما سننها فخمسة عشر ..... البداءة بحمد الله ..... الثناء عليه بما هو أهله ..... الشهادتان ..... الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ..... العظة والتذكير ..... زيادة الدعاء للمسلمين والمسلمات .... وذكر الخلفاء الراشدين والعَمَّيْنِ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مستحسن بذالك جرى التوارث كذا في التجنيس ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص ٢٠١١، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

## جعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دینا

سوال:...ہمارےعلاقے تربت میں بعض لوگ جمعہ کا خطبہ علاقائی زبان میں دیتے ہیں ،اُذان کے بعد خطیب تقریر شروع کرتا ہے، دورانِ تقریر کچھ وقفے کے لئے بیٹھ جاتا ہے، کچرتقریر شروع کر دیتا ہے،اورتقریر ختم ہوتے ہی نماز شروع ہوجاتی ہے، کیااییا کرناضچے ہے؟

جواب:...خطبه صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زبان ميں ہونا جا ہے ،اس لئے بلوجى زبان ميں يا مقامى زبان ميں جو پڑھتے ہيں، وہ صحیح نہيں ۔ (<sup>()</sup>

## خطبه جمعه زبانی بره هنامشکل هوتو دیکه کر بره هے

سوال:...خطبهٔ جمعه میں خطیب اگراکٹر اوقات اٹک اٹک کریا بھول کرایی غلطی کرلے کہ معانی بدل جا ئیں تو کیا اے خطبہ کتاب میں دیکھ کر پڑھنے میں تر دّ دہونا چاہئے؟

جواب:...خطبهاجھی طرح یا دکیا جائے ، یا دیکھ کر پڑھا جائے۔

## اگرخطبهظهرے پہلے شروع ہوتو سنت کب پڑھے؟

سوال:...صلوٰۃ الجمعہ میں چاررکعت سنت اوّل خطبہ کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ خطبہ عین اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، بلکہ اکثر دوتین منٹ قبل ہی شروع ہوتا ہے،اور بعد میں کوئی وقت دیانہیں جاتا۔

جواب:...اگراُ ذان زوال کے بعد ہوتی ہوتو اُ ذان ہوتے ہی سنت شروع کرلیا کریں، خطبہ شروع ہوتے ہوتے پوری ہوجا ئیں گی،اوراگروقت سے پہلے ہی اَ ذان اور خطبہ شروع ہوجا تا ہےتو سنتیں جعہ کے بعد پڑھا کریں۔ <sup>(۲)</sup>

#### خطبه جمعه سن بغيرنماز جمعه اداكرنا

سوال:...خطبہ سے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں خطبہ نہ ہو وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہو عمّی ،اوراگر آ دی دیر سے مسجد پہنچے اور کسی وسری مسجد میں بھی جماعت کا وقت باتی نہ رہا ہواس صورت میں جب وہ مسجد میں پہنچتا

(١) فأنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية للعلامة عبدالحي اللكنوي ج: ١ ص:٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ... إلخ (شامى ج ٢٠ ص ١٥٨). أيضًا: قال أبو جعفر: ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنة ...... قال (أى ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام ... إلخ وشرخ مختصر الطحاوى، لأبي بكر الجصاص الرازى ج ٢٠ ص ١٣٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

ہے اور وہاں جماعت کھڑی ہوچکی ہے تو چونکہ اس نے خطبہ تو سنا ہی نہیں تو کیا اِمام کے ساتھ نماز جمعہ اوا کرسکتا ہے؟ اور کیا وہ نماز ہوجائے گی پانہیں؟

جواب:... یہ توضیح ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ کے بغیر نہیں ہوتی '' لیکن جوشخص ایسے وقت آیا کہ خطبہ ختم ہو چکا تھا،اس کی نماز ہوجاتی ہے، (اگر چہ دیر میں آنے کی وجہ سے لائقِ مؤاخذہ ہے)، بلکہ اگر نمازِ جمعہ کی ایک یا دونوں رکعتیں رہ جا کیں اورالتحیات میں آئر شریک ہو، جب بھی وہ جمعہ بی کی دورکعتیں پڑھےگا۔ (۳)

### خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا

سوال:... یہاں سعود بیمیں جمعہ کے دن اکثر لوگ خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھتے ہیں، کیا بیہ جائز ہے؟ جبکہ خطیب حضرات ان کو پچھ بیں کہتے ۔

جواب:...هارےز دیک جائز نہیں<sup>(م)</sup>ان کے نز دیک جائز ہے۔

# خطبه جمعه کے دوران نماز پڑھنا سجح نہیں

سوال:.. نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران کوئی بھی نماز پڑھنا دُرست نہیں ،گرایک شخص کا کہنا ہے کہ خطبہ کے دوران جب اما بیٹھتا ہے تواس وقت اگر کوئی شخص اِمام کے دوبارہ کھڑے ہونے سے پہلے نماز کی نیت کرلے تو کوئی حرج نہیں۔

جواب:...خطبہ کے دوران نماز پڑھنا سیحے نہیں،خطبہ شروع ہونے سے پہلے نیت باندھ لی ہوتواس کومخضر قراءت کے ساتھ پورا کر لے، دونوں خطبوں کے دوران اِمام کے بیٹھے کے وقت نیت باندھنا جائز نہیں ، درمختار میں ہے:

"اذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام الى تمامها، ولو خرج وهو في السنة او بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة."
(شائ طبع جديد ج:٢ ص:١٥٨)

جمعہ کے خطبہ کے دوران دورکعت پڑھناصرف ایک صحافی کے لئے استنیٰ تھا سوال:...جمعہ کا خطبہ شروع ہے، آنے والا دورکعت پڑھے پانہیں؟

<sup>(</sup>١) وشرائط ..... المصر والجماعة والخطبة ... إلخ رفتح القدير ج: ١ ص: ٣٠٨، باب صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>۲) ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٨ ، الباب السادس عشر).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: ومن أدركها في التشهد أو سجود سهو على القول به فيها يتمها جمعة ... الخ وفي ردا لحتار ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له النية الجمعة وهي ركعتان. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص: ١٥٨). أيضًا: من أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه صلى ما أدرك معه وقضى ما فاتاه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ...... الحجة للقول الأوّل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صِلاة الإمام .. الخ. رشرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١١٨، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامي ج:٢ ص:٥٨ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

جواب:... بیمسئلدائمہ کے درمیان مختلف ہے، اِمام ابوصنیفہ ؓ کے نز دیک ناجائز ہے، اس سلسلے میں جوحدیث آتی ہے، اِمام ابوصنیفہ ؓ کے نز دیک وہ ای صحابی کے ساتھ خاص تھی ،اور حضورِا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر خطبہ روک دیا تھا۔ <sup>(۱)</sup> خطبہ جمعہ کے دوران ففل برِط حسنا اور گفتگو کرنا

سوال:...اکثر نماز جمعہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ إمام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور بعض لوگ سنت یانفل نماز پڑھتے رہتے ہیں،اور بعض آپس میں گفتگو کرتے ہیں،کوئی ادب کے ساتھ نہیں بیٹھتا،جس طرح مرضی ہوٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں،اس مسئلہ پر حدیث کی روشنی میں جواب دیں،اور بیٹھنے کے متعلق بھی کھیں کہ جب امام صاحب خطبہ شروع کریں تو جس طرح مرضی ہو بیٹھ جا کیں یا کہ دوزانو ہوکر بیٹھا جائے؟

جواب:...خطبہ کے دوران نفل پڑھنا حرام ہے، سنت مؤکدہ اگر خطبہ سے پہلے شروع کر چکا تھا تو خطبہ کے دوران پوری کر لے اور ذرامخضر کردے ۔خطبہ کے دوران کی قشکی کھنگا کہ بھی حرام ہے، حدیث میں ہے کہ:'' جس نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران و گرسے کو چپ کرانے کے لئے' خاموش'' کا لفظ کہا، اس نے بھی لغوکا ارتکا ہے کیا'' ۔'' نیز ارشاد ہے کہ:'' جو شخص جمعہ کے دن کسی لغو کا ارتکا ہے کرے، اس کے جمعہ کا لؤاب ضائع ہوجا تا ہے ۔'' بعض مجدوں میں خطبہ کے دوران چندے کے لئے جمولی پھرائی جاتی ہوجا تا ہے ۔'' بعض مجدوں میں خطبہ کے دوران چندے کے لئے جمولی پھرائی جاتی ہوجا تا ہے ۔ خطبہ کے دوران چینے کی کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں ، جس طرح سہولت ہوجا تا ہے ۔ خطبہ کے دوران چینے کی کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں ، جس طرح سہولت ہے ۔ یہ بھی نا جائز ہے ، اوراس سے تو اب جمعہ ضائع ہوجا تا ہے ۔ خطبہ کے دوران چینے کی کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں ، جس طرح سہولت

(۱) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال وهذا عند أبي حنيفة. (هداية ج: ۱ ص: ۱۲۱، أيضًا: مختصر الطحاوي ج: ۲ ص: ۱۳۰، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة).

(٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢٠ ، باب الخطبة والصلاة) وفي حاشية المشكوة: قوله فليركع ركعتين حملها ...... الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم وكذا عند أحمد وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى وهو مذهب مالك وسفيان الثورى وعليه جمهور الصحابة والتابعين كذا قال النووى وتأوله بأن المراد اراد أن يخطب بقرينة الأحاديث الدالة على وجوب حرمة الصلوة في وقت الخطبة وقد ثبت في الصحيحين انه جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذاك الرجل الداخل وقبل كانت هذه القصة قبل أن يشرع في الخطبة وقيل كانت الخطبة والصلاة، الفصل الأولى).

(٣) إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامى ج: ٢ ص: ١٥٨). أيضا: ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة. ومن جهة الشنّة ...... قال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (مختصر الطحاوي جـ ٢ ص. ١ ٣١، باب صلاة الجمعة).

 (٣) عن أبى هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك بوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢ ١ ، باب التنظيف والتكبير).

(۵) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها ... إلخ. (مشكوة ص: ٢٣ ) ، باب التنظيف والتكبير).

(۲) ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب و الإمام في الخطبة كذا في الخلاصة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

ہوبیٹے، گرٹانگیں پھیلاکر بیٹھنا خلاف ادب ہے،اس سے احتراز کرنا جا ہے ،اور گھنے کھڑے کر کے ان پرسرر کھ کربیٹھنا بھی وُرست نہیں،اس سے نیندآ جاتی ہے۔

## دوران خطبة نحية الوضو تحية المسجدا دابكرنا

سوال:...دورانِ خطبة تحية الوضو، تحية المسجدادا كرسكتے بيں؟

جواب:..خطبے کے دوران إمام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک تحیۃ الوضویا تحیۃ المسجد جائز نہیں۔ <sup>(r)</sup>

### خطبے کے درمیانی و تفے میں وُ عاکر نا

سوال:...ہمارے محلے کے اِمام صاحب کا کہنا ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیانی وقفے میں دِل میں بغیرز بان ہلائے اور بغیر ہاتھ اُٹھائے دُعامانگنا جائز ہے، جبکہ ایک نمازی کا کہنا ہے کہ بیرجائز نہیں، جبکہ علماء سے سنتے آئے ہیں کہ بیروفت دُعا کی قبولیت کا وقت ہے۔

جواب:...جمعے کے خطبول کے درمیانی و قفے میں بغیر ہاتھ اُٹھائے اور بغیر زبان ہلائے دِل میں وُعامانگنا چاہئے ، یہ قبولیت کاوفت توہے ،لیکن زبان سے دُعاکرنے کی إجازت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### خطبہ کے دوران ،اُ ذان کے بعد دُعاما نگنا

سوال:..جمعہ کے خطبہ کے دوران اُڈان کے بعد دُعاما نگنا چاہئے یانہیں؟اور خطبہ کے بیج میں دُعاما نگی جائے یانہیں؟ جواب:...اِمام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ذکر ودُعا کی اجازت نہیں، بلکہ خاموش رہنااور خطبہ کا سننا واجب ہے،اس لئے نہ جمعہ کی اُڈان کا جواب دیا جائے، نہ خطبہ کے دوران دُعاما نگی جائے، اِمام کی دُعاپر دِل میں آمین کہی جائے۔ (\*)

إذا شهد الرجل عند الخطبة ان شاء جلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر ...... ويستحب أن يقعد كما يقعد في الصلاة. (عالمگيري ج: اص: ١٣٨)، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

(٢) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال وهذا عند أبي حنيفة. (هداية ج: ١ ص: ١٤١). أيضًا: ومن جهة السُّنة ....... قال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٣٠، ١٣١). (٣) وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أشموا، وقيل أساءوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو الأول وعليه الفتوي. (شامي ج: ٢ ص: ٥٨ ا، باب الجمعة).

(٣) وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ...... سواء كان كلام النباس أو التسبيح أو تشميت العاطس ... إلخ والمكرى ج: اص: ١٣٤). قال أبو جعفر: ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السنة ...... قال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام . (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣٠، ١٣١، باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج، بيروت).

## جمعہ کے خطبہ سے پہلے تسمیہ بلندآ واز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟

سوال:...جعه کے خطبہ میں بسم اللہ بلندآ دازے پڑھ کر کیوں نہیں شروع کیا جاتا؟ جواب:...ای طرح منقول چلاآتا ہے۔(۱)

### خطبه جمعه كومسنون طريقے كےخلاف يڑھنا

سوال:...جمعه کا خطبه صلوة وسلام کے بغیرا دا ہوجائے گایانہیں؟ جواز کی صورت میں ثواب میں فرق آ جائے گایانہیں؟ مثلاً: صورت اس کی بیہوکہ پہلے خطبہ میں سور ہُ الم تر کیف اور ثانی میں سور ہُ قریش پڑھی جائے تو خطبہ جمعہ ادا ہوجائے گایانہیں؟

جواب:..خطبه کا فرض تو ادا ہوجائے گا الیکن سنت کے خلاف ہے، اوریہ ظاہر ہے کہ جب خطبہ خلا ف ِ سنت ہوگا تو ثواب میں تو فرق آئے گا۔

## خطبے سے پہلے إمام كاسلام كہنا

سوال:..خطبہ سے پہلے امام کا برسرِمنبرسلام کہنا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے یا بدعت ہے یا انمہ اربعہ کے زديك جائزے؟

جواب:...در مختار میں ترک سلام کوسنن میں شار کیا ہے،اور إمام شافعی کا قول ہے کہ جب منبر پر بیٹھے تو سلام کیے۔ <sup>(۲)</sup>

## خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا ضروری ہے

سوال:..بعض مساجد میں علماء (خطیب) نماز جمعہ میں جو خطبہ شریف دیتے ہیں، اس کے دوسرے حصے میں خلفائے راشدین کے جوا سائے مبارک ذکر کئے جاتے ہیں ،ان کوذکر نہیں کرتے۔

جواب:...خطبہ میں خلفائے راشدینؓ کا ذکر خیرمندوب ہے،مگر چونکہ بیا ہل سنت کا شعار ہے،اس لئے خلفائے راشدینؓ کے ذکر خیر کا ترک کرنانہایت نامناسب ہے۔ <sup>(r)</sup>

# خطبہ جمعہ کے دوران دُ رود شریف پڑھنے کاحکم

سوال:... جمعہ کے خطبہ کے دوران خطبہ میں رسولِ اگرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللّٰء تنہم کے اساءمبارک آتے

والثاني ذكر الله تعالى وكفت تحميدة أو تهليلة أو (١) الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت تسبيحة هذا إذا كان على قصد الخطبة ... إلخ . (عالمكيري ج: ١ ص:٧٦ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة) ـ

 <sup>(</sup>٢) ومن السُّنَّة ..... ترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وقال الشافعي إذا استوى على المنبر سلم ... إلخــ (در مختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٠ ١ ، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) ويندب ذكر الخلفاء الراشدين ... إلخ ـ (شامى ج: ٢ ص: ٩ ١٠) باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب ... إلخ) ـ

ہیں تو گزارش میہ ہے کہاس دوران خاموثی ہے خطبہ سنا جائے یا دُرود شریف یارضی اللہ عنہ کہا جائے؟

جواب:..خطبہ کے دوران زبان سے ڈرود شریف پڑھنا جائز نہیں، خاموش رہنا چاہئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی آئے تو دِل میں بغیر زبان ہلائے ڈرود شریف پڑھ لے''صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھی دِل میں رضی اللہ عنہم کہہ لے تو کوئی مضا کقہ نہیں، مگر زبان سے نہ کہے۔

سوال: جعدی نمازے پہلے جو خطبہ 'عربی میں' پڑھاجاتا ہے،اس کے درمیان ایک آیت ایک بھی آتی ہے جس میں دُرود پڑھنالازی ہوتا ہے، میری معلومات کے مطابق خطبہ کے دوران کسی قتم کی تبیج ونماز جائز نہیں، چنانچے دُرود شریف بھی نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس آیت کے بعد خطیب خطبہ میں ہی دُرود پڑھ لیتا ہے، باواز بلند جو تمام نمازیوں کی طرف سے دُرود ہوجاتا ہے،اس لئے نمازیوں کو دُرود پڑھنا شروع کردیتے ہیں، سال کے نمازیوں کو دُرود پڑھنا شروع کردیتے ہیں، حالانکہ خطبہ میں خاموشی کا حکم ہے۔

خطبہ جمعہ کے دوران باواز آمین کہنا تھے نہیں

سوال:... یہاں خطبہ جمعہ میں دُوسرے خطبہ کے دوران جب خطیب صاحب دُ عائیے کلمات پڑھتے ہیں تو تقریباً سب ہی لوگ ہاتھ اُٹھا کر بآوازِ خفیف آمین کہتے جاتے ہیں ،کیا پیمل جائز ہے؟

جواب:...خطبہ کے دوران زبان ہے آمین کہنا سیج نہیں، دِل میں کہیں۔ (r)

دورانِ خطبه سلام کرنا، جواب دیناحرام ہے

سوال:..مسجد میں جمعه کا خطبہ پیش امام پڑھ رہا ہوا در کوئی شخص آ کرسلام کرے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کے سلام کا جواب دینا جائے؟

جواب: ...خطبه کے دوران سلام کہنااور سلام کا جواب دینا دونوں حرام ہیں۔ (<sup>\*\*)</sup>

خطبہ کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب دینا

سوال: ... شریعت میں خطبہ کے کیا اُ حکام ہیں؟ اور خطبہ کی اَ ذان کا زبان سے جواب وینا جائز ہے؟ تفصیل ہے

(۲،۱) قوله ولا الكلام ...... وكذالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب
 وعليه الفتوئ (ردالحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۵۸ ا ، باب الجمعة ، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا. (فتاوي شامي ج:٢)
 ص:١٥٨، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ..... أو رد السلام ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، كتاب الصلاة).

جواب بتائيں۔

جواب:...خطبہ کے دوران گفتگو کرناحتیٰ کہ ذکر واذ کارکرنا بھی ممنوع ہیں،خطبہ کی اُذان کا جواب بھی دِل میں دینا چاہئے زبان سے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### خطبہ کے دوران چندہ لینادینا جائز نہیں

سوال:..نمازِ جمعہ کے خطبہ کے دوران اسلام نے بولنے پر شخت ترین پابندی عائدگی ہے، کیکن بعض مسجدوں میں عین خطبہ کے دوران نمازیوں کے دوران نمازیوں سے چندہ وصول کیا جاتا ہے، اورغلہ زورزور سے بجاکر'' چندہ مسجد'' کی صدابلندگی جاتی ہے، جس سے نمازیوں کی توجہ خطبہ سے ہٹ جاتی ہے، اور نمازی حضرات چندہ دینے کے لئے مصروف ہوجاتے ہیں۔ کیا بیطریقہ جائز ہے؟ کیا انتظامیہ سجد پر گناہ ہوگا؟ کیا چندہ دینے والوں پر بھی گناہ ہوگا جو خطبہ سے توجہ ہٹا دیتے ہیں؟

جواب:...خطبہ جمعہ کے وقت جس طرح سلام و کلام جائز نہیں ،ای طرح چندہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ،انتظامیہ بھی گنا ہگار ہے، چندہ لینے والا بھی اور چندہ دینے والا بھی۔ <sup>(۱)</sup>

### خطبہ جمعہ کی اُ ذان ہے لے کر دور کعت فرض تک دُنیاوی بات کرنا

سوال:...اُردو میں بیان کئے گئے وعظ کے بعد عربی کے خطبے کی اُذان سے لے کردورکعت نماز فرض جمعہ کی ادائیگی کے دوران کے وقفے میں اگر اِما مِسجد اِ قامت ِنماز سے چند لیمے پہلے دُ نیاداری کی گوئی بات کریں تو کیاوہ نماز جمعہ کی ادائیگی میں کسی فتم کے شرعی نقطے یا حدود کو پچلا نگنے کامستوجب تو نہیں ہوتا؟ کیونکہ عربی میں خطبہ بھی نماز جمعہ کامسلسل ایک حصہ ہوتا ہے ،اس دوران کوئی بھی دیگراُ مورکے مسائل بیان کرنے جا ہمیں یانہیں؟ وضاحت فرما ئیں۔

جواب:...جمعہ کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا یا کسی اور عبادت میں مشغول ہونامنع ہے،خطبہ سننا واجب ہے،البتہ وقفے میں اِمام کوئی ضروری شرعی مسئلہ بیان کرسکتا ہے۔

# خطبے کے دوران آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اسم مبارک آنے پرؤرود بھیجیں یا خاموش رہیں؟

سوال:...نمازِ جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب جب دُرودشریف پڑھتے ہیں تو جس کے جواب میں اکثر نمازی بھی بلند آوازے دُرودشریف پڑھناشروع کردیتے ہیں، جبکہ خطبہ خاموثی سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران بلندآ وازے دُرودشریف

(۱ و ۲) قال أبو جعفر: ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنَّة ....... قال (إبن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۲ ص: ۱۳۰، ۱۳۱، باب صلاة الجمعة).

(٣) اليَّنَا حوالهُ بِالله نيز: ويمحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في الخطبة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، طبع رشيديه). پڑھاجاسکتاہے کنہیں؟ جَبکہآپ صلی اللّہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے دُرود شریف پڑھنا باعث ِثواب وخیر و برکت ہے۔ جواب:...خطبے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ،اس لئے دُرود شریف بھی دِل میں پڑھنا چاہئے ،زبان سے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## خطبے کے دوران دُعاماً نگنا، نیز دُوسری اُذان کا جواب دینا

سوال:..بعض حضرات جمعہ کے دونوں خطبوں کے دوران جبکہ إمام پہلے خطبے کے بعدتھوڑی دیر کے لئے بیٹھتا ہے، دونوں ہاتھ اُٹھا کر وُعا ما نگتے ہیں، اسی طرح بعض حضرات إمام کے منبر پر ہیٹھنے کے بعد دی جانے والی وُوسری اَ ذان کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُعا ما نگتے ہیں،معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا بیطریقہ تھے ہے؟

جواب:... إمام كے منبر پر بیٹھ جانے كے بعد ذِكروؤ عاكى إجازت نہیں، بلكہ خاموش رہنااور خطبے كاسننا واجب ہے، اس لئے نہ جمعه كى اَوْان كاجواب دیا جائے اور نہ خطبے كے دوران وُ عاما نگى جائے، إمام كى وُ عاپر دِل میں آمین کہی جائے۔

### خطبے میں خطیب کا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا

سوال:...جمعه کا خطبہ کہتے وقت کیا خطیب ایسے ہاتھ یا ندھ سکتا ہے جیسے نماز میں کھڑا ہو؟ سنا ہے بیاد ب صرف اللہ کے دربار (نماز) کا ہے۔

جواب:..خطبے میں ہاتھ سیدھے چھوڑ کر کھڑا ہونا جا ہے۔

### جمعه کے خطبے کی اُذان کا جواب دینا

سوال:...جمعہ کی نماز میں سنتوں سے پہلے ایک اُذان ہوتی ہے،اور دُوسری سنتوں کے بعد، دونوں میں سے کس اُذان کا جواب دینا چاہئے؟

جواب: ... جعد میں خطبے کی اَذان کا جواب نہیں دیا جاتا۔ (۳)

## جمعہ کے وعظ کے دوران ذکراللّٰہ یا دُرود شریف پڑھنا

سوال:... کیانمازِ جمعہ میں وعظ کے درمیان ذکراللہ یا دُرود شریف پڑھنا سچے ہے؟

<sup>(</sup>۱) كذلك إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب. (ردائحتار ج: ۱ ص: ۱۵۸). وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا. (شامى ج: ۲ ص: ۱۵۸). قال أبوجعفر: ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرى القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة ...... إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. الحديث. وأيضًا: إتفقوا على أن من كان قاعدًا في المسجد حتى إبتدأ الخطبة لم يركع كذالك الداخل، كما لم يختلف الداخل والجالس في منع الكلام، والعلة الجامعة بينهما كونه مأمورًا بإستماع الخطبة في الحالين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) قال: وينبغي أن لا يجيب بلسانه إتفاقًا في الأذان بين يدى الخطيب ... إلخ . (درمختار ج: ١ ص: ٩٩٩، باب الأذان) ـ

#### جواب:...وعظ کے دوران وعظ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے ،اس وقت کچھ پڑھنا صحیح نہیں۔(۱)

## خطبه جمعه کے دوران خاموشی اورلا ؤڈ اسپیکر کا اِستعال

سوال:...جعد کے خطبے کے دوران مکمل خاموثی اختیار کرنے اور پیر کہ سلام کا جواب تک ندوینے کے آ حکامات ہیں، مہجد میں موجود لوگ تو کسی حد تک اس کی پابندی کر سکتے ہیں، لیکن جبکہ مولوی صاحب اُ ذان کے لاؤڈ اپپیکر پر خطبہ پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں گھرول میں موجود ہزار دول مرداور عورتیں، سر کول پر گزرتے اور بازار دول میں خرید وفروخت کرتے ہوئے لوگ، نماز کی تیار ک اور مختلف کا مول کو آنجام دینے میں مصروف لوگ، واضح اورصاف طور پر خطبے کے الفاظ سننے کے باوجود اس کے احترام میں خاموثی اختیار نہیں کر سکتے ۔ دریافت میکرنا ہے کہ اس طرح اُ ذان کے لاؤڈ اپپیکر پر پڑھنے سے اس کا احترام نہ ہونے کی صورت میں اس کا وبال کس کے سرموگا؟ آیا مولوی صاحب یا ان افراد کے جن کے کا نول میں آواز آر ہی ہواور وہ اِحترام کرنے سے قاصر ہوں؟ معلوم پیرنا ہے کہ اس طرح لاؤڈ اپپیکر پر خطبہ بجمعہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟

جواب:...مسئلہ بیہ کہ پہلی اُذان پر ہرفتم کا کاروبار بندکردینا،اورنمازِ جعہ کے لئے جانا واجب ہوجاتا ہے،اُذانِ جعہ کے بعد کاروبار میں مشغول ہونا حرام ہے، اُس لئے بازاروں میں خرید وفروخت کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کو پریثان ہونے کی خرورت نہیں۔اُذانِ جعہ سے لئے بازاروں میں خودا تنابڑا گناہ ہے کہ تین جمعے ایسا کرنے سے دِل پرنفاق کی مہرلگ جاتی ہے، جوتو بہ کے بغیر مرتے وم تک نہیں ٹوٹتی۔ ایسے لوگ اگر کاروبار کی وجہ سے خطبہ جمعہ نہیں سنتے تو اس میں قصوران کے نفاق کا ہے نہ کہ خطبے کی آ واز کا۔

جہاں تک جمعہ کی تیاری کرنے والوں کا تعلق ہے، تو کیا جمعہ تیاری خطبہ شروع ہونے کے بعد کی جاتی ہے؟ جمعہ کی تیاری تو یہ کہ آدمی کم سے کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو مجد میں موجود ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پہلی، دُوسری، تیسری اور چوتھی گھڑی میں آنے والوں کے نام علی التر تیب لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام خطبے کے لئے نکاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لیبیٹ کرر کھ دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبے کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ گویا خطبہ شروع

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه مو۔

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥٩). أيضًا: قال أبو جعفر: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة، جلس الإمام على المنبر، وأذن المؤذن بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع وأخذوا في السعى إلى الجمعة ... الخ قال أبوبكر بن أحمد: وذالك لقول الله عز وجلّ: يَأْيها الذين المنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فانتظمت الآية المعانى، الأذان للجمعة ولزوم السعى إليها، وترك الإشتغال بالبيع. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣ ١ ، باب صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى الجعد الضمرى وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع
 الله على قلبه (أبو داؤد ج: ١ ص: ٩٥١، باب التشديد في ترك الجمعة).

ہونے کے بعد جولوگ آتے ہیں،ان کے ناموں کا إندراج ان صحیفوں میں نہیں ہوتا،اوران کی حاضری نہیں لگتی۔' اس لئے نماز جمعہ کی تیاری کوخطبے تک مؤخر کرنا نہایت غلط اور بُر ا ہے ، الّا میہ کہ بھی کسی خاص عذر کی وجہ سے ایسا ہوجائے تو معذوری ہے۔

جہاں تک گھر کی مستورات کا تعلق ہے،ان کے ذہبے جمعہ کوآنااور خطبہ سننا فرض نہیں'' تاہم اگر گھروں میں خطبے کی آواز آ رہی ہواور وہ اس کے اِحترام میں خاموثی اِختیار کریں تو ان کے لئے بھی سعادت ورحمت کا موجب ہے۔ سڑکوں پرگزرتے ہوئے لوگوں کے کان میں اگر خطبہ جمعہ کی آ واز آ رہی ہوتو سرمگوں پر چیختے چلاتے اور شور مچاتے چلنا عیب کی بات ہے، جو اِنسانی وقار کے

خلاصہ بیک آپ نے جتنے اُمور ذِکر کئے ہیں ،ان میں کوئی بات بھی ایس نہیں جولاؤڈ اسپیکر پرخطبہ دینے ہے مانع ہو، تاہم اگر خطبے کی آوازم تجد تک محدودر ہے تواجیعا ہے۔

# جمعہ کا خطبہ ایک نے پڑھااور نماز ڈوسرے نے پڑھائی

سوال:... پچھلے دنوں میں جمعہ پڑھنے گیا، جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز الگ الگ مولوی صاحب نے پڑھائی، کیا اس طرح جمعه پڑھانا جائز ہے؟ اسلام کی رُوے اس کا جواب و یجئے۔

جواب:...بہتریہ ہے کہ جو تخص خطبہ پڑھے نماز بھی وہی پڑھائے ،تا ہم اگر وُوسرے نے نماز پڑھادی تب بھی جائز ہے۔

# خطبهاورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جا ہے

سوال: ...جیسا کہ میں نے خودمشاہرہ کیا ہے کہ بعض علماءنمازوں میں اور خاص کر جمعہ کی نماز میں کمبی قراءت پڑھتے ہیں ، اورنماز کے بعدلمبی دُعا ئیں مانگتے ہیں ، کیا بیغلط طریقہ نہیں ہے؟ کیونکہ جماعت میں ایسےلوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن میں سے کسی کو ضروری کام ہوتا ہے، پاکسی کا وضو تکلیف ہے ہو،قر آن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرما نمیں۔

جواب:...خطبه اورنماز اتنی کمبی نہیں ہونی جاہئے کہ لوگ اُ کتاجا ئیں '' اور بعد کی دُعامیر ،اوگ مختار ہیں کہ اس میں شریک موں یا نہ ہوں ،اس لئے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتو جا سکتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وعنه (أي أبي هريرة) قال; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل ...... فإذا خرج الإمام طَوُّوا صُحفَهم ويسمتعون الذكر. متفق عليه. (مشكّوة ج: ا ص: ٢٢ ا، كتاب الصلاة، باب التنظيف والتكبير، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى. كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ا ص: ١٢٣ ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينبغي أن يصلى غير الخطيب كذا في الكافي، وإذا احدث الإمام بعد الخطبة فاستخلف رجلا أن شهد الخليفة الخطبة جاز والا فلا (عالمكيري ج: ١ ص:٢٠٠١، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٤).

#### نماز جعهدوباره يرطهنا

سوال:...ایک آدمی کئی معجدوں میں ایک ہی دن جمعہ کی نماز (دور کعت فرض نماز) بحالت مجبوری یا ثواب کی خاطر پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ بعنی زید مسجد طولی ہے ۲ر کعت نماز فرض (جمعہ) کی پڑھ کر معجدِ قبامیں پھر دور کعت نماز فرض (جمعہ) پڑھے۔ جواب:...ایک نماز کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ،البتہ فل کی نیت ہے دُوسری جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (<sup>()</sup>

## نمازِ جمعه کی سنتوں کی نیت کس طرح کریں؟

سوال:..نمازِ جمعہ جو کہ نمازِ ظہر کے لئے قائم مقام ہے اس میں پہلی چارسنت کی نیت کس طرح پڑھی جائے گی؟ نیت میں وقت نام جمعہ کالیا جائے گا کہ ظہر کا؟ای طرح جمعہ کے دوفرض کے بعد جو جارسنت، دوسنت اور دوفل ہیں،ان کی نیت بھی پڑھتے وقت اس میں وقت کا نام جمعہ کالینا ہوگایا نہیں؟اس کی بھی سجے نیت کا طریقہ کھیں۔

جواب:...جمعہ سے پہلے اور بعد کی سنتیں،سنت ِ جمعہ ہی کہلاتی ہیں،سنت ِ جمعہ ہی کی نیت کی جاتی ہے، ویسے سنت مطلق نماز کی نیت سے بھی ادا ہوجاتی ہے،اس میں وقت کا نام لینا بھی ضروری نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# كياسنن جعه كے ليے عين جعهضروري ہے؟

سوال:...سنن جمعہ کے لئے تعین جمعہ کوآپ ئے ضروری تحریر فرمادیا ہے، حالانکہ کتبِ فقہ میں تصریح موجود ہے کے سننِ نماز کے لئے مطلق نیت کافی ہے، آپ بمع حوالہ وضاحت سیجئے۔

جواب: ..تعینِ جعہ کو میں نے ضروری نہیں لکھا، سائل نے یہ پوچھاتھا کہ جمعہ کی سنتوں میں نیت ظہر کی کی جائے یا سنتِ جمعہ کی ؟ اس کے جواب میں لکھاتھا کہ:'' سنتِ جمعہ کی نیت ہوتی ہے، سنتِ ظہر کی نہیں ۔'' رہایہ کہ سنت کے صحیح ہونے کے لئے لئیسٹ نیت اس کے لئے لئیسٹ نیت اس کے لئے شرطنہیں ؟ بیالگ مسئلہ ہے، اس کا جواب رہ ہے کہ:'' سنت بغیر تعین کے بھی ادا ہوجاتی ہے، تعین نیت اس کے لئے شرطنہیں ۔'' (\*)

 <sup>(</sup>١) ويصلى المتنفل خلف المفترض، لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلوة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء.
 (هداية ج: ١ ص: ٢٤ ١، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) (وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل لله (لنفل وسُنة) راتبة (وتراويح) على المعتمد إذ تعينها بوقوعها وقت الشروع وفى الشامية: (قوله وكفى النج) أى بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سُنّة أو عدد (قوله لنفل) هذا بالإتفاق (قوله وسُنة) ولو سُنّة فجر ...... (قوله على المعتمد) أى من قولين مصححين و (دالمحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ١٥ م، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ثم إن كانت الصلاة نفلًا يكفيه مطلق النية، وكذالك إذا كانت سُنَّة في الصحيح، هداية، والتعيين أفضل وأحوط
 ...... والمعتبر في النية عمل القلب، لأنها الإرادة السابقة للعمل اللاحق فلا عبرة للذكر باللسان. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٨٤، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، طبع قديمي، أيضًا: رد المحتار ج: ١ ص: ١٤ ٣، باب شروط الصلاة).

## جمعہ ہے بل جارر کعت پڑھنا کیسا ہے؟

سوال:...میں اور میرا دوست حرم شریف میں نما زجمعہ پڑھنے گئے، جب ہم پہنچ تو جماعت کھڑی تھی، چارر کعت سنت جود و رکعت فرض جمعہ سے پہلے ادا ہوتے ہیں کے بارے میں میرے اور میرے دوست کے درمیان تکرار ہوگئی، میں کہتا ہوں کہ چاررکعت سنت پڑھی جائیں گی، میرا دوست کہتا ہے کنہیں پڑھی جائیں گی۔

جواب:..ظهراورجعدے پہلے جاررگعت سنت مؤكدہ ہيں،اگر پہلے پڑھنے كاموقع نہ ملے توبعد ميں پڑھناضروری ہے۔

#### سنت قبل الجمعه كاثبوت

سوال:...اس وقت میں دَمام میں کام کرتا ہوں ،اور جمعہ کی چارشنیں جو پہلے پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں ،یہاں پر کہتے ہیں کہ پہلےنہیں پڑھی جاتیں ،چونکہ زوال کا وقت ہوتا ہے ،یہاں پوچھنے پرکوئی کہتا ہے کہ پڑھلوکوئی حرج نہیں ،کوئی بولتا ہے نہیں پڑھو، ہبرحال کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملاءاس لئے آپ اس کاحل لکھ کر بھیجیں کہ کیا کیا جائے ؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام مسنت قبل الجمعه کا پڑھنا ثابت ہے، اس کی تفصیل اعلاء اسنن کی ساتویں جلد میں موجود ہے۔ (۲)

## جمعه كى نماز ميں لمبى قراءت كرنا

سوال:... جعد کی نماز میں بہت سے افرادا سے بھی آ جاتے ہیں جو کہ بیار ہوں یا معذور ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت ک مجوریاں ہو علق ہیں۔ جعد کے روز یہاں ایک امام صاحب نماز کی امامت کرتے ہیں، لیکن خدامعلوم کہ کس مضمون کے پروفیسر ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ امامت کے کیا آ داب ہیں؟ قراءت کے فن سے قطعی ناواقف ہونے کے باوجود لمبی قراءت فرماتے ہیں، اور جس انداز سے پڑھتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھنے اور لمبی لمبی سورتیں غلطا نداز سے زیر کی غلطیوں کے ساتھ پڑھنے سے میراذ بن بہت اُلھتا ہے۔ جعد کی نماز میں باہر صحن میں گری اور وہ بھی شدید نوعیت کی ، لوگ کھڑ سے ہیں، وہ لمبی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میر سے سامنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گئے۔ کیا ایسے اِمام صاحب ہیں، وہ لمبی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میر سے سامنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گئے۔ کیا ایسے اِمام صاحب ہے؟ اور غلط قرآن پڑھنے کا کیا عذاب ہے؟ اور ان کون فرمہ دار ہے؟

جواب:...غلط پڑھنے والے کی امامت جائز نہیں (۳) اور نماز میں بیاروں ، کمزوروں کی رعایت کرنے کا حکم ہے۔

<sup>(</sup>١) بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة انه يتركها ويقتدي ثم يأتي بها في وقته ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٥٨).

<sup>(</sup>٢) عن أبى عبدالرحمن السلمى قال: كان عبدالله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. (اعلاء السنن ج: ٧ ص: ٤). نيزتفصيل كے لئے ملاحظہ ہو: إعلاء السنن ج: ٧ ص: ٤ تا ١٥، باب النوافل والسُنن.

<sup>(</sup>٣) إذا أمّ أمّى اميا وقارئا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٥).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا واضح إرشاد ہے کہ جوفخص إمام ہو، وہ نماز ہلکی پڑھائے ، کیونکہ ان میں کوئی بیار ہوگا، کوئی کمز ور ہوگا، کی نئر کوئی حاجت مند ہوگا۔(۱)

#### جعدكے بعد سنتول میں وقفہ ہونا جا ہے

سوال:...جمعہ کی نماز کے بعد دُ عاضم ہوتے ہی فوراًا کثر لوگ مجد میں سنتیں پڑھنا شروع کردیتے ہیں ،اور جانے والوں کو ایک منٹ کا وقفہ بھی نہیں دیتے ،اورا گر کوئی کتنا ہی چے بچا کر باہر جانے کی کوشش کرے تو اس پرفقرے بازی کرتے ہیں۔

جواب:... جمعہ کی نماز کے بعد جانے والوں کومہلت دینی جاہئے ،کسی کوکوئی اہم ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے زُ کناممکن نہیں ہوتا ،اور کسی مسلمان پر فقرے بازی کرنا تو بہت یُری بات ہے ، جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ'' نیکی بر باد گناہ لازم'' کا

#### جمعة الوداع کے بارے میں

سوال:...جمعة الوداع كى فضيلت كى كيا وجو ہات ہيں؟ حالانكەرمضان السارك كے تو ہر جمعه كواپنے اندرا يك خصوصيت و فضیلت حاصل ہے، براوکرم اس سلسلے میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں ، تا کہاس کی اہمیت کا نداز ہ ہو سکے۔

جواب: ..عوام میں رمضان المبارک کا آخری جمعہ بڑی اہمیت کے ساتھ مشہور ہے، اور اس کو ' جمعة الوداع'' کا نام ویا جاتا ہے، کیکن احادیثِ شریفہ میں'' آخری جعہ'' کی کوئی الگ خصوصی فضیلت ذکر نہیں کی گئی، بلکہ بیکہنا سیجے ہوگا کہ آخری جعہ یاجمعۃ الوداع کا جوتصور ہمارے یہاں رائج ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ رمضان کے آخری جمعہ کا نام'' آخری جعه 'یا' جمعة الوداع' 'کب سے جاری ہوا؟ اور بینام کیوں رکھا گیا؟ شایداس کی وجہ بیہ وکہ مشکوۃ شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے كه: '' رمضان المبارك كے ختم ہونے كے بعد ہے ( یعن عید كے دن ہے ) الگے رمضان المبارك كے لئے جنت كوآ راسته كرنا شروع كردياجاتاب-"(٢)

 (٣) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... الخد (مشكوة ص: ٢ ١ ، كتاب الإيمان، الفصل الأول).

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم للناس فليتخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. (مسلم ج: ١ ص: ٨٨ ١ ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام).

<sup>(</sup>٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنّة تزخرف رمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أوّل يـوم مـنّ رمـضان هبّت ريح تحت العرش من ورق الجنة ... الخ. (مشكّوة ص:٣٠) ، الـفـصل الثالث) وفي الممرقاة: ولًا يبعد ان يجعل رأس الحول مما بعد رمضان ولعله اصطلاح أهل الجنان ويناسبه كونه يوم عيد وسرور ودقت زينة وحبور ثم رأيت ابن حجر قال لعل المراد هنا بالحول بأن تبتدي الملاتكة في تزينها أوّل شوّال وتستمر إلى أوّل رمضان ففتح أبوابها ...... قال ابن خزيمة في القلب من جريد بن أيوب يعني أحد رواته شيء قال المنذري وجرى بن أيوب البجلي واه والله أعلم أقول وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي أيضًا قال المنذري وليس في اسناده ممن أجمع على ضعفه فاختلاف طرق الحديث يدل على أنه له أصلًا. (مرقاة شرح المشكوة ج: ٢ ص: ١٠٥).

بیروایت کمزور ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق گویا جنت اور اہل جنت کا نیاسال عید الفطر کے دن سے شروع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک پرختم ہوتا ہے، اس لئے گویا جنت کی تقویم کے مطابق ماہِ رمضان المبارک سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کا آخری جعد ہے۔ (واللہ اعلم!) اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری جعد کے بعد رمضان المبارک کے ختم ہونے میں ہفتے ہے کم دنوں کا وقفہ رہ جاتا ہے، اس لئے آخری جعد گویا ماہ مبارک کے فراق ووداع کی علامت ہے، اور یہ پچھ خبر نہیں کہ آئندہ یہ سعید گھڑیاں کس کو نفیدرہ جاتا ہے، اس لئے آخری جعد گویا ماہ مبارک کے فراق ووداع کی علامت ہے، اور یہ پچھ خبر نہیں کہ آئندہ یہ سعید گھڑیاں کس کو نفید ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آخری جعد میں مضان المبارک کے فراق ووداع کے مضامین ہوئے مرد وہ انتہاء نے آخری جعد میں فراق ووداع کے مضامین بیان کرنے کو مکر وہ ککھا ہے، مولانا قراحیین مجددی نقشبندی آئی کتاب'' زیدۃ الفقہ'' میں کھتے ہیں:

" رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے خطبہ میں وواع وفراق کے مضامین پڑھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واصحابِ کرام رضی اللہ عنہم وسلف صالحین ہے ثابت نہیں ہے، اگر چہ فی نضہ مباح ہے، کیکن اس کے علیہ وسلم واصحابِ کرام رضی اللہ عنہم وسلف صالحین ہے ثابت نہیں ہے، اگر چہ فی نضہ مباح ہے، کیکن اس کے پڑھنے کو ضروری سمجھنا اور نہ پڑھنے والے کومطعون کرنا گراہے،،اور بھی کئی گرائیاں ہیں،ان خرابیوں کی وجہ سے ان کلمات کا ترک لازمی ہے، تا کہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔"

(زیدۃ الفقہ ج:۲ ص:۲۰۱)

# جمعہ کے دن عیر ہوتب بھی نمازِ جمعہ پڑھی جائے گی

جواب: ... نمازعیدواجب ہے، اور جمعہ کی نماز فرضِ عین ہے، ایک واجب، فرضِ عین کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟ پھر عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ہے، اور جمعہ زوال کے بعد فرض ہوتا ہے، جونماز زوال سے پہلے ادا کی گئی ہووہ جمعہ کے قائم مقام

<sup>(</sup>١) وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٧٥، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) إن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسُّنة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) وقت صلاة العيدين حين تبيض الشمس إلى أن تزول. (بدائع الصنائع ص: ٢٤٦، كتاب الصلاة).

کیے ہو گئی ہے؟ ('') اس کئے جمہورائمہ کے نزویک عید کی نمازے جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوگی۔ امام ابوصنیفہ اِمام مالکہ اِمام شافعی اس کے قائل ہیں، جن روایات سے بیشبہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے جمعہ ساقط ہوجا تا ہے، وہ شہر یوں کے بارے میں نہیں بلکہ دیبات والوں کے بارے میں ہیں، کی دیبات کے جولوگ عید کی نماز کے لئے شہر آئے ہوئے ہوں، وہ اگر وقت جمعہ سے پہلے واپس جانا چاہیں تو جا تھے ہیں (وہ بھی اپنے گھر جا کر ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں)، چنانچہ بعض روایات میں تو اس کی صاف صراحت موجود چاہیں تو جا تھے ہیں اگر چہ صراحت نہیں، مگر وہ ای پرمحمول ہیں، بہر حال ان اِمام مولوی صاحب کا فتو کی بڑا غلط ہے، اور غیر ذمہ دارانہ ہے، اور بعض میں اگر چہ صراحت نہیں، مگر دہ ای پرموگا۔

# کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ عتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے گھر پراکیلی رہتی ہواوروہ جمعہ کی نماز بغیر اِمام، بغیر خطبہ، بغیر نمازی کے پڑھے تو کیااس کی نماز ہوگئی؟

جواب:... جمعہ کی نماز کے لئے خطبہ اور جماعت شرط ہے'' اور یہ دونوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ،اس لئے عور تیں مل کربھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتیں ،اور تنہاعورت تو بدرجہ اُؤلی نہیں پڑھ سکتی۔' اس خاتون کو چاہئے کہ اپنے گھر پر ظہر کی نماز پر ھاکریں ،ورنہ ظہر کی نماز چھوڑنے کا وبال ان کی گردن پررہے گا۔ بعض عورتوں کو ہزرگ کا ہمینہ ہوجا تا ہے ،اوراپنی ہزرگ بگھارنے کے لئے اس قتم کی خلاف شریعت با تیں کربیٹھتی ہیں۔

#### عورتوں کی جمعہاورعید کی نماز

سوال:...کیاعورتوں کونمازِ جمعہ اورنمازِ عیدنہیں پڑھنا جائے؟ میں اس طرح جمعہ پڑھتی ہوں: پہلے جارر کعت فرض قضا جو سب سے پہلے مجھ سے ہوئی ہے، (قضانمازیں میں ہرنماز سے پہلے اُدا کرتی ہوں)، پھر چارسنت، چارفرض، دور کعت نماز جمعہ، دوفل، کیا یہ ٹھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال: ولا تجزئ الجمعة إلّا في وقت الظهر وذالك لأن فرض الجمعة لما كان مجملًا في الكتاب مفتقرًا إلى البيان، ثم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إلّا في وقت الظهر صار فعله لها على هذا الوجه على الوجوب. (شرح مختصر الطحاوي ج:۲ ص:۲۲ ا ، ۲۲ ا ، كتاب الصلاة، وقت الجمعة).

<sup>(</sup>٢) قال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم يسقط أحدهما بالأخرى قال ابن عبدالبر سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن على رضى الله عنه أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة. (معارف السنن ج: ٣ ص: ٣٣٠، أيضًا: إعلاء السنن ج: ٨ ص: ٣٠، باب اذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به).

<sup>(</sup>٣) ولوجوبها ...... شرائط ..... المصر والجماعة والخطبة ... الخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن المحيط ردائحتار ج: ٢ ص: ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب ... الح، أيضا بدائع الصائع ج: ١ ص: ٢٦٢).

جواب:..عیداور جمعه عورتوں کے ذمے نہیں''کین اگروہ جمعہ وعید کی نماز میں شریک ہوجا ئیں توان کی عیداور جمعہ ادا ہوجائے گا۔''جس طرح آپ جمعہ پڑھتی ہیں ، بیغلط ہے ، جمعہ اورعید کی نماز تنہانہیں ہوتی ،آپ ظہر کی طرح جمعہ کے دن بھی نماز اُداکریں۔'''

## کیاعورتیں گھر میں جمعہ باجماعت ادا کریں یا ظہر کی نماز؟

سوال:..عورتیں اگر مسجد میں نمازِ با جماعت جمعه اوانہیں کر سکتیں تو پھر گھر پر آیا جمعه کی نماز با جماعت اوا کریں گی یا ظہر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے یاا کیلے؟

جواب:.. تنهاعورتیں جعه کی نمازنہیں پڑھ کتی ہیں ،ان کواپنی ظہر کی نماز الگ الگ پڑھنی چاہئے۔ (\*) تا م

كياعورتين نمازِ جمعه ميں شريك ہوسكتي ہيں؟

سوال: ..عورتیں مبحد میں جمعہ کی نماز اِ مام صاحب کے ساتھ باجماعت ادا کر سکتی ہیں یانہیں؟ جواب: ...عورتوں کا مساجد میں نماز باجماعت کے لئے جانا فسادِز مانہ اورخوف فتنہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

## جھوٹے بچوں کومسجد میں لا ناجولوگوں کی نمازخراب کریں

سوال:...عام طورہے بید یکھا گیا ہے کہ جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے والےلوگ اپنے ساتھ ڈھائی تین سال تک کے بچوں اور بچوں کو بھی مسجد لاتے ہیں، گویا کوئی میلہ یا تماشاد کیھنے آئے ہیں، چونکہ یہ بچے آ دابِ مسجد اور نماز سے قطعی ناواقف ہوتے ہیں، لہذا دورانِ نماز اپنی بچکا نہ حرکتوں کی وجہ ہے کہ وس کی نماز کی ادائیگی میں خلل انداز ہوتے ہیں، معلوم کرنا بیہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاناچاہئے یا نہیں؟ اور اگران کی وجہ ہے کسی کی نماز میں کوتا ہی یا خامی واقع ہوتی ہے تو اس کی جزااور سز اکس پرلازم آتی ہے؟ معلوم بیچے پر،اہے لانے والے پر، یا خود نمازی پر؟

جواب:...اتنے چھوٹے بچوں کومسجد میں نہیں لانا جاہے ،اس کی ممانعت آتی ہے ،اگرایسے بچوں کی وجہ ہے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہوتولانے والوں پراس کا وبال ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

(١،٦) ولا تجب الجمعة على المسافر ولا إمرأة ...... فإن حضروا فصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام. (هداية ج: ١ ص: ١٦٩ ، باب صلاة الجمعة، أيضًا: حلبي كبير ص: ٣٤٢، فصل في صلاة الجمعة). (٣) واحترز بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن الحيط. (ردالحتار ج: ٢ ص: ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦٢).

(۵) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به ...إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦١١، باب الإمامة).

(۲) روی عبدالرزاق ...... عن معاذ بن جبل رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: جنبوا مساجد کم
 صبیانکم ومجانینکم وشرائکم ... الخـ (حلبی کبیر، فصل فی أحکام المساجد، ص: ۱ ۱ ۲، طبع سهیل اکیدمی).

#### کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟

سوال:... کیم اگست بروز جمعہ کے اخبار میں آپ کے مسائل میں ایک سوال تھا کیا جمعہ کے دن زوال کے وقت میں سجدہ یا قضا نماز ناجا نزے؟ آپ کا جواب تھا: بی ہاں ناجا نزے۔ آپ سے مؤذ بانہ عرض ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا، وجہ یہ کھی تھی کہ ہرروز دوزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہے تواسے وقت ِ زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن دوزخ کی آگ جب ٹیز کی جاتی ہے تواسے وقت ِ زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن دوزخ کی آگ جمعہ کے دن دوز خ کی آگ جب ٹیز کی جاتی ہے تواسے وقت ِ زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن دوز خ کی آگ جمعہ کے دن دوز خ کی آگ جمعہ کے دن دوز کی گئی نہیں جاتی ، اس لئے جمعہ کوزوال نہیں ہوتا۔ اس بات کی تھیج کر دیں کہ جو پچھ میں نے پڑھا ہے وہ وُرست ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ بات وُرست ہے کہ زوال کا وقت ہرروز کیساں نہیں ہوتا؟ کیا زوال کے وقت صرف نفلی نماز ناجا کڑ ہے؟ یا تلاوت قرآن، بجد و قرآن یا نماز جناز وہ بھی ناجا کڑنے؟

جواب:.. یه بان غلط ہے کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا۔ إمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک جس طرح وُ وسرے دنوں میں نصف النہار کے وقت نماز جائز نہیں ، تجد وَ تلاوت جائز نہیں ،ای طرح جمعہ کے دن بھی جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

لاؤڈ ایپیکر پرخطبہونماز کا شرعی حکم

سوال:...جارے ہاں بعض مساجد میں خطبہ جمعہ اور نماز میں لاؤڈ اپنیکر کے اِستعال نہ کرنے کی تخق ہے پابندی کی جاتی ہے، بالخصیص رائے دنٹہ کے مرکز تبلیغ میں جہاں ہر نماز میں ہزاروں آ دمی ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ میں تو میرے انداز ہے مطابق چار پانچ ہزاراً فرادشامل ہوتے ہیں، اور اگلی دو تین صفوں کے بعد پچھلوں کو نہ خطبہ سنائی دیتا ہے، نہ امام صاحب کی تجبیرات اور قراء ت ، کیالاؤڈ اپنیکر پر خطبہ ونماز جائز نہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ملک بھر کے علائے کرام اس کا استعال کررہے ہیں جو چیز ناجائز ہے، اس کے عدم جوار پرسب متفقہ فیصلہ اور عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نیز یہ کہا گریہ ناجائز ہے تیں فرض نہیں بنتا کہ حربین شریفین زاد بھا اللہ شرفا کے علاء کو بھی اس کے عدم جواز کا قائل کریں جو کہ لاؤڈ اپنیکر ہے بھی آ گرز رکتے ہیں اور ان کی نماز ہم براور است حرم شریف سے بذریعہ رئیو سفتے ہیں۔

جواب:...لاؤڈاسپیکر پرخطبہاورنماز جائزہ،اس میں کوئی شبہیں،لیکن بعض اکابرکواس میں شبہرہا،اس لئے وہ اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ احتیاط کرتے ہیں۔ 'رائے ونڈ کے حضرات کا بھی غالبًا بہی موقف ہوگا کہ جس چیز میں بعض حضرات کوشبہ ہے اس کو کیوں استعمال کیا جائے ،اس قتم کے اِختلافات کو اُٹھانامشکل ہوتا ہے،اس لئے رفع اِختلافات کے ذکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

شہرسے ڈورجانے والے پرجمعہ کی نماز ہے

سوال: ... کوئی مسلمان نمازی جمعة المبارک کی نماز کی بروانه کرتے ،وئے کہیں چلا جائے جہاں نمازِ جمعہ نہ ہوتی ہو، یعنی شکار

<sup>(</sup>۱) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوية ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ... وعند الانتصاف إلى أن تزول ... الخد (عالمگيري ج: اص: ۵۲، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے ويكھے: آلات جديده ص: ٣٣، از حضرت مولا نامفتی محد شفيع صاحب رحمة الله عليه

کھیلنے،اورا ہے معلوم بھی ہو کہ آج یو مِ جمعہ ہاورنما زِ جمعہ پڑھنا ہے، پھر بھی وہ جمعہ کی نماز کے لئے نہ تھبر بے یعنی قصداً قضا کرے۔ جواب:...جمعہ چھوڑ کر جانا تو ہُری بات ہے،لیکن اگر کو نگ شخص صبح کوشہر سے دُ ور باہر چلا گیا تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ (۱)

## جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مخصوص سورتیں پڑھنا

سوال:...ہمارے اِمام صاحب ہر جمعہ کی فجر کی نماز باجماعت میں تجد ہُ تلاوت پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں تجدہ کرتے ہیں اور ہر دورکعت پڑھ کرسلام پھیر لیتے ہیں، یہ کہاں تک جائز ہے؟

جواب:... جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۂ الم تنزیل اور دُوسری رکعت میں سورۂ دہر پڑھنا آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا،اس لئے بیسنت ہے، تا ہم بھی بھی دُوسری سورتیں بھی پڑھ لی جا کیں۔ (۲)

# جعه کی نماز میں اگر إمام کا وضوٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگر جمعہ کی نماز میں اِمام کا وضوٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ واضح رہے کہ پچھسر پھرے جاہل نمازیوں سے اِمام کو پٹائی کا بھی خوف ہے؟

جواب: ...کسی کوخلیفہ بنا کرخو دوضو کر کے جماعت میں شامل ہوجائے۔ <sup>(۲)</sup>

## "ارحم أمّتي بأمّتي أبوبكر" الخوالى حديث ترندي ميس ب

سوال:...اکثرخطیب حضرات خطبه جمعه بین ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں: "قال النبی صلی الله علیه وسلم:

ارحم اُمتی باُمتی اُبوبکر واُشدهم فی اُمر الله عمر واُصدقهم حیاءً عثمان واُقضاهم علیّ" دریافت طلب امریه

ہے کہ ای حدیث میں ای سند کے ساتھ "واُقیضاهم علیّ" کے الفاظ آئے ہیں؟ اور کیا اس حدیث کو ای طرح خطبه جمعه میں پڑھ

علتے ہیں؟

جواب:...بیحدیث تر مذی میں ہے،اور إمام تر مذی رحمہ اللہ نے اس کو" حسن سیحے" کہا ہے۔

<sup>(</sup>١) لا تجب الجمعة على الجانين ..... والمسافرين والمرضى ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٥٨، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألم تنزيل وهل أتى.
 (مسلم ج: ١ ص:٢٨٨، كتاب الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) سبق الإمام حدث سماوي غير مانع للبناء ...... ولو بعد التشهد ..... استخلف ..... ما لم يجاوز الصفوف لو
 في الصحراء ..... رما لم يخرج من المسجد ... إلخ (شامي جزا ص: ١٠١، باب الإستخلاف).

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمّتى بأمّتى أبوبكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عشمان ...... رواه أحسم والترمذي، وقال هذا حديت حسن صحيح. وروى عن معمر عن قتادة مرسلا وفيه: وأقضاهم على. (مشكوة ص:٢١ه، باب مناقب العشرة رضى الله عنهم، الفصل الثاني).

#### پید میں در دیا بیشاب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟

سوال:...دورانِ خطبہ جعد کی خص کو بیٹ میں ہوایا پیشاب کی شدّت محسوں ہو، اَب اگر و شخص قضائے حاجت سے فارغ ہوکر وضوکر نے تک وقت لگائے تو نما زِ جعدادا ہو جاتی ہے، بعد میں اس کونما زِ ظهر پڑھنا پڑے گی، پوچھنا یہ تقصود ہے کہ اگر و شخص بیٹ کی ہوا، شدّت پیشاب پر کنٹرول کر کے نما زِ جعد جماعت کے ساتھ اداکر لے یا فراغت کے بعد سکون سے نما زِ ظهر پڑھنا بہتر ہے؟ نیز پیشاب کی شدّت کے وقت نما زیڑھنا مکر و و تنزیبی ہے یا مکر و و تحریمی ؟

جواب:...اگر پیشاب یا پاخانے کا شدید تقاضا ہوتو پہلے اس سے فارغ ہولینا ضروری ہے، بعد میں اگر جمعہ نہ ملے تو ظہر پڑھ لے،ایے شدید تقاضے کی حالت میں نماز مکر ووتح کمی ہے۔

## جعہاورنماز کے بعد إجتماعی وُعانه کروانا کیساہے؟

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں نماز کے بعد اِمام صاحب اِجتاعی وُعانہیں کراتے ، نہ ہی جمعہ کی نماز کے بعداییا کرتے ہیں ،اس حوالے سے بتائیں کہ شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: ...جن مشائخ کوہم نے دیکھا ہے، وہ فرض کے بعد مختصری وُعا کرتے تھے،اور حضرت مفتی محمد کفایت الله رحمه الله نے اس پر'' النفائس المرغوبۂ' کے نام سے رسالہ بھی لکھا ہے، جوالگ بھی چھپاتھا،اوران کی کتاب'' کفایت المفتی'' میں بھی شامل ہے، اس کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ: ۲۷۸ کوملا حظہ فر مالیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وصلاته مع مدافعة الأخبثين أى البول والغائط قال فى الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وأتمها أثم ...... وما ذكره من الإثم صرح به فى شرح المنية، وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية. (ردائحتار على الدر المختار ج: اص: ١٣٢، مطلب فى الخشوع، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد كراچى). أيضًا: وتكره ..... (ومدافعًا لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الربح) ولو حدث فيها، لقوله عليه السلام: لا يحل لأحد يومن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حاقن حتى يتخفف. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٩٤١، باب ما يفسد الصلاة، فصل فى المكروهات).

# عيدين كي نماز

#### نماز عیدین کی نیت

سوال:...نمازِعیدین کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب:...نمازِعید کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں دورکعت نمازعیدالفطریاعیدالاضیٰ واجب مع تکبیرات زائد کی نیت کرتا ہوں۔(۱)

## بلاعذرنما زعيدمسجدمين بإهنامكروه ہے

سوال:.. نمازعید کامسجد میں پڑھنا کیا ہے؟

جواب:...بغیرعذر کے عید کی نمازمسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

## نمازِ عیدمسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟

سوال:...آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل' جلد دوم میں شائع شدہ مسئلے کے مطابق کسی نے آپ ہے سوال
پوچھا ہے کہ نمازِ عید کا مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بغیر عذر کے عید کی نماز مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ میں
پیفسیل جاننا چاہتی ہوں کہ کس وجہ سے عید کی نماز مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے؟

جواب:..مبحدین نمازی کے گئے تھیری گئی ہیں،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازِ عیداور نمازِ جنازہ کے لئے الگ جگہیں تھیں، بغیر ضرورت کے بینمازی مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھیں،اورضرورت بیہ ہے کہ مثلاً: بارش ہورہی ہواورکوئی جگہایی نہ ہوجس میں آدمی نمازِ عید پڑھ سکے، یا کوئی اور ایساعذر ہو،اس عذرکی بنا پرعیدکی نماز مسجد میں پڑھنا سجح ہے۔حرمین شریفین میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اس مجمع کو کسی اور جگہنتقل کرنا قریب قریب ناممکن ہے،اس لئے وہاں دونوں جگہ عیداور جنازے کی نماز مسجد میں

<sup>(</sup>۱) وكيفية صلاتها أي العيدين أن ينوى عند أداء كل منهما صلاة العيد بقلبه وبتول بلسانه أصلى صلاة العيد لله تعالى ... الخد (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٩٠، باب العيدين، طبع مير محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سد وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۵۰، الباب الساع عشر في صلاة العيدين).

پڑھی جاتی ہے،اور پیکافی عذر ہے۔(۱)

# نمازِ عید، عیدگاہ میں پڑھناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال:...کیاعید کی نمازعیدگاہ میں پڑھناافضل ہے یامبحد میں؟ دُوسِ ی بات بیہ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے قریب مسجد میں نمازعید • ۲:۲ بجے ہے،اورعیدگاہ جو کہ زیادہ فاصلے پر ہے، وہاں بھی نماز اس وقت ہے، تو اس شخص کے لئے کس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے؟

جواب:...نمازِعید،عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے مسجد میں نمازِعید پڑھنا مکروہ ہے،آپ عیدگاہ میں جایا کریں جاہے کتنا ہی سفر ہو۔

## عورتوں کاعیدین کی نمازگھر پراُ دا کر نا

سوال:..عورتیںعیدالفطراورعیدالاضیٰ کی نماز باجماعت یاا کیلی گھر پرنماز پڑھ عمّی ہیں یانہیں؟ جواب:...عید کی نماز بھی عورتوں کے ذہبیں ،اوران کا باجماعت یا اِنفرادی طور پرعید پڑھنا بھی صحیح نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### عورتوں کاعید کے لئے عیدگاہ جانا

سوال:...کیاعورتیںعیدگاہ میںعید کے لئے جاسکتی ہیں؟ جواب:...عورتوں کا جانا مکروہ ہے۔

#### قبولیت کا دن کس ملک کی عید کا ہوگا؟

سوال:...مئلہ بیہ ہے کہ چونکہ کرہُ ارض پرعید مختلف دنوں میں ہوتی ہے، جیسا کہ اس سال سعود بیہ میں عید تین دن پہلے ہوئی ،اس لئے آپ مہر بانی فر ماکر بیہ بتا کمیں کہ قبولیت کا دن کس ملک کی عید پر ہوگا؟

جواب:...جس ملک میں جس دن عید ہوگی ،اس دن وہاں اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی ،جس طرح جہاں فجر کا وقت ہوگا وہاں اس وقت کی برکات بھی ہوں گی ،اورنمازِ فجر بھی فرض ہوگی۔

 <sup>(</sup>۱) وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وان صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. (فتح الباري ج:٢ ص:١٧٢،)
 كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) الخروج إلى الجبانة في صلاة العيدسة زان كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠)، الباب السابع عسر في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) اعلم ان صلوة العيد واجبة على من تجب عليه الجمعة هذا هو الصحيح من المذهب ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٥٦٥).

 <sup>(</sup>٣) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ونو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتلي به ...إلخ.
 (الدرالمختار باب الإمامة ج: ١ ص: ٢٦٦).

#### رمضان میں ایک ملک سے وُ وسرے ملک جانے والاعید کرے؟

سوال:...بگرسعودیہ ہے واپس پاکستان آیا، وہاں روز ہ دودن پہلے رکھا گیا تھا، اب جبکہ پاکستان میں اٹھا کیس روز ہے ہوں گے اس کے تمیں روز ہے ہوجا کیں گے، اب وہ سعودیہ کے مطابق عید کرے گایا کہ پاکستان کے مطابق ؟ یہ بھی واضح کریں کہ بکرنے ۔ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جس دن وہاں عید ہوگی اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ دوروزے جوزیادہ ہوجا کیں گے وہ کس حساب میں شار ہوں گے؟

جواب:..عیدتو وہ جس ملک (مثلاً پاکستان) میں موجود ہے، ای کے مطابق کرے گا، گرچونکہ اس کے روزے پورے ہو چکے ہیں،اس لئے یہاں آ کرجوزائدروزے رکھے گاوہ نفلی شارہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>

## پاکستان سے سعود بیرجانے والا آ دمی سعود بیمیں کس دن عید کرے گا؟

سوال:...ایک آ دمی پاکستان ہے سعود کی عرب گیا ،اس کے دوروزے کم ہوگئے ،اب وہ سعودیہ کے جاند کے مطابق عید کرے گا اور جوروزے کم ہوئے ان کو بعد میں رکھے گا یا ہے روزے پورے کر کے سعود کی عرب کی عید کے دودن بعد پاکستان کے مطابق اپنی عیدکرے گا؟

> جواب:..عید سعودیہ کے مطابق کرے اور جوروزے رہ گئے ہیں ان کی قضا کرے۔ (\*) اگر نما زِعید میں مقتدی کی تکبیرات نکل جا ئیں تو نما زکس طرح پوری کر ہے؟

سوال:...عید کی نماز میں اگر مقتدی کی آمد دیر میں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کہ زائد تکبیرات نکل جا ئیں تو مقتدی زائد تکبیریں کس طرح اداکرے گا؟اوراگر پوری رکعت نکل جائے تو کس طرح اداکرے گا؟

جواب: ...اگرامام تلبیرات سے فارغ ہو چکا ہو،خواہ قراءت شروع کی ہویا نہ کی ہو، بعد میں آنے والامقندی تلبیرتج یہ کے بعد ذائد تلبیریں بھی کہد لے اوراگر امام رُکوع میں جا چکا ہے اور بیگان ہو کہ تلبیرات کہد کر امام کے ساتھ رُکوع میں شامل ہوجائے گا تو تلبیرتج بہد کے بعد کھڑے کھڑے تین تکبیریں کہد کر رُکوع میں جائے ، اوراگر بی خیال ہو کہ استے عرصے میں امام رُکوع سے اُٹھ جائے گا تو تلبیرتج بہد کر رُکوع میں چلا جائے ، اور رُکوع میں رُکوع کی تسبیحات کے بجائے تلبیرات کہد لے، ہاتھ اُٹھائے بغیر، اوراگر اس کی تلبیریں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ امام رُکوع سے اُٹھ گیا تو تکبیریں چھوڑ دے اِمام کی پیروی کرے، اوراگر رکعت نکل گئی تو جب

<sup>(</sup>۱) لو صام رائى هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. رواه الترمذي. قال في البدائع المحققون قالوا لا رواية في وجوب الصوم عليه وإنما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب إحتياطًا. (شامى ج: ۲ ص: ۳۸۳، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك).

ا مام کے سلام پھیرنے کے بعدا پنی رکعت پوری کرے گا تو پہلے قراءت کرے، پھرتگبیریں کے،اس کے بعدرُ کوع کی تکبیر کہہ کررُ کوع میں جائے۔ (۱)

## عید کی نماز میں اگر إ مام ہے غلطی ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرعیدالفطر یاعیدالاضی کی نماز پڑھاتے ہوئے اِمام ہے کوئی غلطی ہوجائے تو نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی یا حجدہُ یاجائے گا؟

جواب:...اگرغلطی ایسی ہو کہ جس ہے نماز فاسدنہیں ہوتی تو نمازلوثانے کی ضرورت نہیں ،اور فقہاءنے لکھا ہے کہ عیدین میں اگر مجمع زیادہ ہوتو تحدہ سہونہ کیا جائے کہ اس ہے نماز میں گڑ ہز ہوگی۔ (۲)

## اگرعیدین میں تکبیریں بھول جائیں تو؟

جواب:...نماز کے آخر میں بحدہ سہوکرلیا جائے ، بشرطیکہ بیچھے مقتدیوں کومعلوم ہوسکے کہ بحدہ سہوہور ہائے ، اوراگر مجمع زیادہ ہونے کی وجہ ہے گڑ بڑ کا : یشہ ہوتو سجدہ سہوبھی چھوڑ دیا جائے۔

# نمازعيد كى تكبيرات ميں كوئى تكبير بھول جائے تو نماز كاحكم

سوال:...اگرعید کے روز کی نماز میں چھزا کہ تکبیروں میں سے ایک تکبیر بھول جائے اور پہلی رکعت میں بجائے تین تکبیروں کے دوتکبیریں کہددے تو کیا بینما زعید ہوجائے گی؟تفصیل ہے تحریر فرمائیں۔

جواب:...نمازِعید کی چھ تبیریں واجب ہیں،اگر وہ بھول جا ئیں تو سجد ہُسہو واجب ہوجا تا ہے۔ فقہاءفر ماتے ہیں کہ جمعہ اورعید میں جب مجمع زیادہ ہواور سجد ہُسہوکرنے ہے اِنتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں سجد ہُسہونہ کیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) ولو أدرك المؤتم الإمام في القيام بعد ما كبّر كبّر في الحال برأى نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبّر لئلا يتوالى التكبير فلو لم يكبّر حتى ركع الإمام قبل أن يكبوا المؤتم لا يكبّر في القيام وللكن يركع ويكبّر في الركوع على الصحيح. (الدرالمختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۰ م ، باب العيدين).

<sup>(</sup>٢) ان مشائخنا قالوا لا سجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا تركها ..... فإنه يجب عليه السجود ... إلخ رايضًا ج: ١ ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره بحر وليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة أبو سعود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال. (ردالهتار ج: ٢ ص: ٧٥١ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>۵) الفِناحاشي نمبر ٣ ملاحظه ور

<sup>(</sup>١) الضأحاشي تمبر اورس ملاحظه و-

# عید کی نماز ایک إمام پڑھائے اور خطبہ دُوسرادے تو کیا حکم ہے؟ سوال:...ایک إمام عید کی نماز پڑھا تاہے، خطبہ رُوسراپڑھتاہے، پیکساہے؟

جواب...جائزے۔(۱)

خطبہ کے بغیرعید کا کیا حکم ہے؟

سوال:...اگرکوئی إمام عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا بھول جائے یانہ پڑھے تو کیاعید کی نماز ہوجائے گی؟اگر ہوجائے گی تو خطبہ چھوڑنے کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب:..عید کا خطبہ سنت ہے، اس لئے عید خلاف سنت ہو گی۔ <sup>(۲)</sup>

#### نمازعيد پرخطبه، دُعااورمعانقه

سوال:...کیاعید پر گلے ملناسنت ہے؟

جواب:... بیسنت نہیں محض لوگوں کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے،اس کودین کی بات سمجھنا،اور نہ کرنے والے کولائقِ ملامت (r)

سوال:.. خطبه عیدے پہلے پڑھا جاتا ہے یا نماز کے بعد؟ دُعانماز کے بعد یا خطبہ کے بعد کرنی چاہئے؟

جواب: ..عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، وُعا بعض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں اور بعض خطبہ کے بعد، دونوں کی عنجائش ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اور فقہائے اُمت سے اس سلسلے میں کچھ منقول نہیں۔

## عیدین کی جماعت سےرہ جانے والاسخص کیا کرے؟

سوال:...اگر کوئی عیدالفطرِ یاعیدالاضحیٰ کی نماز باجهاعت نه پڑھ سکے تو کیا وہ خض گھر میں بینماز ادا کرسکتا ہے؟ یااس نماز کے بدلے میں کسی مخص کو کھانا وغیرہ کھلا دیا جائے تو کیا نماز پوری ہوجائے گی یانہیں؟

(١) وفي القنية واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على المختار نهر وفي الذخيرة لو خطب صبي عاقل وصلي بالغ جاز لكن الأولى الإتحاد كما في شرح الآثار. (مراقى الفلاح مع حاشية طحطاوي ص: ٢٤٦، طبع مير محمد كتب خانه).

 (٢) فإنها (أي الخطبة) سنة بعد الصلاة وتجوز الصلاة بدونها وإن خطب قبل الصلاة جاز ويكره. (عالمگيري ج: ا ص: ١٥٠، الباب السابع عشر في صلاة العيدين). وفي المراقي (ص:٢٨٨) فتصح صلاة العيدين بدونها أي الخطبة لكن مع الإشارة لترك السُّنَّة.

(٣) انه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال ... إلخ وشامى ج: ٢ ص: ٣٨١) . أيضًا: بأنها (البدعة) ما أحدث على خلاف النحق الملتقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (ردالحتار ج: ١ ص: ٥٢٠ كتاب الصلاة).

(٣) اعلم ان الخطبة سُنَّة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة سُنَّة أيضًا. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص:٢٨٨، باب العيدين).

جواب: .. عیدی نمازی قضانہیں'' نہاس کا کوئی کفار ہ ادا کیا جاسکتا ہے،صرف اِستغفار کیا جائے۔

# بقرعید کے دنوں میں تکبیرات تشریق کا حکم

سوال: يمبيرات تشريق كب يرهى جائيس؟

جواب:...ذی الحجه کی نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہرنماز فرض کے بعد ہر بالغ مرداورعورت پر تکبیراتِ تشریق واجب ہیں، تکبیرِ تشریق میں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہرنماز فرض کے بعد ہر بالغ مرداورعورت پر تکبیراتِ تشریق واجب ہیں، تکبیرِ تشریق میں تاریخ کی بلندا واز سے ریکمات پڑھے: "الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد"۔

# تکبیرتشریق کن دنوں میں پڑھی جاتی ہے؟

سوال: یکبیرِتشریق جو کہ عیدالاضیٰ کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، ۹ رتاریخ سے لے کر ۱۳ رکی عصر نماز تک، یعنی مثلاً: ۹ رتاریخ کو ہفتہ ہے تو ہفتے کی فجر نماز سے لے کر بدھ کی عصر نماز تک، یعنی عصر نماز کو بھی تکبیرِتشریق پڑھنی چاہئے؟ جواب: یہ بی ہاں! نویں تاریخ کی فجر سے لے کرتیر ہویں تاریخ کی عصر تک تکبیراتِتشریق پڑھی جاتی ہیں۔ (۳)

# کیا جمعہ کی عیدمسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے؟

سوال: ... گزشته پر رروزے بیمسئلہ زیر بحث تھا کہ جمعہ کی عید حاکم پر یاعوام پر بھاری گزرتی ہے۔

جواب:..قرآن وحدیث یا اکابر کے ارشادات ہے اس خیال کی کوئی سندنہیں ملتی ،اس لئے یہ خیال محض غلط اور تو ہم پرتی ہے، جمعہ بجائے خودعید ہے، اور اگر جمعہ کے دن عید بھی ہوتو گویا'' عید میں عید'' ہوگئی، خدانہ کرے کہ بھی عید بھی مسلمانوں کے لئے بھاری ہونے لگے۔

## عید میں غیرمسلم سے عید ملنا کیساہے؟

سوال: يعيد ميں اگرايك خاص غير مسلم فرقے كافرادعيد ملنے كے سئے ہمارى طرف بردهيں تو كياان سے عيدل سكتے ہيں؟

(١) ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد إتفاقًا في الأصح ـ (شامي ج: ٢ ص: ٥٥ ١) ـ

<sup>(</sup>٢) وفي الدر: ويجب تكبير التشريق في الأصح ...... صفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد ...... عقب كل فرض ...... من فجر عرفة وآخره إلى عصر العيد ...... وقالاً بوجوبه فور كل فرض مطلقًا ولمو منفردًا أو مسافرًا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ..... وعليه الإعتماد ... إلخ وفي الشرح: لأنه تبع للمكتوبة فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة . بحر . (الدر المختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالم كيرى ج: ١ ص: ١٨٠، البحر الوائق ج: ٢ ص: ١٨٠) .

<sup>(</sup>٣) وأما وقته فاوّله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هكذا في التبيين، والفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥٢، الباب التاسع عشر في صلاة العيدين) ـ

جواب: بعید ملناعلامت ہے دوتی کی ،اور دوتی اللہ کے دُشمنوں ہے حرام ہے ، کیونکہ دُشمن کا دوست بھی دُشمن ہوتا ہے۔ عبیدی کی رسم

سوال:..عید کے دن عیدی کی رسم جائز ہے یانہیں؟اور کیا دینے والے کو گناہ تونہیں ہوگا؟ جواب:...عید کے روز اگر عیدی کواسلامی عبادت یاسنت نہیں سمجھا جاتا مجض خوشی کے اظہار کے لئے ایسا کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

#### عيد پربچوں اور ماتختو ں کوعیدی دینا

سوال:...خاص طور پرعیدالفطر کے موقع پرگھر کے بڑے بوڑھے بچوں کو'' عیدی'' دیتے ہیں،افسران اپنے ماتختوں اور مالکان اپنے نوکروں کوعیدی کے طور پر پچھ نہ پچھ دیتے ہیں، بیرسم ایسی چل نکلی ہے کہ اس پڑمل نہ کرنے والامطعون ہوتا ہے،اگر بچوں اور ماتختوں کوعیدی نہ دی جائے تو عجیب می شرمندگی کا إحساس ہوتا ہے، کیا اس طرح عیدی دینا جائز ہے؟ یہ بدعت کے زُمرے میں تو نہیں آتی ؟

جواب:..عید کے روزا گرعیدی کو اِسلامی عبادت یا سنت نہیں سمجھا جا تا مجھن خوشی کے اِظہار کے لئے ایسا کیا جا تا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>١) "يَايُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيَآءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْض، وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْمَوْدَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيَآءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْض، وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللهَ لَا يَتَخذُوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جآءكم من الحق" (الممتحنة: ١).

# نمازتراوتك

## تراوت كى ابتداكهال سے ہوئى؟

سوال: .. براوی کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟ کیا ہیں رکعت نماز تراوی پڑھناہی افضل ہے؟

جواب: ... تراوت کی ابتدا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے ہوئی، گرآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس اندیشہ ہے کہ یہ فرض نہ ہوجا ئیں تین دن سے زیادہ جماعت نہیں کرائی، صحابہ کرام رضی الله عنهم فرداً فرداً پڑھا کرتے ہتے اور کبھی دودو، چار چارآ دمی جماعت کر لیتے تھے، حضرت عمر رضی الله عنه کے زمانے سے عام جماعت کا رواج ہوا، اوراس وقت سے تراوت کی ہیں ہی رکعات چلی آرہی ہیں، اور ہیں رکعات ہی سنت مؤکدہ ہیں۔

## روز ہ اور تر اوت کے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال:...روزه اورتراوت کا آپس میں کیاتعلق ہے؟ کیاروز ہر کھنے کے لئے ضروری ہے کہ تراوت کی پڑھی جائے؟ جواب:...رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراوت کی ،اور حدیث شریف میں دونوں کوادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"جعل الله صیامه فریضةً وقیام لیله تطوعًا." (مقلوة ص:۱۷۳) ترجمه:"الله تعالی نے اس ماہِ مبارک کے روزے کوفرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کونفلی عبادت بنایا ہے۔"

(۱) الأصل فيه ما روى ان النبى عليه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمضان فصلّى بهم عشرين ركعة، واجتمع الناس في الشانيه فحرج فصلّى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يخرج، وقال عرفت اجتماعكم للكنى خشيت أن يفترض عليهم، فكان الناس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فراى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبى بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جملتها عشرين ركعة. (شرح العناية على هامش فتح القدير ج: اص: ٣٣٨، وأيضًا الإختيار لتعليل المختار ج: اص: ١٨، وأيضًا الفقه الحنفى وأدلته ج: اص: ٢٨، وأيضًا الفقه الحنفى

اس کئے دونوںعبادتیں کرناضروری ہیں،روز ہفرض ہے،اورتراوی سنت مؤ کدہ ہے۔

## کیاغیررمضان میں تراوت کے ، تہجد کی نماز کوکہا گیاہے؟

سوال:...کیاغیررمضان میں تراوح ، تبجد کی نماز کو کہا گیا ہے؟ اور پیر کہ تبجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قر آن وحدیث کے حوالے ے جواب دیجئے۔

جواب: ... تہجد الگ نماز ہے، جو کہ رمضان اور غیررمضان دونوں میں مسنون ہے، تراوی صرف رمضان مبارک کی عبادت ہے، تبجداور تراویج کوایک نمازنہیں کہا جاسکتا۔'' تبجد کی کم ہے کم رکعات دو ہیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات ہیں،اور درمیانہ درجہ جارر کعات ہیں ،اس لئے آٹھ رکعتوں کوتر جیح دی گئی ہے، وس اور بارہ رکعات تک بھی ثبوت ملتا ہے۔

## جو سخص روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی تر او تکے پڑھے

سوال:...اگرکوئی هخص بوجه بیاری رمضان المبارک کے روز بے ندر کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرمایئے کہا یہ شخص کی تراویج کا کیا ہے گا؟ وہ تراویج پڑھے گایانہیں؟

جواب:...جوشخص بیاری کی وجہ ہے روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،اسے روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعدروزوں کی قضار کھ لے''' اوراگر بیاری ایسی ہوکہ اس سے اچھا ہونے کی اُمیز نہیں ،تو ہرروزے کے بدلے صدقہ بغطر کی مقدار

 (١) عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه ...الحديث. (ابن ماجة ص:٩٣، نسائي ج:١ ص:٨٠٣، كتاب الصيام، مسند أحمد ج: ا ص: ۱۹۱، مستدرک حاکم ج: ۱ ص: ۴۳۰).

(٢) تقصیل کے لئے ملاحظہ ہو: خیر الفتاوی ج: ٢ ص: ٥٤٢ إلى ٥٤٨ ـ

(٣) أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان. (شامي ج: ٢ ص:٢٥، كتاب الصلاة، مطلب في صلوة الليل). وأيضًا وفي رواية: إن صلاته بالليل خمس عشرة ركعة كما قال النووي في شرح مسلم فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر اهـ وفي أخرى سبع عشرة تردد فيهما المحدثون، روى ابن المبارك من حديث طاؤس مرسلًا: كان يصلي صلى الله عليه وسلم سبع عشــر ركـعة من الليل اهــ أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وفي التلخيص (ص:١١١) وفي حواشي المنذري قيل أكشر ما روى في صلاة الليل سبع عشـرة وهي عـدد ركعـات اليوم والليلة اهـ (معارف السنن للعلّامة البنوري ج:٣ ص: ١٣٣ بيان أكثر صلوته بالليل وأقل ما ثبت، طبع المكتبة البنورية كراچي).

 (٣) قال تعالى: "شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ...... فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" الآية. (البقرة: ١٨٥). أيضًا: أو مريض خاف الزيادة يوم العذر ....... الفطر ...... وقضو لزومًا ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٢٢، فصل في العوارض). أيضًا: قال ومن حاف أن تـزاد عينه وجعًا أو يزاد حمًّا شدة افطر وقضي، وذالك لقول الله تعالى: "ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر، يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مويض. (شرح مختصر الطحاوي ج:٢ ص:٣٣٦، طبع دار السواج، بيروت). فدیدے دیا کرے،اورتراوت کپڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتوا ہے تراوت کے ضرور پڑھنی چاہئے ،تراوت کے مستقل عبادت ہے، یہیں کہ جوروز ہ رکھے وہی تراوت کپڑھے۔

#### تراوی کی جماعت کرنا کیساہے؟

سوال:..تراوت کا جماعت پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کسی متحد میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو کچھ گناہ تو نہیں؟ جواب:...رمضان شریف میں متجد میں تراوح کی نماز ہونا سنتِ کفایہ ہے، اگر کوئی متجد تراوح کی جماعت سے خالی رہے گی تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔

#### وتراورتراوتكح كاثبوت

سوال:...ہمارے گاؤں میں کچھاہل صدیث حضرات موجود ہیں، جوآئے دن نمازیوں میں واویلا کرتے رہتے ہیں کہ وتر اور تراوح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں بھی ہیں کا ذکر نہیں، ہیں تراوح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی صنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ہم نے آج تک ہیں تراوح ہی پڑھی اور پڑھائی ہیں، جبکہ ہمارادعویٰ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکا ممل احادیث نبویہ کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

جواب:...اہلِ حدیث حضرات کے بعض مسائل شاذہیں،جن میں وہ پوری اُمتِ مسلمہ ہے کٹ گئے ہیں،ان میں ہے ایک تین طلاق کا مسئلہ ہے،حضرت عمر رضی اللہ عندے لے کرجمہوراُ مت اورائمہار بعد کا مسلک ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گئی '' کیکن شیعہ اوراہلِ حدیث کواس مسئلے میں اُمتِ مسلمہ ہے اختلاف ہے۔ دُوسرا مسئلہ ہیں تراوت کا ہے،حضرت عمر رضی اللہ عند کے دور ہے آج تک مساجد میں ہیں تراوت گرچھی جارہی ہیں،اور تمام ائمہ کم ہے کم ہیں تراوت گرچشفق ہیں، جبکہ اہلِ حدیث کو اس ہے اختلاف ہے۔ اُ

 <sup>(</sup>١) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهـ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) (التروايح سنة مؤكدة) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا . . إلخ (الإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص: ١٨، كتاب الصلاة، باب النوافل).

<sup>(</sup>٣) قال بعضهم إنها سنة على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل المحلة في المسجد بجماعة سقط عن الباقين ولو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أساؤا وأثموا. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) (قوله ثلاثة متفرقة) ..... وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامية ج:٣ ص:٢٣٣، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) وأكثر أهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سقيان الثورى وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة ... إلخ ـ (جامع الترمذي ج: اص: ۹۹، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، طبع رشيديه دهلي) ـ

#### آٹھ تراوی کیٹھنا کیساہے؟

سوال:...اب جبکہ رمضان کامہینہ ہے اور رمضان میں تراوت کم بھی پڑھی جاتی ہیں، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تراوت کے بیس سے کم نہیں پڑھنی جاہئے، جبکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تراوت کا آٹھ بھی جائز ہیں اور بارہ بھی جائز ہیں،اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آٹھ تراوت کی پڑھنا جائز ہیں کنہیں؟

جواب:...حضرت عمررضی اللہ عنہ کے وقت ہے آج تک ہیں ہی تراوت گے چلی آتی ہیں اوراس مسئلے میں کسی اِمام مجہزد کا بھی اختلاف نہیں ،سب ہیں ہی کے قائل ہیں ، البتہ اہلِ حدیث حضرات آٹھ پڑھتے ہیں ، پس جوشخص اس مسلک کا ہووہ تو آٹھ پڑھ لیا کرے ،مگر باقی مسلمانوں کے لئے آٹھ پڑھنا دُرست نہیں ، ورنہ سنت مؤکدہ کے تارک ہوں گے اور ترک سنت کی عادت ڈال لینا گناہ ہے۔ (۱)

### تراویج کے سنت ِرسول ہونے پراعتراض غلط ہے

سوال:.. نمازِ رَاوِیَ شریعت کے مطابق سنتِ رسول ہے، لیکن مجھے جناب جسٹس قدیرالدین احمدصاحب (ریٹائرؤ) کے ایک مضمون بعنوان'' دورِ حاضراور اِجتہاؤ'' مؤرِّ نعہ ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ ، نوائے دفت کراچی میں پڑھ کر جیرانی ہوئی کہ نمازِ رَاوِیِ کا آغاز ایک مضمون بعنوان'' دورِ حاضراور اِجتہاؤ' مؤرِّ نعہ اللہ عند نے کیا تھا، اگر یہ وُرست ہے تو آپ بتا کیں کہ نمازِ رَاوِی سنتِ رسول کیسے ہوئی ؟ ایک اِجتہاد کے تحت حضرت عمرفاروق رضی اللہ عند نے کیا تھا، اگر یہ وُرست ہے تو آپ بتا کیں کہ نمازِ رَاوِی کی ترغیب خود آنخضرت سلی اللہ علیہ جواب:... نمازِ رَاوِی کو اِجتہاد کہنا جسٹس صاحب کا'' غلط اِجتہاد'' ہے۔ نمازِ رَاوِی کی ترغیب خود آنخضرت سلی اللہ علیہ و کہ سے ثابت ہے، مگراس اندیشے کی وجہ ہے کہیں یہ و کم سے ثابت ہے، مگراس اندیشے کی وجہ ہے کہیں یہ اُمت پر فرض نہ ہوجائے آپ سلی اللہ علیہ و کم مے تا ہم اور خور نادیا، اور حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ یہاندیشہ باقی نہیں رہا تھا، اس لئے آپ نے اس سنت '' جماعت'' کودوبارہ جاری کردنیا۔ (۲۰)

(۱) وفي رد انحتار: لكن في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلوة والسلام من ترك سنتي لم ينل شفاعتي اهـ. وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل وللوم اهـ والمراد ترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج ... إلخ. (رد المحتار ج: إص: ١٠٥، مطلب في السنة وتعريفها).

(۲) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تـقـدم من ذنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ٣٣٩، بروايت: بخارى، مسلم، أبو داؤد، ترمذى، نسائى، مؤطا).

علاوہ ازیں خلفائے راشدین رضی الٹھنہم کی إقتدا کالازم ہونا شریعت کا ایک مستقل اُصول ہے، اگر بالفرض تراوی کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بالا جماع قبول کرلیا اور خلفائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بالا جماع قبول کرلیا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مے اس کو بالا جماع قبول کرلیا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مے لئے اجماع صحابہ اُور سنت خلفائے راشدین کی مخالفت کی گنجائش نہیں رہی ، یہی وجہ ہے کہ اہل جق میں سے کوئی ایک بھی تراوی کے سنت ہونے کا منکر نہیں۔ (۱)

## ہیں تراوی کا ثبوت سیجے حدیث سے

سوال:..بیں تراویج کا ثبوت صحیح حدیث ہے بحوالہ تحریر فرما ئیں۔

جواب: .. مؤطا إمام مالك "باب ما جاء في قيام رمضان" ميں يزيد بن رومان سے روايت ب:

"كان يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة."

اور اِمام بیہ قی رحمہ اللہ نے سنن کبری (ج:۲ ص:۴۹۱) (۲) میں حضرت سائب بن یزید صحافی سے بھی بسند سیجے بیرحدیث نقل کی ہے (نصب الرابیہ ج:۲ ص:۱۵۴)۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زیانے سے بیس تراوت کے کامعمول چلا آتا ہے، اور یہی نصاب خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک محبوب و پہندیدہ ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ،خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہو سکتے تھے جو راشدین رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہو سکتے تھے جو منشائے خداوندی اور منشائے نبوی کے خلاف ہو۔ حضرت حکیم الاُمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں:

"ومعنی اجماع که برزبان علماء دین شنیده باشی این نیست که بهمه مجتدین لایشذ فرد و دعصر واحد برمسئله اتفاق کنند - زیرا که این صورتے ست غیر واقع بل غیر ممکن عادی، بلکه معنی اجماع حکم خلیفه است بچیز ب بعد مشاوره ذوی الرأی یا بخرآل، ونفاذ آل حکم تا آئکه شاکع شدو درعالم ممکن گشت دقال السنبسی صلی الله علیه وسلم: علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی دالحدیث" (إزالة الخفاء ص ۲۲۰)

<sup>(</sup>۱) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه ...... فقال .... فقال .... فيانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين! تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنّواجذا وإيّاكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داؤد والترمذى وابن ماجة . (مشكوة ص: ۳۰) باب الإعتصام بالكتاب والسُنّة) .

<sup>(</sup>۲) عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة ...... عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة ويحكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث، والله اعلم . (سنن بيهقى ج: ۲ ص: ۲۹ م، كتاب الصلاة) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في "المعرفة" ...... عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر، انتهى قال النووى في "الخلاصة": إسناده صحيح. (نصب الراية ج:٢ ص:٥٣) ، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة).

ترجمہ: "اجماع کالفظتم نے علائے دین کی زبان سے سنا ہوگا ،اس کا مطلب بینیں کہ کی زمانے میں تمام مجتہدین کی مسئلے پراتفاق کریں ، بایں طور کہ ایک بھی خارج نہ ہو،اس لئے کہ بیصورت نہ صرف بیکہ واقع نہیں ، بلکہ عاد فامکن بھی نہیں ، بلکہ اجماع کا مطلب بیہ ہے کہ خلیفہ، ذورائے حضرات کے مشورے بیا بغیر مشورے کے کسی چیز کا تھم کرے اور اسے نافذ کرے یہاں تک کہ وہ شائع ہوجائے اور جہان میں مشحکم ہوجائے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "لازم پکڑ و میری سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے داشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے داشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے داشدین کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے کے دائیں کی سنت کو اور میرے بعد کے خلفائے داشدین کی سنت کو ۔ "

آپغورفرمائیں گےتو ہیں تراوی کے مسئلے میں یہی صورت پیش آئی کہ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُمت کو ہیں تراوی کی چع کیااور مسلمانوں نے اس کاالتزام کیا، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے الفاظ میں'' شائع شدودر عالم ممکن گشت' یہی وجہ ہے کہ اکابر علماء نے ہیں تراوی کو بجاطور پر'' اجماع'' سے تعبیر کیا ہے۔

ملك العلماء كاساني " فرماتے ہيں:

"ان عمر رضى الله عنه جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان على ابى بن كعب فصلى بهم فى كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد فيكون اجماعًا منهم على ذالك." (بدائع الصنائع ج: اس ٢٨٨، مطبوعه التي ايم معيد كراچى)

ترجمہ:..'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماہِ رمضان میں اُئی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اِقتدا پر جمع کیا، وہ ان کو ہر رات ہیں رکعتیں پڑھاتے تھے، اور اس پرکسی نے نکیرنہیں گی، پس بیان کی جانب سے ہیں تراوح پراجماع ہوا۔''

اورموفق ابن قدامه المستنطى ، المغنى (ج: اص: ۸۰۳) ميں فرماتے ہيں: "وهدا كالإجماع" اوريہى وجہ كائمَه أربعه (إمام ابوحنيفةٌ، إمام مالكّ، إمام شافعی اور إمام احمد بن حنبل بيں تراوت كير متفق ہيں، جيسا كه ان كى كتب فقهيہ ہے واضح ہے، أمَّه أربعه كا اتفاق بجائے خود اس بات كى دليل ہے كہ ہيں تراوت كامسكه خلف ہے تو اتر كے ساتھ منقول چلا آتا ہے۔ اس ناكارہ كى رائے يہ ہے كہ جو مسائل خلفائے راشدين ہے تو اتر كے ساتھ منقول ہوں اور جب ہے اب تك انہيں اُمت محمد بير (علی صاحبها الف الف صلوة وسلام ) كے تعامل كى حيثيت حاصل ہو، ان كا ثبوت كى دليل و بر بان كا مختاج نہيں، بلكه ان كی نقلِ متو اتر اور تعامل مسلسل بی حوثبوت ہے: " آقاب آ بدد ليل آقاب!"

ہیں رکعت تر اوت کے عین سنت ہونے کی شافی علمی بحث

سوال:... ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تراویج کی آٹھ رکعتیں ہی سنت ہیں ، کیونکہ سچیج بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ

<sup>(</sup>۱) آئندہ جواب میں حضرت شہیدر حمداللہ ہی کے قلم سے تمام اُئمہ کے مذاہب مدل مفصل طور پر ملاحظ ہوں۔

رضی الله عنها سے جب دریافت کیا گیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ توانہوں نے فرمایا کہ: آپ صلی الله علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں آٹھ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نیز حضرت جابر رضی الله عنہ سے تھے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے آٹھ رکعت تراوت کا اور وتر پڑھائے۔

اس کے خلاف جوروایت ہیں رکعت پڑھنے کی نقل کی جاتی ہے وہ بالا تفاق ضعیف ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی گیارہ رکعت ہی کا حکم دیا تھا، جیسا کہ مؤطا امام مالک میں سائب بن پزیڈ ہے مروی ہے، اوراس کے خلاف ہیں کی جو روایت ہے، اوّل توضیح نہیں اوراگر صحیح بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہیں پڑھنے کا حکم دیا ہو، پھر جب معلوم ہوا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑھیں تو سنت کے مطابق آٹھ پڑھنے کا حکم وے دیا ہو۔ بہر حال آٹھ رکعت تر اور کے بی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، جولوگ ہیں رکعت پڑھتے ہیں، وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ ہمارے دوست کی یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے، میں اپنے موقف کی وضاحت کئے دیتا ہوں ،ان میں کون ساموقف صحیح ہے؟اس کا فیصلہ خود کیجئے!اس تحریر کو چارحصوں پرتقسیم کرتا ہوں :

ا:... تراوی عهد نبوی میں ۔

۲:..برّاورج عهدِ فاروقی میں۔

m:...تراوی صحابه رضی الله عنهم و تابعین ّ کے دور میں ۔

٣:... تراوی ائمهار بعد کے نز دیک۔

ا:.. تراوی عهد نبوی میں:

آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے متعدّد احادیث میں قیامِ رمضان کی ترغیب دی ہے، حضرت ابو ہررہ رضی الله عنه کی

صدیث ے

"کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یوغب فی قیام رمضان من غیر ان یأموهم فیه بعزیمه فیقول: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتو فی رسول الله صلی الله علیه و سلم و الأمو علی ذالک، ثم کان الأمو علی ذالک فی خلافة ابی بکو وصدرًا من خلافة عمو." (جامع الاصول ج: ۹ ص: ۳۳۹، بروایت بخاری و سلم، ابوداو و و و رقی نائی، موطا) ترجمه: "رسول الله صلی الله علیه و سلم قیام رمضان کی ترغیب و یت تصیفیراس کے که قطعیت کے ساتھ حکم ویں، چنانچ فرماتے تھے کہ: جس نے ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کیااس کے گزشتہ گناہ معاف ہوگئے۔ چنانچ یه معاملہ ای حالت پر دہاکہ رسول الله علیه و سلم کا وصال کیااس کے گزشتہ گناہ معاف ہوگئے۔ چنانچ یه معاملہ ای حالت پر دہاکہ درسول الله صلی الله علیه و سلم کا وصال کی ایم حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کی دور میں بھی میں صورت حال دبی ، اور حضرت عمر رضی الله عنہ کی خلافت

ڪ شروع ميں بھي۔"

ایک اور حدیث میں ہے:

"ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه ايمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته المه."

(جامع الاصول ج: ٩ ص: ٣٨١، بروايت ثالًى)

ترجمہ: " بے شک اللہ تعالی نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام کوسنت قرار دیا ہے، پس جس نے ایمان کے جذبہ سے اور ثواب کی نیت سے اس کا صیام وقیام کیا، وہ اپنے گناموں سے ایمانکل جائے گا جیسا کہ جس ون اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔"

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاتر اوت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی متعدّدا حادیث ہے ثابت ہے،مثلاً:

ا:...حدیثِ عائشہرضی اللہ عنہا، جس میں تمین رات میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، پہلی رات میں تہائی رات تک، ؤوسری رات میں آ دھی رات تک، تیسری رات میں محرتک (مسیح بخاری خ:ا ص:۲۹۹)۔

۲:...حدیثِ ابی ذررضی الله عنه، جس میں ۲۳ ویں رات میں نتہائی رات تک، ۲۵ ویں میں آ دھی رات تک اور ۲۷ ویں شب میں اوّل فجر تک قیام کاذکر ہے(جامع الاصول ج: ۲ ص: ۱۲۰، بروایت ترندی، ابوداؤد، نسائی)۔

۳:...حدیث ِنعمان بن بشیررضی الله عنه اس کامضمون بعینه حدیث ِالی ذررضی الله عنه کا ہے(نسائی ج: ۱ ص:۲۳۸)۔ ۳:...حدیث ِزید بن ثابت رضی الله عنه ،اس میں صرف ایک رات کا ذکر ہے (جامع الاصول ج:۲ ص:۱۱۸) بروایت بخاری

ومسلم،ابوداؤد،نسائی)۔

(۱) ان عائشة أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد! فإنه لم يخف على مكانكم وللكنى خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك. (صحيح بخارى ج: ١ ص ٢١٩).

(٢) أبو ذر الغفار رضى الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا حتى بقى سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب شطر الليل ....... ثم لم يقم بنا فقام بنا حتى ذهب شطر الليل ...... ثم لم يقم بنا حتى بقى بنا حتى ثلاث ليال من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونسائه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. (جامع الأصول ج: ٢ ص: ٢٠١، ١٢١، طبع دار البيان، بيروت).

(٣) أبو طلحة قال: سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين على نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. (نسائى ج: ١ ص:٢٣٨ باب قيام شهر رمضان).

(٣) زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ..... وقال عبدالأعلى: في رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها، قال: فتتبع إليه رجال، وجاؤوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاؤوا ليلةً، فحضروا. (جامع الأصول ج: ٢ ص: ١١٨).

الاعتدال ج:۳ ص:۱۱۱)\_ الاعتدال ج:۳ ص:۳۱۱)\_

۵:...حدیثِ انس رضی الله عنه ،اس میں بھی صرف ایک رات کا ذکر ہے (صحیح مسلم ج:۱ ص:۳۵۲)۔ (۱) لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی جماعت پر مدوامت نہیں فر مائی اور اس اندیشے کا اظہار فر مایا کہ ہیں تم پر فرض نہ ہوجائے ،اورا پنے طور پر گھر دل میں پڑھنے کا تھم فر مایا (حدیثِ زید بن ثابت ٌ وغیرہ)۔

رمضان المبارك ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا مجاہدہ بہت بڑھ جاتا تھا،خصوصاً عشرۂ اخيرہ ميں تو پورى رات كا قيام معمول تھا، ايك ضعيف روايت ميں بيجى آيا ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم كى نماز ميں اضافه ہوجاتا تھا (فيض القدريشرح جامع الصغير ج: ۵ ص: ۱۳۲، وفيه عبدالباقى بن قانع، قال الداد قطنى يخطنى كثيرًا)۔

تاہم کسی صحیح روایت میں پنہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جوز اور کی جماعت کرائی، اس میں کتنی رکعات پڑھا کیں؟ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ صرف ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات اور وتر پڑھائے (مواد د الظمآن ص:۲۲۱، قیام اللیل مروزی عن:۱۵۵، مکتبہ جانیہ جمع الزوائد ج: ۳ عن:۱۵۲ بروایت طبرانی وابویعلی )۔ (۳) مگراس روایت میں عیسیٰ بن جاریہ متقرد ہے، جوائل حدیث کے نزد یک ضعیف اور مجروح ہے، جرح وتعدیل کے إمام کیلی معین آس کے بارے میں فرماتے ہیں: "عندہ مناکیو"، لیمنی اس کے پاس متعدد منکر روایت میں فرماتے ہیں: "لیس بذاک" یعنی وہ قوی نہیں، نیز فرماتے ہیں: "عندہ مناکیو"، لیمنی تایا ہے، ساجی متعدد منکر روایتیں ہیں۔ إمام ابودا وَدُّاور إمام نسائی ؓ نے اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ' (تہذیب التہذیب ج: ۸ عن ۲۰۵، میزان و عقیلی نے اسے ضعفاء میں فرکر کیا ہے، ابن عدی ؓ کہتے ہیں کہ: "اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ' (تہذیب التہذیب ج: ۸ عن ۲۰۵، میزان

خلاصہ بیر کہ بیراوی اس روایت میں متفرد بھی ہے،اورضعیف بھی ،اس لئے بیروایت منکر ہے،اور پھراس روایت میں صرف ایک رات کا واقعہ مذکور ہے، جبکہ ریبھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آٹھ رکعتوں سے پہلے یا بعد میں تنہا بھی پچھ رکعتیں

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضًا حتَّى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم انّا خلفه جعل يتجوز في الصلوة ثم دخل رحله فصلّى صلاة لا يصليها عندنا ـ (صحيح مسلم ج: اص:٣٥٢، باب النهى عن الوصال، طبع قديمي كتب خانه) ـ

 <sup>(</sup>۲) زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ..... فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: بما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. (جامع الأصول ج: ۲ ص: ۱۱ م طبع دار البيان).

 <sup>(</sup>٣) كان إذا دخل رمضان تغير لونه، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق لونه. (فيض القدير شرح جامع الصغير
 ج:۵ ص:١٣٢، حديث نمبر: ١٢٩٨، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن جابو بن عبدالله قال: صلّی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان ثمانی رکعات و أوتر. (موارد الظمآن ج:٣ ص:٢٢١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) عيسَى بن جارية الأنصارى المدنى ...... قال ابن أبى خيثمة عن ابن معين ليس بذالك ...... وقال الدورى عن ابن معين عنده مناكير ..... وقال الآجرى عن أبى داؤد منكر الحديث ..... وذكره الساجى والعقيلى في الضعفاء وقال ابن عدى احاديثه غير محفوظة. (تهذيب التهذيب لإبن حجر ج: ۸ ص: ۲۰۸، ميزان ج: ۳ ص: ۱ ا ۳).

پڑھی ہول، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ندکور ہے (مجمع الزوائد ج:۳ ص:۳۰۴، بروایت طبرانی،وفیال رجال ذبحال (۱) الصحیح)۔

دُوسری روایت مصنف ابنِ البی شیبه (ج:۲ ص:۳۹۳، نیزسننِ کبری بیبی "ج:۲ ص:۴۹۸، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۱۷۱) میس حضرت ابنِ عباس رضی الله عنها کی ہے کہ:'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم رمضان میں میس رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے'' مگراس کی سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان راوی کمزورہے، اس لئے بیروایت سند کے لحاظ سے سیجے نہیں،" مگرجیسا کہ آ گے معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اُمت کا تعامل اس کے مطابق ہوا۔

تیسری حدیث اُمِّ المؤمنین عا نشه صدیقه رضی الله عنها کی ہے، جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے، مگراس میں تراوت کا ذکر نہیں، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اورغیررمضان میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اس لئے رکعاتِ تراوت کے کیفین میں اس سے بھی مدد نہیں ملتی۔

#### چنانچەعلامەشۇكانى منيل الاوطار مىں لكھتے ہيں:

"والحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفرادي فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة ولم يرد به سنة."

ترجمہ:...' حاصل یہ کہ اس باب کی حدیثیں اور ان کے مشابہ حدیثیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں، وہ بہ ہے کہ رمضان میں قیام کرنا اور باجماعت یا اسلیے نماز پڑھنا مشروع ہے، پس تر اوت کے کوکسی خاص عدد میں منحصر کردینا، اور اس میں خاص مقدار قرائت مقرر کرنا ایسی بات ہے جوسنت میں وار دنہیں ہوئی۔''

#### ۲:... تراوی عهدِ فاروقی میں:

آتخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بمررضی الله عنه کے زمانے میں تراویج کی با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ

<sup>(</sup>۱) عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل في رمضان، فجاء قوم وصلّى، وكان يخفف، ثم يدخل بيته فيصلى، ثم يخرج فيخفف. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٠٣، باب قيام رمضان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر. تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى الكوفي وهو ضعيف. (سنن البيهقي واللفظ له ج: ٢ ص: ٩٩ م، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة ج: ٢ ص: ٣٩٣، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة بن عبدالرحمٰن انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان ين يد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثًا ... الخد (بخارى ج: ١ ص: ٢٦٩، باب فضل من قام رمضان).

لوگ تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے،سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کوایک اِمام پرجمع کیا (صحیح بخاری ج:۱ ص:۲۶۹،باب فضل من قام رمضان )۔

اور بیخلافتِ فاروقی ﷺ کے وُ وسرے سال یعنی ۱۴ ہے کا واقعہ ہے (تاریخ الخلفاء ص:۱۱، تاریخ ابن اثیری ج:۱ ص:۱۸۹)۔ (۲) حضرت عمر رضی الله عنه کے عہد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں؟ اس کا ذکر حضرت سائب بن پزید صحابی رضی الله عنه کی حدیث میں ہے، حضرت سائب بن بزید صاب تا برید بن نصیفه، عدیث میں ہے، حضرت سائب ہے۔ اس حدیث کوتین شاگر فقل کرتے ہیں، ا: حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب، ۲: پزید بن نصیفه، ۳: محمد بن یوسف، ان تینوں کی روایت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا:...حارث بن عبد الرحمٰن كى روايت علام يمنى في في شرح بخارى مين حافظ ابن عبد البرك حوالے فيل كى ہے:

"قال ابن عبد البر: وروى الحارث بن عبد الرحمٰن بن ابى ذباب عن السائب بن يزيد قال: كان القيام على عهد عمر بثلث وعشرين ركعة، قال ابن عبد البر: هذا محمول على ان الثلث للوتو ."

على ان الثلث للوتو ."

ترجمہ:.. '' ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب نے حضرت سائب بن یزیدٌ سے روایت کی ہے کہ: حضرت عمررضی اللہ عنہ کے عہد میں ۲۳ رکعتیں پڑھی جاتی تھیں ، ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ: ان میں ہیں تراوت کی اور تین رکعتیں وترکی ہوتی تھیں۔''

۳:...حضرت سائب کے دُوسرے راوی پزید بن نصیفہ کے تین شاگر دہیں: ابن الی ذئب ،محمد بن جعفراور اِمام مالک ،اور پیہ تینوں بالا تفاق ہیں رکعتیں روایت کرتے ہیں۔

الف:...ابن ابی ذیب کی روایت اِمام بیمقی کسنن کبری میں درج ذیل سند کے ساتھ مروی ہے:

"اخبرنا ابوعبدالله الحسين بن محمد الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان، ثنا الحمد بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على المحمد بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على بن الجعد انبأنا ابن ابى ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرئون بالمئين وكانوا يتوكون على عصيهم فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام."

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن عبد القارى أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هولاء على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب. (بخارى ج: ١ ص: ٢٢٩، باب فضل من قام رمضان).

<sup>(</sup>٢) ففي سنة أربع عشرة .... وفيها جمع الناس على صلاة التراويح. (تاريخ الخلفاء ص:٩٠١، فصل في خلافته رضي الله عنه).

'' یعنی ابنِ ابی ذئب، یزید بن نصیلہ ہے، اور وہ حضرت سائب بن یزیدرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مضان میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شدّت ِ قیام کی وجہ ہے اپنی لاٹھیوں پر فیک لگاتے تھے۔''
اس کی سند کو اِمام نوویؒ، اِمام عراقی ؓ اور حافظ سیوطیؒ نے تھے کہا ہے۔

(آ ثارالسنن ص: ٢٥١ طبع مكتبه المداديه ملتان ، تحفة الاحوذي ج:٢ ص: ٥٥)

ب: .. محمر بن جعفر كى روايت إمام بيه قل كى روسرى كتاب معرفة السنن والآثار مين حسب ذيل سند مروى ب:

"اخبرنا ابوطاهر الفقيه، ثنا ابوعشمان البصرى، ثنا ابواحمد محمد بن عبدالوهاب، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم فى زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر."

(نصب الراية ج:٢ ص:١٥٨)

'' یعنی محمر بن جعفر، یزید بن خصیفہ ہے اور وہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہمیں رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے۔'' اس کی سند کو إمام نوویؓ نے خلاصہ میں، علامہ ہیؓ نے شرحِ منہاج میں اور علامہ علی قاریؓ نے شرحِ مؤطا میں صحیح کہا ہے (آٹارالسنن ج:۲ ص:۵۴، تحفۃ الاحوذی ج:۲ ص:۵۵)۔

ج:... یزید بن خصیفہ سے اِمام مالک کی روایت حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانی ؓ نے نیل الاوطار میں ذکر کی ہے۔ حافظ ؓ لکھتے ہیں :

"وروی مالک من طریق یزید بن خصیفهٔ عن السائب بن یزید عشرین رکعهٔ."

(فتح الباری ج: ۴ ص: ۲۵۳، مطبوعه الهور)

ترجمه:..." اور إمام ما لک نے یزید بن خصیفه کے طریق سے حضرت سائب بن یزید سے بیس رکعتیں

نقل کی ہیں۔"

من افتا کی ہیں۔ "

اورعلامه شوكاني مستح بين:

"وفى المؤطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرين ركعة." (يل الاوطار ج:٣ ص:٥٣، مطبوء عثمانيه مصر ١٣٥٥ه)

<sup>(</sup>۱) واستدل لهم أيضًا بما روى البيهةي في سننه عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتـر وصـح اسـنـاده السبـكي في شرح المنهاج وعلى القارئ في شرح المؤطا. (تحفة الأحوذي ج:۲ ص:۵۵، واللفظ للتحفة، وأيضًا في آثار السنن ج:۲ ص:۵۳، طبع حقانيه ملتان).

"مالک عن بزید بن خصیفه عن السائب بن بزید" کی سند بعینه صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۲ سر موجود ہے، لیکن بیروایت مجھے مؤطا کے موجودہ نسخ میں نبیں ملی ممکن ہے کہ مؤطا کے کسی نسخ میں حافظ کی نظر سے گزری ہو، یا غیر مؤطا میں ہو، اور علامہ شوکانی "کا: "وفی الممؤطا" کہنا سہو کی بنا پر ہو، فلیفتش!

۳:...حضرت سائب رضی الله عنه کے تیسرے شاگر دمجر بن پوسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہواہے، چنانچیہ:

الف:... إمام ما لکّ وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰد نے اُلِیّ اور تمیم داری کو گیارہ رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ مؤ طااِمام ما لگ میں ہے (مؤطااِمام مالک ؓ ص: ۹۸،مطبوعہ نورمجر کراچی )۔

ب:...ابنِ اسحاق ان سے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں (فتح الباری ج:م ص:۲۵۴)۔

ج:...اورداؤدبن قیس اوردیگر حضرات ان سے اکیس رکعتیں نقل کرتے ہیں (مصنف عبدالرزاق ج: ۴ ص: ۴۲)۔

اس تفصیل سے معلوم ہوجا تا ہے کہ حضرت سائب کے دوشاگر دحارث اور یزید بن خصیفہ اور یزید کے تینوں شاگر دمنق اللفظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہیں رکعات پر لوگوں کوجمع کیا تھا، جبکہ محمد بن یوسف کی روایت مضطرب ہے، بعض ان میں سے گیار فقل کرتے ہیں، بعض تیرہ اور بعض اکیس ۔ اُصول حدیث کے قاعدے سے مضطرب حدیث جمت نہیں، لہذا حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث وہی ہے جو حارث اور یزید بن خصیفہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے، اور اگر محمد بن یوسف کی مضطرب اور مشکوک اللہ عنہ کی کئی وہی صورت متعین ہے جو اِمام بیہی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ گیارہ پر چندروز عمل رہا، پھر ہیں پر عمل کا استقر ارہوا، چنا نچہ اِمام بیہی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ گیارہ پر چندروز عمل رہا، پھر ہیں پر عمل کا استقر ارہوا، چنا نچہ اِمام بیہی رحمہ اللہ دونوں روایتوں کوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ويمكن الجمع بين الروايتين، فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلث." (منن كبرى ج:٢ ص:٣٩٦)

ترجمہ:...'' دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے گیارہ پڑھتے تھے،اس کے بعد ہیں رکعات تراوت گاور تین وتر پڑھنے لگے۔''

ا مام بیہبی رحمہاللد کا بیارشاد کہ عہدِ فارو تی میں صحابہ گا آخری عمل، جس پراستقر ار ہوا، بیں تراوح کھا، اس پرمتعدّد شواہد و قرائن موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مالک عن محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس باحديٰ عشرة ركعة. (مؤطا إمام مالک ص:٩٨، طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>۲) وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة. (فتح الباري ج: ٣ ص: ٢٥٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لَاهور).

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق عن داؤد بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أبى بن كعب، وعلى عند فروع الفجر. (باب قيام أبى بن كعب، وعلى عند فروع الفجر. (باب قيام رمضان، مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٢٦٠، طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

اوّل:...اِمام ما لکُّ جومحمر بن یوسف سے گیارہ کی روایت نقل کرتے ہیں،خودان کا اپنامسلک ہیں یا چھتیں تراوی گاہے، حبیبا کہ چوتھی بحث میں آئے گا،اس سے واضح ہے کہ بیروایت خود اِمام ما لکؒ کے نز دیک بھی مختاراور پبندیدہ نہیں۔ دوم:...ابنِ اسحاق جومحمر بن یوسف سے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں، وہ بھی ہیں کی روایت کوا ثبت کہتے ہیں، چنانچے علامہ شوکانی ؓ نے ہیں والی روایت کے ذیل میں ان کا قول نقل کیا ہے:

"قال ابن اسحاق و هذا اثبت ما سمعت فی ذلک" (شوکانی، نیل الاوطار ج: ۳ س: ۵۳) ترجمه:..." ابن اسحاق کہتے ہیں کہ: رکعاتِ تراوح کی تعداد کے بارے میں، میں نے جو پھے سنااس میں سب سے زیادہ ثابت یہی تعداد ہے۔"

سوم:... بیر که محمد بن یوسف کی گیاره والی روایت کی تا ئید میں دُ وسری کو نَی اور روایت موجودنہیں ، جبکه حضرت سائب بن یزید رضی اللّه عنه کی میں والی روایت کی تا ئید میں دیگر متعدّ دروایتیں بھی موجود ہیں ، چنانچہ:

ا: ... يزير بن رومان كى روايت بكد:

"کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلث وعشرین رکعة۔" (مؤطاإمام الک ص:۹۸،مطبوعة نورمحد کراچی، سنن کبری ج:۲ ص:۴۹۱، تیام اللیل ص:۹۱،طبع جدید ص:۱۵۷) ، ترجمہ: "لوگ حضرت عمر رضی الله عنه کے زمانے میں ۲۳ رکعتیں پڑھا کرتے تھے (بیس تراوی اور تین وتر)۔"

یدروایت سند کے لحاظ سے نہایت قوی ہے، مگر مرسل ہے، کیونکہ پزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا،
تاہم حدیثِ مرسل (جبکہ ثقہ اور لاکقِ اعتماد سند سے مروی ہو) إمام مالک، إمام ابوحنیفہ، إمام محمد اور جمہور علماء کے نزد یک مطلقاً جت
ہے، البتہ إمام شافعیؒ کے نزد یک حدیثِ مرسل کے ججت ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ اس کی تائید کسی وُ وسری مند یا مرسل سے ہوئی ہو، چونکہ پزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں دیگر متعدد روایات موجود ہیں، اس لئے بیہ با تفاق اہلِ علم ججت ہے۔
ہو، چونکہ پزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں دیگر متعدد روایات موجود ہیں، اس لئے بیہ با تفاق اہلِ علم ججت ہے۔
یہ بحث تو عام مراسیل باب میں تھی ، مؤطا کے مراسیل کے بارے میں اہلِ حدیث کا فیصلہ بیہ کہ وہ سب تھے ہیں۔
چنانچہ ایام الہند شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ ججۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي اصح الكتب بعد كتاب الله موطا مالك و اتفق اهل الحديث على ان جميع ما فيه صحيح على رأى مالك و من وافقه و اما على رأى غيره فليس فيه مرسل و لا منقطع الا قد اتصل السند به من طريق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه وقد صنف في زمان مالك مؤطات كثيرة في تخريج احاديثه و وصل منقطعه مثل كتاب ابن ابي ذئب و ابن عيينة و الثورى و معمر " (ججة الله البالغ ج: اص ١٣٣١، مطبوء ميري) ترجمه: "إمام شافعي في فرمايا كم كتاب الله كالعداص الكتب مؤطا امام ما لك عنه اور المل صديث

کااس پراتفاق ہے کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں، وہ سب إمام مالک اوران کے موافقین کی رائے پرچیجے ہیں۔ اور دُوسروں کی رائے پراس میں کوئی مرسل اور منقطع روایت ایی نہیں کہ وُ وسرے طریقوں سے اس کی سند متصل نہ ہو، پس اس لحاظ سے وہ سب کی سب صحیح ہیں، اور إمام مالک ؒ کے زمانے میں مؤطا کی حدیثوں کی تخریج کے لئے اور اس کے منقطع کو متصل ثابت کرنے کے لئے بہت سے مؤطا تصنیف ہوئے، جیسے ابن الی ذئب، ابن عیدینہ وُری اور معمر کی کتابیں۔''

اور پھر ہیں رکعات پراصل استدلال تو حضرت سائب بن پزیدرضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہے جس کے''صحیح'' ہونے کی تصریح گزرچکی ہے،اور پزید بن رومان کی روایت بطور تائید ذکر کی گئی ہے۔

٢:... يحيىٰ بن سعيد انصاري كي روايت ہے كه:

"ان عمر بن الخطاب امر رجلًا ان يصلي بهم عشرين ركعة."

(مصنف ابن الي شيبه ج:٢ ص:٣٩٣)

ترجمہ:...' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکعتیں پڑھائے۔'' پیروایت بھی سندا قوی ،مگر مرسل ہے۔

٣: ..عبدالعزيز بن رفع كى روايت ب:

"كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة و وتو بثلث." (مصنف ابن الى ثيب ج: ٢ ص ٢٠٠٠)

ترجمہ:...' حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه لوگول كومدينه ميں رمضان ميں ہيں ركعت تراو تو ورتين وتريز هايا كرتے تھے۔''

٣: .. محربن كعب قرظى كى روايت ہے كه:

"كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين رَ نه يطيلون فيها القرائة ويوترون بثلث." (قيام الليل ص:٩١، طبع جد ص:١٥٥)

ترجمہ:..''لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں ہیں ربعتیں پڑھتے تھے،ان میں طویل قراُت کرتے اور تین وتر پڑھتے تھے۔''

بدروایت بھی مرسل ہے،اور قیام اللیل میں اس کی سندنہیں ذکر کی گئی۔

۵: ... كنز العمال ميں خودحضرت أني بن كعب رضى الله عنه عنقول ہے كه:

"ان عمر بن الخطاب امره ان يصلى بالليل في رمضان، فقال: ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال: يا امير المؤمنين! هذا شي لم

يكن. فقال: قد علمت ولكنه حسن. فصلى بهم عشرين ركعة. "

(كنزالعمال طبع جديد بيروت ج: ٨ ص: ٩٠٩، مديث: ١٢٣٤)

ترجمہ:.. ' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو رات کے وقت نماز
پڑھایا کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، مگر خوب اچھا پڑھنانہیں جانے،
پس کاش! تم رات میں ان کو قرآن سناتے ۔ اُبی نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! بیا لیک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں
ہوئی ۔ فرمایا: بیہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن بیہ اچھی چیز ہے۔ چنانچہ اُبی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو میں رکعتیں
پڑھائیں۔''

چہارم:...مندرجہ بالاروایات کی روشی میں اہلِ علم اس کے قائل ہیں کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ نے لوگوں کوہیں رکعات پرجمع کیا ، اور حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے موافقت کی ، اس لئے یہ بہ منزلہ اجماع کے تھا ، یہاں چندا کا بر کے ارشادات ذکر کئے جاتے ہیں :

إمام زنديٌ لكصة بين:

"واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة."

ترجمہ:...' تراوت کی میں اہلِ علم کا اختلاف ہے، بعض وترسمیت اکتالیس رکعت کے قائل ہیں، اہلِ مدینہ کا یہی قول ہے اور ان کے یہاں مدینہ طیبہ میں ای پڑمل ہے، اور اکثر اہلِ علم ہیں رکعت کے قائل ہیں، جوحضرت علی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں ۔سفیان تورگ ،عبداللہ بن مبارک اور شافع گی کا یہی قول ہے، امام شافع گفر ماتے ہیں کہ: میں نے اپ شہر مکہ کرمہ میں لوگوں کو ہیں رکعات ہی پڑھتے مانے۔''

بی: ..علامه زرقانی مالکی شرحِ موطامیس ابوالولید سلیمان بن خلف القرطبی الباجی المالکی (متونی ۱۹۳ه) سے نقل کرتے ہیں:

"قال الباجی: فأمر هم او لا بتطویل القراءة لأنه افسل، ثم ضعف الناس فأمر هم

بثلث و عشرین فخفف من طول القراءة واستدرک بعض الفضیلة بزیادة الرکعات."

(شرح زرقانی علی المؤطاح: اص: ۱۳۹)

ترجمہ: ... باجی کہتے ہیں کہ: حضرت عمررضی اللہ عندنے پہلے ان کوتطویل قرائت کا حکم دیا تھا کہ وہ

افضل ہے، پھرلوگوں کاضعف محسوں کیا تو ۲۳ رکعات کا حکم دیا، چنانچہ طولِ قرائت میں کمی کی اور رکعات کے اضافے کی فضیلت کی پھے تلافی کی۔''

"قال الباجي: وكان الأمر على ذلك الى يوم الحرة فثقل عليهم القيام فنقضوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت ستًا وثلاثين غير الشفع والوتر."

(زرقانی شرح مؤطاح: اص:۲۳۹)

ترجمہ:...' بابی کہتے ہیں کہ: یوم حرہ تک ہیں رکعات کا دستور رہا، پھران پر قیام بھاری ہواتو قراءت میں کمی کر کے رکعات میں مزیدا ضافہ کر دیا گیا،اوروتر کے علاوہ ۳ سرکعات ہوگئیں۔''

":..علامہ زرقانی " نے یہی بات حافظ ابنِ عبدالبرؒ (۳۱۸ هه، ۳۳ هه) اور ابومروان عبدالملک بن حبیب القرطبی المالکیؒ (متونی ۲۳۷هه) نے قل کی ہے(زرقانی شرحِ مؤطاح: ۱ ص:۴۳۹)۔

٣:... حافظ موفق الدين ابن قدامه المقدى الحنبليُّ (متوفي ١٢٠ هـ) المغنى مين لكهة بين:

"ولنا ان عمر رضى الله عنه لما جمع الناس على ابى بن كعب كان يصلى لهم عشرين ركعة."

ترجمہ:..'' ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کوائی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کیا تو وہ ان کوہیں رکعتیں پڑھاتے تھے۔''

اس سلسلے کی روایات، نیز حضرت علی رضی الله عنه کا اثر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"وهذا كالإجماع."

ترجمه:... اوربيب منزلدا جماع صحابة كي ہے۔ "

چراہل مدینہ کے ۳۶ رکعات کے تعامل کوذکر کر کے لکھتے ہیں:

"ثم لو ثبت ان اهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر واجمع عليه الصحابة في عصره أوللي بالإتباع.

قال بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدينة لأنهم ارادوا مساواة اهل مكة، فان اهل مكة يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات، وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع."

(ابن قدامه،المغنى مع الشرح الكبيرج: اص: ٩٩٩)

ترجمہ:... 'پھراگر ثابت ہو کہ اہلِ مدینہ سب چھتیں رکعتیں پڑھتے تھے تب بھی جو کام حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے کیااور جس بران کے دور میں صحابہ رضوان اللّٰہ کیہم اجمعین نے اجماع کیا ،اس کی پیروی اَوْلیٰ ہوگی۔ بعض اہلِ علم نے کہا ہے کہ: اہلِ مدینہ کامقصوداس عمل سے اہلِ مکہ کی برابری کرنا تھا، کیونکہ اہلِ مکہ دو ترویحوں کے درمیان جار رکعتیں ترویحوں کے درمیان جار رکعتیں مقرر کرلیں۔ بہرحال رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا جومعمول تھاوہی اُولی اوراحق ہے۔'' مقرر کرلیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا جومعمول تھاوہی اُولی اوراحق ہے۔'' ۵:…إمام محی الدین نوویؒ (متونی ۲۷۱ھ) شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

"واحتج اصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضى الله عنه في الصحابي رضى الله عنه في الصحابي رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة والحديث."

(الجموع شرح مهذب ج:٣٠ ص:٣٢)

ترجمہ:...' ہمارے اصحاب نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جو إمام بیہ قی اور دیگر حضرات نے حضرت سائب بن پزید صحالی رضی اللہ عنہ سے بہ سند سجیح روایت کی ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں ہیں رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔''

آگے یز بید بن رومان کی روایت ذکر کرکے إمام بیہ قی رحمہ اللہ کی تطبیق ذکر کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر ذکر کر کے اہل مدینہ کے فعل کی وہی تو جیہ کی ہے جوابنِ قدامہ کی عبارت میں گزر چکی ہے۔

٢:...علامه شهاب الدين احمر بن محرقسطلاني شافعيٌّ (متوني ٩٣٣هه) شرحٍ بخاري مين لكصته بين:

"وجمع البيه قبى بينهما بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا بثلث وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضى الله عنه كالإجماع."

(ارشادالباری ج:۳ ص:۲۶م)

ترجمہ:..'' اور إمام بیہ قی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ پہلے گیارہ پڑھتے تھے، پھر ہیں تر اوت کے اور تین وتر پڑھنے گئے،اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جومعمول جاری ہوا اسے علماءنے بمنز لداجماع کے شار کیا ہے۔''

. ٤:..علامه شيخ منصور بن يونس بهوتي حنبلي (متوفي ٢٠٨١هـ)'' كشف القناع عن متن الاقناع'' ميں لكھتے ہيں:

"وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون فى زمن عمر فى رمضان بثلث وعشرين ركعة .... وهذا فى مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعًا." (كشف القناع من الاقناع عن المساعدة عن المساعدة فكان اجماعًا."

ترجمہ:...' تراوت کی ہیں رکعت ہیں، چنانچہ إمام مالک ؒ نے یزید بن رومان ؒ سے روایت کیا ہے کہ: لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں ۲۳ رکعتیں پڑھا کرتے تھے .....اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاصحابہ گل موجودگی میں ہیں کا حکم دینا عام شہرت کا موقع تھا،اس لئے بیا جماع ہوا۔'' ٨ :.. مندالهندشاه ولى الله محدث وبلويٌّ "جمة الله البالغة "مين لكصة بين:

"وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلثة اشياء الإجتماع له في مساجدهم وذالك لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم، واداؤه في اوّل الليل مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي افضل كما نبه عمر رضى الله عنه لهذا التيسير الذي اشرنا اليه، وعدده عشرون ركعة."

(جَة الله البائد ج:٢ ص:١٨)

ترجمہ:...' اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے حضرات نے قیام رمضان میں تین چیزوں کا اضافہ کیا۔ ا: اس کے لئے مساجد میں جمع ہونا، کیونکہ اس سے عام و خاص کو آسانی حاصل ہوتی ہے۔ ۲: اوّل شب میں اداکر نا، باوجود اس بات کے قائل ہونے کے کہ آخرِ شب کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ افضل ہے، جبیما کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس پر متنبہ فرمایا، مگر اوّل شب کا اختیار کرنا بھی اسی آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ۳: بیس رکعات کی تعداد۔''

اسی آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ۳: بیس رکعات کی تعداد۔''

ان آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ ۳: بیس رکعات کی تعداد۔''

حضرت عمررضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیں تراوی کا معمول شروع ہوا تو بعد میں کم از کم ہیں کامعمول رہا،بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین ؓ سے زائد کی روایات تو مروی ہیں،لیکن کسی سے صرف آٹھ کی روایت نہیں۔

ا:...حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی روایت اُو پر گزر چکی ہے، جس میں انہوں نے عہدِ فارو قیؓ میں ہیں کامعمول ذکر کرتے ہوئے ای سیاق میں عہدِعثا فیؓ کا ذکر کیا ہے۔

۲:...ابنِ مسعود رضی الله عنه جن کا وصال عہدِعثانی کے اواخر میں ہوا ہے، وہ بھی بیس پڑھا کرتے تھے (قیام اللیل ص:۹۱، طبع جدید ص:۱۵۷)۔

سن... "عن ابى عبدالرحملن السلمى عن على رضى الله عنه انه دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلى بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن كبرى بيهق ج:٢ ص:٩٦)

ترجمہ:..'' ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پس ان میں ایک شخص کو حکم دیا کہ ہیں رکعتیں پڑھایا کرے، اور وتر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود پڑھایا کرتے تھے۔'' اس کی سند میں حماد بن شعیب پرمحدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے متعدد شوا ہدموجود ہیں۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی کی بیر دوایت شیخ الاسلام حافظ ابن بیمیہ نے منہاج السنة میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) قال الأعمش كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث ... إلخ وقيام الليل ص: ١٩).

حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت عمر رضی الله عنه کی جاری کردہ تراویج کواپنے دورِ خلافت میں باقی رکھا (منہاج النۃ ج:۳ ص:۲۲۴)۔

حافظ ذہیں نے المنتقلی مختصر منھاج السنّة (المنتقلی ص:۵۴۲) میں حافظ ابنِ تیمید کے اس استدلال کو بلانکیر ذکر کیا ہے، اس سے واضح ہے کدان دونوں کے نز دیک حضرت علی رضی اللّہ عنہ کے عہد میں میں رکعات تراوی کا معمول جاری تھا۔

م:... "عن عمرو بن قيس عن ابى الحسناء ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة." (مضف ابن اليشيد ج:٢ ص:٣٩٣)

ترجمہ:...' عمروبن قیس ، ابوالحسناء سے قل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مخص کو تکم دیا کہ لوگوں کورمضان میں ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔''

۵:... "عن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب رضى الله عنه
 امر رجلًا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفى هذا الاسناد ضعف."

(سنن کبری بیبق ج: ۲ ص: ۴۵) ترجمه: ... ' ابوسعد بقال، ابوالحسناء نے قل کرتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو پانچ ترویحے یعنی ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔ اِمام بیبعق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس کی سند میں فرید میں ''

علامہ ابن التر کمانی 'الجو ہرائقی ''میں لکھتے ہیں کہ: ظاہرتو یہ ہے کہ اس سند کاضعف ابوسعد بقال کی وجہ ہے ، جو پینکلم فیہ راوی ہے، لیکن مصنف ابنِ ابی شیبہ کی روایت میں (جواُو پر ذکر کی گئی ہے ) اس کا متابع موجود ہے، جس سے اس کے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے (ذیل سننِ کبریٰ ج:۲ ص:۴۹۵)۔

۲:... "عن شتير بن شكل وكان من اصحاب على رضى الله عنه انه كان يومهم في
 شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلث."

(سنن کبری ج: ۲ ص:۴۹۱، قیام البیل ص:۹۱، طبع جدید ص:۵۵۱) ترجمه:... مشکل، جوحضرت علی رضی الله عنه کے اصحاب میں سے تھے، رمضان المبارک میں

(۱) وعن أبي عبدالرحمن السلمي أنّ عليًا دعا القراء في رمضان فأمر رجلًا منهم يصلّي بالنّاس عشرين ركعة. (منهاج السُّنَة ج:٣ ص:٢٢٣، طبع المكتبة السلفية لَاهور). وفيه أيضًا: أنّ هذا لو كان قبيحًا منهيًّا عنه لكان عليٌّ أبطله لمّا صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة فلما كان جاريًا في ذالك مجرى عمر دلّ على استحباب ذالك.

<sup>(</sup>٢) قلت: الأظهر ان ضعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال فإنه متكلم فيه فإن كان كذالك فقد تابعه عليه غيره قال ابن أبى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبى الحسناء أن عليًا أمر رجلًا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة. (ذيل سنن الكبرى ج:٢ ص:٩٥، طبع دار الكتب العلمية).

لوگوں کوہیں رکعت تر اوت کا ورتین وتر پڑھایا کرتے تھے۔''

امام بیمقی رحمه الله نے اس اثر کوفل کر کے کہا ہے: "و فسی ذلک قبوۃ" (اوراس میں قوّت ہے)، پھراس کی تائید میں انہوں نے عبدالرحمٰن سلمی کا اثر ذکر کیا ہے جواُو پر گزر چکا ہے۔

۲:... "عن ابى الخصيب قال: كان يومنا سويد بن غفلة فى رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعة."
 ترويحات عشرين ركعة."

ترجمہ:..'' ابوالخصیب کہتے ہیں کہ: سعید بن غفلہ ہمیں رمضان میں نماز پڑھاتے تھے، پس پانچ ترویح ہیں رکعتیں پڑھتے تھے۔''

"قال النيموى: واسناده حسن." (آثارالنن ج:٢ ص:٥٥ طبع بند) ترجمه:..." علامه نيموڭ فرماتے بين كه: اس كى سندىج ہے۔"

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کا شار کبار تابعین میں ہے، انہوں نے زمانۂ جاہلیت پایااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام لائے کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ، کیونکہ مدینہ طیبہ اس دن پہنچ جس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ، اس لئے صحابیت کے شرف سے مشرف نہ ہوسکے ، بعد میں کوفہ میں رہائش اختیار کی ۔ حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت علی رضی اللہ عنہا کے خاص اصحاب میں تھے ، ۸۰ھ میں ایک سوتمیں برس کی عمر میں انتقال ہوا (تقریب النہذیب ج: اللہ ایس ور) ۔ (۲۳)۔

۱:... "عن الحارث انه كان يوم الناس في رمضان بالليل بعشوين ركعة ويوتو بثلث ويقنت قبل الركوع." (مصنف ابن الج شيب ج: ۲ ص: ۳۹۳) بثلث ويقنت قبل الركوع." ترجمه:... " حارث، رمضان مين لوگول كومين تراوت اورتين وتر پڑھاتے تھے اور رُكوع سے قبل قنوت بڑھے تھے۔"

9:..قیام اللیل میں عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ،سعید بن الحن اور عمران العبدی نے قتل کیا ہے کہ وہ بیس را تیں بیس تراوی پڑھایا کرتے تھے اور آخری عشرہ میں ایک تر ویچہ کا اضافہ کردیتے تھے (قیام اللیل ص: ۹۲ طبع جدید ۱۵۸)۔

(۱) وفي ذالک قوة لما أخبرنا ......عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عليّ رضى الله عنه قال: دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلى بالناس عشرين ركعة قال وكان على رضى الله عنه يوتر بهم وروى ذالك من وجه آخر عن على . (سنن بيهقى ج: ۲ ص: ۹ ۲ م، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۲) سويد بن غفلة، بفتح المعجمة والفاء، أبو امية الجعفى، مخضرم، من كبار التابعين؛ قدم المدينة يوم دفن النبى صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة. (تقريب التهذيب ج: ١
 ص: ١٣٣١، رقم: ٢٠٣١، طبع بيروت).

حارث،عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ (متوفیٰ ۹۶ھ)،اورسعید بن ابی الحسن (متوفیٰ ۱۰۸ھ) تینوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگر دہیں۔

۱۰:...ابوالبختوی بھی ہیں تراوت کا ورتمین وتر پڑھاتے تھے(مصنف ابن ابی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔ (۱) ۱۱:...علی بن ربیعہ، جوحضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں تھے، ہیں تر اوت کا ورتمین وتر پڑھاتے تھے(مصنف ابن ابی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔

۱۱:...ابن افی ملیکه (متوفی ۱۱ه) بھی بیس تراوت کیڑھاتے تھے(مصنف ابن افی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔ ۱۳:...حضرت عطا(متوفیٰ ۱۱۳هه) فرماتے ہیں کہ: میں نے لوگوں کو وتر سمیت ۲۳ رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے(مصنف ابنِ الی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔

۱۲۳ موطاا ما لک میں عبدالرحمٰن بن ہرمزالاعرج (متونی ۱۱۷ه) کی روایت ہے کہ میں نے لوگوں کواس حالت میں پایا ہے کہ وہ رمضان میں کفار پرلعنت کرتے تھے اور قاری آٹھ رکعتوں میں سور ہُ لِقرہ ختم کرتا تھا،اگروہ بارہ رکعتوں میں سورہُ لِقرہ ختم کرتا تو لوگ بیمسوس کرتے کہاس نے قرائت میں تخفیف کی ہے (مؤطا امام مالک ص ۹۹۰)۔

ای روایت ہے مقصود تو تر اوت کے میں طول قر اُت کا بیان ہے ،کیکن روایت کے سیاق ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آٹھ رکعات پراکتفانہیں کیا جاتا تھا۔

خلاصہ بیکہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراوت کی با قاعدہ جماعت جاری کی ، ہمیشہ ہیں یا زائد تراوت کی پڑھی جاتی تخلیں ، البتہ ایام خرہ (۱۳ ھے) کے قریب اہل مدینہ نے ہرتر و بچہ کے درمیان چارر کعتوں کا اضافہ کر لیا، اس لئے وہ وتر سمیت اگالیس رکعتیں پڑھتے تھے، اور بعض دیگر تابعین بھی عشر ہُ اخیرہ میں اضافہ کر لیتے تھے۔ بہر حال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین کے دور میں آٹھ تراوت کا کوئی گھٹیا ہے گھٹیا ثبوت نہیں ملتا، اس لئے جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیں

 <sup>(</sup>۱) عن أبى البخترى: أنه كان يصلى خمس ترويحات في رمضان، ويوتر بثلاث. (المصنف لابن أبى شيبة ج: ۵
 ص: ۲۲۳، حديث نمبر: ۷۷۱۸، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) ان على بن ربيعة كان يصلى بهم في رمضان خمس ترويحات، ويوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ۵
 ص: ۲۲۳، حديث نمبر: ۲۷۷۲، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وكيع عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٥
 ص: ٢٢٣، ٢٢٣، حديث نمبر: ٢٤٥٥، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ابن نمير عن عبدالملک عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٢٢٣، حديث نمبر: ٥ ٧ ٤ ٤)، طبع المجلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>۵) مالک عن داؤد بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشر ركعة رأى الناس أنه قد خفف. (مؤطا إمام مالك ص: ٩٩، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

تراوت کی پرصحابہ رضی اللہ عنہم کا جماع ہو گیا تھا،ان کا ارشاد مبنی برحقیقت ہے، کیونکہ حضرات سلف اس تعداد پراضا نے کے تو قائل تھے، مگر اس میں کمی کا قول کسی ہے منقول نہیں،اس لئے یہ کہنا تھے ہے کہاس بات پرسلف کا اجماع تھا کہ تراوت کی کم سے کم تعداد ہیں رکعات ہیں۔

٣:... تراوح أئمَهُ أربعةٌ كَنز ديك

إمام ابوصنیفیّ، إمام شافعیؓ اور إمام احمد بن صنبلؓ کے نزدیک تراوت کی ہیں رکعات ہیں، إمام مالکؓ سے اس سلسلے میں دو وایتیں منقول ہیں، ایک ہیں کی اور دُوسری چھتیں کی، لیکن مالکی ند ہب کے متون میں ہیں ہی کی روایت کو اختیار کیا گیا ہے۔ فقدِ خفی کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، دُوسرے ندا ہب کی متند کتابوں کے حوالے پیش کئے جاتے ہیں۔ فقہ مالکی:

قاضى ابوالوليدا بن رشد مالكي (متوفي ٥٩٥هم) بداية الجمتهد ميس لكصة بين:

"واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في احد قوليه وابوحنيفة والشافعي واحمد وداؤد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك انه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث."

(بداية الجنهد ج: اص:١٥١، مكتبه علميدلا مور)

ترجمہ: ... 'رمضان میں کتنی رکعات پڑھنا مختار ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، إمام مالک ؓ نے ایک قول میں اور إمام ابوحنیفہ ، شافعیؓ ، احمدؓ اور داؤدؓ نے وتر کے علاوہ ہیں رکعات کو اختیار کیا ہے، اور ابنِ قاسمٌ نے إمام مالک ؓ نے نقل کیا ہے کہ وہ تین وتر اور چھتیں رکعات تر اور کے کو پہند فر ماتے تھے۔'' مختے خلیل کے شارح علامہ شیخ احمد الدر دیر المالکی (متونی ۱۰۱۱ھ) لکھتے ہیں:

"وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل (اي عمل الصحابة والتابعين، الدسوقي).

(شم جعلت) فی زمن عمر بن عبدالعزیز (ستًا وثلاثین) بغیر الشفع والوتر للکن الذی جری علیه العمل سلفًا و حلفًا الأوّل." (شرح الکبیرالدردیر مع حافیة الدسوقی ج:۱ ص:۳۱۵) ترجمه:..." اورتراوت و و ترسمیت ۲۳ رکعتیں ہیں، جیسا که ای کے مطابق (صحابہٌ و تابعین کا) عمل تھا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانے میں وتر کے علاوہ چھتیں کردی گئیں، لیکن جس تعداد پرسلف وخلف کا عمل بمیشہ جاری رہاوہ اوّل ہے ( یعنی بیس تراوت کا ورتین وتر )۔" فقیشافعی:

إِمام محى الدين نوويٌ (متوفيٰ ٢٧٦هه) المجموع شرح مهذب ميں لکھتے ہيں:

"(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح مذهبنا انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال ابوحنيفة واصحابه واحمد وداؤد وغيرهم ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء وحكى ان الأسود بن يزيد رضى الله عنه كان يقوم بأربعين ركعة يوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهى ستة وثلاثون ركعة غير الوتر."

(مجوع شرح مهذب ج: ۲ ص:۳۲)

ترجمہ:... ' رکعاتِ تراوی کی تعداد میں علاء کے مذاہب کا بیان۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ تراوی ہیں رکعتیں ہیں، دس سلاموں کے ساتھ ، علاوہ وتر کے ۔یہ پانچی ترویحے ہوئے ،ایک ترویحہ چارر کعات کا دوسلاموں کے ساتھ ۔ إمام ابوضیفہ اوران کے اصحاب ، إمام احمد اور إمام داؤڈ وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں ،اور قاضی عیاض کے ساتھ ۔ إمام ابوضیفہ اوران کے اصحاب ، إمام احمد اور إمام داؤڈ وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں ،اور قاضی عیاض نے اسے جمہور علاء سے قتل کیا ہے ۔ نقل کیا گیا ہے کہ اسود بن پزیدا کتالیس تراوی کا اور سات وتر پڑھا کرتے تھے ،اور إمام مالک فرماتے ہیں کہ: تراوی نوتر و سے ہیں ،اور یہ وتر کے علاوہ چھتیں رکعتیں ہوئیں ۔'' فقہ بلی :

حافظ ابن قدامه المقدى الحنبلي (متوفى ٢٢٠هـ) المغنى مين لكهة بين:

"والسمختار عند ابسى عبدالله رحمه الله فيها عشرون ركعة وبهذا قال النورى وابوحنيفة والشافعي، وقال مالك ستة وثلاثون" (مغنى ابن قدامه ج: اس ٢٩٩،٧٩٨، مع الشرح الكبير) معنى المرتبي المرتب

خاتمه بحث، چند ضروری فوائد:

مک الختام کے طور پر چند فوائد گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تا کہ بیس تراوی کی اہمیت ذہن نشین ہوسکے۔ ا:... بیس تراوی سنت ِمو کدہ ہے:

حضرت عمرضی اللہ عنہ کاا کابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں ہیں تراوی جاری کرنا، صحابہ کرام گااس پرنگیرنہ کرنا، اورعہدِ صحابہ سے لے کرآج تک شرقاً وغر با ہیں تراوی کا مسلسل زیرِ تعامل رہنا، اس امر کی دلیل ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین میں داخل ہے، لقولہ تعالیٰ: ''ولیمکنن لھم دینھم اللہ ی ارتضٰی لھم'' (اللہ تعالیٰ خلفائے راشدینؓ کے لئے ان کے اس دین کوقرارو تمکین بخشیں گے، جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسندفر مالیا ہے )۔

الاختيارشرح المخاريس ب:

"روى اسد بن عمرو عن ابي يوسف قال: سئلت ابا حنيفة رحمه الله عن التراويح

وما فعله عمر رضى الله عنه، فقال: التراويح سنة موكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به الاعن اصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبى بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عشمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبى وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم اجمعين وما ردّ عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامروا بذلك."

(الافتيار تعليل الحقار ج: اس: ١٨، الشيخ إلا ما م ابي الفضل مجدالدين عبدالله بن محود الموسلي الحقى متونى ١٨٣ هـ)

ترجمه: ... اسد بن عمروه إمام ابو يوسف عروايت كرتے بيں كه: ميں في حفرت إمام ابوحنيفة عبر اور حفرت عمروضي الله عنه كفتل كے بارے ميں سوال كيا، تو انہوں في فرمايا كه: تر اور حست موكده عبد اور حفرت عمروضي الله عنه في الله عنه في الله عنه في الله عنه في الله عليه والله كي بيار تقاجوان كے پاس موجود تقى، اور رسول الله عليه وسلم كى عمد يربعني تقاد حضرت عمروضي الله عنه في بنا پر تقاجوان كے پاس موجود تقى، حضرات عمروضي الله عليه وسلم كى عمد يربعني تقاد حضرت عمروضي الله عنه في بيسنت جارى كى اور لوگول كو أبى بن كعب يرجم كيا، پس انہوں في تراوح كى جماعت كر اكى، اس وقت صحابه كرام كثير تعداد ميں موجود تقے، حضرات عثمان ، على، ابن مسعود، عباس، ابن عباس، طحي، زبير ، معاذ أبى اور و گرمها جربن وانصار رضى الله عنهم اجمعين سب موجود تقے، مگر ايک في جمل اس كور قرنبيس كيا، بلك سب في حضرت عمروضي الله عنه موافقت كى اور اس كا حكم ديا۔ "

اُو پرمعلوم ہو چکا ہے کہ ہیں تراوح تین خلفائے راشدینؓ کی سنت ہےاورسنت ِخلفائے راشدینؓ کے بارے میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کاارشادِگرامی ہے:

"انه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة."

(رواه احمدوا يودا وروائر ذى وابن اجرم كلوة ص:٣٠)

ترجمہ:... بوضی تم میں ہے میرے بعد جیتار ہاوہ بہت ہے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کواور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم پکڑو،اہے مضبوط تھام لواور دانتوں ہے مضبوط پکڑلو،اور نئی باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ ہرنی بات بدعت ہے،اور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

اس حدیث پاک سے سنت ِ خلفائے راشدین کی پیروی کی تا کیدمعلوم ہوتی ہے،اور بیکداس کی مخالفت بدعت و گمراہی ہے۔

#### ٣:...أنمَهُ أربعه كے مذاہب سے خروج جائز نہيں:

اُوپرمعلوم ہو چکا ہے کہائمہ اُربعہ کم ہیں تراوح کے قائل ہیں ،ائمہ اُربعہ کے مذہب کا اتباع سوادِ اعظم کا اتباع ہ اور مذاہبِ اُربعہ سے خروج ،سوادِ اعظم سے خروج ہے ،مندالہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ "عقد البعید" میں لکھتے ہیں:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم. ولما اندرست الممذاهب الحقة الاهذا الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم، والخروج عنها خرجًا عن السواد الأعظم، والخروج عنها خرجًا عن السواد الأعظم." (رواه ابن ماجه من حديث انسٌ، كما في مشكوة ص:٣٠، وتمامه: "فانه من شذ شذ في النار."عقد الجيد ص:٣٠م طبوعة كيه)

ترجمہ:.." رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشادِگرامی ہے کہ:" سوادِ اعظم کی پیروی کرو!"اور جبکہ ان ندا ہب اُربعہ کے سواباتی ندا ہب حقہ مث چکے ہیں تو ان کا اتباع سوادِ اعظم کا اتباع ہوگا،اور ان سے خروج سوادِ اعظم سے خروج ہوگا۔"

#### ۳: بیں زاوی کی حکمت:

حکمائے اُمت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں تراوت کی حکمتیں بھی ارشادفر مائی ہیں، یہاں تین ا کابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں:

ا:...البحرالرائق مين شخ ابراجيم الحلبي الحنفي (متوفي ١٥٩٥ه) \_فل كياب:

"وذكر العلامة الحلبي ان الحكمة في كونها عشرين ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت التراويح كذالك لتقع المساوات بن المكمل والمكمل انتهى."

(الجرالرائل ج:٢ ص:٢٥)

ترجمہ:..' علامہ طبی نے ذکر کیا ہے کہ تراوت کے ہیں رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن، فرائض و واجبات کی تکمیل کے لئے مشروع ہوئی ہیں، اور فرائض پنج گانہ وترسمیت ہیں رکعات ہیں۔لہذا تراوت مجمی ہیں رکعات ہوئیں، تا کہ کمل اور کمل کے درمیان مساوات ہوجائے۔''

٢:..علامه منصور بن يونس حنبكيُّ (متوفي ٢ ١٠٠ه) كشف القناع ميس لكصته بين:

"والسر فيه ان الراتبه عشر فضوعفت في رمضان الأنه وقت جد."

(كشف القناع عن متن الاقناع ج: ١ ص:٣٩٢)

ترجمہ:...'' اور بیس تراوح میں حکمت بیہ ہے کہ سننِ مؤکدہ دس میں ، پس رمضان میں ان کو دو چند کر دیا گیا ، کیونکہ وہ محنت وریاضت کا وقت ہے۔'' ":... بحکیم الاُمت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ اس امر کوذکر کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تر اوت کے کی بیس رکعتیں قرار دیں ،اس کی حکمت بیہ بیان فرماتے ہیں :

"و ذالك انهم رأوا النبى صلى الله عليه وسلم شرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لا ينبغى ان يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفها."

(جَةَ التَّالِالَذِ جَ:٢ ص:١٨)

ترجمہ: "اور بیاس لئے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین کے لئے (صلوة البیل کی) گیارہ رکعتیں پورے سال میں مشروع فر مائی ہیں، پس ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں جب مسلمان تھبہ بالملکوت کے دریا میں غوطہ لگانے کا قصد رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بھرکی رکعتوں کے دوگنا ہے کم نہیں ہونا جا ہے۔"

#### تراویج کے لئے دُوسری مسجد میں جانا

سوال:...ا ہے محلے کی مسجد کوچھوڑ کرؤوسری مسجد میں تراویج پڑھنے جانا کیسا ہے؟

جواب:...اگراہے محلے کی مسجد میں قرآن مجید ختم نہ ہوتا ہو، یا اِمام قرآن مجید غلط پڑھتا ہوتو ترادیج کے لئے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دُوسری جگہ جانا جائز ہے۔

### تراوی کے إمام کی شرائط کیا ہیں؟

سوال: .. براوی پر هانے کے لئے س قتم کا حافظ ہونا جا ہے؟

جواب: ... تراوت کی امامت کے لئے وہی شرائط ہیں جوعام نمازوں کی امامت کے لئے ہیں، اس لئے حافظ کامتہج سنت ہونا ضروری ہے، داڑھی منڈانے یا کترانے والے کوتراوت کمیں امام نہ بنایا جائے، ای طرح معاوضہ لے کرتراوت کے پڑھانے والے کے چھھے تراوت کے جائز نہیں،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔

### داڑھی منڈے حافظ کی اِقتدامیں تراوی کیڑھنا مکروہ تحریمی ہے

سوال:...داڑھی کترے حافظ کے پیچھے نمازخواہ فرض ہو یا تراویج کا کیاتھم ہے؟ کیونکہ آج کل تراویج میں عام طور پر بیہ دیکھا گیاہے کہ کئی حافظ حضرات چھوٹی اور بغیر داڑھی کے تراویج پڑھاتے ہیں،اگران سے بیعرض کیا جائے کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے،اگراہمیت ہوتی تو سعودی عرب میں چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے،مصر کا

<sup>(</sup>١) وإذا كان إمام مسجد حية لا يختم فله أن يترك إلى غيره. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠، باب الوتر والنفل).

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد ...... وفاسق (وفي الشامية) أما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... إلخ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦٠، باب الإمامة).

ملک بھی مسلمان ہے،لوگ ۹۵ فیصد کتر اتنے اور منڈ واتے ہیں۔ سیجے جواب سے نوازیں۔

جواب:...داڑھی رکھنا واجب ہے۔منڈا نایا کترا نا (جبکہ ایک مثت سے کم ہو ) بالا تفاق حرام ہے، اورا یے شخص کے پیچھے نماز ،خواہ تراوت کے کی ہو پڑھنا مکر دوتحریمی ہے۔ گناہ اگر عام ہوجائے تو وہ ثواب نہیں بن جاتا ، گناہ ہی رہتا ہے ،اس لئے سعود یوں یا مصربون كاحواله غلطه-

### نماز کی یابندی نه کرنے والے اور داڑھی کتر انے والے حافظ کی اِ قتد امیں تر او یکے

سوال:...ایک حافظ قرآن پورے سال پابندی کے ساتھ نمازنہیں پڑھتا، مگر جب ماہِ رمضان آتا ہے تو کسی مسجد میں ختم قر آن سنا تا ہے، سوال بیہ ہے کہایسے حافظ کے بیجھے تراوی کی نماز پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز ایک مٹھی کے اندر داڑھی کتر وانے والا حافظ یعنی ایک منھی سے داڑھی کم ہوتوا سے حافظ کے پیچھے نمازِ تراوی کرٹر ھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ایسے حافظ کور اور کے میں إمام بنانا جا رُنہیں ،اس کے بجائے الم رز کیف کے ساتھ تر اور کے پڑھ لینا بہتر ہے۔

### معاوضه طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراوی کا جائز ہے

سوال:...اکثر حافظ صاحبان جن کے کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ با قاعدہ معاوضہ طے کرکے پھر تراویج پڑھانے کے لئے تیارہوتے ہیں، کیاالی صورت میں جبکہ روز گاروغیرہ نہ ہوقر آ نِعظیم کوذر بعیرآ مدنی بنانا جائز ہے؟

جواب:...اُجرت لے کرتراوت کو پڑھانا جائز نہیں،اورایے حافظ کے پیچھے تراوت کو مکروہ تحری ہے،اس کے بجائے الم تر کیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔

#### تراوی پڑھانے والے حافظ کو ہدیہ لینا کیساہے؟

سوال:... بيتو ہميں معلوم ہے كەقر آنٍ پاك سنا كرأ جرت لينانا جائز ہے، كيكن اگر كوئى حافظ تراويح ميں قر آنٍ پاك سنائے اورکوئی اُجرت نہ لے، مگرمقندی اپنی خوشی ہے اسے پچھرقم یا کوئی کپڑ اوغیرہ کوئی چیز دے دیں ،تو کیا بیاس کے لئے جا مُزہے یانہیں؟

(١) ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ : ٣٠٤، كتـاب الحظر والإباحة) وأيضًا وأما الأخمذ منها وهمي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٨ ١ ٣، بـ اب مـ ا يفســـد الـصوم وما لَا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية)، وأيضًا: حلق كردن لحية حرام است وكزاشتن آل بفترر قبضه واجب است - (اشعة اللمعات شرح مشكوة ج: ١ ص:٢٢٨).

(٣،٢) ويكره إمامة عبد ...... وفاسق وفي الشامية: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٠ ٢ ٥، باب الإمامة).

(٣) وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز وأن الآخذ والمعطى آثمان، لأن ذلك يشبه الإستنجار على القراءة ونفس الْإستشجار عليها لَا يجوز فكذا ما أشبه ...... ولَا ضرورة في جواز الْإستنجار على التلاوة ...إلخ. (فتاوي شامي ج: ٢ جواب:...جس علاقے میں حافظوں کو اُجرت دینے کارواج ہو، وہاں ہدیبھی اُجرت ہی سمجھا جاتا ہے، چنانچہا گر پچھ نہ دیا جائے تولوگ اس کابرامناتے ہیں،اس لئے تراوی کے سانے والے کو ہدیہ بھی نہیں لینا چاہئے۔

### تراوی میں تیزرفتارجافظ کے پیچھے قرآن سننا کیساہے؟

سوال:...سورۃ مزل کی ایک آیت کے ذریعہ تاکید کی گئی ہے کہ قر آن تھبر تھبر کر پڑھو، اس کے برعکس تراوی میں حافظ صاحبان اس قدرروانی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے ،اگروہ ایسانہ کریں تو پورا قر آن وقت مقرّرہ پرختم نہیں کر سکتے ، باپ اور بیٹا دونوں حافظ ہیں، بیٹا باپ سے زیادہ روانی سے پڑھتا ہے، جس پرلوگوں نے باپ کو'' حافظ ریل'' اور بیٹے کو'' حافظ انجن'' کے لقب سے نواز اہے،اوروہ اب ای نام سے پہچانے جاتے ہیں، کیا تراوی میں اس طرح پڑھناؤ رست ہے؟

جواب:... تراوی کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت ذراتیز پڑھنے کامعمول تو ہے، گراییا تیز پڑھنا کہ الفاظ سی طور پرادا نہ ہوں ،اور سننے والوں کوسوائے بعلمون تعلمون کے کچھ بچھ نہ آئے ، حرام ہے، ایسے حافظ کے بجائے الم ترکیف سے تراوی پڑھ لینا بہتر ہے۔

#### بغیرعذر کے تراوی بیٹھ کریڑھنا کیساہے؟

سوال:... دیگرنفل کی طرح کیا تراوی بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: .. برّاوت کبغیر عذر کے بیٹھ کرنہیں پڑھنی جا ہے ، پیخلاف استخباب ہے،اورثواب بھی آ دھاملے گا۔ <sup>(۳)</sup>

### تراویج میں رُکوع تک، لگ بیٹھےر ہنا مکروہ فعل ہے

سوال:... تراوت میں جب حافظ نیت باندھ کرقر اُت کرتا ہے تو اکثر نمازی یونہی پیچھے بیٹھے یا ٹبلتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی حافظ رُکوع میں جاتا ہے تولوگ جلدی جلدی نیت باندھ کرنماز میں شریک ہوجاتے ہیں، پیچر کت کہاں تک دُرست ہے؟ جواب:... تراوت کے میں ایک بارپوراقر آن مجید سننا ضروری اور سنت مؤکدہ ہے، جولوگ اِمام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے

(١) المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز، ص:٣٤، المادّة:٣٣، طبع كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر: يقرأ في الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التروايح بين بين وفي الشامية (قوله بين بين) أي بأن تكون بين الترسل والإسراع ...إلخ. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٣٥، فصل في القراءة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام ....... والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف الفافاة والتمتمة واللثغ ... إلى (فتاوى شامى، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٠)، وأيضًا ويكره الإسراع في القراءة ... إلى (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤ ١ ، كتاب الصلاة، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) إتفقوا على أن أداء التراويح قاعدًا لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز، قال بعضهم يجوز وهو الصحيح إلا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم ... إلخ. (عالمگيري ج: إص: ١١٨) ، كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

<sup>(</sup>٥) السُّنَّة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص:١١ ، فصل في التراويح).

ان سے اتنا حصہ قر آنِ کریم کا فوت ہوجا تا ہے، اس لئے بیلوگ نہ صرف ایک ثواب سے محروم رہتے ہیں، بلکہ نہایت ہمروہ فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یفعل قر آنِ کریم سے اعراض کے مشاہہے۔ (۱)

#### تزاوت کمیں قراءت کی مقدار

سوال:..براوی میں کتنا قرآن پڑھنا جا ہے؟

جواب:...تراوی میں کم از کم ایک قر آن مجیدختم کرناسنت ہے،للبذاا تنا پڑھا جائے کہ ۲۹رمضان کوقر آنِ کریم پورا ہوجائے۔

### دوتین را توں میں مکمل قرآن کر کے بقیہ تراویج جھوڑ دینا

سوال:...میرے بعض دوست ایسے ہیں جو کہ رمضان کی شروع کی ایک رات یا تین راتوں میں پورا قرآن شریف تراوی میں بارا قرآن شریف تراوی میں ناور پھر بقیہ دنوں میں تراوی نہیں پڑھتے ،کیا یہ دُرست ہے؟ دُوسرے بید کہ میں نے پچھلوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پورا قرآن ایک رات میں بن کر باقی راتوں میں امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھ کرتروائے خودا کیلے جلدی پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ دُرست ہے؟

جواب:...تراوی پڑھنامتقل سنت ہے،اورتراوی میں پوراقر آنِ کریم سنٹاالگ سنت ہے، جو مخص ان میں ہے کسی ایک سنت کا تارک ہوگاوہ گنا ہگار ہوگا۔

# کیاسات روز ہ تر اوت کے جائز ہے جبکہ تلفظ بھی سے جنہیں ہوتا؟

سوال: ... کیا پانچ روزہ یاسات روزہ تراوت کا بتدائے اسلام ہے رائج ہے یاہم نے اپنی سہولت کے لئے اسلامی قدروں کو

(۱) وفى البحر عن الخانية يكره للمقتدى أن يقعد فى التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل فى الصلاة والتشبه بالمنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى ... إلخ (شامى ج: ۲ ص: ۸۸، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، طبع سعيد، البحر الرائق ج: ۲ ص: ۵۵، كتاب الصلاة).

(٢) وصرح في الهداية بأن أكثر المشائخ على أن السُّنة فيها الختم، وفي مختارات النوازل أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح، لأن السُّنة فيها الختم لأن جميع عدد الركعات في جميع الشهر ستمائة ركعة وجميع آيات القرآن ستة آلاف (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٠)، أيضًا حلبي كبير ص: ٢٠٣). (وأيضًا) وحُكِي أن المشائخ رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعًا، وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين .. إلخ على خمسمائة وأربعين ركوعًا، وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين .. إلخ وعالمي عند المنابع والعشرين ونحوه .. الخ وأيضًا) وما في الخلاصة من انه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه .. الخ والمامي ج: ٢ ص: ٣٠). (وأيضًا) والجمهور على أن السُّنة الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ويختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر .. الخ والبحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠).

(٣) لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادى والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنَّة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:١١٨) ، كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

ا پی مرضی ہے ڈھال لیا؟ جبکہ تلفظ اور سیح اوا ٹیگی نہایت ضروری ہے، یہاں یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ پیش اِمام صاحب کیا پڑھ رہے ہین بس قر آن ختم ہو گیا یا نجے دنوں میں۔

جواب:... تراویخ کی نماز پورے رمضان المبارک کی سنتِ مؤکدہ ہے۔ اور تراویح میں پورا قرآنِ کریم سنناایک مستقل سنت ہے۔ جوحضرات پانچ یاسات دن میں قرآن مجیدین لیتے ہیں، وہ تراویح کی نماز سے فارغ نہیں ہوجاتے ، بلکہ پورے رمضان تراوی کا داکرناان کے ذمے رہتا ہے۔ (۲)

تراوت میں قرآن سنانے کے لئے بیشرط ہے کہ ایساصاف پڑھا جائے کہ ایک لفظ بمجھ میں آئے ، جولوگ اتنا تیز پڑھتے میں کہ بچھ پتانہیں چلتا کہ کیا پڑھ رہے میں ، وہ نہایت غلط کرتے میں ، ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے ، بلکہ اس طرح پڑھنا ثواب کے بجائے موجب وہال ہے۔ (")

#### رمضان کے چند دِن میں تراوی سننے والے بقیہ مہینے کی تراوی سے فارغ نہیں ہوجاتے

سوال:...اسلام نے نماز اور دیگر معمولات کوایک نظام میں متعین کیا ہے اور وفت اور اوائیگیوں کے لئے ایک سٹم ہے، پھریہ کہ ہر جگہ خواہ وہ روڈ ہو،گلی ہو، ہر جگہ پانچ یا سات روز میں پورے مہینے کا کام نمٹاد واور اپنی اپنی دُ کان داری میں لگ جاؤ، کیونکہ رمضان لوٹ کھسوٹ کامہینہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی تے میں سال انڈیا میں ایسے نظام کو چلتے نہیں دیکھا۔

جواب:...نماز، روزہ، زکوۃ، جج، قربانی وغیرہ تمام عبادات کے ادقات وشرائط اسلام نے مقرر کئے ہیں۔ میں اُو پرلکھ چکا ہوں کہ تراوت کی نماز بھی چرے رمضان المبارک میں سنت مؤکدہ ہے، وہ تین یا پانچ یا سات دِن میں ادانہیں ہوتی، البتہ قرآن مجید پوراسنے کی سنت اَداہوجاتی ہے، بشرطیکہ مجھے اور صاف پڑھا جائے۔ جولوگ پانچ سات دن میں قرآنِ کریم سن کر پورے مہینے کے لئے فارغ ہوجاتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ جو حفاظ پانچ سات دن میں قرآنِ کریم سناتے ہیں، ان پرلازم ہے کہ لوگوں کو بید سئلہ مجھا کمیں کرآپ لوگ پورے رمضان کی تراوت کے فارغ نہیں ہوگئے، بلکہ رمضان کی ہررات کی تراوت کی آپ لوگوں کے ذمے لازم ہے۔ (۵)

### نمازِ تراوی میں صرف بھولی ہوئی آیات کو ڈہرانا بھی جائز ہے

سوال:..تراویج میں تلاوت کرتے کرتے اگر حافظ صاحب آ گے نگل جائیں اور بعد میں معلوم ہو کہ بیج میں پھھ آیتیں رہ گئی

 <sup>(</sup>۱) ونفس التراويح سنة على الأعيان عندنا كما روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيرى ج: ۱
 ص: ۱۱۱، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) السُّنَّة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم. (عالمكيري ج: ١ ص:١١١).

 <sup>(</sup>٣) لو حصل ختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>m) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ، فصل في التراويح).

 <sup>(</sup>۵) لو حصل الختم ....... لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنّة كذا في الجوهرة النيرة، الأصح أنه يكره له
 الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب الناسع في النوافل، فصل في التراويح).

ہیں، تو کیاالی صورت میں تلاوت کیا گیا پورا کلام پاک وُ ہرائے یا صرف چھوٹی ہوئی اور غلط پڑھی گئی آیتیں وُ ہرائے؟ جواب:... پورالونا ناافضل ہے،صرف اتنی آینوں کا بھی پڑھ لینا جائز ہے۔

### تراوی میں خلاف تر تیب سورتیں پڑھی جائیں تو کیا سجد ہُسہولا زم ہوگا؟

سوال:... برّادیج میں الم ترکیف ہے قل اعوذ برب الناس تک پڑھی جاتی ہیں، کیاان کوسلسلے وار ہر رکعت میں پڑھا جائے؟ اگر بھول کرآ گے پیچھے ہو جاتی ہے تو کیا تجدہ سہولا زم ہوتا ہے یانہیں؟

جواب:.. نماز میں سورتوں کوقصداً خلاف ِترتیب پڑھنا مکروہ ہے، مگراس ہے بحدہ سہولا زمنہیں آتا ،اورا گر بھول کرخلاف ر تیب پڑھ لے تو کراہت بھی نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### تراوی میں ایک مرتبہ بسم اللہ بلندآ واز سے پڑھناضروری ہے

سوال:..بعض حافظ،قر آنِ كريم بين ايك مرتبه ''بهم الله الرحمٰن الرحيم'' آواز كے ساتھ پڑھتے ہيں ،اگر آہتہ پڑھی جائے

جواب:... تراویح میں کسی سورۃ کے شروع میں ایک مرتبہ" بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی آیت بھی بلند آواز ہے پڑھ دینی جاہے، کیونکہ بیقر آنِ کریم کی ایک منتقل آیت ہے، اگر اس کو جہزانہ پڑھا گیا تو مقتدیوں کا قر آنِ کریم کا ساع پورانہیں ہوگا۔(۳)

#### دورانِ تراوت ح "قل هو الله" كوتين باريرٌ هنا كيها ج؟

سوال:...دورانِ تراوح ياشبينة تلاوت كلامٍ پاك مين كيا "قل هو الله" كى سورة كوتين بار پڑھناچاہئے؟ جواب:...تراوت كين "قل هو الله" تين بار پڑھناجائز ہے، گربہترنہيں، تا كەاس كوسنتِ لازمەنە بنالياجائے۔ (\*)

# تراوی میں ختم قرآن کا سیح طریقہ کیا ہے؟

سوال:... تراویج میں جب قرآنِ پاک ختم کیا جاتا ہے تو بعض حفاظِ کرام آخری دوگانہ میں تنین مرتبہ سور ہُ اِخلاص ، ایک

 (١) وإذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن بقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون على الترتيب كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:١١١، أيضًا في حلبي كبير ص:٢٠٠).

 (٢) وفي الدر؛ ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا ...... ثم ذكر يتم وفي الشامية (قوله ثم ذكر يتم) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا كما في شرح المنية. (الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٥٣٦، ٥٣٤، باب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقران فرض كفاية).

(٣) وذلك أن مذهب الجمهور انها من القرآن لتواتوها في محلها ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١ ٩٩، وأيضا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠، باب صفة الصلاة، طبع دار الكتب العلمية).

(٣) قراءة قبل هو الله أحدث لاث مرات عنيد ختم القرآن لم يستحسنها بعض المشائخ، وقال الفقيه أبو الليث هذا شيء استحسنه أهل القرآن وأئمة الأمصار فلا بأس به ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٩٩، طبع سهيل اكيدمي). مرتبہ سورۂ فلق ،سورۃ الناس اور دُوسری رکعت میں البقرہ کا پہلارُ گوع پڑھتے ہیں ،اور بعض حفاظ سورۂ اخلاص کوصرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور آخری دور کعتوں میں البقرہ کا پہلارُ کوع اور دُوسری رکعت میں سورۂ والصافات کی آخری آیات پڑھتے ہیں ،ختم قر آن تر اوت کے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب:..ویے قرآن شریف سورہ والناس پرختم ہوجا تا ہے، لبندااگرکوئی حافظ سورۃ الناس آخری رکعت میں پڑھیں اور سورۃ البقرہ شروع نہ کریں تو یہ دُرست ہے، لیکن جوحفاظ کرام سورۃ الناس کے بعد بیسویں رکعت میں سورۃ البقرہ شروع کردیۃ ہیں یا انیسویں رکعت میں سورۃ البقرہ اور بیسویں رکعت میں سورہ والصافات کی آخری دُعائیۃ آیات پڑھے ہیں تو اگراس طریقہ کووہ لازمی نہیں ہجھتے ہیں تو اس طرح سے ختم قرآن کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سورۃ الناس کے بعد سورۃ البقرہ شروع کرنے میں اس بات کی طرف لطیف سااشارہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں تسلسل ہونا چا ہے، اور حدیث شریف میں اس کی تعریف آتی ہے کہ آومی قرآن کریم طرف طیف سااشارہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں تسلسل ہونا چا ہے، اور حدیث شریف میں اس کی تعریف آتی ہے کہ آومی قرآن کریم ختم کر کے دوبارہ شروع کردیا جائے ، البتہ اس طریقہ کواگر لازی سمجھا جائے تو دُرست نہیں۔ (۱)

### تراوت کمیں اگر مقتدی کا رُکوع جھوٹ گیاتو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟

سوال:... تراوی میں امام صاحب نے کہا کہ دُوسری رکعت میں سجدہ ہے، لیکن دُوسری رکعت میں اِمام نے نہ جانے کس مصلحت کی بنا پر سجدہ کی آیت تلاوت کرنے سے پہلے ہی رُکوع کرلیا، جبکہ مقتدی خاص طور پر جوکونوں اور پیچھے گی طرف تھے وہ دُوسری مصلحت کی بنا پر سجدہ میں چلے گئے ، لیکن جب اِمام نے '' سمع اللہ کن حمدہ'' کہا تو وہ چیرت اور پر بیٹانی میں کھڑے ہوئے اور اِمام '' اللہ اکبر'' کہتا ہوا سجدہ میں گیا تو مقتدی بھی سجدے میں چلے گئے ، اور بقیہ نماز اواکی ۔ یعنی اِمام کی نماز تو دُرست رہی جبکہ مقتدیوں کا رُکوع چھوٹ گیا، اور انہوں نے سلام اِمام کے ساتھ ہی پھیرا، کیا مقتدیوں کی نماز دُرست ہوئی ؟ اگر نہیں تو اس صورت میں مقتدیوں کو کیا کرنا چاہئے؟

جواب:..مقتدیوں کو جاہئے تھا کہ وہ اپنا رُکوع کرکے اِمام کے ساتھ حجدے میں شریک ہوجاتے ، بہر حال رُکوع نماز میں فرض ہے ، جب وہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی ،ان حضرات کو جاہئے کہ اپنی دور کعتیں قضا کرلیں۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) وفي الولوالجية من يختم القرآن في الصلوة إذا فرغ من المعوّذتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية ويقرأ بفاتحة الكتاب وشيء من سورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح. (حلبي كبير ص: ٣٩٣، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) (قوله ومتابعته لإمامه في الفروض) أي بأن يأتي بما معه أو بعده، حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعد، صح بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانيًا مع إمامه أو بعده بطلت صلوته ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٥٠، كتاب الصلاة، مطلب الخروج بصنعه، طبع ايج ايم سعيد).

### تراوی کی دُوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جاریڑھ لے تو کتنی تراوی ہو کیں؟

سوال:...دورکعت نمازسنت تراوت کی نیت کر کے حافظ صاحب نے نماز شروع کی ، وُوسری رکعت کے بعد تشہد میں نہیں ہیئے ، تیسری چوتھی رکعت روست کے بعد تشہد میں نہیں ہیئے ، تیسری چوتھی رکعت پڑھی ، پھرتشہد پڑھ کر تجدہُ سہونکالا ، نماز تراوح کی چاروں رکعت ہوگئیں یا دوسنت دونفل یا چاروں نفل؟ جواب:...جیح قول کے مطابق اس صورت میں تراوح کی دورکعتیں ہوئیں:

"فلو صلى الإمام أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فاظهر الروايتين عن ابى حنيفة وابى يوسف عدم الفساد، ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة او تسليمتين؟ قال ابو الليث تنوب عن تسليمة وهو الصحيح، كذا في تنوب عن تسليمتين، وقال ابو جعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح، كذا في الظهيرية والخانية وفي المحتبى وعليه الفتوى."

(الجم الرائق ج:٢ ص:٢٥)

#### تراویج کے دوران وقفہ

سوال:... تراوت کے دوران کتناوتفہ کرنا جا ہے؟

جواب:..نمازِ تراوی کی ہر جاررگعت کے بعدا تنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں جاررگعتیں پڑھی گئے تھیں ہمتحب ہے،لیکن اگرا تی دیر بیٹھنے میں لوگوں کوئنگی ہوتو کم وقفہ کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

# عشاء کے فرائض تراویج کے بعدادا کرنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟

مرا کی است موال:...ایک صاحب عشاء کے دفت مجد میں داخل ہوئے ، تو عشاء کی نمازختم ہو چکی تھی ، تراوت کے شروع تھیں ، یہ حضرت تراوت کے میں مارک کی میں داخل ہوئے ، تو عشاء کی نمازختم ہو چکی تھی ، تراوت کے شروع تھیں ، یہ حضرت تراوت کے میں شامل ہوگئے ، بعداز تراوت کے عشاء کی فرض نماز مکمل کی ، آیا اس طرح نماز ہوگئی یانہیں ؟ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصدا ایسا نہیں کیا ، بلکہ لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

جواب:...جوشن ایسے وقت آئے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو،اس کولازم ہے کہ پہلے عشاء کے فرض اور سنتِ مو کدہ پڑھ لے، بعد میں تراوت کی جماعت میں شریک ہو،ان صاحب کی نمازِ تراوت نہیں ہوئی،تراوت کی نماز عشاء کے تابع ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعد کی سنتیں کوئی شخص پہلے پڑھ لے توان کا لوٹا نا ضروری ہوگا، گرتراوت کی قضانہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) (واما الاستراحة) في أثناء التراويح (فيجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة) أي بين كل أربع ركعات ...... وهنذا الانتظار مستحب ...إلخ. (حلبي كبير ص:٣٠٣، طبع سهيل اكيدْمي، لاهور).

 <sup>(</sup>۲) ووقته أي وقت التراويح ...... وقال القاضى الإمام أبو على النسفى الصحيح أن وقتها (بعد العشاء) لا تجوز قبلها
 ...إلخ (حلبي كبير ص:٣٠٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) وإذا فاتت التراويح لا تقضى بجماعة والأصح إنها لا تقضى أصلًا ... إلخ و (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٠ باب الوتر والنوافل، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٨، مبحث صلوة التراويح).

#### جماعت سے فوت شدہ تر اوت کو تروں کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟

سوال:...ہم اگرتراوت میں دیرہے پہنچتے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تراوت کی میں شامل ہوجاتے ہیں اور جو ہماری تراوت کر و جاتی ہے اس کووتر کے بعد میں پڑھنا چاہئے یاوتر سے پہلے پڑھیں ؟اورا گر بقیہ تراوت کی نہ پڑھیں تو کوئی گنا ہ تو نہیں ہے؟

جواب:...وترجماعت کے ساتھ پہلے پڑھ لیں، بعد میں باقی ماندہ تراوت گر پڑھیں۔(''

### عشاء کی نماز با جماعت نه پڑھی تو تراوی بھی بلا جماعت پڑھے

سوال:...اگر کی مجدمین نمازعشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہوتو وہاں تراوح جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب:...اگرعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی ہوتو تراوح بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ، کیونکہ تراوح عشاء کی نماز کے تابع ہے'' البتہ اگر کچھ لوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تراوح کپڑھ رہے ہوں اور کوئی شخص بعد میں آئے تو وہ اپنی عشاء کی نماز الگ پڑھ کر تراوح کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (۳)

### کیاتراوت کی قضایر هنی ہوگی؟

سوال:... جہاز پر ہماری ڈیوٹی رات آٹھ ہے ہے بارہ ہے تک ہوتی ہے،اس وفت ہم میں ہےا کثر لوگ صرف عشاء کی نماز قضا کرتے ہیں،کیااس وفت ہم صرف عشاء پڑھیں یا قضا تر او تکے بھی پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: بعثاء کا وقت صبح صادق تک باقی رہتا ہے، اگر آپ ڈیوٹی سے پہلے عثا نہیں پڑھ سکتے تو ڈیوٹی سے فارغ ہوکر بارہ بجے کے بعد جبعثاء کی نماز پڑھیں گے توادا ہی ہوگی، کیونکہ عشاء کواس کے وقت کے اندر آپ نے اداکر لیا، اور تراوی کی نماز کا وقت بھی عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوی بھی پڑھ لیا کریں، کا وقت بھی عشاء سے لے کرصبح صادق سے پہلے تک ہے، اس لئے آپ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوی بھی پڑھ لیا کریں، اس وقت تراوی بھی قضانہیں ہوگی، بلکہ ادائی ہوگی ۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے تراوی نہیں پڑھ سکا، اس کی تراوی قضا ہوگی،

 <sup>(</sup>۱) فلو فاته بعضها (أى التراويح) وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلّى ما فاته (درمختار ج: ۲ ص:۳۳).

 <sup>(</sup>٢) ولو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم ان يصلوا التراويح جماعة لأنها تبع للجماعة ... الخـ (البحر الرائق ج:٢)
 ص:٥٥، باب الوتر والنوافل، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أما لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلّى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام، لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٤٥).

<sup>(</sup>٣) وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢٣، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ١ ص: ٣٦١، مطلب في الصلوة الوسطى).

 <sup>(</sup>۵) وقال عامتهم وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء الأنها تبع للعشاء ... إلخ (البدائع الصنائع ج: ا ص: ۲۸۸، وأيضًا در مختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۳۳، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح).

اب اس کی قضانہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تر اوت کے کی قضانہیں۔(۱)

نمازِ تراوی سے قبل وتر پڑھ سکتا ہے

سوال:..برّاور کے پہلے ورزیرٌ ھنا کیساہے؟

جواب:...وتر تراوح کے بعد پڑھناافضل ہے، لیکن اگر پہلے پڑھ لے تب بھی وُرست ہے۔ <sup>(۱)</sup>

رمضان میں وتر بغیر جماعت کے ادا کرنا

سوال:...اگرہم جلدی میں ہوں تو کیا تراوت کی پڑھنے کے بعد وتر بغیر جماعت کے پڑھے جاکتے ہیں؟اس سے بقیہ نماز پر تو کھا ثر وغیرہ نہیں پڑے گایا وتر باجماعت پڑھنالازی ہے؟

جواب:...رمضان المبارك ميں وتر جماعت كے ساتھ پڑھنا فضل ہے، تنہا پڑھ لينا جائز ہے۔(۲)

ا کیلے تراوی اداکرنا کیساہے؟

سوال:...اگرکوئی انسان نمازِ تراوح با جماعت ادانه کر سکے تو کیاوہ الگ پڑھ سکتا ہے؟ جواب:...اگرکسی عذر کی وجہ ہے تراوح با جماعت نہیں پڑھ سکتا تو تنہا پڑھ لے ،کوئی حرج نہیں۔ (^^)

گھر میں تراوح پڑھنے والاوتر جاہے آ ہستہ پڑھے جا ہے جہراً

سوال: ... كيا گھر ميں تنها پڙھنے والا بھي تراوت اوروتر جبراً پڙھے گا؟

جواب:... دونوں طرح ہے جائز ہے، آہتہ بھی اور جبراً بھی۔ (۵)

نمازِ تراوی کلاؤ ڈاسپیکر پر پڑھنا

سوال:...لاؤ ڈاسپیکرمیں جونماز تراویج بوجہ ضرورت پڑھی جاتی ہے،اس میں کیا کوئی کراہت ہے؟

(۱) والصحيح أنها لا تقضى، لأنها ليست بأكد من سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى وكذلك هذه. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۲۹، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۳۴، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح).

 (٢) ثم يوتر بهم ..... والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده ... إلخ والجوهرة النيرة ج: ا ص: ١٠٠ ، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٨، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح).

(٣) وأما فيي رمضان فهي بجماعة أفضل من أدائها في منزله ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٠٠١، وأيضًا في الدر مع
 الشامي ج: ٢ ص: ٩٩، وأيضًا في الإختيار ج: ١ ص: ٩٩).

(٣) أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلًى في بيته فقد ترك الفضيلة ... الخـ (شامى ج:٢ ص:٣٥، مبحث صلاة التراويح).

(۵) وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا له. (هداية ج: ١ ص: ١١١ ، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ١ ص: ٥٣٣، وأيضًا في فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٠).

جواب:...ضرورت کی بناپر ہوتو کوئی گراہت نہیں الیکن ضرورت کی چیز بقد رضرورت ہی اختیار کی جاتی ہے،الہذالاؤڈ اسپیکر کی آ واز مسجد تک محدود رہنی جاہئے ،تراوح میں اُوپر کے اسپیکر کھول وینا جس سے پورے محلے کا سکون غارت ہوجائے ، جائز نہیں۔ (۱) تر اور کے میں اِ مام کی آ واز نہ من سکے تب بھی پورا تو اب ملے گا

سوال:...تراوت کمیں زیادہ مخلوق ہونے کی وجہ ہے اگر پیچھے والی صف قرآن ندین پائے تو کیا ثواب وہی ملے گاجوسا مع کو مل رہاہے؟

> جواب: ... جی ہاں!ان کو بھی پوراثواب ملےگا۔ تر او یکے میں قر آن دیکھ کر بڑھ صنا صحیح نہیں

سوال: .. کیاتراوت کمیں قرآن مجید و مکھ کر پڑھنا جائز ہے؟

جواب:..برّاورّ کیس قرآن مجید دیکی در کیچ کریز صناصحح نہیں ،اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔(۲)

### تراویج میں قرآن ہاتھ میں لے کرسنناغلط ہے

سوال:... میں نے قرآنِ پاک حفظ کیا ہے، اور ہر ماہ رمضان میں بطور تراوح سنانے کا اہتمام بھی کرتی ہوں، کیکن جو خاتون میراقرآن سنتی ہے وہ حافظ نہیں ہے، اورقرآن ہاتھ میں لے کرسنتی ہے، یا پھرکسی نابالغ حافظ لڑکے کوبطور سامع مقرر کرکے نفلوں میں بیا ہتمام کیا جاسکتا ہے؟ ہردوصورت میں جائز صورت کیا ہے؟

جواب:... ہاتھ میں قرآن لے کرسنتا تو غلط ہے ، 'اورعورت کے لئے کسی نابالغ حافظ کوسامع بنا نابھی جائز نہیں ہے۔ <sup>(س)</sup>

### تراویج جیسے مردوں کے ذمہ ہے ، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے

سوال:..کیاتراوت کی نمازعورتوں کے گئے ضروری ہے؟ جوعورتیں اس میں کوتا ہی کرتی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ جواب:...تراوت سنت ہے،اورتراوت کی نماز جیسے مردوں کے ذمہ ہے،ایسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے،مگرا کثرعورتیں اس میں کوتا ہی اورغفلت کرتی ہیں، یہ بہت بُری بات ہے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) قال في الدر: ويجهر الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. وفي الشامية تحت قوله فإن زاد عليه أساء، وفي الزاهدي عن أبي جعفر لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلّا إذا أجهد نفسه أو آذي غيره قهستاني. (شامي ج: ١ ص: ٥٣٢، فصل في القراءة).

<sup>(</sup>٣،٢) ولو قرأ المصلى من المصحف فصلوته فاسدة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٣١).

<sup>(</sup>٣) ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة. وفي الشوح: أما غير البالغ فإن كان ذكرًا تصح إمامته لمثله من ذكرًا وأنثى وخنثى، ويصح اقتداءه بالذكرِ مطلقًا فقط، وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط. (فتاوى شامى ج: ١ ص:٥٤٥، باب الإمامة).

<sup>(</sup>۵) (التراويح سُنَة مؤكدة) لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعًا ... إلخ ودرمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٣، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، طبع ايج ايم سعيد).

#### تراویج کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے

سوال: یورتوں کے لئے متحد میں تراویح کا نظام کرنا کیسا ہے؟ کیاوہ گھر میں نہیں پڑھ <sup>سک</sup>تیں؟ جواب: .. بعض مساجد میں عورتوں کے لئے بھی تراویج کاانتظام ہوتا ہے، مگر اِمام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیکے عورتوں کا محجد میں جانا مکروہ ہے،ان کا اپنے گھر پرنماز پڑھنام جدمیں قرآن مجید سننے کی بہنبت افضل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### عورتول كاتراوت كيرهضنه كاطريقه

سَوال: ..عورتوں کا تراوح کڑھنے کاسچے طریقہ کیا ہے؟ وہ تراوح میں کس طرح قر آنِ پاک ختم کریں؟ جواب:...کوئی حافظ محرَم ہوتواس ہے گھر پرقر آنِ کریم س لیا کریں ،اور نامحرَم ہوتو پس پردہ رہ کر سنا کریں ،اگر گھر پرحافظ کا انتظام نه ہو سکے توالم ترکیف ہے تراوی پڑھ لیا کریں۔(۲)

### کیا حافظ قر آن عورت ،عورتوں کی تراوت کمیں اِمامت کرسکتی ہے؟

سوال:..عورت اگرحافظ ہو کیاوہ تر اوت کیڑھا سکتی ہے؟اورعورت کے تر اوت کیڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب:..عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے،اگر کرائیں تو امام آگے کھڑی نہ ہو، جبیبا کہ امام کامصلی الگ ہوتا ہے، بلکہ صف ہی میں ذرا کوآ گے ہوکر کھڑی ہو، اورعورت تراویج سنائے تو کسی مردکو ( خواہ اس کامحرَم ہو ) اس کی نماز میں شریک ہونا

#### غيررمضان ميں تراوت کے

سوال:...ما ورمضان میں مجبوری کے تحت روزے رکھے جانے سے رہ جاتے ہیں ،اور بعد میں جب بیروزے رکھے جاتے ہیں تو کیاان کے ساتھ نماز تر اوت کم بھی پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟

جواب:..برّاوت کے صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ <sup>(۵</sup>

 (١) (ولا يحضرن الجماعات) لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فالأفضل لها ما كان أستر لها، لَا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢٦١، فصل في بيان الأحق بالإمامة، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص: ٢٦٥).

٣) ويكره تحريمًا جماعة النساء ولو التراويح ...... فإن فعلن تقف الإمام وسطهن ... إلخ. (التنوير مع شرحه ج: ا ص: ٥٦٥، عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٣٠٣).

(٣) ولا يجوز إقتداء رجل بإمرأة هكذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥، الباب الخامس في الإمامة).

 (۵) التراويح سنة مؤكدة، وينبغي أن يجمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء. (الإختيار لتعليل المختار ج: ا ص: ٩٩، كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في التراويح، طبع دار المعرفة، بيروت).

### نفل کی نیت سے تراوی میں شامل ہونے والا بعد میں تراوی کیڑھا سکتا ہے

سوال:...ایک قاری صاحب نے مجدمیں اِمام صاحب کے پیچھے رمضان المبارک میں تر اور کے میں نفل کی نیت سے ساعت کی ،اوراس کے بعد خود بھی تر اور کے پڑھائی ، کیا پیطریقہ ڈرست تھا؟ جواب:...قاری صاحب کاعمل صحیح تھا۔ (۱)

#### بھولنے اور لقمہ نہ لینے والے قاری کا کیا کریں؟

سوال:...جاری مسجد میں جو امام صاحب ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں، اور حافظ اور قاری بھی، جب وہ اس مسجد میں تر اوت پر سال اسلامت کیا کرتا تھا، اور یہاں پر طانے تشریف لائے تو بہت سہو ہوتا تھا، اس کی انہوں نے بیتاً ویل کی کہ میں پہلے صرف چنداً فراد کی امامت کیا کرتا تھا، اور یہاں بہت بڑی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے، اس لئے (شاید گھبراہٹ میں) بھول ہوتی ہے۔ لیکن اب کم وہیش دس سال امامت و تر اوت کر طاتے ہوئے ہوئے ہیں، سہونسبتاً بڑھتا جاتا ہے، اگر کوئی وُ وسرا حافظ (ان کے مقرّر کر دہ سامع کے علاوہ) لقمہ دے تو تبول نہیں کرتے ۔ اِنتظامیہ باوجود شکایت کے اپنے کواس لئے مجبور پاتی ہے کہ اندر مکان رہنے کو دیا ہے، جو مسجد کی ملکت ہے، کان خابی اللہ کی منزل پر دُوسر نے علاوہ مکان خالی نہ ہونے کا خطرہ لازی محسوں کرتے ہیں، ان حالات میں مقتدی کیا کریں؟ گواس مسجد میں بالائی منزل پر دُوسر نے حافظ ( بھی نوآ موز حافظ بھی) تر اوت کی پڑھاتے ہیں، لیکن ضعیف لوگوں کو اُوپر چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے علیحہ ہا پی تر اوت کیوں کر کتے ہیں؟

جواب:...اگرقاری صاحب بہ کثرت بھولتے ہیں،اور پیچھے سے لقمہ بھی نہیں لیتے ،توان کے بجائے دُوسرے آدمی کومقرّر کرنا چاہئے ۔'' لوگوں کا قرآن سننے سے محروم رہتاافسوں کی بات ہوگی لیکن اگر قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کا تخل نہیں،تو اپنی تراوت کرالیا کریں،بہتر ہے کہان کے لئے کسی الگ جگہ جماعت کا اِنتظام کردیا جائے۔

<sup>(</sup>١) لَا بِأُس لَغِيرِ الْإِمَامِ أَن يِصلي في مسجدين، لأنه اقتداء المتطوع بمن يصلي السُّنَة وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة و دخل فيها ...إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ٢٩٠، فصل: وأما بيان سننها أي التراويح).

<sup>(</sup>٢) لَا ينبغى أن يقدموا في التراويح الخوشخوان ولكن يقدموا الدرستخوان ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١١ ١ ، الباب التاسع في النوافل). ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (أيضًا ج: ١ ص: ١١ ١ ، فصل وأما شرائط الأركان، كتاب الصلاة).

# نفلنمازين

### نفل اورسنت غيرمؤ كده ميں فرق

سوال: ینفش نمازاورنمازسنت غیرمؤ کدہ میں کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں کے لئے یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر پڑھلوتو ثواب،اور نہ پڑھوتو کوئی گناہ نہیں۔

جواب: .. سنت غیرمؤ کدہ اور نفل قریب قریب ہیں ، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ، البتہ یے فرق ہے کے سنن غیرمؤ کدہ منقول ہیں ، اس کئے ان کا درجہ بطور خاص مستحب ہے ، اور دُوسر نے نوافل منقول نہیں ، اس کئے ان کا درجہ عام نفلی عبادت کا ہے۔ (۱)
کیا پنج وقت نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟

سوال: قرآنِ کریم میں صرف پانچ وقت کی نماز کے لئے کہا گیا ہے، یازیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: یانچ وقت کی نمازیں تو ہرمسلمان مرد وعورت پر فرض ہیں، ان کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں، وہ جتنی چاہے پڑھے، بعض خاص نمازوں کا ثواب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے، مثلاً: تہجد کی نماز، اشراق، کیاشت،

- (۱) أقول فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما ...... فالنفل ما ورد به دليل ندب عمومًا أو خصوصًا ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان دون سنة الزوائد كما صوح به في التنقيح.
   (فتاوي شامية ج: ۱ ص: ۱۰۳ ، مطلب في السُّنة وتعريفها).
- (٢) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه أحمد وأبو داؤد وروى مالك والنسائى نحوه . (مشكوة ص:٥٨) الفصل الثانى، كتاب الصلوة).
- (٣) عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربّكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩ • ١ ، الفصل الثاني، باب التحريض على القيام).
- (٣) عن معاذ بن أنس الجهني رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلوة الصبح حتَّى يسبّح ركعتي الضخي لا يقول إلّا الخير غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من ربد البحر. رواه أبو داؤد. (مشكّوة ص: ١١١) الفصل الثاني، باب صلوة الضخي).
- (۵) عن أم هاني رضى الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلّى ثماني ركعات فلم أر صلّوة قبط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحّى. متفق عليه. (مشكّوة ص: ١١٥، الفصل الأوّل، باب صلوة الضحى).

اَوّا بين، ثمازِ اِستخارہ، ثمازِ حاجت وغيره۔

### إشراق، حياشت، اوّا بين اورتهجد كي ركعات

سوال:..نوافل نمازوں مثلاً: إشراق، جاشت، اوّا بین اور تہجد میں کم ہے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعات پڑھی جاسکتی ہیں؟
جواب:...نوافل میں کوئی پابندی نہیں، جتنی رکعتیں جا ہیں پڑھیں، حدیث شریف میں ان نمازوں کی رکعات حسبِ ذیل منقول ہیں:

اِشراق:...جار رکعتیں۔

اِشراق:...جور کعتیں۔

تہجد:...بارہ رکعتیں۔

### نما زنفل اورسنتیں جہراً پڑھنا

سوال:...نمازنفل اورسنتیں جہزا پڑھ سکتے ہیں یا دونوں میں ہے کوئی ایک؟ اگرنوافل یاسنتیں جہزا پڑھ لی جا کیں تو مجد ہُسہو کرنالازم ہوگا؟

#### جواب:...رات کی سنتوں اورنفلوں میں اختیار ہے کہ خواہ آ ہت ہر پڑھے یا جہراً پڑھے،اس لئے رات کی سنتوں اورنفلوں میں

- (۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهنّ بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٠٠ ، الفصل الثاني، باب السنن).
- (٢) عن جابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ...إلخ. (مشكوة ص: ١١١) الفصل الأوّل، باب التطوع).
- (٣) عن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ... إلخه رمشكوة ص: ١١١، الفصل الثاني، باب التطوع).
- (٣) عن معاذة قالت: سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلَى صلوة الضخى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١٥)، باب صلوة الضخى، الفصل الأوّل).
  - (٥) گزشته صفح کا حاشی نمبره ملاحظه فرمائیں۔
    - (٢) الضاّحاشية بمرا-
- (4) وفي رواية: إن صلوته بالليل خمس عشرة ركعة ...... وفي أخرى سبع عشرة ..... كان يصلى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة ركعة من الليل ... إلخ ومعارف السنن ج: ٢ ص: ١٣٣ ، بيان أكثر صلاته بالليل وأقل ما ثبت). أيضًا ان ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته ..... ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلّقة فتوضأ فأحسن الوضوء ..... ثم صلّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جآءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح وصحيح بخارى ج: ١ ص: ١٣٥ ، باب ما جاء في الوتر).

جہراً پڑھنے سے مجدہ سہولازم نہیں ہوتا، دن کی سنتوں اور نفلوں میں جہراً پڑھنا دُرست نہیں، بلکہ آہت ہپڑھنا واجب ہے۔اورا گر بھول کر تین آبیتیں یااس سے زیادہ پڑھ لیس تو سجدہ سہولا زم ہوگا یانہیں؟اس میں اختلاف ہے،قواعد کا تقاضایہ ہے کہ سجدہ سہوواجب ہونا حیا ہے اور یہی احتیاط کا مقتضا ہے۔

#### نوافل میں خلاف ترتیب سورتیں پڑھنا

سوال:...نوافل میں اگر کوئی سورت تر تیب عثانی کےخلاف پڑھی جائے تو کوئی مضا نَقہ تونہیں؟ اور کیا سنت مؤکدہ میں بھی اس حکم کے ماتحت جائز ہے یانہیں؟

جواب:... بلاقصدا گراپیا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ،قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیساہے؟

سوال:... میں نفل اکثر بیٹھ کر پڑھتی ہوں، میں یہ آپ کو پچے بتا دوں کہ نماز بہت کم پڑھتی ہوں، کین جب بھی پڑھتی ہوں تو اس کے ساتھ نفل ضرور پڑھتی ہوں، گزارش ہیہ کہ میں نفل کھڑے ہو کرجس طرح فرض اور سنت پڑھتے ہیں، ای طرح پڑھتی تھی، لیکن میری خالداور نانی نے کہا کہ نفل ہمیشہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے کہا کہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مجھے کی نہیں ہوئی، آپ یہ بتا کیں کہ نفل کس طرح پڑھنے چاہئیں؟

جواب:...آپ کی خالہ اور نانی غلط کہتی ہیں، بیلوگوں کی اپنی ایجاد ہے کہ تمام نماز وں میں وہ پوری نماز کھڑے ہوکر پڑھتے ہیں، گرنفل ہیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ نفل ہیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن بیٹھ کرنفل پڑھنے سے تواب آ دھا ملتا ہے، اس لئے نفل کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے۔ بخ وقتہ نماز کی پابندی ہرمسلمان کوکرنی چاہئے، اس میں کوتا ہی کرنا دُنیا وآخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب ولعنت کا موجب ہے۔

(۱) فإن كان متنفلًا إن كان في النهار يخافت وإن كان في الليل يخير بن الجهر والمخافة والجهر أفضل ... إلخ. (خلاصة القتاوي ج: ١ ص:٩٣، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوئثه).

 (٢) وقال في الفتح: فحيث كانت المخافة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود اهـ فتأمل. (شامي ج: ١ ص: ٥٣٣، كتاب الصلاة، فصل القراءة).

(٣) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فرق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا
 كان قصدًا وأما سهوًا فلا (حلبي كبير ص: ٩٣)، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره ... إلخ).

(٣) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ..... وفيه أجر غير النبى صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعدر درمختار وفي الشامى ويؤيده حديث البخارى من صلّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلّى قاعدًا فله نصف أجر القائم ... إلخ. (درمختار مع الشامى ج:٢ ص:٣٦، ٣٤، باب الوتر والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

 (۵) وفي حديث معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن صلوة مكتوبة متعمدًا فإن من ترك صلوة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله. (مسند أحمد ج:۵ ص:۲۳۸).

### کیاسنت ونوافل گھریر پڑھناضروری ہے؟

سوال:...ہمارے بھائی جان حال ہی میں سعودی عرب ہے آئے ہیں ، وہ ہمیں تا کید کرتے ہیں کہ صرف فرض نما زمسجد میں ادا کیا کریں اور باقی تمام سنت ونوافل گھریرادا کیا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:'' اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤ اورا پنے گھروں میں نمازادا کرو۔''لہٰذا ہم لوگوں نے حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا بیفر مان اپنے بھائی جان کی زبانی سنا تو ہم بھی اسی پڑھل کر رہے ہیں،جس کا ہمیں تھم ملاہے،آپ یتحریر فرمائے کہ کیاسنت ونوافل گھر پر پڑھنالازی ہے؟

جواب:... یه ' حدیث' جس کا آپ کے بھائی جان نے حوالہ دیا ہے بھیج ہے ،اوراس حدیث شریف کی بناپرسنن ونوافل کا گھر پراُ دا کرناافضل ہے،'کیکن شرط بیہ ہے کہ گھر کا ماحول پُرسکون ہوا ورآ دمی گھر پراطمینان کے ساتھ سنن ونو افل ا دا کر سکے،کیکن گھر کا ماحول پُرسکون نہ ہو،جیسا کہ عام طور پر آج کل ہمارے گھروں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے،توسنن ونوافل کامسجد میں ادا کر لینا ہی

### صبح صادق کے بعد نوافل مکروہ ہیں

سوال:...ایک بزرگ نے مجھے سے کی نماز کے وقت دورکعت نفل پڑھنے کے لئے بتائے ہیں، وہ میں دوسال ہے برابر پڑھ ر ہا ہوں، فجر کی سنتوں ہے قبل دورگعت نفل پڑھتا ہوں، ایک وُ دسرے بزرگ نے فر مایا کہ تہجد کے بعد فجر کی سنتوں سے قبل مجدہ ہی حرام ہے، سیجی مسکلہ کیا ہے؟

جواب: ...ضبحِ صادق کے بعدسنتِ فجر کے علاوہ نوافل مکروہ ہیں،سنتوں سے پہلے بھی اور بعد بھی'،''اور جن صاحب نے پیہ کہا کہ:'' تہجد کے بعداور فجر کی سنتوں ہے قبل مجدہ ہی حرام ہے' بیہ سئلہ قطعا غلط ہے،سنت فجر سے پہلے مجد ہُ تلاوت کر سکتے ہیں اور قضا

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلوتكم ولَا تتخذوها قبورًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٦٩، الفصل الأول، باب المساجد ومواضع الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها، والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص. (درمختار) وفي الشامي تحت قوله والأفضل في النفل ...إلخ ....... وحيث كان هذا أفضل يراعي ما لم يلزمه منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه، فيصليها حينئذ في المسجد، لأن إعتبار الخشوع أرجح. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢، باب الوتر والنوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر).

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، لأنه عليه السلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلوة. (هداية ج: ١ ص: ٨٦، باب المواقيت). أيضا: ووقتان لا يصلي فيهما نفل ويصلي فيهما الفرض بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ........ عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلو ع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٢٨).

نمازیں بھی پڑھ کتے ہیں'، ہاں!صبح صادق کے بعدسنت فجر کےعلاوہ اورنو افل جائز نہیں۔''

# نمازِ فجر کے بعدنوافل کی ادا ٹیکی ڈرست نہیں

سوال:...میرایه عمول تھا کہ نمازِ فجر کی ادائیگی کے بعد دوففل پڑھ لیا کرتا تھا، چندروز قبل میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنا جاہئے ، کیا یہ دُرست ہے؟

جواب:...فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد (اِشراق کا وقت ہونے ) تک، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نفل نماز جا ئزنہیں۔<sup>(r)</sup>

### فجر کی سنتوں کے بعد نوافل پڑھنا

سوال:...فجری اُذان کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ مثلاً: قضا نماز ،صلوٰۃ الحاجہ، یادوُفل تحیة المسجد، یادوُفل تحیۃ الوضوء؟ اس وقت میں ان نمازوں کے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی شخص ان مذکورہ نمازوں میں ہے کوئی نماز پڑھ لے تواس کا کیا حکم ہے؟

جواب: ... صبح صادق کے بعد فجر کی دوسنتوں کےعلاوہ کوئی نفلی نماز جائز نہیں'' نہصلو ۃ الحاجہ، نہ تحیۃ الوضوء، نہ تحیۃ المسجد، نہ کوئی اورنفل۔اگرکسی نے پڑھ لی تو بُر اکیا ،اللہ تعالیٰ ہے معافی مائلے۔اس وقت قضانماز پڑھنا جائز ہے،مگر گھر میں جھپ کر پڑھے ، لوگوں کے سامنے قضا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

(١) تسعة أوقات يكره فيها النفل وما في معناهما لا الفرائض هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كذا في فتاوي قاضيخان منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها).

 (٢) وكذا الحكم من كراهة نقل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به تقديرا. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٢٥٥، كتاب الصلاة، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

 (٣) تسعة أوقات يكره فيها النوافل ..... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ..... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

(٣) تسعة أوقات يكره فيها النوافل .... فيجوز فيها قضاء الفائتة منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر يكره فيه التطوع بأكثر من سُنَّة الفجر ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢). أيضًا: فصل: وقتان يصلي فيهما الفرض دون النفل، وأما بعد العصر وبعد الفجر فإنَّما ينهي فيهما عن النوافل والنذور وصلوة الطواف ويجوز فيهما فعل الفرض، وذالك لـمـا روى أبـو سـعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن . صلوتين بعد الصبح وبعد الفجر. وفي حديث ابن مسعود في سؤال عمر بن عنبسة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات: أن الصلاة بالليل مقبولة مشهودة حتى تصلى الفجر ، ثم اجتنب الصلوة حتى ترتفع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال مرضيون، وأرضاهم عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٥٣٦، ٥٣٤، كتاب الصلاة). (۵) وينبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها ... الخـ (شامى ج. ۲ ص: ۵۷).

### حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نفل نہ پڑھے

سوال:..خانۂ کعبہ میں ہروفت نفل اوا کئے جائے ہیں یانہیں؟ یعنی جب ہم عمرے کرتے ہیں تو پچھلوگ کہتے ہیں کہ نمازِ عصر کے بعد نفل نہیں ہو تکتے تو کیا ہم مقام ابراہیم پر دورکعت نفل عصر کے بعدادانہ کریں؟

جواب:...بہت ی احادیث میں فجراورعصر کے بعد نوافل کی ممانعت آئی ہے، امام ابوحنیفیّہ کے نزدیک ان احادیث کی بنا پرحرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نوافل جائز نہیں ، جو محص ان اوقات میں طواف کرے ، اسے دوگانہ طواف سورج کے طلوع اور غروب کے بعداداکرنا جا ہے۔ (۱)

# كياحضورصلى الله عليه وسلم پرتنجد فرض تھى؟

سوال:...میں بچوں کوقر آنِ کریم کی تعلیم دے رہاتھا کہ اچا نک نماز کے بارے میں ایک مولا نانے بچوں کو سمجھاتے ہوئے گہا کہ:'' عام مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں ،اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھنمازیں فرض تھیں۔''اورنمازِ تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض بتائی ،للہذااس کے بارے میں تفصیلاً جواب دیں ،آپ کی نوازش ہوگی۔

جواب:...آنخضت مسلی اللہ علیہ وسلم پر تہجدگی نماز فرض تھی یانہیں؟ اس میں دوقول ہیں، اوراختلاف کا منشاء یہ ہے کہ
ابتدائے اسلام میں جب نُجُ اُنہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تہجدگی نماز سب پر فرض تھی، بعد میں اُمت کے حق میں فرضیت منسوخ
ہوگئی، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی فرضیت منسوخ ہوگئی یانہیں؟ اس میں اختلاف ہوا۔ اِمام قرطبی اور علامہ قاضی ثناء
اللہ پانی پی نے اس کو ترجیح دی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی فرضیت باقی نہیں رہی ، اس کے باوجو و آنخضرت صلی اللہ یائی پی نے اس کو ترجیح دی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی یا بندی فرماتے تھے، سفر و حضر میں تہجد فوت نہیں ہوتی تھی۔ (۱)

### تهجد کی نماز کس عمر میں پڑھنی چاہئے؟

سوال:...میراسوال ہے کہ کیا تہجد صرف بوڑھے لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اور تہجد کے فل وغیرہ قضانہیں کرنے جاہئیں؟

(۱) وفي التنوير (وكره نفل وكل ما كان واجبًا لغيره كمنذور وركعتي طواف) وفي الشامية تحت قوله وركعتي طواف طاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه لم أره صريحًا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوى في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء "أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" ثم رأيته مصرحًا به في الحلية وشرح اللباب. (الدر المختار مع الرد انحتار ج: ١ ص: ٣٤٥، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

(٢) وقالت طائفة: كان فرضًا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنة في حقنا لكن صرح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ، هذا خلاصة ما ذكره، ومفاده إعتماد السنة في حقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفريضة، ولذا قال في الحلية: والأشبه أنه سُنّة (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٠، مطلب في صلاة الليل، وأيضًا الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) ج: ١ ٩ ص: ١٩ صن ٥٣ طبع مصر، تفسير مظهري ج: ١ ص: ١١ ا ، تحت آية: فاقرؤا ما تيسر من القرآن، سورة المزمّل).

میری عمر ۵ ۴ سال ہے اُو پر ہے ، میں جھی تنجد پڑھتی ہوں اور بھی نہیں پڑھ کتی۔

جواب:.. تہجد پڑھنے کے لئے کسی عمر کی تخصیص نہیں ، اللہ تعالیٰ تو فیق دے ہرمسلمان کو پڑھنی جا ہے ، اپنی طرف ہے تو اہتمام یہی ہونا جا ہے کہ تبجد بھی چھوٹے نہ پائے ،لیکن اگر بھی نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی گناہ نبیں ، ہاں! جان بو جھ کر ہے بمتی ہے نہ چیوڑے،اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

### رات کے آخری حصے کی فضیلت اور اس کالعین

سوال:...میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ آسان سے دُنیا پرنزولِ إجلال فرماتے ہیں،اور جودُعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔'' ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے'' سے مراد کتنے بجے ہیں؟ یعنی تین بجے،یا دو بجے؟ یعنی سیجے وقت کونسا ہے؟ اور بیر کہ وضوکر کے دورگعت نفل پڑھنی جا ہے اور پھر دُ عا مانگنی جا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ مہر ہانی فر ماکر ا ہے کالم کی اگلی اشاعت میں جواب ضرور دیں ، منتظرر ہوں گی ، بےانتہاشکریہ۔

جواب:..غروبِ آفتاب ہے صبح صادق تک کا وقت تین حصوں میں تقسیم کردیا جائے تو آخرتہائی مراد ہے۔مثلاً: آج کل مغرب سے مبح صادق تک تقریباً 9 گھنے کی رات ہوتی ہے،اورسواایک بجے تک دو تہائی رات گزر جاتی ہے،سواایک بجے سے مبح صادق تک وہ وفت ہے،جس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے'۔' اس وفت وضوکر کے حیار سے لے کر بارہ رکعتوں تک جتنی اللہ تعالیٰ تو فیق دے،نمازِ تہجد پڑھنی جا ہے '''اس کے بعد جتنی وُ عاما نگ سکیں ، مانگیں ۔

### تہجد کا سیح وقت کب ہوتا ہے؟

سوال: .. تبجد میں ۸، ۱۰ یا ۱۲ رکعتیں رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہیں، لیکن بعض مشائخ اور بزرگوں کے متعلق تحریرے کہ وہ رات رات بحرنفلیں پڑھتے تھے، کیا یہ نوافل تہجد میں شار ہوتے تھے؟ تہجد کی صحیح تعدا دکتنی رکعت ہے؟ اور اس کا صحیح وقت كون ساع؟

 (١) ومن المندوبات صلاة الليل حثت السنة الشريفة عليها كثيرًا وأفادت إن لفاعلها أجرًا كبيرًا خزيمة مرفوعًا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربّكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وروى الطبراني مرفوعًا: لَا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٦)، وفي الشامي: انه يكره ترك تجهد اعتاده بلا عذر ... إلخ. (درمختار مع شامي ج: ٢ ص: ٢٥، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الليل).

 (۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له! من يسألني فأعطيه! من يستغفرني فأغفر له! متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ • ١ ، الفصل الأوّل، باب التحريض على قيام الليل).

(m) ايضاً حواله بالا، نيز ص: ٢٠١ كاحاشية بمرك ملاحظة فرما تين -

جواب:..بوکراُ مخفے کے بعدرات کوجونماز پڑھی جائے ، وہ'' تہجد'' کہلاتی ہے۔رکعتیں خواہ زیادہ ہوں یا کم ،آنخضرت صلی
اللّٰہ علیہ وسلم سے جارہ سے بارہ تک رکعتیں منقول ہیں' اوراگرآ دمی رات بھر نہ سوئے ،ساری رات عبادت میں مشغول رہے تو کوئی حرج
نہیں ،اس کو قیام لیل اور تہجد کا ثواب ملے گا، مگر بیام الوگول کے بس کی بات نہیں ،اس لئے جن اکا برسے رات بھر جاگنے اور ذکر اور
عبادت میں مشغول رہنے کا معمول منقول ہے ،ان پراعتراض تو نہ کیا جائے ،اورخودا پنامعمول ،اپنی ہمت واستطاعت کے مطابق رکھا
حائے۔

#### سحری کے وقت تہجد پڑھنا

سوال:... مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کا شوق ہے،اورا کثر میں بینماز دو بجے اُٹھ کر پڑھتی بھی ہوں، ماہِ رمضان میں سحری کے وقت بینماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ (صبحِ صادق کی اُذان ہے پہلے )۔

جواب: مجع صادق سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے ،اس لئے اگر مبع صادق نہ ہوئی ہوتو سحری کے وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں۔

### تهجد کی نماز میں کون تی سورۃ پڑھنی چاہئے؟

سوال:... تبجد کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ دورکعت نفل میں ۱۲ قل پڑھنے چاہئیں، آپ اس کا سیح طریقہ بتادیجئے۔

جواب: ... جوسورتیں یا دہوں پڑھ لیا کریں ،شریعت نے کوئی سورتیں متعین نہیں کیں ۔ (۵)

#### كيا تهجد كي نماز ميں تين د فعه سور هُ إخلاص پڙهني حاجءَ؟

سوال: ہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہررکعت میں کیا تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھنالازی ہوتی ہے؟

(۱) وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنه قال: يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرأ يصلى الصلاة بعد رقدة ... الخ. (رد الحتار ج: ۲ ص: ۲۳، مطلب في صلوة الليل).

(٢) ص: ٢٠١ كاحاشيةبر علا حظه و-

(٣) وأقبل ما ينبغى أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. (طحطاوى على مراقى الفلاح ص:١١٦، فصل في تحية المسجد، وأيضًا: درمختار مع شامى ج:١ ص:٢١، عالمگيرى ج:١ ص:٥٩، إمداد الفتاوى ج:١ ص:٣٠٩، ابن ماجة ص:٩٤).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلوة العشاء إلى الفجر
 احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ... إلخ. (مشكوة ص:٥٠١، الفصل الأوّل، باب صلوة الليل).

(۵) ويكره أن يوقت شيئًا من القرآن بشيء من الصلوة ...إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۹ م، وأيضًا هداية ج: ۱ ص: ۱۰۰، وأيضًا هداية ج: ۱ ص: ۱۰۰، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ۱ ص: ۵۳۸).

جواب: بہجد کی نماز میں جارے لے کر ہارہ رکعتیں ہوتی ہیں ،ان کے ادا کرنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ، عام نفل کی طرح ادا کی جاتی ہیں۔ ہررکعت میں تین بارسورہ اِخلاص پڑھنا جائز ہے ،گرلا زم نہیں۔ جن لوگوں کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ، میں ان کومشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ تبجد کے وقت بھی نفل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھا کریں ،ان کو اِن شاءاللہ تبجد کا لوّاب بھی ملے گا اور سرے فرض بھی اُرتہ رگا (۱)

#### تنجد کی نماز با جماعت ادا کرنا دُرست نہیں

سوال:...مسئلہ بیہ کہ میں ایک جماعت میں ہوں، پچھلے دنوں رمضان میں تین دن کے لئے میں اعتکاف میں جیٹا، جماعت کے کہنے پر ہم لوگ ساری رات جا گئے اور عبادت کرتے ، تہجد کے وقت بیلوگ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا بیہ جائز ہے کہ تہجد کی نماز با جماعت پڑھی جائے؟ میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ اس طرح تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھائی ہے، جبکہ میں نے تو کہیں بھی نہیں سنایا پڑھا کہ تہجد کی نماز با جماعت بھی پڑھی جاتی ہے۔

جواب:...إمام ابوحنیفه یخزد یک نوافل کی جماعت (جبکه مقتدی دوتین سے زیادہ ہوں) مکروہ ہے،اس لئے تبجد کی نماز میں بھی جماعت دُرست نہیں،آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تراویج کی جماعت کرائی تھی،ورنہ تبجد کی نماز باجماعت اداکرنے کامعمول نہیں تھا۔ (۲)

#### آخرِشب میں نہاُٹھ سکنے والا تہجد وتر سے پہلے پڑھ لے

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ تبجد آ دھی رات کے علاوہ بعد نمازِعشاء بھی پڑھی جاسکتی ہے ، ذرایہ بتا ہے کہ آیا یہ کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...جوفض آخرِشب میں نه اُنھ سکتا ہو، وہ وڑے پہلے کم از کم چارر کعتیں تبجد کی نیت ہے پڑھ لیا کرے، اِن شاءاللہ اس کوثواب ال جائے گا، "تاہم آخرِشب میں اُٹھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے،اس کی کوشش بھی کرنی ۔ پاہئے۔ (")

<sup>(</sup>١) وفي الحجة والإشتغال أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة وصلوة الضخى وصلوة التسبيح والصلوات التى رويت في الاخبار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٥) ، كتاب الصلاة، الباب الحادى عشر في قضاء الفوائت).

 <sup>(</sup>۲) واعلم ان النفل بالجماعة على سيل التداعى مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح ... الخ. (حلبي كبير ص٣٣٠، تتمات من النوافل، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص ٨٣٠، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص ٣٩،٣٨).

 <sup>(</sup>٣) وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم اهـ. (شامي مطلب في صلاة الليل ج: ٢ ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه (مرفوعًا) وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. (تومذي ج: ١ ص: ٩٠).

#### تہجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟

سوال:...آ دمی کو گمان ہو کہ دہ دات کو تبجد کے لئے نہیں اُٹھ سکتا تو وہ بعد عشاءا درسونے سے پہلے تبجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب:... پڑھ سکتا ہے، گر ہمیشہ آخرشب میں اُٹھنے کی نیت کر کے سونا چاہئے۔ (۱)

### تہجد کی نماز کے لئے سونایا او تھناضروری ہے

سوال:...کیا تہجد کی نماز کے لئے عشاء کی نماز کے بعد سونایا اونگھ آنا ضروری ہے؟

جواب:...تہجداصل میں ای کو کہتے ہیں جوسونے کے بعد پڑھی جائے،'' کیکن جس کواُٹھنے کا بھروسہ نہ ہووہ عشاء کے بعد پڑھ لے، اِن شاءاللّٰداس کوثواب لل جائے گا۔

### اگرعشاء کے ساتھ وتر پڑھ لئے تو کیا تہجد کے ساتھ دوبارہ پڑھے؟

سوال:...وترکی نماز کورات کی آخری نماز کہا جاتا ہے،اگر کسی نے عشاء کی نماز کے بعد دتر پڑھ لئے اور وہ رات کو تہجد کے وقت اُٹھ گیا تو کیااس کو تہجد پڑھنا چاہئے یاوتر دوبارہ پڑھنے چاہئیں؟

جواب:...اگروتر پہلے پڑھ لئے تو تہجد کے وقت وتر دوبارہ نہ پڑھے جائیں ،صرف تہجد کے نوافل پڑھے جائیں۔<sup>(۳)</sup>

### كياظهر،عشاءاورمغرب مين بعدواليفل ضروري بين؟

سوال:...کیا ظہر،عشاءاورمغرب میں بعد والے نفل ان نماز وں میں شامل ہیں؟ کیاان نفلوں کے بغیر یہ نمازیں ہوجا ئیں گی؟ کو کی شخص ان نفلوں کوان نماز وں کالازی حصہ سمجھے اور ان نفلوں کے بغیرا پنی نماز وں کوا دھوری سمجھے کیا بیہ بدعت میں شامل ہوگی؟ جواب:...ظہر سے پہلے چارا ورظہر کے بعد دورکعتیں،اورمغرب وعشاء کے بعد دود ورکعتیں تو سنت ِمو کدہ ہیں،ان کونہیں

 <sup>(</sup>١) "وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل" وهذا يفيد أن هذه السُنّة تحصل بالنّفل بعد صلاة العشاء قبل النوم ... إلخ-(شامى ج: ٢ ص: ٢٣، مطلب في صلاة الليل).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر القاضى حسين من الشافعية أنه في الإصطلاح التطوع بعد النوم وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد الموء يصلى الصلاة بعد رقدة ...... أقول الظاهر أن حديث الطبراني الأوّل بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء ... إلخ . (شامى ج:٢ ص: ٢٢)، مطلب في صلاة الليل).

<sup>(</sup>٣) وفي مراقى الفلاح: إذا صلّى الوتر قبل النوم ثم تهجد لا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ـ (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ١ ١ ٢ ، فصل في بيان النوافل) ـ

چھوڑ نا چاہئے'، اورعشاء کے بعد وتر کی رکعتیں واجب ہیں،ان کوبھی ترک کرنے کی اجازت نہیں'۔ باتی رکعتیں نوافل ہیں،اگر کوئی پڑھے تو بڑا تو اب ہے،اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں،ان کوضروری سمجھنا سمجے نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### مغرب سے پہلے فل پڑھنا جائز ہے مگر افضل نہیں

سوال:...ہمارے حفی مذہب میں عصر کے فرض کے بعداور مغرب کے فرض سے پہلےنفل پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں سعودیہ میں مغرب کی اُؤان ہوتے ہی دورکعت نفل پڑھتے ہیں ،قر آن وسنت کی روشنی میں واضح کریں۔

جواب:... چونکه مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے،اس لئے حنفیہ کے نز دیک مغرب سے پہلے نفل پڑھنا مناسب نہیں، گوجا بَرُ ہے،اس لئے خود تو نہ پڑھیں، مگر جوحفرات پڑھتے ہیں،انہیں منع نہ کریں۔ (\*)

### مغرب کی اُ ذان کے بعد دونفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے

۔ سوال:...اگر میں مسلم شریف اور ابوداؤد کی حدیث کی روشنی میں مغرب کی اُذان کے فور اُبعددور کعت نفل نماز پڑھوں، جبکہ میرے علاوہ تمام مقتدی اِمام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوجا کمیں، جبکہ میں (نفل نماز پڑھنے کی وجہ ہے ) جماعت میں ایک رکعت گزرنے کے بعد شامل ہوجاؤں، تو کیا میرا پیمل جائز ہوگا؟

جواب:...اگر جماعت کھڑی ہوجائے تو مغرب کے فل پڑھناجا ئرنہیں۔<sup>(۵)</sup>

#### كيانفل جهور سكتے ہيں؟

سوال: بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں بعد نماز فرض سنت پڑھتے ہیں اور نقل ادا کئے بغیر ہی وتر پڑھنا شروع کردیتے ہیں،اورکوئی کوئی تو سنت اور وتر کے بعد کے نوافل ترک کردیتے ہیں،ایسا کرنا کہاں تک دُرست ہے؟

(١) السُنَة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٣٦)، وأيضًا: وسنن مؤكدًا أربع قبل الظهر وأربع قبل الجمعة ورأبع بعدها بتسليمة ....... وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١٢، ١٣، باب الوتر والنوافل).

(۲) عن أبى حنيفة رضى الله عنه فى الوتر ثلاث روايات ....... وفى رواية واجب وهى آخر أقواله وهو الصحيح كذا فى
 محيط السرخسى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ١ ١، وأيضًا فى الدر المختار مع الشامى ج: ١ ص: ٣،٣).

(٣) والنفل ومنه المندوب يثاب فاعله ولا يسئ تاركه ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٠ ١ ، مطلب في السُّنَّة وتعريفها).

(٣) عن منصور عن أبيه قال: ما صلّى أبوبكر ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٥٠، باب المغرب وما يتعلق به، طبع بيروت)، وأيضًا عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة انهم كانوا لا يصلونهما. (فتح الباري ج: ٢ ص: ١٠٨، باب كم بين الأذان والإقامة، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٦٩، وأيضًا إعلاء السنن ج: ٢ ص: ٥٨).

(۵) لقيام الإجماع عليه كونه سنة وكرهوا التنفل قبلها، لأن فعل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسنة يكون
 مكروهًا ... إلخ. (إعلاء السنن ج: ۲ ص: ۵۸، طبع إدارة القرآن).

جواب: ..نفل کی تعریف ہی ہیہ کہ جو جائے پڑھے، جونہ جائے ، نہ پڑھے۔ <sup>(۱)</sup>

### مغرب کے نوافل حیورٹرنا کیساہے؟

سوال:..مغرب کی نماز میں فرضوں کے بعد دوسنت کے بعد دونفل پڑھنے ضروری ہیں؟اورا گرکوئی پڑھےتو گنا ہگارتو نہ ہوگا؟ جواب:..نفل کےمعنی ہی ہیہ ہیں کہاس کے پڑھنے کا ثواب ہے، چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔(۲)

### نوافل کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے

سوال:...ہم لوگ یہاں جدہ میں رہتے ہیں، ہارے اقامتی کمرے میں بعض احباب اکثر عشاء کی نماز گول کرجاتے ہیں، ان کا استدلال ہے کہ کا رکعتیں کون پڑھے؟ ان کے ذہنوں میں ہے بات بیٹی ہوئی ہے کہ کا رکعتوں کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ہم لا کھان سے کہتے ہیں کہ 9 رکعتیں پڑھ لیجئے، ۴ فرض، ۲ سنت، تین واجب (وقر)، لیکن وہنیں مانتے ۔ چونکہ کا رکعتوں کی تحمیل ان کے لئے بوجھ محسوں ہوتی ہے، اس لئے پوری نماز ہی ترک کردیتے ہیں۔ براہ کرم اس کی وضاحت فرما کمیں کہ کیا واقعی کا رکعتوں کے بغیر عشاء کی نماز نہیں ہوتی ؟ کیا عشاء میں پوری کا رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ کیا صرف 9 رکعتیں یعنی ۴ فرض، ۲ سنت اور ۳ واجب (وقر) پڑھنے سے عشاء کی نماز کھل نہیں ہوگی؟

جواب:..عشاء کی ضروری رکعتیں تواتی ہیں جتنی آپ نے لکھی ہیں، یعنی م فرض، ۲ سنت اور تین و تر واجب، کل ۹ رکعتیں۔ عشاء سے پہلے سنتیں اگر پڑھ لے تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھے تو کچھ ترج نہیں، اور ونز سے پہلے دو، چار رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لے تواجھا ہے، لیکن نوافل کواپیا ضروری مجھنا کہ ان کی وجہ سے فرائض وواجبات بھی ترک کردیئے جا کیں، بہت غلط بات ہے۔

#### ورتہجدے پہلے پڑھے یابعد میں؟

سوال:...اگروترعشاء کی نماز کے بعدنہ پڑھے جائیں، بلکہ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں، اس صورت میں پہلے تین رکعات وتر کی پڑھی جائیں،اور بعد میں تہجد کی رکعتیں یا پہلے تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور بعد میں وتر کی تین رکعتیں؟ نیزیہ کہ تہجد کی رکعتیں اگر بھی چار بھی چے، بھی آٹھ اور بھی دیں، بارہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟

جواب:...اگرجا گئے کا بھروسا ہوتو وتر ،تبجد کی نماز کے بعد پڑھناافضل ہے،اس لئے اگر ضبحِ صادق سے پہلے وقت میں اتی گنجائش ہو کہ نوافل کے بعد وتر پڑھ سکے گا تو پہلے تبجد کے نفل پڑھے،اس کے بعد وتر پڑھے،"اورا گرکسی دن آ تکھ دیرے کھلے اور بی

<sup>(</sup>۱) نافسة وهمو في اللغة الزيادة وفي الشرع العبادة التي ليست بفرض ولا واجب ...إلخ. (حلبي كبير ج: ۱ ص:٣٨٣)، والنفل في اللغة الزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ج:٢ ص:٣، باب الوتر والنوافل). (٢) الضاً.

 <sup>(</sup>٣) وتأخير الوتر إلى آخر الليل لو اثق بالإنتباه وإلا قبل النوم ... إلخ. (درمختار مع تنوير الأبصار، كتاب الصلاة ج: ١
 ص: ٣١٩، طبع اينج اينم سعيند)، وأيضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١١١، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، طبع رشيديه كوئشه).

اندیشہ ہو کہا گرنوافل میں مشغول ہوا تو کہیں وتر قضانہ ہوجا ئیں تو ایس صورت میں پہلے وتر کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھرا گرضج صادق میں کچھ وقت باقی ہوتونفل بھی پڑھ لے، تہجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرّر کرلینا چاہئے کہ اتنی رکعتیں پڑھا کریں گے، پھرا گروقت کی وجہ سے کمی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

### وتر کے بعد فل پڑھنا بدعت نہیں

سوال:...کیاوتر پڑھنے کے بعد نفل پڑھ کتے ہیں یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ وتر کے بعد نفل پڑھنا بدعت ہے، کیا زید کا پہ کہنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...وترکے بعد بیٹھ کر دونفل پڑھنے کی احادیث، صحاح میں موجود ہیں، اس لئے اس کو بدعت کہنا مشکل ہے، البتہ وتر کے بعدا گرنفل پڑھنا جاہے توان کو بھی کھڑے ہوکر پڑھناافضل ہے۔ <sup>(1)</sup>

### وتر کے بعد دور کعت نفل کی شرعی حیثیت

سوال:... میں نے آنجناب سے بدریافت کیا تھا کہ'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل' جلد دوم، میں صفحہ: ۳۳ پر وتر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ثابت بعد دور کعت نفل پڑھنے کے بارے میں بی عبارت درج ہے: '' اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ثابت ہے، مگر عام معمول وتر کے بعد نفل پڑھنا ہا آل کے اگر کوئی وتر کے بعد نفل پڑھتا ہے تو اسے منع نہ کیا جائے، البت عام لوگ یہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نفل بھی کھڑ ہے ہو کر پڑھنے چاہئیں ۔''اس میں خط کشیدہ عبارت میں بیٹھ کرنفل پڑھنے کو غلط کہا گیا ہے، کیا شریعت میں ان نوافل کو کھڑ ہے ہو کر پڑھنے کا خاص تھم ہے؟ کیونکہ نفل نمازی بیٹھ کر بھی پڑھی جاسکتی ہیں، البت ثو اب آ دھا ماتا ہے، یا ایسا کرنا مکروہ ہے؟ یا سرے سے نمازی فاسد ہو جاتی ہے؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا تھا:'' اس عبارت میں واقعی تقم ہے، یا ایسا کرنا مکروہ ہے؟ یا سرے سے نمازی فاسد ہو جاتی ہے؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا تھا:'' اس عبارت میں واقعی تقم ہے، اس کی اصلاح نظرِ ثانی میں کر دی جائے گی۔'' اُمید ہے کہ آنجناب نے نظرِ ثانی فرمالی ہوگی، لبنداختی جواب مرحمت فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أُمّ سلّمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين، وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. (سنن ترمذى ج: اص: ۱۰۸). وأيضًا رواية عائشة مرفوعًا بسند صحيح. (بخارى ج: اص: ۱۵۵ ، ابن ماجة ص: ۸۳، طحاوى ج: اص: ۲۰۲)، وأيضًا رواية ثوبان مرفوعًا بسند حسن. (دارمى ج: اص: ۳۱، طحاوى ج: اص: ۲۰۲، دارقطنى ج: ۲ص: ۳۱)، وأيضًا رواية أبى أمامة مرفوعًا بسند حسن. (طحاوى ج: اص: ۲۰۲، مسند أحمد ج: ۵ص: ۲۱۰).

 <sup>(</sup>۲) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ...... وفيه أجر غير النبى صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعدر. وفي الشامى ويؤيده حديث البخارى من صلَى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَى قاعدًا فله نصف أجر القائم ... إلخ. (درمختار مع الشامى ج:۲ ص:۳۱، ۳۷، باب الوتر والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

ے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ان نفلوں کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں ، بیغلط ہے ، بیٹھ کر پڑھنے کوضروری نہ سمجھیں ، پھر چاہے بیٹھ کر پڑھیں ، چاہے کھڑے ہوکر پڑھیں ۔اور بیمسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب آ دھا ملے گا۔ (۱) نقوم

### کیاوتر کے بعد کے فعل بیٹھ کر پڑھنازیادہ بہترہے؟

سوال: فل نماز کھڑے ہوکر پڑھنے سے زیادہ ، جبکہ بیٹھ کر پڑھنے سے تھوڑا تواب ملتا ہے۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وتر کے بعد جود ونفل ہیں ، ان کو کھڑے ہوکر پڑھنے کی بہنبت بیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ تواب ملتا ہے ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونفلوں کو تجد کے وقت وتر کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان دونفلوں کے بارے میں آپ فرمائے گا کہ بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے یا کھڑے ہوکر؟

جواب:...ثواب توان نفلول کے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی آ دھا ہی ملے گا۔ ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان نوافل کو ہمیشہ ادا نہیں فرماتے تھے،اور پھر تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہوتا تھا،اس لئے نفل بھی بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔

### نفل نمازشروع کر کے توڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟

سوال:... سننے میں آیا ہے کہ بیٹھ کرنفل پڑھنے کا آ دھا ثواب ہے، جبکہ قیام فرض ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کرنفل کی نیت باندھ لی، نیچ میں کسی وجہ سے نماز توڑ دی، اب بیلازم ہو گیا، اس لازم کوہم فرض کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہو گیا تواب بیٹھ کر باعادہ کریں؟

جواب:...کھڑے ہوکر پڑھیں ،اس کوفرض کہنا سیجے نہیں ،لیکن فل نمازشرہ ع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔ (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دوففل بیٹھ کرا دافر ماتے تھے

سوال:... بتمام نفل جو کہ ہرنماز میں پڑھے جاتے ہیں ،سب کے سب کھڑے ہوکر پڑھے جاتے ہیں ،کیکن وتر وں کے بعد دو نفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھے ہیں ، وہ بھی بیٹھ کر ،کیا یہ دُرست ہے؟

جواب: ..نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، وتر کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کرنفل پڑھنامنقول ہے، مگر ایباایک

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۲ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>۲) ويجوز التطوع قاعدًا بغير عدر ...إلخ. (حلبي كبير ج: اص: ٢٥٠). أيضًا: أكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها اهد والمحققون من أكابونا على أن إتيانها قيامًا أفضل اهد (إعلاء السُّنن ج: ٢ ص: ١٠٩). أيضًا: قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسنا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرات قليلة. (شرح الكامل للنووى على مسلم ج: اص: ٢٥٣). (٣) ولزم نفل شرع فيه ... إلخ أى لزم المضى فيه حتى إذا أفسده لزم قضاءه ... إلخ. (شامى ج: اص: ٢٩).

آ دھ بارہوا، ہمیشہ کامعمول نہیں تھا۔ (۱)

### وتر کے بعد نفل ضروری نہیں

سوال:..کیا تہجد کی نماز کے بعد وتر اور وتر کے بعد کی نفل پڑھنا ضروری ہے یا صرف وتر ہی کافی ہے؟ جواب:...وتر کے بعد نفل ضروری نہیں۔ (۲)

#### نماز حاجت كاطريقه

سوال:...نماز حاجت كاكياطريقه ٢٠

جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صلوٰ ۃ الحاجت کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آ دمی خوب اچھی طرح وضوکرے، اس کے بعد دورکعت نفل پڑھے، نمازے فارغ ہوکر حق تعالیٰ شانہ کی حمد وثنا کرے، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وُرود شریف پڑھے، مسلمانوں کے لئے وُعائے مغفرت کرے اورخوب توبہ، اِستغفار کے بعد بیدوُ عاپڑھے:

"لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ اللهُ ال

اس کے بعدا پی حاجت کے لئے خوب گڑ گڑا کر دُعاما تکے ،اگر سیح شرا نط کے ساتھ دُعا کی توانشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔

### صلوٰۃ الحاجت کیسے پڑھیں؟ اور افضل وفت کونساہے؟

سوال:..نمازِ حاجات پڑھنے کا کیاطریقہ ہے؟ کتنی رکعت ہوتی ہیں؟اور پڑھنے کا افضل وقت کونسا ہے؟ جواب:...صلوٰ ۃ الحاجت کی دورکعتیں ہیں، دورکعتیں پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے حمد وثنا کرے، پھر وُرود شریف پڑھے، پھرتمام

<sup>(</sup>۱) وقد ثبت أنه عليه الصلوة والسلام شفع بعد الوتر روى الترمذى عن أمّ سلّمة إنه عليه السلام كان يصلى بعد الوتر ركعتين وزاد ابن ماجة خفيفتين وهو جالس. (حلبى كبير ج: اص: ٣٢٣). أيضًا: هله الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضى عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه من قوله. قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرّات قليلة اهد (شرح الكامل للنووى على الصحيح المسلم ج: اص: ٢٥٣، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلوة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٢) والنفل في اللغة: الزيادة، وفي الشريعة: زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ج: ٢ ص: ٣، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٣) ترمذی ج: ١ ص: ١٠٨ ، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خانه.

ملمانوں کی بخش کی دُعامائے، پھرا پی حاجت کی دُعاکرے، ایک دُعاحدیث میں آتی ہے، اس کو" فضائلِ نماز" میں دیکھ لیاجائے۔" کیاصلو قالحاجت اپنی تمام حاجتوں کے لئے پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک سال پہلے تقریباً میں نے اپنی ماں کی طبیعت خراب ہوجانے پر پریشان ہوکراللہ تعالی کے حضور دورکعت نمازِ حاجت پڑھی تھی، پھر میں مسلسل روزانہ پڑھنے لگی، کیکن اب صورتِ حال ہے ہے کہ اب میں ان حاجت کی رکعتوں میں اللہ سے اپنی تمام حاجتیں کہنے لگی، کیا ہے جے ؟

جواب:...الله تعالى سے اپنى تمام جائز حاجتىں مانگنى ہى جائئيں،اس كاغير بيح ہونے كاشبه كيوں ہوا...؟ (٢)

صلوة الحاجت كب تك يرصة رمنا جائج؟

سوال:..کیا حاجت کی رکعتوں کواس وقت تک پڑھتے رہنا چاہئے جب تک کہ وہ حاجت پوری نہ ہوجائے؟ جواب:...جی ہاں! جب تک حاجت پوری نہ ہو، مسلسل مانگتے ہی رہنا چاہئے اور مانگئے کے لئے نمازِ حاجت بھی پڑھتے رہیں تو نوز علی نور ہے۔ (۳)

### نماز حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ وُوں

سوال:...اگرمیرے پاس ٹائم نہ ہواور مجھے پوری حاجت کی نماز کی رکعتوں کو پڑھنامشکل ہور ہا ہو، ایسی صورت میں مجھے حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور صرف کسی حاجت کے مجھے حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور صرف کسی حاجت کے بی حاجت کی رکعتیں پڑھنا اب میرے روئین میں شامل لئے ہی حاجت کے موقع پر پڑھوں تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ کیونکہ حاجت کی رکعتوں کو پڑھنا اب میرے روئین میں شامل ہوگیا ہے، اور اللہ تعالی میرے ان حاجت کی رکعتوں کو چھوڑ نے سے کیا مجھ پرایسے ہی اپنارتم وکرم کرتا رہے گا، میری والدہ بھی ابتقریباً نمیک ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن أبى أو فى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بن آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رجمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل برٍ والسّلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة هى لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. (جامع ترمذى ج: اص: ١٣، باب ما جاء فى صلاة الحاجة، طبع رشيديه ساهيوال، أيضاً: فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٢٨٠، أيضًا: فضائل نماز ص: ١٣، فضائل اعمال ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَالِي قَوِيُبُ أَجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ. (البقرة: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ومن المندوبات صلاة الحاجة ...... قال مشايخنا: صلينا هذه الصلوة فقضيت حوائجنا مذكور في الملتقط ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٨، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

ے بہریں۔ جواب:...نمازِ حاجت نفلی نماز ہے،اگرآ دمی روزانہ پڑھتارہے اوراس کومعمول بنالے تو بہت اچھاہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# صلوٰۃ الشبیح سے گناہوں کی معافی

سوال:...صلوٰۃ التبیح ہے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، نئے پرانے،عمدا سہواٰ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، کیا پیچھے

. جواب: ... بعض محدثین اس کوچیح کہتے ہیں ،اور بعض ضعیف۔ (۲)

صلوٰۃ التبیعے ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

یں۔ سوال:...کتاب میں نماز صلوٰ ۃ انتیج کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ، اس کی

۔ جواب:...صلوٰۃ الشبع کے بارے میں واردشدہ روایات پراگر چہ کلام کیا گیا ہے،لیکن فی نفسہ بیروایات لائقِ قبول ہیں، اورقد یم زمانے سے صلوٰۃ الشبع اکا بر کے معمولات میں شامل رہی ہے،اس لئے اس کوضرور پڑھنا چاہئے۔

صلوۃ التبیعے کی تبیجے اگرایک رُکن میں بھول کر وُ وسری میں پڑھ لے تو نماز کا حکم سوال:...کیااگر آدی'' صلوۃ التبیع'' میں جومخصوص تبیع پڑھی جاتی ہے دورانِ نمازاس کی تعداد بھول جائے یا سجدے میں سبحان ربی الاعلی کی جگہوہ تبہیج پڑھنا شروع کرے، یعنی دس میں ہے ایک دفعہ بھی پوری نہ پڑھی ہوتو پتا چلے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور بعدمیں پوری نماز اُ داکرے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب:...نماز ہوجائے گی ، یہ تبیجات اگرایک زکن میں بھول جائیں تو دُوسرے میں پوری کر لی جائیں ،مثلاً: رُکوع میں بھول جا ئیں تو سجدوں میں ہیں مرتبہ پڑھ لے۔<sup>(\*)</sup>

 (١) ومن المندوبات صلاة الحاجة ...... قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوالجنا مذكور في الملتقط والتجنيس ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٨ ، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

(٢) والحديث في صلوة التسبيح مختلف فيه قيل ضعيف وقيل انه حسن وهو المختار عند جمهور المحدثين ... الخ. (حاشية عرف الشذى على الترمذي ج: ١ ص: ٩٠١). وأيضًا وبالجملة لم يذهب أحد من قدماء المحدثين إلى وضعه وبطلانه وإنما ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسن ولو كان ضعيفًا لكفي حجة في باب الفضائل ...إلخ. (معارف السنن شرح ترمذي

(m) (وأربع صلاة التسبيح) يفعلها في كل وقت لَا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة وإلَّا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه، ووهم من زعم وضعه وفيها ثواب لا يتناهى ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٢٥).

 (٣) قال المُلاعلى في شرح المشكوة: مفهومه أنه إن سها ونقص عددًا من محل معين يأتي به في محل اخر تكملة للعدد المطلوب ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

### صلوٰۃ التبیع کا کونساطریقہ ہے؟

سوال:.. مختلف کتابوں میں صلوٰۃ التبیع کے اداکرنے کے مختلف طریقے ہیں ،تھوڑا سافرق ہے، آ دی جوبھی طریقہ اپنائے اس سے بینمازاُ داکرسکتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس مخصوص تسبیح کو ۰ ۰ سامر تبکمل کرنا ہوتا ہے۔ جواب:... آپ صبح سمجھتے ہیں ،صلوٰۃ التبیع کے دوطریقے لکھے ہیں ،اور دونوں صبحے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

صلوٰۃ التبیع میں تبیع وُوسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...صلوٰۃ التبیع میں میخصوص تتبیع وُوسری رکعت میں التحیات کے بعد پڑھے یا پہلے؟ اور اللّٰدا کبر کہہ کراُٹھے یا بغیر اللّٰد اکبر کے، جیسے پہلی رکعت میں بغیر اللّٰدا کبر کے اُٹھنا ہوتا ہے؟

جواب:... یہ بیج پڑھنے کے بعدالتحیات پڑھے،اور پہلی اور تیسری رکعت میں تبیجات پڑھنے کے بعد بغیر تکبیر کے اُٹھ جائے۔(۲)

# اندهيرے ميں تہجد ، صلوٰ ۃ التبيح پڑھنا

سوال:...رات کو کمرے میں بغیر کوئی روشن کئے اندھیرے میں کوئی بھی نماز بعنی تہجد، یاصلوٰۃ التبیع وغیرہ ادا کرسکتا ہے یا بلب یاتھوڑی روشنی کرنالازمی ہے؟ کیونکہ میں بینمازیں خفیہ ادا کرنا پہند کرتا ہوں، اس لئے کمرے میں روشنی وغیرہ نہیں جلایا کرتا۔ جواب:...روشنی کرنا ضروری نہیں، قبلہ رُخ صحیح ہوتو اندھیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ (۳)

(۱) الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبدالله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع وعليها اقتصر في القنية وقال إنها المختار من الروايتين ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠ مبع سعيد). طريقة الزل: عن أبي رافع قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم للعباس: يا عَمّ اللا أصلك، ألا احبُوك، ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله قال: يا عَمّ صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم أرفع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم المعون في كل ركعة، وهي ثلاث مائة في أربع ركعات ... إلخ. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ١٣٠، باب ما جاء في صلوة التسبيح). طريقة دوم يقول سبحانك اللهم وبحمدك ....... ثم يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد أله إلا الله والله أكبر، ثم شم يقول سبحان الله الحدد أله الله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمد أله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمد أله ...... ثم يركع عشرًا، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرًا، ثم يسجد فيقولها عشرًا، ثم يربع عشرًا، ثم يربع عشرًا، ثم يرفع رأسه على هذا، فذالك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ... إلخ. (جامع الترمذي ج: ١ عشرًا، يصلى أربع ركعات على هذا، فذالك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ... إلخ. (جامع الترمذي ج: ١

(٢) وفي الجلسة بينها عشرًا عشرًا بعد تسبيح الركوع والسجود ... إلخ . (شامي ج: ٢ ص: ٢٥، باب الوتو والنوافل).

(٣) لَا يَجُوزُ لِاحْدُ أَدَاءَ فَرِيضَةً وَلَا نَافِلَةً ...... إِلَّا مَتُوجِهَا إِلَى القَبِلَةَ ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٣).

### صلوة التبيح كينماز بإجماعت برمضخ كي شرعي حيثيت

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء با قاعدہ اِ قامت کے ساتھ بالجبر صلوٰۃ التبیع پڑھی جاتی ہے، ایسا کرنا فقدِ خفی کی رُوسے کیسا ہے؟ اوراس اِمام کے پیچھے ہمارا نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب:..صلوٰۃ التبیح کی نماز ہا جماعت پڑھنا بدعت ومکروہ ہے،اس اِمام سے کہا جائے کہ آئندہ اس سے توبہ کرلے،اگر وہ تو بہ کرلے تو نماز اس کے پیچھے جائز ہے،ورنہ مکروہ تحریمی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیاصلوٰ ۃ النتبیح کا کوئی خاص وقت ہے؟

سوال: .. صلوة الشبح کے لئے کیا کوئی دن یا وقت مقرر ہے؟

جواب:...صلوٰۃ التبیع کے لئے کوئی دن اور وفت مقرر نہیں ، اگر تو فیق ہوتو روزانہ پڑھا کرے ، ورنہ جس دن بھی موقع ملے پڑھ لے ،اور مکر وہ اوقات کو چھوڑ کر دن رات میں جب چاہے پڑھے ،البتہ زوال کے بعد افضل ہے ، یا پھر رات کو ،خصوصاً تہجد کے وقت ۔ (۲)

# صلوة الشبيح كي جماعت بدعتِ حسنهيں

سوال:...کا فی تحقیق کے بعد بھی یہ پتانہ چل سکا کہ صلوٰۃ التبیع بھی باجماعت پڑھی گئی ہو، کیا یہ فل نماز جماعت ہے پڑھی جاسکتی ہے یااس فعل کو'' بدعت ِ حسنہ'' میں شارکرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک نوافل کی جماعت مکروہ ہے، جبکہ مقتدی تین یا زیادہ ہوں، یہی حکم'' صلوٰۃ انتہیے'' کا ہے،اس کی جماعت بدعت ِحسنہیں، بلکہ بدعت ِسیئہ ہے۔

### صلوٰۃ الشبیح کی جماعت جائز نہیں

سوال: .. صلوٰۃ التبیع کے بارے میں ارشاد فرما ئیں کہ باجماعت پڑھنا جائز ہے یا غلط؟ میں اور میرے بہت ہے پاکتانی، ترکی ساتھی تقریباً پانچ سال ہے اپنے کیمپ میں باجماعت اداکرتے ہیں، اس سال ۱۵ رشعبان شبِ براُت والی رات ہمارے ایک

(٢) وأربع صلوة التسبيح يفعلها كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة ...... وقال المعلى: يصليها قبل الظهر
 ...إلخ (شامى مطلب في صلوة التسبيح ج: ٢ ص: ٢٤).

(٣) ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحدة كما فى الدرر. (قول على سبيل التداعى) هو أن يدعو بعضهم بعضًا كما فى المغرب وفسره الوافى بالكثرة وهو لازم معناه قوله أربعة بواحدا أما اقتداء واحد بواحد أو النين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافى. (ردالمحتار على در المختار ج:٢ ص: ٣٩)، مطلب فى كراهة الإقتداء فى النفل على سبيل التداعى).

<sup>(</sup>۱) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره ... إلخ وعالمگيري ج: اص ۸۳). أيضًا: واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح وحلبي كبير ص ٣٣٢، أيضًا: فتاوي شامي ج: ٢ ص ٩٠٠).

کلمات کایاد کرلینااورتر تیب کا کیچه لینا کیامشکل ہے...؟

سائقی صوفی صاحب نے اعتراض کیا کہ: '' چونکہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے صلوق النہ جا بھاعت ہا بہت نہیں ہے، نہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک ہے کہ باجماعت ادا کریں، تو پھر ہمیں باجماعت نہیں پڑھنی چاہئے، بلکہ انفرادی طور پر پڑھنی چاہئے۔'' باجماعت پڑھنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جوان پڑھساتھی ترتیب وار ۷۵ دفعہ بیٹے نہ پڑھکیں وہ بھی ادا کر سکیس۔ جواب: ... ہر یعت نے عبادت کوجس انداز میں مشروع کیا ہے، اس کوائی طریقے سے ادا کرنا مطلوب ہے، شریعت نے نماز بیٹے گانداور جمعہ وعیدین وغیرہ کو باجماعت ادا کرنے کا تھم دیا ہے، کین نوافل کو إنفرادی عبادت تجویز کیا ہے، اس لئے کسی نفلی نماز (خواہ صلوق النہ جہو یا کوئی اور) جماعت سے ادا کرنا منتا ہے شریعت کے خلاف ہے، اس لئے حضرات فقہاء نے نفل نماز کی جماعت کو (جبکہ مقتدی دو سے زیادہ ہوں) مکروہ لکھا ہے، اور خاص راتوں میں اِجہاعی نماز اُدا کرنے کو برعت قرار دیا ہے'، اس لئے صلوق النہ کی کا جماعت سے ادا کرنا حجے نہیں۔اور آپ نے جو مصلحت کھی ہے، وہ لاگتی التفات نہیں، جس کوصلوق النہ جے پڑھنے کا شوق ہواس کوان کا جماعت سے ادا کرنا حجے نہیں۔اور آپ نے جو مصلحت کھی ہے، وہ لاگتی التفات نہیں، جس کوصلوق النہ جے کا شوق ہواس کوان کا جماعت سے ادا کرنا حجے نہیں۔اور آپ نے جو مصلحت کھی ہے، وہ لاگتی التفات نہیں، جس کوصلوق النہ جے کا شوق ہواس کوان کا جماعت سے ادا کرنا حجے نہیں۔اور آپ نے جو مصلحت کھی ہے، وہ لاگتی التفات نہیں، جس کوصلوق النہ جے کا شوق ہواس کوان

#### إستخار ب كى حقيقت

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ استخارہ کرنامؤمن کی خوش بختی ہے اور نہ کرنے والا بد بخت ہے۔ اور طریقہ استخارے کا یہ بتایا گیا ہے کہ آدی دورکعت نمازنفل پڑھے اور کھائے استخارہ پڑھے۔ میراسوال یہ ہے کہ نفل پڑھنے اور کھائے استخارہ کے استخارہ کیا ہو؟ مثل : ایک شخص کوئی مکان خرید ناچا ہتا ہے، کیا وہ اِستخارے کے بعد کیا آ دمی اس مقصد کے لئے تکل کھڑا ہوجس کے لئے اِستخارہ کیا ہو؟ مثل : ایک شخص کوئی مکان خرید ناچا ہتا ہے، کیا وہ اِستخارے کے بعد خواب میں پچھاشارہ دیں گے یا ول میں ایسا خیال پیدا کر یں گے کہ وہ بعد میں مکان خرید نے کے لئے تکلے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو کام یا مقصد ہو، آ دمی تین یا سات دن اِستخارہ کریں گے کہ وہ بعد میں یا تو اسے خواب آ جائے گایا پھر اللہ تعالیٰ ول میں ایسا خیال پیدا کرد ہے گا کہ کام کرویا نہ کرو، کیکن اگر ایسا ہے تو پھرخواب وغیرہ کا ذکر حدیث پاک میں کیول نہیں ہے؟ مجھے ایک جماعت کے شخص نے کہا ہے کہ خواب وغیرہ کی کہنیں آ تا، پس تم کرخواب وغیرہ کا ذکر حدیث پاک میں کیول نہیں ہے؟ مجھے ایک جماعت کے شخص نے کہا ہے کہ خواب وغیرہ کی خواب وغیرہ کروا ور پھراس مقصد کے لئے روانہ ہوجاؤ، اللہ نے بہتر کرنا ہوگا تو وہ مقصد تمہیں فوراً حاصل ہوجائے گا، ایس خواب کہ ایک کا دون ذال دے گا کہ تم مجھ جاؤگے کہ اللہ کو تبھارے کہ یہ کام نہ ہو، بہر حال آپ بتا ہے بشکریہ۔

جواب:...اِستخارے کی حقیقت ہے اللہ تعالی ہے خیر کا طلب کرنا اور اپنے معاطے کو اللہ تعالی کے سپر دکر دینا کہ اگریہ بہتر ہوتو اللہ تعالی میسر فرمادیں، بہتر نہ ہوتو اللہ تعالی اس کو ہٹادیں۔ اِستخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، بلکہ وِل کا رُبحان کا فی ہے۔ اِستخارے کے بعد جس طرف دِل کا رُبحان ہو، اس کو اِختیار کرلیا جائے۔ اگر خدانخواستہ کام کرنے کے بعد محسوس ہوکہ بیا چھانہیں

 <sup>(</sup>۱) وبعد ذلک فالصلوة خير موضوع ما لم يلزم منها ارتكاب كراهة، واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعى مكروه
 ..... فعلم ان كلا من صلاة الرغائب ..... بالجماعة بدعة مكروهة. (حلبي كبير ص:٣٣٢، طبع لاهور).

ہوا، تو یوں سجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ای میں بہتری ہوگی ، کیونکہ بعض چیزیں بظاہرا چھی نظر آتی ہیں مگروہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتیں ، اور بعض نا گوار ہوتی ہیں مگر ہمارے لئے انہی میں بہتری ہوتی ہے۔

> الغرض! اِستخارے کی حقیقت کامل تفویض وتو کل اور قضا وقدر کے فیصلوں پر رضا مند ہو جانا ہے۔ (۱) مند احد مند

انهم أمور سيمتعلق إستخاره

سوال:...زندگی کے تمام اہم اُمور کے متعلق فیصلے کرنے سے قبل کیا اِستخارہ کرنا واجب ہے؟ جواب:...اِستخارہ واجب نہیں،البتہ اہم اُموریر اِستخارہ کرنامتحب ہے،حدیث میں ہے:

"عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله لد."

ترجمہ: ... ' ابنِ آ دم کی سعادت میں ہے ہاس کا راضی ہونا اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فیصلہ فرمایا، اور ابنِ آ دم کی بدیختی ہے ہاس کا اللہ تعالیٰ ہے اِستخارے کور کردینا، اور ابنِ آ دم کی بدیختی میں سے ہاس کا اللہ تعالیٰ کے قضاوقدر کے فیصلے سے ناراض ہونا۔''
کی بدیختی میں سے ہاس کا اللہ تعالیٰ کے قضاوقدر کے فیصلے سے ناراض ہونا۔''

(مشکلوة ص:۵۳ مروایت منداحمد وتر ندی)

ایک اور حدیث میں ہے:

"من سعادة ابن آدم استخارته الى الله ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله." (متدرك عاكم ج: اص:۵۱۸)

ترجمہ:...''اللہ سے اِستخارہ کرنا ابنِ آ دم کی سعادت میں داخل ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے اِستخارہ کرنے کوترک کردینا اس کی شقاوت میں داخل ہے۔''

منّت کے نوافل کس وقت ادا کئے جا کیں؟

سوال:... میں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ! اگر میں امتحان میں کامیاب ہوگیا تو ۱۰۰ رکعت نمازنفل ادا کروں گا، میں کامیاب ہوگیا، آپ بیہ بتائیں کہ بیہ ۱۰۰ رکعت نفل نماز کے لئے کوئی وفت ہے یاجب جا ہےادا کرلوں؟

(۱) وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة أى طلب تيسر الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في الأمور أى التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة ...... ويمضي بعد الإستخارة لما ينشرح له صدره إنشراحًا خاليًا عن هوى النفس فإن لم ينشرح لشيء فالذي يظهر أنه يكرر الصلاة حتى يظهر له الخير قيل إلى سبع مرات. (مرقاة شرح مشكوة ج:٢ ص:٨٤١، باب التطوع).

جواب:...جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کروہ وقت نہ ہو،اور فجر اورعصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔(')

#### إستخاره كرنے كاشرعي طريقه

سوال:...اِستخارہ کرنے کا مجمح طریقہ کیا ہے؟اور اِسلام کی رُوسے اِستخارے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب:...دورکعت نماز اَدا کر کے اِستخارے کی وُعا پڑھ کی جائے ،حدیث شریف میں اِستخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، استخارے کے بعد خدا تعالی کام میں بہتری فرماتے ہیں۔(۲)

### اِستخارہ کرنے کا طریقہ، نیز کیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے؟

سوال:... مجھے اِستخارہ کرنے کے بارے میں پچھمعلومات درکار ہیں۔

ا:...إستخاره كرنے كے لئے إجازت كى ضرورت بے يانہيں؟

٢:...ايكمقصدك ليّ كتني باراستخاره كرنا جائية؟

۳: .. کیااِستخارے میں کوئی چیزنظر آناضروری ہے یانہیں؟

جواب:... اِسْخارے کے لئے کسی ہے اِ جازت لینے کی ضرورت نہیں،جس کام کا اِرادہ ہو، دورکعت نماز پڑھ کر دُ عائے اِستخارہ کرنی چاہئے، تین دن،سات دن یااس سے زیادہ اِستخارہ کرسکتا ہے۔ اِستخارے میں خواب میں کوئی چیزنظر آنا ضروری نہیں، بلکہ اِستخارہ کر کے جس طرف دِل مطمئن ہو،وہ کام کرلینا چاہئے۔ (۳)

#### نمازِ اِستخاره کا طریقه، نیت اورکون سی سورتیں پڑھیں؟

سوال:..نماز اِستخاره پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی نیت کس طرح ہے؟ اور دورانِ نماز کون کو آیات پڑھنی جا ہمیں؟

 (١) قال أبو جعفر: ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يُصَلّى فيها نفل ولًا فرض: عند طلوع الشمس، وعند الزوال وعند الغروب ....... ووقتان لَا يُصَلَّى فيهما نفل، ويصلي فيهما الفرض بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالأصل: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة نهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولَا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٢٨، كتاب الصلاة). وفيه أيضًا: وأما بعدِ العصر، وبعد الفجر فإنما ينهي فيهـمـا عن النوافل والنذور ....... وذالك لما روى أبو سعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبوهريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر ....... وقال ابن عباس رضي الله عنهما ....... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس وبعد العصر حتّى تغرب. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٥٣١،٥٣١).

<sup>(</sup>٢) تفعیل اورحوالہ جات کے لئے گزشته صفحه د مکھئے۔

<sup>(</sup>m) تغصیل کے لئے دیکھئے ص:۲۱۹ "إستخارے کی حقیقت"۔

اورنمازِ تبجد پر صنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوراس میں کون کون کی آیات پڑھنی جا ہمیں؟

جواب:...نمازِ اِستخارہ دورکعت نفل ہے،اس کے بعد حمدوثنااور اِستغفار کیا جاتا ہے،اور اِستخارے کی وُعاپڑھی جاتی ہے،وہ مشہور ہے، کسی کتاب مثلاً: بہثتی زیور میں دیکھ لیا جائے۔ نمازِ تہجد کا کوئی خاص طریقہ نہیں، ۲،۸،۲،۴، ۱۲،۱۹ جتنی رکعتیں پڑھ کیتے ہوں ، پڑھیں ،اوران میں جوسور تیں یا د ہول پڑھیں۔

#### اِستخارہ قرآن وسنت سے ثابت ہے

سوال:...إستخاره كياب؟ كياكبين اس كى بنياد عمل أحكام قرآنى ياسنت رسول صلى الله عليه وسلم سے منسلك و ثابت ہے يااس کی کوئی اور ندہبی محملی منطق موجود ہے؟

جواب:...اِستخارہ کے معنی ہیں:اللہ تعالی سے کسی معاطع میں مشورہ کرنا،اس کی تعلیم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب کسی کوکوئی اہم معاملہ درپیش ہوتو دورکعت نماز پڑھے اوراللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور دُرودشریف کے بعدیہ دُعا پڑھے، ( دُعائے ،ستن مشد میں (۲)

#### سنت کےمطابق اِستخارہ کیا جائے

سوال:...اسلام میں کسی بھی کام کے شروع کرنے کے سلسلے میں اِستخارہ کرنے کوکہا گیا ہے جو کہ تین، پانچ ،سات دن تک

(۱) استخارے کی نماز کاطریقہ بیے کہ پہلے دور کعت نقل پڑھے،اس کے بعد خوب دِل لگا کے بیدُ عا پڑھے: "اللّهم اِنسی أست محیوک بعلمک وأستـقـدرك بـقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولًا أقدر، وتعلم ولَا أعلم، وأنت علَّام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيـر لـي فـي ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، فاقدره ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، فاصرفه عنى واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به" اورجب "هـذا الأمسو" پر پنچے، جس لفظ پرلکیر بن ہے،اس کے پڑھتے وقت ای کام کادھیان (خیال) کرے جس کے لئے استخارہ کرنا جا ہے ہیں،اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضوسوجائے، جب سوکرا محے، اس وقت جو بات دِل میں مضبوطی ہے آئے وہی بہتر ہے، ای کوکرنا ع ہے ۔ (بہتی زیور، حصد دوم ص: ۱۳۵، استخارے کی نماز کابیان)۔

 (٢) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهم إنَّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولًا أقدر، وتعلم ولًا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، قال: ويسمى حاجته. (جامع الترمذي واللفظ له، ج: ١ ص:٦٣، باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢٦، مطلب في ركعتي الإستخارة).

ہوتا ہے، میرا آپ سے بیسوال ہے کداگر اِستخارے میں پچومحسوں نہ ہو (جیسا کدکوئی چیز نظر آتی ہے یا دِکھائی دیتی ہے) تب کیا کیا جائے؟ کیے فیصلہ کیا جائے؟

جواب:...سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے (بہثتی زیور میں اس کا طریقہ لکھا ہے)،اور پھرجس طرف دِل کا رُبحان ہو، وہ کام کرلیا جائے، اِن شاء اللّٰداس میں خیر وبرکت ہوگی۔ اِستخارے میں کسی چیز کا نظر آنا ضروری نہیں، فیصلے کے لئے ایک طرف رُبحان کا فی ہے،سوفیصد اِطمینان ضروری نہیں۔ (۱)

#### اِستخارے کو دُہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آنا ضروری ہے؟

سوال:...اِستخارے کے نتیجے کی صورت میں جواب کے نہ میں آنے ، جواب کے ہاں میں آنے ، یا کوئی جواب نہ آنے کی صورت میں جواب کے نہ میں آنے ، جواب کے ہاں میں آنے ، یا کوئی جواب نہ آنے کی صورت میں ، کیا اے وُ ہرایا جاسکتا ہے؟ اگر وُ ہرانا چاہئے تو کیا ایک ہی آ دمی سے دوبارہ درخواست کی جائے یا کسی اور سے رُجوع کرنا جائے ؟

جواب:...اِستخارے کا جواب آنا ضروری نہیں، بلکہ اِستخارے کے بعد جس طرف دِل کا رُبحان ہو،اس کوکرلیا جائے، تین دن،سات دن، چالیس دن بھی بعض ا کابر اِستخارہ کرتے رہے ہیں۔ (۲)

#### دوران خواب میں بارش و یکھنا

سوال:...میری بہن کا رشتہ چچا کے گھر ہے آیا تھا، چونکہ پہلے کی ناراضگی کی وجہ سے دِل مطمئن نہیں تھا،اس لئے ہم نے استخارہ کروایا،خواب میں بہت زیادہ بارش آئی،کسی عالم سے پوچھاتو معلوم ہوا کہ بارش خوشی کا اِظہار ہے،کیا بیہ بات صحیح ہے؟ جواب:...صحیح ہے۔

### كيابر مل سے پہلے إستخارہ كرواناضرورى ہے؟

سوال: ...کیا ہر ممل سے پہلے اِستخارہ کروانا ضروری ہے؟ یا کسی ممل کے بارے میں تر دّ دودِل کے عدم اِطمینان کی صورت ہی میں اِستخارہ کروانا جائے؟

<sup>(</sup>۱) وإذا استخار مضى لما ينشرح له صوره وينبغى أن يكورها سبع مرات لما روى ابن السنى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذى سبق إلى قلبك فإن الخير فيه رحلبي كبير ص: ا ٣٣، تتمات من النوافل، طبع سهيل اكيدهي لاهور).

 <sup>(</sup>۲) وينبغى أن يكررها سبعًا لما روى ابن السنى يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذى
 سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. (شامى ج: ۲ ص: ۲۷، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

ے ماریں جواب:...اُوپرلکھ چکا ہوں کہ اہم کام کے لئے اِستخارہ کیا جاتا ہے،اور اِستخارہ کروایانہیں جاتا، بلکہ خود اِستخارہ کرنے کا حکم ہے۔ (۱)

#### كاروباركے لئے إستخارے كاطريقه

سوال:...میں جس فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، وہ لوگ ملاؤٹ کرتے ہیں، میں جا ہتا ہوں کہ جوتھوڑی بہت رقم فیکٹری سے ملے،اس سے اپنا کاروبارکرلوں، کیا میں اس طرح اِستخارہ کرسکتا ہوں کہ میں کونسا کاروبارکروں جومیرے اور میری اولا دے لئے رزقِ حلال اورخيروبركت والاهو؟

جواب:...اِستخاره کرناچاہے کہ میں فلاں کام کروں یانہیں کروں۔<sup>(۲)</sup>

#### بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ

سوال: ... کیاکسی پیرصاحب سے بیعت ہونے کے لئے بھی استخارہ کیا جاسکتا ہے؟ جواب: ...کسی بزرگ سے بیعت ہونا ہوتواس کے لئے بھی اِستخارہ کر لینا جا ہے ۔ <sup>(۲)</sup>

#### كيابيك وقت كئ أمورك لئے استخارہ كرسكتے ہيں؟

سوال:...کیانمازِ اِستخارہ صرف ایک کام کے واسطے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بیک وفت کئی اُمور لاحق ہوں تو ان کے لئے فقط ایک بارنفل پڑھ کرؤ عائے اِستخارہ کے دوران مقررہ مقامات پرمتعدّداُ مور کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں؟

جواب: ... كني أمور كاتصور كريحة بي-

#### کیاشادی کے لئے اِستخارہ کرناضروری ہے؟

سوال:...آج کل شادی بیان کے معاملات میں لوگوں کو جب اِ نکار کرنے کے لئے کوئی بہانانہیں مل یا تا تو یہ کہہ کر اِ نکار كردية بين كهم ني استخاره "كرواياتها، جس مين پتاچلا ہے كه بيشادى سيح ثابت نبيس ہوسكتى ،اوراس بناپر إنكاركر دياجا تاہے،كيابيہ سنجیج ہے؟ میں یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شادی کے معاملے میں اِستخارہ ضروری ہے؟ اِستخارہ کس طرح کیا جانا چاہئے؟ خود کرنا چاہئے یا

 <sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القران يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهم إني أستخيرك ...إلخ. (سنن ترمذي ج: ا ص: ٢٢، باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٦، باب الوتر والنوافل).

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح الشرعة من هم بأمر وكان لا يدرى عاقبته ولا يعرف ان الخير في تركه أو الإقدام عليه فـقـد أمـره رسـول الله صـلـي الله عـليه وسلم ان يوكع ركعتين ...... فإذا فرغ قال اللّهم ...إلخ. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٦، كتاب الصلاة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>m) الصناحواله بالا.

كسى اوركے ذريع كروانا جاہئے؟ اور إستخاره كرنے كاضچے طريقه كيا ہے؟

جواب:...اِستخاره کرنے کاطریقہ سیجے ہے،اور شادی کے معاطع میں اِستخارہ ضرور کرلینا چاہئے ،اس کاطریقہ'' بہتی زیور' میں لکھا ہے،اس کے مطابق عمل کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

#### شادی وغیرہ کے لئے استخارہ کرنا

سوال:...کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی بزرگ سے اِستخارہ کرایا جاتا ہے یا خود کیا جاتا ہے، مثلاً: شادی کے لئے یا مکان، پلاٹ خرید نے کے لئے ، تجارت میں لین دین یا پھر ملازمت کے لئے ۔ بعض لوگوں کودیکھا ہے کہ فال کھلواتے ہیں، کچھلوگ تو سڑک پرطوطے لے کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا فال کھلوا نا شرعی لحاظ ہے ڈرست ہے یانہیں؟ جواب دے کرمشکور فرما کیں۔

### كياشادى كے لئے لڑ كے اور لڑكى دونوں كو إستخارہ كرنا جا ہے؟

سوال:...اگر کسی شادی کے بارے میں اِستخارہ کروانا ہوتو کیالڑ کے والوں اورلڑ کی والوں میں سے صرف ایک ہی کو کروالینا چاہئے یا دونوں الگ الگ اِستخارہ کروائیں؟اور دونوں صورتوں میں ہاں ہونے پر ہی رشتہ کیا جائے؟ جواب:..بڑ کے والے بھی کریں ،اورلڑ کی والے بھی کریں۔ (\*\*)

### اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، وہیں پڑھناضروری ہے

سوال:...فجری نماز ایک معجد میں پڑھی، پھرکسی کام ہے معجد ہے باہر جانا ہوا، اِشراق کی نماز وُ وہری معجد میں یا گھر پر پڑھ

(۱) بہتی زیورک عبارت یہ ہے: سکلہ ۲:- اِستخارے کی نماز کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے دورکعت نقل پڑھے،اس کے بعد خوب ول لگا کے یہ و عالم و لا "اللّٰه ہم اِنّی است خیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم، فإنک تقدر و لَا اقدر، و تعلم و لا الله ہم اِن کنت تعلم اُن هذا الأمر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبة اُمری، فاقدرہ ویسرہ لی، ثم بارک لی فیه، و اِن کنت تعلم اُن هذا الأمر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبة اُمری، فاصر فه عنّی و اصوفنی عنه، و اقدر لی المخیر حیث کان ثم اُرضنی به "اور جب "هذا الأمر " پر پنچی، جس لفظ پر کیر بی ہے، اس کے پڑھے وقت ای کام کا دھیان (خیال) کرے جس کے لئے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف منہ کرکے باوضوسوجائے، جب سوکراً شے، اس وقت جو بات و ل میں مضبطی ہے آئے وہی بہتر ہے، ای کوکرنا چاہئے۔ ( بہشتی زیور، حصدوم صن ۱۳۵۵، اِستخارے کی نماز کا بیان )۔

(٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ مبرا ملاحظه و ب

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ... إلخ ... ومشكوة ص: ١ ٣٩، باب الفال والطيرة، الفصل الأول).

(٣) الصّاحاشية برا ملاحظه و\_

كتة بي ياكهاى مجديس بينهر بين؟

جواب:...اگرکی ضرورت سے جانا پڑے تو دُوسری جگہ بھی اِشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں،خواہ گھر پر پڑھیں یا کسی اور مجد میں۔البتہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو محض فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھراپی جگہ بیٹھا رہے، یہاں تک کہ اِشراق کا وقت ہوجائے ،اور پھرائھ کردور کعتیں یا چار رکعتیں اِشراق کی نماز پڑھے، تو اس کوایک تج اورا یک عمرے کا ثواب ملتا ہے ['' شکرانے کی نماز کب اواکر نی جا ہئے؟

سوال: بشکرانے کی نماز کے لئے کوئی وقت مقرّر ہے یانہیں؟اور بیکدان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یعنی دور کھت یا چارر کعت؟ جواب: بندوقت مقرّر ہے، نہ تعداد،البتة مکر وہ وقت نہیں ہونا چاہئے، اور تعداد دور کعت ہے کم نہیں ہونی چاہئے۔ (۳)

فرض نمازوں ہے پہلے نمازِ استغفاراورشکرانہ پڑھنا

سوال:...نمازِ فجر،ظهراورعصرے پہلے دورکعات نفل نماز اِستغفاراور دورکعت نمازنفل شکراندروزانہ پڑھنا جائز ہے یا نماز کے بعد؟

جواب:...بینمازیں ظہراورعصرے پہلے پڑھنے میں تو کوئی اشکال نہیں ،البتہ فجرے پہلے اور مبحِ صادق کے بعد سوائے فجر کی دوسنتوں کے اور نوافل پڑھنا ڈرست نہیں۔

پچاس رکعت شکرانه کی نماز جار جار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں

سوال: ..نفل نماز بچاس رکعت شکرانهادا کرناہے، تو کیا دودو کے بجائے جارچار رکعت نمازنفل اداکی جاسکتی ہے؟

(١) من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلّى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ تامةٍ تامة ركنزِ العمال ج: ٤ ص: ٨٠٨، أيضًا: مشكوة ص: ٨٩، باب الذكر بعد الصلاة).

(٢) حواله كے لئے ديكھتے موجودہ صفح كا حاشية نمبر ٣-

(٣) كيوتكه دوركعت على أتعدادكي تماز مشروع تبيل وفي الدر المحتار: وسجدة الشكر: مستحبة به يفتى وقوله به يفتى) هو قوله ما وأما عنه الإمام ..... وقيل شكرًا تامًا لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفتح ودا الحتار مع الدر المختار، مطلب في سجدة الشكر ج: ٢ ص: ١١٩) .

(٣) وكذا الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره ....... بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به (التنوير وشرحه ج: ١ ص: ٣٤٥). أيضًا: فصل (وقتان يصلى فيهما الفرض دون النفل) أما بعد العصر، وبعد الفجر فإنما ينهى فيهما عن النوافل والنذور وصلوة الطواف ويجوز فيهما فعل الفرض، وذالك لما روى أبو سعيد الخدرى، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبوهريرة رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر ...... وقال ابن عباس رضى الله عنهما: حدثنى رجال مرضيون، وأرضاهم عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب (شرح مختصر الطحاوى للإمام أبو بكر الجصاص الرازى ج: ١ ص: ٥٣١).

جواب:...کر یکتے ہیں۔ (۱)

### وُلہن کے آنچل پر نمازِ شکرانہ ادا کرنا

سوال:...جناب آج کل ایک رسم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات دورکعت نماز شکرانے کی وُولہا پڑھتا ہے، کیاعورت کے آئجل پر جائز ہے؟ جس سے اس مرد کا نکاح ہوا ہے، یعنی وُولہا، وُلہن کے آئجل پر نماز پڑھ سکتا ہے پانہیں؟

جواب:... آفچل پرنماز پڑھنامحض رسم ہے،شکرانے کی نماز عام معمول کےمطابق بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### بلاسے حفاظت اور گناہوں سے توبہ کے لئے کون سی نماز پڑھے؟

سوال:...کیامیں اس نیت سے فل پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے یا میرے گھروالوں کو ہر بلاسے، ہر تتم کی بیاری سے محفوظ رکھے؟ یا میں اپنے امتحانات میں کامیابی کے لئے یا اپنے گنا ہوں کی بخشش کے لئے نوافل ادا کرسکتا ہوں؟

جواب:...کوئی کام در پیش ہو، اس کی آسانی کی دُعا کرنے کے لئے شریعت نے" صلوٰۃ الحاجۃ "بتائی ہے، اور کوئی گناہ سرز دہوجائے تواس سے تو بہ کرنے کے لئے" صلوٰۃ التوبہ" فرمائی ہے، اور پنظی نمازیں ہیں۔ (")

### كياعورت تحية الوضوير الصكتى ہے؟

سوال:...اگرعورت پانچ نماز وں کی پابند ہے، کیاوہ پانچوں نماز وں میں تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہے؟ اور کیاعصراور فجر کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہے؟

جواب:...ظهر،عصراورعشاء سے پہلے پڑھ علی ہے، مبح صادق کے بعد سے نمازِ فجر تک صرف فجر کی سنیں پڑھی جاتی ہیں، دُوسر بے نوافل دُرست نہیں، مسنوں میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لینے سے وہ بھی ادا ہوجائے گا، اور مغرب سے پہلے پڑھنا اچھانہیں،

 <sup>(</sup>۱) قوله والأفضل فيهما أى في صلوة الليل والنهار الرباع ...إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۱ ۱ ، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) ويكهيُّ گزشته صفح كا حاشيه نمبر ٧٠ ـ

<sup>(</sup>m) تفصیل کے لئے دیکھتے: جامع الترمذی ج: اص: ۱۰۸، باب ما جاء فی صلاة الحاجة، طبع قدیمی کتب خانه

<sup>(</sup>٣) وَ يَكِيُّحُ: جامع الترمذي ج: ا ص: ٩٢، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، طبع قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>a) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بور

 <sup>(</sup>۲) قال في النهر: وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضًا كانت أو سنة ... إلخ. (شامي مطلب في تحية المسجد ج: ۲ ص: ۱۸).

کیونکہ اس سے نمازِ مغرب میں تأخیر ہوجائے گی ،اس لئے نمازِ مغرب سے پہلے بھی تحیۃ الوضو کی نماز نہ پڑھی جائے ، بہر حال اس مسئلے میں مردوعورت کا ایک ہی تھم ہے۔

### تحیۃ الوضوکس نماز کے وقت پڑھنی جا ہے؟

سوال:...تحیۃ الوضو کس نماز کے وقت پڑھنا ہے؟ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وفت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے،اس وقت نہیں پڑھنا چاہئے ،مگر میں پھربھی پنہیں جانتا کہ کس وقت تحیۃ الوضو پڑھوں اورکس وقت نہ پڑھوں؟

جواب:... پانچ اوقات میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ، فجر سے پہلے اور بعد سورج نکلنے تک ،عصر کے بعد ،سورج کے طلوع وغروب کے وقت ، اور نصف النہار کے وقت ۔ ان اوقات کے علاوہ جب بھی آپ وضوکریں تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں ۔ (۲)

### وقت كم موتوتحية الوضوير هي ياتحية المسجد؟

سوال:...اگر کوئی شخص محد میں جاتا ہے اور جماعت ہونے میں دو تین منٹ باتی ہیں، کیا وہ نفل تحیۃ الوضو پڑھے یا تحیۃ المسجد پڑھے؟

جواب:...دونوں کی نیت کر لے (۴) اورا گرونت میں گنجائش ہوتو دونوں کا الگ الگ پڑھنامتے ہے۔

### مغرب كى نمازے پہلے تحیة المسجد براهنا

سوال:..جرم اورمبحیر نبوی کے علاوہ پورے سعودیہ میں مغرب کی نماز اُ ذان کے دس منٹ بعدادا کی جاتی ہے،اوراس وقفے میں آنے والے تحیۃ المسجد دونفل ادا کرتے ہیں، ہم حنفی بھی دونفل تحیۃ المسجد مغرب کی اُ ذان کے بعدادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض حنفی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نفل ادا کر سکتے ہیں۔

جواب:... إمام ابوحنيفة كنزديك سورج غروب ہونے كے بعد مغرب كى فرض نماز اواكرنے سے قبل نوافل پڑ صنااس وجہ سے مكروہ ہے كہ اس سے مغرب كى نماز ميں تأخير ہوتى ہے، ورنہ بذات خود وقت ميں كوئى كراہت نہيں، آپ كے يہال چونكہ

<sup>(</sup>۱) وتعجيل مغرب مطلقًا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيهًا ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣١٩)، وأيضًا: تسعة أوقـات يـكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض ....... منها ما بعد غروب الشمس قبل صلوة المغرب ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لَا الفرائض ....... منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغيير ..... ومنها ما بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ...إلخ. (فتاوي عالمگيرية ج: ا ص: ٥٢ كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>m) گزشته صفح کا حاشی نمبر۲ ملاحظه ور

<sup>(</sup>٣) ايشأحاشينبرا-

مغرب سے پہلے نوافل کامعمول ہے اور جماعت میں تأخیر کی جاتی ہے ،اس لئے تحیۃ المسجد پڑھ لینے میں مضا لَقَهٰ ہیں۔ • لیر سے کتھ

### تحية المسجد كاحكم اورتعيين اوقات

سوال:...حدیث شریف ہے کہ جب آپ مجد میں جائیں تو وہاں دورکعت اداکریں۔کیا یہ دورکعتیں مسجد میں ہرنماز کے ساتھ ضروری ہیں یاکسی نی مسجد میں کی زوح کے ایصال ثواب کے لئے جائیں تب پڑھیں؟

جواب:...آ دمی کسی مبدمیں جائے تو دور کعت تحیۃ المسجد کے ارادے سے پڑھنا چاہئے، کیکن شرط بیہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو، مثلاً: عصر کے بعد غروب سے پہلے فل پڑھنا سی خوج نہیں، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اِشراق سے پہلے ففل پڑھنا وُرست نہیں، اور نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ الغرض بیدد کھ لیا جائے کہ اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں...؟ (۱)

### شب برأت میں باجماعت نفل نماز جا ئرنہیں

سوال: ... حالیہ شب برائت میں ایک مجد میں بعد نمازِ مغرب چھرکعت نماز ، دودورکعت کی ترتیب سے فل باجماعت اداکی گئی اور اختمام پرسورہ کیلیں بھی باجماعت اداکی گئی اور اختمام پرسورہ کیلیں بھی باجماعت اداکی گئی ، پھر تقریباً ۳ بج تبجد کی نفلیں بھی باجماعت اداکی گئیں ، پچھ لوگوں کے اعتراض کرنے پر قبلہ إمام صاحب نے ای نفل باجماعت کی جمایت میں جمعہ کی تقریبہ میں فرمایا کہ بید حدیث شریف سے ثابت ہے اور مشکلو قشریف کے فلال فلال صفح پرحوالہ ہے۔ گزارش خدمت ہے کہ ان نوافلِ شب برائت کی اصل حقیقت سے آگاہ فرما کیں ، تاکہ اگر بیاختر اعظمی تو اسے آئندہ سے روک دیا جائے ، نہیں تو پھر ہر شب برائت پر اس کو معمول بنالیا جائے ، اور اہتمام اس کی ادائیگی کا ہو۔

جواب:...شبِ برأت میں اجماعی نوافل ادا کرنا بدعت ہے، ' إمام صاحب نے مشکلوۃ شریف کا جوحوالہ دیا ہے، وہ ان کی غلط نہی ہے، مشکلوۃ شریف میں ایسی کوئی روایت نہیں جس میں شبِ برأت میں نوافل باجماعت ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہو۔ آفی ۔ سر سر

#### نفل نماز کی جماعت کرنا

سوال:...اگرمسجد میں رمضان المبارک میں تراویج کے بعداس طریقہ پرنفل کی جماعت کی جائے کہ حافظ تبدیل ہوتارہے

(٢) ويكره الإقتداء في صلوة رغائب وبراءة وقدر ... الخدوفي الشامية: قوله وبراءة هي ليلة النصف من شعبان ... الخدر دا لحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٩٩، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>۱) (ويسن تحيّه المسجد وهي ركعتان) وفي الشامية: بحر عن الحلية ثم قال وقد حكى الإجماع على سنيتها غير أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة ... الخد (شامى ج: ۲ ص: ۱۸). مسألة: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها: قال أبو جعفر ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب ........ فالأصل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ......... لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان، وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى في ثلاث ساعات وان نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۱ ص: ۵۲۵، ۵۲۵).

اورمقتدیوں کی تعدادیانچ جھ ہو، بغیرلاؤڈ اسپیکر کے پوراقر آن سنایا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟

جواب: ..نفل کی نماز باجماعت ادا کرنا جبکه مقتدی تین یااس سے زیادہ ہوں، حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ عام طور پرایسا ہوتا ہے کہ جن حفاظ کوتر اوت کے بعد قرآن سنانا ہوتا ہے، وہ اتنی رکعتیں تر اوت کی چھوڑ دیتے ہیں ،اگر اِمام تر اوت کی پڑھار ہا ہواور مقتدی نفل پڑھنے والے ہول تو بغیر کراہت کے جائز ہے، واللہ اعلم!

 (۱) وقيده في الكافي بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو إثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره إتفاقًا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) وكره أن يؤم في التراويح مرتين في ليلة واحدة، وعليه الفتوىٰ لأن السُّنَّة لَا تتكرر في الوقت الواحد، فتقع الثانية نفلًا مضمرات، بخلاف ما لو صلاها مأمومًا مرتين لا يكره كما لو أم فيها. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٣٢٣، فصل في التراويح). أيضًا: إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز كذا في محيط السرخسي والفتوي على ذالك كذا في المضمرات والمقتدى إذا صلاها في مسجدين لا بأس به. (عالمكيري ج: ١ ص: ١١١، حلبی کبیر ص:۲۰۸، ردانحتار ج:۲ ص:۳۱)۔

#### سجدهٔ تلاوت

#### سجدهٔ تلاوت کی شرا نط

سوال:...کیا سجد و تلاوت کے لئے بھی انہیں تمام شرا نکا کا پورا کرنا ضروری ہے جونماز کے سجدے کے لئے ضروری ہیں (جگہ کا یاک ہونا ، کعبہ کی طرف منہ ہونا وغیرہ)؟

جواب:...جی ہاں! نماز کی شرا نطاحجہ ہُ تلاوت کے لئے بھی ضروری ہیں۔(۱)

### سجدهُ تلاوت کی ادا ئیگی کی شرا کط

سوال:... جعد کومخلہ میں ختم قرآن کے موقع پرمیری نظرایک شخص پر پڑی جو کہ تجدے میں پڑا ہے، میں سمجھا یہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ سمجھا کہ میشخص شاید سمت قبلہ ہے واقف نہیں، کیونکہ وہ قبلے ہے خالف یعنی مشرق کی طرف سجدہ کر رہا تھا، میں نے قریب بیٹھے لوگوں ہے اس کی سمت قبلہ نہ ہونے کی طرف توجہ دِلائی، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ '' سجدہ تلاوت' کر رہا تھا، خود بھی فوراً بول اُٹھا کہ میں تو سجدہ تلاوت کر رہا تھا، اور یہ جس سمت میں بھی اوا کیا جائے ، سیجے ہے، اور قبلے کا تعین اور قبلے کومنہ نہ کر کے بھی اوا ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شحیح سال کی تائید کر دی کہ ہاں سجدہ تلاوت ہر طرف جائز ہے، اور قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو تو اُدا ہوجا تا ہے۔ آپ بتا کیں کہ چھے سئلہ کیا ہے؟

جواب: ... بحدہُ تلاوت کے جواز کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جونماز کے لئے شرط ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا،ستر کا چھپانا،قبلہ رُخ ہونا،اِستقبالِ قبلہ کے بغیر بحدہُ تلاوت ادانہیں ہوتا۔

#### سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقه

#### سوال: قرآن مجيد ميں جو سما تحدے ہيں،ان كاداكرنے كاكياطريقة كارے؟

(۱) فكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل ....... فهو شرط جواز السجدة، لأنها جزء من أجزاء الصلاة ... إلخ . (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١) . أيضًا: وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلوة موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة ... إلخ . (مراقي الفلاح ص: ١٢١) .

(۲) فإذا قرأ آية السجدة ...... فإنه يجب عليه أن يسجد بشرائط الصلاة إلّا التحريمة سجدة بين تكبيرتين مستجبتين ... إلخ وحلبي كبير ج: ١ ص ٣٩٨)، لا يجوز الأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلّا متوجها إلى القبلة وعالمگيري ج: ١ ص ٣٣٠). الضاح الد بالا.

جواب:... جب بحدے کی آیت پڑھے تو اگر ہاوضو ہوتو فوراً مجدہ کرلے، بشرطیکہ مکروہ وفت نہ ہو،اورا گروضو نہ ہوتو وضو کرکے بحدہ کرے۔لکجدے کا طریقہ بیہے کہ ہاوضو قبلہ رُخ ہوکر تکبیر کہتا ہوا مجدے میں چلاجائے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ،بس مجدہ ادا ہو گیا۔

#### سجدهُ تلاوت کی نبیت

سوال:..قرآن مجید پڑھتے ہوئے بحد ہُ تلاوت کی کیانیت ہے؟ جواب:... یہی نیت ہے کہ میں بحد ہُ تلاوت اُدا کرتا ہوں۔

#### سجدهُ تلاوت كالتيح طريقه

سوال:..قرآنِ کریم میں مجدہ اگر کہیں آجائے تواَ داکرنے کا میچ طریقہ کیا ہے؟ جواب:... باوضواللہ اکبر کہہ کر مجدے میں چلے جائیں،اوراللہ اکبر کہتے ہوئے اُٹھ جائیں،بس مجدہ ادا ہو گیا۔ (\*\*) سجد ہُ تلاوت کا میچ طریقہ

سوال:...بهت دفعه لوگول کومختلف طریقوں سے تجد و تلاوت ادا کرتے دیکھا گیا ہے، براہِ کرم تجد و تلاوت کا سیح طریقه تحریر فرما کیں۔

جواب:...' الله اکبر' کهه کر سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں تین بار' سجان ربی الاعلیٰ ' کے '' الله اکبر' کهه کر اُٹھ جائے ،بس یہی سجد و تلاوت ہے ، کھڑے ہو کر' الله اکبر' کہتے ہوئے سجدے میں جاناافضل ہے ، اور اگر بیٹھے بیٹھے کرلے تو مجھی جائز ہے۔ (۱)

(١) وفي المراقى: وغيرها تجب موسعًا وللكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا. وفي الحاشية الطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا. (حاشية الطحطاوي مع المراقى ص: ٣١١).

(۲) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٣٥،
 كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

(٣) ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد الله تعالى سجدة التلاوة الله أكبر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٥). (٣) ثم إذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٥)، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، طبع رشيديه). وفي البحر الرائق (ج: ٢ ص: ٢٢٣، طبع رشيديه) وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم ...... والمراد بالتكبيرتين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع وكل منهما سنة كما صححه في البدائع لحديث أبي داؤد. (٢) ومهما يستحب الأدائها أن يقوم فيسجد الأن الخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به وهو مروى عن عائشة رضى الله عنها وان لم يفعل لم يضره. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٧).

#### سجدهٔ تلاوت میں صرف ایک سجدہ ہوتا ہے

سوال: ... بجدهٔ تلاوت میں دو بجدے ہوتے ہیں یاصرف ایک؟

سجدۂ تلاوت میں نیت نہیں باندھی جاتی ، بلکہ سجدہ کی نیت سے ' اللہ اکبر'' کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور'' اللہ اکبر'' کہہ کر اُٹھ جائیں ،سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ، بیٹھے بیٹھے سجدۂ تلاوت کرلینا جائز ہے ،اور کھڑے ہوکر سجدے میں جاناافضل ہے۔ (۲)

#### نماز میں آیت ِسجدہ پڑھ کررُ کوع وسجدہ کرلیا تو سجدہُ تلاوت ہو گیا

سوال:...اگرنماز میں سجدهٔ تلاوت کی آیت پڑھی اورفوراً رُکوع میں چلا گیااوررُکوع میں سجدهٔ تلاوت کی نبیت نہیں کی اور پھر نماز کاسجدہ اوا کیا تو کیا سجدہ تلاوت بھی اس سجدے سے اوا ہو گیا یانہیں؟

جواب:...اس صورت میں مجدهٔ تلاوت اداموگیا۔

#### كياسجدهٔ تلاوت سيارے پر بغير قبله رُخ كر سكتے ہيں؟

سوال:... بحدهٔ تلاوتِ قرآن پاک، کیاای وقت کرنا چاہئے جس وقت ہی اس کو پڑھیں یا پھر دیر سے بھی کر سکتے ہیں؟ اور کیا سپارے پر سجدہ کر سکتے ہیں جبکہ سامنے قبلہ نہ ہو؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآنِ پاک پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک انسان چودہ تجدے کرے، آیا پیدرست ہے یا تہیں؟

جواب: ... بجدۂ تلاوت فوراً کرناافضل ہے، کیکن ضروری نہیں ، بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے ، اور قر آنِ کریم ختم کر کے سارے سجد ہے کر لے تو بھی صحیح ہے، لیکن اتنی تأخیر اچھی نہیں ، کیا خبر کہ قر آن کے ختم کرنے سے پہلے انقال ہو جائے اور مجدے ، جو کہ

 (۱) ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس واحد لا تتكر بل كفته واحدة. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ١١ ١، باب سجود التلاوة).

(٢) كُرْشتْ صَفِّح كاعاشيةُ بمر ٢ ملاحظةُ رما تين، وأيضًا وفي السواج الوهاج ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد الله سجدة التلاوة الله أكبر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٤، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٣٥).

 (٣) قوله نعم لو ركع وسجد لها أى للصلاة فورا ناب أى سجود المقتدى عن سجود التلاوة بلانية تبعا لسجود إمامه ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:١١١)، وأيضًا في البحر: اما إن ركع أو سجد صلبية فإنه ينوب عنها إذا كان على الفور ...إلخ. (ج:۲ ص:۱۳۳).

 (٣) وفي التجنيس وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأها في الصلاة فتأخيرها مكروه وإن قرأها خارج الصلاة لَا يكره تأخيرها وذكر الطحاوي ان تأخيرها مكروه مطلقًا وهو الأصح وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية، لأنها لو كانت تحريمية لكان وجوبها على الفور وليس كذالك. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩). واجب ہیں اس کے ذمہ رہ جائیں؟ سپارے پر بجدہ نہیں ہوتا، قبلہ رُخ ہوکر زمین پر بجدہ کرنا جاہتے، سپارے کے اُوپر بجدہ کرنا قر آ نِ کریم کی ہے اولی بھی ہے۔

سجدهٔ تلاوت فرداً فرداً کریں یاختم قرآن پرتمام سجدے ایک ساتھ؟ سجدهٔ تلاوت فرداً فرداً کریں یاختم قرآن ایکیم پرتمام سجدے تلاوت اداکر لئے جائیں؟ کون سا

جواب:..قرآنِ کریم کے تمام تجدوں کوجمع کرنا خلاف سنت ہے، تلاوت میں جو تجدہ آئے حتی الوسع اس کوجلد سے جلدا دا کرنے کی کوشش کی جائے ، تا ہم اگرا کھے بحدے کئے جا کیں توا دا ہوجا کیں گے۔ <sup>(1)</sup>

ا کٹھے جودہ سجدے کرنا

سوال: ... بجدهُ تلاوت كاطريقه بتلاد يجئه ، انتهے چودہ مجدے سطرح كئے جاتے ہيں؟ جواب: ... بجده کرلینا چاہئے (۲) چوده مجدوں کوجمع کرلینا اچھانہیں۔

قرآن مجيد پڙھتے ہوئے سجد ہُ تلاوت کرنا جائے يانہيں؟

سوال:..قرآن مجيد پڙھتے وقت تجدهُ تلاوت کرنا جاہے پانہيں؟ جواب:...اس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ <sup>(۳</sup>

جو سجدے چھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟

سوال:..قرآن مجید میں جو بحدے آتے ہیں وہ بالکل ای طرح کرتے ہیں ناں جس طرح نماز میں سجدے کرتے ہیں؟ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا،اس لئے میں نے جتنے سپارے پڑھے یا قرآن خوانی میں گئی، بھی سجدے نہ کئے،مہر بانی فر ماکر بتا ہے کہ اب وہ سجدے جن کی تعداد کا بھی مجھے پتانہیں ،کیا کروں؟اور سجدے نماز میں سجدوں ہی کی طرح ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ جواب :.. سوچ کرا ندازہ کر لیجئے کہ اتنے تجدے آپ کے ذمے ہوں گے،ان کواُ داکر لیجئے۔ (\*)

سحدهٔ تلاوت کا طریقه

سوال:...میں نے منت مانی تھی کہ ایک قرآن شریف ختم کروں گی ، پوچھنا یہ ہے کہ قرآن شریف میں جہاں آیتِ مجدہ

<sup>(</sup>١) كُرْشته صفح كاحاشي نمبر ٣ ملاحظ فرمائين، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٣٥.

 <sup>(</sup>٢) ولو كان عليه سجدات متعددة فعليه أن يسجد عددها وليس عليه أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا. (حلبي كبير ج: ١ ص: ١ ٠٥، أيضًا: حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لَا قاضيًا. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٥).

ہوتے ہیں اس وقت مجدہ کرنالازم ہوتا ہے یا بعد میں پورا قر آن ختم کر کے مجدہ کیا جائے تو گناہ تو نہیں ہے؟ میں قرآن ختم کرنے والی ہوں ،اگراس کے بعد میں نے مجدۂ تلاوت کیا تو مجھے گناہ ملے گایانہیں؟ یہ بھی بتادیں کہ مجدہ کس طرح کرنا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح نماز میں کرتے ہیں؟ اور مجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنالازی ہے؟

جواب:...تلاوت کاسجدہ اگر تلاوت کے ساتھ ہی ادا کرلیا جائے تو بہتر ہے۔ایک مجلس پر جب تلاوت ختم کریں اس وقت سجدہ کرلیا کریں ، اِستھے چودہ مجدے کرلینا جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔سجدۂ تلاوت کا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ اکبر کہد کر مجدے میں چلے جائیں اور مجدے میں بیا جائیں اور مجدے میں بیان رہی الاعلیٰ پڑھیں ،کم سے کم تین بار ، پھر تکبیر کہدکراُٹھ جائیں ،بس مجدہ ادا ہو گیا۔ (۱)

جن سورتوں کے اواخر میں سجدے ہوں وہ پڑھنے والاسجدہ کب کرے؟

سوال:...جن سورتوں کے اواخر میں تجدے ہیں ، اگر ان کونماز میں پڑھا جائے تو تجدہ کیے کیا جائے؟ کیا تین تجدے کرنے یا دو تجدے سے یعنی نماز کے دو تجدول کے بعد تجد ہُ تلاوت بھی ادا ہوجائے گا؟

جواب: ... بجدہ والی آیت پر تلاوت ختم کر کے رُکوع میں چلا جائے تو رُکوع میں بجدہ تلاوت کی نیت ہو عمق ہے، اور رُکوع کے بعد نماز کے بحدے میں بھی بجدہ تلاوت ادا ہوجا تا ہے، اس صورت میں مستقل بجدہ تلاوت کی ضرورت نہیں، اور اگر بجدہ تلاوت والی آیت کے بعد بھی تلاوت کرنے ہوتو پہلے بجدہ تلاوت کرے ، پھراُ ٹھر کر آ گے تلاوت کرے ۔ (۳)

ز وال کے وقت تلاوت جائز ہے، کیکن سجد ہُ تلاوت جائز نہیں

سوال:... کیادن میں بارہ بج قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے؟

جواب:.. ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ سورج سر پر ہو، نماز اور مجد ہُ تلاوت منع ہے، گرقر آن مجید کی تلاوت جائز ہے۔

(۱) وفي الغياثية وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لَا قاضيًا كذا في التتارخانية. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۳۵)، فإذا أراد السجود كبّر ولَا يرفع يديه وسجد ثم كبّر ورفع رأسه ولَا تشهد عليه ولا سلام ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ولَا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٥). أيضًا: وفي المراقى: وغيرها تجب موسعًا ولكن كره تأخير السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا: أي إذا لم يكن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا: أي إذا لم يكن وقت التلاوة مكروهًا بأن كان أحد أوقات الثلاثة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢٦١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في البدائع ج: ١ ص: ١٨٠، فصل وأما سبب وجوب السجدة، طبع سعيد).

(۲) حواله كے لئے وكيكھ ص: ۲۳۳ كا عاشيم نمبر ٣۔ وأيد طن و تودى بـركوع صلاة إذا كـان الـركـوع على الفور من قواءة آية
 .......... إن نواه أى كون الركوع لـــجود التلاوة على الواجح ... إلخـ (التنوير وشرحه ج: ٢ س: ١١١١١).

(٣) وإن كانت عند ختم السورة فينبغي أن يقرأ آيات من سورة اخرى ثم يركع ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص : ١٨١).
 (٣) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ. (هندية ج: ١ ص : ٥٢).

### فجراورعصركے بعدمكروہ وفت كےعلاوہ سجدہُ تلاوت جائز ہے

سوال:...تلاوت کاسجدہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یا فجر کی نماز کے بعد جائز ہے یانہیں؟ یعنی ان دونوں اوقات میں مجدہ ادا کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہمیں اہلِ سنت علماء نے منع کیا ہے، ہم خود بھی اہلِ سنت سے وابستہ ہیں، ہم دوآپس میں دوست ہیں، میں نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیالیکن اس نے آپ کا حوالہ دیا۔

جواب:...فقیر نفی کےمطابق نمازِ فجراورعصر کے بعد مجد ہُ تلاوت جائز ہے،البتہ طلوع آفتاب سے لے کر وُھوپ کے سفید ہونے تک،اورغروب سے پہلے وُھوپ کے زردہونے کی حالت میں مجد ہُ تلاوت بھی منع ہے۔ (۲)

### سجدهٔ تلاوت وسجدهٔ شکرکس وفت کرنے جا ہمیں؟

سوال:..بجدۂ تلاوت اور سجدۂ شکروغیرہ کی وضاحت کرد بچئے گا کہ یہ س وقت کرنے چاہئیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کوئی سجدہ نہیں کر سکتے ، اس طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ مغرب کی نماز نہ پڑھ لی جائے ، برائے مہر بانی جواب وضاحت سے د بچئے گا۔

جواب: ... تین اوقات مکروہ ہیں: طلوع کا وقت سورج کے بلند ہونے تک ،غروب کا وقت اور اس سے پہلے تقریباً پندرہ ہیں منٹ ، دو پہر کا وقت ۔ ان تین اوقات میں مجد ہُ تلاوت ممنوع ہے ، باقی تمام اوقات میں جائز ہے ۔ سجد ہُ شکر بھی ان تین اوقات کے علاوہ جائز ہے ، مگر لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے ۔ (۲)

#### عصرکے بعد سجدہُ تلاوت کرنا

سوال:...اگرہم عصر کے بعد قر آنِ کریم کی تلاوت کررہے ہوں اور اس دوران آیت ِ بجدہ آ جاتی ہے تو کیا سجد ہُ تلاوت ای وقت اداکر ناچاہئے یاکسی اورونت اداکیا جاسکتاہے؟

(۱) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض ...... فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ..... منها ما بعد عملوة الفجر قبل طلوع الشمس ..... ومنها ما بعد صلوة العصر قبل مغيب الشمس .... الخدرهندية ج: ١ ص: ٥٣ ، ٥٢ ، كتاب الصلاة ، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

(٣٠٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تنول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب ... إلخ (هندية ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، طبع رشيديه). ويكره أن يسجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣١، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة). أيضًا: وسجدة الشكر مستحبة به يفتي لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سُنّة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه. (در مختار ج: ٢ ص: ١٩١١، ١٠٠١، كتاب الصلاة، مطلب في سجدة الشكر، طبع ايج ايم سعيد).

جواب: ...عصر کے بعد مجد ہُ تلاوت جائز ہے۔ (۱)

### حاریائی پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والا کب سجد ہُ تلاوت کرے؟

سوال:...اگرچار پائی پر بیٹھ کرقر آنِ پاک کی تلاوت کررہے ہیں اور آیت ِ بحدہ بھی دورانِ تلاوت آتی ہے،لہذااس کے کئے بحدہ ادا کرنا فوراً ضروری ہے یا بعد تلاوت (جتنا قر آن پڑھے ) مجدہ کرلیا جائے جمیجے طریقہ تحریر فرما ئیں۔

جواب:.. بورا کرلیناافضل ہے، تلاوت ختم کرکے کرنا بھی جائز ہے۔ اگر چار پائی سخت ہو کہ اس پر پیشانی دھنے نہیں اور اس پر پاک کپڑ ابھی بچھا ہوا ہوتو جار پائی پر بھی سجدہ ادا ہوسکتا ہے، ور نہبیں۔ (۳)

### تلاوت کے دوران آیت سجدہ کوآہتہ پڑھنا بہتر ہے

سوال:...قرآن کی تلاوت کرتے وقت جس رُکوع میں سجدہ آ جائے تو اس کو دِل میں پڑھنا جاہئے یا کہ بلندآ واز ہے پڑھے؟ کہتے ہیں کداگر مجدہ کی آیت کوئی سن لے تو اس پر مجدہ واجب ہے،اگر مجدہ نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور مجدہ کرنے کا طريقة كياب؟ مفصل بتائين \_

جواب:... بحده کی آیت پڑھنے ہے، پڑھنے اور سننے والے دونوں پر مجدہ واجب ہوجا تا ہے، اس لئے کسی دُوسر ہے فخص کے سامنے سجدے کی آیت آہتہ پڑھے، تا کہاس کے ذ مہمجدہ واجب نہ ہو<sup>(ہ)</sup>جس مخف کے ذ مہمجد ہ تلاوت واجب تھااوراس نے نہیں کیا تواس کا کفارہ یہی ہے کہ مجدہ کر لے بے ہدۂ تلاوت کرنے کا طریقہ بیہے کہ تکبیر کہتا ہوا محدے میں چلا جائے ،مجدے میں تین بار'' سجان ربی الاعلیٰ'' پڑھے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ،بس بحد ہُ تلاوت ہو گیا۔ (''

#### آیت سجدہ اوراس کا ترجمہ پڑھنے سے صرف ایک سجدہ لازم آئے گا

سوال:... میں قرآن شریف ترجے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں ،اوراس طرح پڑھتی ہوں کہ پہلے جتنا پڑھنا ہووہ میں پڑھ لیتی

<sup>(</sup>١) تسمع أوقمات يكره فيها النوافل وما في معناهما لَا الفرائض ....... فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ...... منها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) وفي المراقي: وغيرها تجب موسعًا ولنكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا ...إلخ. وفي حاشية الطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا ...إلخ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٢٦١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٣٥، وأيضًا في البدائع ج: ١ ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) ولو سجد ..... إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لًا ... إلخ . (هندية ج: ١ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فسبب وجوبها أحد شيتين التلاوة أو السماع ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٨٠، وأيضًا هندية ج: ١ ص:١٣٢).

 <sup>(</sup>۵) ولو قرا ایـ السجدة وعنده ناس ...... ینبغی آن یخفض قراءتها، لأنـه لـو جهـر بها لصار موجبًا علیهم شیـتا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعرن في المعصية. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٨ ، باب سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>٢) فبإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده ثلاثًا سبحان ربي الأعلى ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٣٥، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:١٣٤).

ہون،اس کے بعداس کا ترجمہ،تو کیا مجھ کو قر آن شریف میں جو محبدہ آتا ہے،وہ دومر تبددینا ہوگا؟

جواب: بہیں! مجدہ صرف ایک ہی واجب ہوگا، آیتِ مجدہ اگرایک ہی مجلس میں کئی بار پڑھی جائے تو ایک ہی مجدہ واجب ہوتا ہے، جس طرح قر آنِ کریم کے الفاظ پڑھنے سے مجدہ واجب ہوتا ہے، ای طرح صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی مجدہ واجب ہوتا ہے۔ (۲)

### ایک آیت ِ سجده کئی بچول کو پڑھائی ، تب بھی ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا

سوال:...ایک اُستاذ کئی لڑکوں گوایک ہی آیت ِ بجدہ علیحدہ علیحدہ پڑھا تا ہے، تو معلم گوایک ہی بجدہ کرنا پڑے گایا کہ جتنے لڑکے ہول گے استے بحدے کرنے پڑیں گے؟ یعنی معلم ایک ہی جگہ بیٹھار ہتا ہے اورلڑ کے باری باری پڑھتے جاتے ہیں۔ جواب:...اُستاذ کے کہلانے سے توایک ہی بجدہ واجب ہوگا، بشرطیکہ مجلس ایک ہو، کیکن اُستاذ جتنے بچوں سے بجدے کی آیت سے گا، استے بجدے کے وجہ سے واجب ہول گے۔ (م)

### دوآ دی ایک ہی آیت سجدہ پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟

سوال:...آیت بجده اگراُستاذ پڑھائے ،شاگر د پڑھے تو کیا ہرا یک کوایک بجدہ کرنا ہوگایا دو؟ جبکہ ایک ہی آیت بجدہ ہرایک نے پڑھی اور بنی۔

جواب:...دونول پردو تجدے واجب ہو گئے ،ایک خود پڑھنے کا، دُوسرا ننے کا۔ (۵)

#### آیت ِسجدہ نماز سے باہر کا آ دمی بھی سن لے تو سجدہ کر ہے

سوالی:...تراوت میں آیت بحدہ بھی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جوخار بے صلوٰۃ ہوگاوہ بھی سنے گا، کیااس پر بھی بحدہ واجب ہے؟ جواج: ...جی ہاں!اس پر بھی واجب ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) حتى ان من تلا آية واحدة مرارًا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١).

 <sup>(</sup>٢) قاوئ قاض غان ميں ہے: ولو تلى بالفارسية تجب عليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أو لم يفهم .. إلخ. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج: ١ ص: ١٥٦) فتاوى هندية ص: ١٣٣ ، إذا قرأ آية السجدة بالفارسية .. إلخ.

<sup>(</sup>٣) ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ... إلخ. (هداية ج: اص: ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) قال الأصل ان التلاوة سبب بالإجماع لأن السجدة تضاف إليها وتتكرر بتكورها ... الخـ (فتح القدير ج: ١ ص: ٩١٩).

 <sup>(</sup>۵) والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص:۱۳۲). فسبب وجوبها أحد
 الشيئين، التلاوة أو السماع. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص:۱۸۰).

 <sup>(</sup>٢) ولو سمعها من الإمام أجنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود وكذا في الجوهرة النيرة وهو الصحيح كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٣٣ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

### لاؤڈا سپیکر پرسجدهٔ تلاوت

سوال:...اگر کسی مخص نے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت ِقر آن پاک من لی اوراس میں بحدہ آئے تو سننے والے پر بجدہ واجب ہے یا نہیں؟اور بجدہ نہ کرنے والے مخص پر گناہ ہوتا ہے یانہیں؟

جواب: ...جس مخص کومعلوم ہوکہ پیجدہ کی آیت ہے،اس پر بحدہ واجب ہے،اور ترک واجب گناہ ہے۔

### لاؤڈ اسپیکر،ریڈیواورٹیلی ویژن سے آیت ِ سجدہ پرسجدہُ تلاوت

سوال:...عام طور پرتراوی لاوژائپیکر پر پڑھائی جاتی ہے، بحدہ کی جوآیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی آواز ہاہر بھی جاتی ہے، اگرکوئی شخص ہاہر یا گھر میں بحدہ کی آیات سے تو اس پر بحدہ واجب ہوتا ہے یانہیں؟ ای طرح ختم والے دن ریڈ یواور ٹی وی پر سعودی عرب سے براور است تراوی سنائی اور دِ کھائی جاتی ہیں، اور لوگ کافی شوق سے (خاص طور پرخواتین) انہیں سنتے ہیں، جبکہ آخری پارے میں دو بحدے ہیں، کیاعوام جب وہ آیات بحدہ سنیں تو ان پر بحدہ واجب ہوتا ہے یانہیں؟ حالانکہ اکثریت صرف ذوق و شوق سے ہی دیکھی ہے، ملی طور پر بچھیں، یعنی اکثر لوگ صرف میں اور دیکھ لیتے ہیں، بجدہ وغیرہ ادائیں کرتے۔

جواب: ... جن لوگوں کے کان میں سجدے کی آیت پڑے، خواہ انہوں نے سننے کا قصد کیا ہویا نہ کیا ہو، ان پر سجد ہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے'' بشرطیکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ آیتِ سجدہ تلاوت کی گئی'' (اگر اسی تراوت کی کی ریکارڈنگ دوبارہ ریڈیواورٹی وی سے براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ کی جائے تو سجدہ تلاوت نہیں واجب ہوگا) ،البتہ عور تیں اپنے خاص ایام میں سنیں تو ان پرواجب نہیں۔ (۵)

#### ٹیپر یکارڈ اور سجد ہُ تلاوت

سوال:...کیاشپ ریکارڈ پرآیت بجدہ سننے سے بجدہ داجب ہوجا تا ہے؟ جواب نے اس سے بجدہ واجب نہیں ہوتا۔ (۱)

(۱) ولو تليت بالعربية تجب على كل من سمعها ولم يفهمها من العجم إذا أخبر بها إجماعًا. (حلبي كبير ص: ١٠٥).

 <sup>(</sup>۲) والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص:١٣٢، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقًا لكن يعذر بالتأخير ما لم يعلم. (هندية ج: ١ ص:١٣٣، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولَا تسجب إذا سمعها من الطائر أو الصدى لَا تجب لأنه محاكاة وليس بقراءة. (حلبي كبير ص: ٥٠٠). تقصيل كے لئے ملاحظہ ہو: آلات جديده، تاليف: مفتى محمد فيح رحمه الله، ص: ١٦٥، طبع ادارة المعارف كراجي \_

 <sup>(</sup>۵) حتى لا تجب على الكافر ...... والحائض والنفساء قرأوا أو سمعوا لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٦)، فصل في بيان من تجب عليه السجدة).

<sup>(</sup>٢) و يَصِحُ حاشي نمبر ٣- و أيضًا البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٦ ، فيصل واما بيان من تجب عليه السجدة، طبع سعيد. تفصيل كي ليح ما خطه بود: آلات جديده كشرى أحكام، ص: ١٦٥ ، طبع ادارة المعارف كراجي \_

### آيت بحده معلوم نهين توسجدهٔ تلاوت واجب نهين

سوال:..قرآن پاک کی مختلف آیات طیبات کے پڑھتے وقت مجدہ لازم ہے، میں نے سنا ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اُشخاص پر بیر بیر بیر دفرض ہے،میرامسئلہ بیہ ہے کہ آج کل ریڈیو، ٹی وی حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی اکثر شیپ ریکاررڈ پرقر آن یاک کے کیسٹ لگائے جاتے ہیں، جولاؤڈ انپیکر کے ذریعے باوا زبلند بجتے ہیں، میں چونکہ پوراقر آن شریف پڑھا ہوانہیں،اس لئے مجھےعلم نہیں کہ کن آیات پر سجدہ کرنا فرض ہے؟ اگر مذکورہ ذرائع کے ذریعے وہ آیاتِ سجدہ سنائی دیں اور لاعلمی کی وجہ ہے میں سجدہ نہ کروں تو کیا به گناه موگایانهیں؟

جواب:...کیسٹ کی آ واز سننے سے تجدہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا، ریڈیو پر بھی اگر کیسٹ لگی ہوئی ہوتو اس کا بھی یہی حکم (۱) ہے۔ اوراگر براہِ راست تلاوت ہور ہی ہوتو جن لوگول کومعلوم ہو کہ بیر جدے کی آیت ہے،ان پر مجد ہُ تلاوت واجب ہے،اور جن کو معلوم نہیں و ہمعندور ہیں۔

#### آیت سجده س کرسجده نه کرنے والا گنام گار ہوگا یا پڑھنے والا؟

سوال:...آیت ِ بحدہ تلاوت کرنے والے اور تمام سامعین پر بحدہ واجب ہے، کیکن جس کو بحدے کے متعلق معلوم نہیں اور نہ بی صاحب تلاوت نے بتایا تو کیاوہ سامع گنامگار ہوگا؟

جواب:..جن لوگوں کومعلوم نہیں کہ آیت بحدہ تلاوت کی گئی ہے اور تلاوت کرنے والے نے یا کسی اور نے ان کو بتایا بھی نہیں، وہ گنا ہگارنہیں،اور جن لوگوں کوعلم ہو گیا کہ آیت ِ عجدہ کی تلاوت کی گئی ہے،اس کے باوجودانہوں نے عجدہ نہیں کیا، وہ گنا ہگار ہوں گے،اوراس صورت میں تلاوت کرنے والابھی گنا ہگار ہوگا،اس کو چاہئے تھا کہ آیت ِسجدہ کی تلاوت آ ہتہ کرتا۔<sup>(۲)</sup>

سوال:..نيزاگرآيت بجده خاموشي سے پڑھ لى جائے تو جائز ہے؟

جواب:...اگرآ دمی تنها تلاوت کرر ها بهو،اس کوآیت ِ بجده آهسته بی پژهنی چاہئے '' کیکن اگرنماز میں (مثلاً: تروایح میں ) پڑھ رہا ہوتو آ ہت پڑھنے کی صورت میں مقتدیوں کے ساع سے بیآیت رہ جائے گی ،اس لئے بلندآ واز سے پڑھنی جا ہے۔

#### تجدهٔ تلاوت صاحبِ تلاوت خودکرے، نہ کہ کوئی دُوسرا

سوال:..قرآن خوانی کرواؤں اور پھر جب تمام قرآن ختم کرلیا جائے تو ایک عورت ان سب کے بحدے (جو ۱۴ ہیں )ادا كرديتى ہے،آپ وضاحت فرمائيں كہ جہال تجدہ آئے، وہيں كيا جائے؟ ياعلىحدہ ايك ساتھ سب تحدے اواكر لئے جائيں؟ كيا كوئى

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۴ اور ۲ ملاحظ فرما کیں۔

 <sup>(</sup>٢) ويستحب للتالي إخفائها إذا لم يكن السامع متهيئا للسجود وإن كان متهيئا يستحب جهرها ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١ • ٥، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) الضاً-

قیدیایا بندی تونبیس ہے؟

جواب: ...قرآنِ کریم کے ٹی تجدے اکٹھے کرنا بھی جائز ہے، گرجس نے تجدہ کی آیت تلاوت کی ہو،ای کے اداکر نے سے تجدہ ادا ہوگا،کوئی وُ وسرافخض اس کی جگہ تجدہ ادائہیں کرسکتا۔ آپ نے جولکھا ہے کہ ایک عورت ان سب کے تجدے اداکر دیتی ہے، سیفلط ہے، تلاوت کرنے والوں کے ذمہ تجد کہ تلاوت بدستورواجب ہے۔

### سورة السجدة كى آيت كوآسته برهنا جائے ،نه كه بورى سورة كو

سوال: قرآن مجيد ميں ايك سورة سجدہ ہے، اس كاكياتكم ہے؟ كيااس پورى سورة كوول ميں پڑھے؟

جواب:...اس سورۃ میں جو مجدے کی آیت آتی ہے،اس کو دُوسروں کے سامنے آہتہ پڑھے، پوری سورۃ دِل میں پڑھنے کی بنہیں۔ (۳)

# سورة الحج كے كتف سجدے كرنے جامئيں؟

سوال:..قرآن انحکیم میں سورہُ ج میں دوجگہ تجدہُ تلاوت آتے ہیں،ان تجدوں میں سےایک تجدے کے سامنے شافعی لکھا ہوا ہے، کیا ہم حنفی عقیدہ رکھنے والوں کو بھی اس آیتِ تجدہ پر تجدہ کرنالازم ہے پانہیں؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک سورۃ الحج میں وُ دسرا سجدہ سجدہُ تلاوت نہیں ، کیونکہ اس آیت میں رُکوع اور سجدہ دونوں کا حکم دیا گیاہے ،اس لئے آیت میں گویانماز پڑھنے کا حکم دیا گیاہے۔

### قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ اور ان میں سے کتنے واجب ہیں؟

سوال: قرآن مجید میں سا تجدے ہیں، میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کدان چودہ تجدوں میں سے کتنے واجب ہیں؟ کتنے فرض ہیں اور کتنے سنت ہیں؟

جواب:...إمام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک سما کے سما سجدے واجب ہیں۔(۵)

 <sup>(</sup>١) فأما خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخى دون الفور عند عامة أهل الأصول لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٠) كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية وجوبها).

<sup>(</sup>٢) والحاصل أن الوجوب إنما يكون بأحد الأمرين إما بالتلاوة أو بالسماع ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص:١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بأن يخفى آية السجدة إذا كان بقربه قوم يسمعون ولا يسجدون. (فتاوى سراجية ص:١٣).

<sup>(</sup>٣) وقال عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى، والثانية سجدة الصلاة ........ وهذا لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة كما في قوله تعالى: فاسجدى واركعى ...إلخ والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٣ ١ ، وأما بيان مواضع السجدة في القرآن، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) فإذا قرأ آية السجدة وهي في أربعة عشر موضعًا ..... فكان الثابت الوجوب ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١
 ص: ٩٩ ، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدهي لاهور، أيضًا: بدائع ج: ١ ص: ٩٣ ١، وأما بيان مواضع السجدة).

#### سجدهٔ تلاوت کاإعلان

سوال:...تراوی میں مجدو تلاوت کا إعلان کیا جاتا ہے کہ فلال رکعت میں مجدہ ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جبکہ بعض مقتدی معترض ہوں کہ إعلان کیا جائے۔

جواب: .. بحدهٔ تلاوت کے إعلان کی ضرورت نہیں الیکن اگر مقتدیوں کوتشویش ہوتو إعلان کر دیا جائے۔

#### بغیرزبان ہلائے تلاوت کرنے کا ثواب ملتاہے؟

سوال:...عام عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کو زبان سے پڑھنے کے بجائے صرف دیکھتی رہتی ہیں، یعنی دِل میں پڑھتی ہیں، جیسے ہم کوئی اخباریا کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کیااس صورت میں بھی تواب اتناہی ہوتا ہے جتنا قرآن کو زبان سے پڑھ کر ہوتا ہے یااس طرح تلاوت کرنی جائز ہے کہیں؟

جواب:...جب تك زبان سے الفاظ كاتلفظ نه كيا جائے ، تلاوت كا ثواب نبيس ملے گا۔

#### نمازے باہرلوگوں کے لئے سجد ہُ تلاوت کا حکم

سوال:...که کرمهاور مدینه طیبه مین نماز جیسے فجر ، مغرب ، عشاء چونکه جلد پڑھی جاتی ہیں اورائپیکر کا بند و بست بھی ماشاءاللہ بہت ہی وسیع ہے ، اکثر إمام صاحب سورۃ جس میں سجدہ آتا ہے ، قراءت فرماتے ہیں ، جتنے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ، اس ہے ڈیڑھ گنا وضو کا إنتظار اور بازاروں میں موجود ہوتے ہیں ، وہ سجدے کی آیات سنتے ہیں ، کسی کو پتا ہوتا ہے اور پچھ کو پتا بھی نہیں ہوتا ، کیااحمہ بن صنبل ؓ کے نزدیک سجدہ لازم نہیں ؟ اگر ہے تو اس آواز کووہاں تک پہنچا کمیں ، تاکہ لوگ اس گناہ سے نی سکیں۔

جواب:... جنبلی فدہب میں بحدہُ تلاوت سنتِ مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔اور ہمارے نزدیک واجب ہے، مگرایک شخص پر جو یہ جانتا ہوکہ بحدے کی آیت پڑھی گئی ہے،ایسے لوگ اگراس رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں جس میں آیتِ بحدہ پڑھی گئ توان کا مجدہ ادا ہوجائے گا،خواہ اِمام کے مجدہ اداکرنے سے پہلے شریک ہوں یا بعد میں،اوراگراس رکعت میں شریک نہیں ہوسکے تو یہ اپنا مجدہ الگ کرلیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ومن سمعها من مصل واقتدى به قبل أن يسجد المصلى لها سجد المصلى معه وإن اقتدى بعد ما سجد لها فإن كان اقتداءه في الركعة أو لم يقتد لا تسقط فلا بد من سجوده لها. (حلبى كبير ص: ١٠٥، القراءة خارج الصلاة).

# نماز کے متفرق مسائل

#### وظیفہ پڑھنے کے لئے نماز کی شرط

سوال:... یہ بتا ئیں کہا گرہم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وفت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی وجہ سے کسی وفت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے تو وہ وظیفہ بغیرنماز کے بے کار ہے۔<sup>(۱)</sup>

### نماز میں زبان نہ چلنے کاعلاج

سوال:... بندہ الحمد للہ! نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن ایک بڑی زبردست پریشانی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان نہیں چلتی اور ایک ایک آیت کوئی کئی بار دُہرانا پڑتا ہے، اور ایبامحسوس ہوتا ہے جیسے زبان میں لکنت ہے، لیکن عام بول حپال کے اندر بید چیز محسوس نہیں ہوتی ،مہر بانی فرما کراس کے لئے کوئی وظیفہ بتلائیں ، آپ کی عین نوازش ہوگی۔

جواب:...اس کے لئے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں،بس یہ بیجئے کہ جوآیت ایک دفعہ پڑھ لیاس کو دوبارہ نہ پڑھئے، چاہے آپ کو چند سیکنڈ تھم ہرنا پڑے، اِن شاءاللہ چند دِنوں بعدیہ پریشانی دُور ہوجائے گی۔اورا گرآپ نے مکر تر پڑھنے کی عادت جاری رکھی تو یہ بیاری پختہ ہوتی جائے گی۔

### تارك الصلوة نعت خوال احترام كالمستحق نهيس

سوال:...کیا تارک الصلوٰۃ نعت خواں کا احترام کرنا دُرست ہے؟ جواب:...اییاشخص احترام کامستحق نہیں، اورا یسے خص کا نعت خوانی کرنا بھی نعت کی توہین ہے۔

المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. (قواعد الفقه ص: ۲۱) طبع صدف پبلشرز).

<sup>(</sup>٢) هي (أى الصلاة) فرض عين على كل مكلف بالإجماع ...... وتاركها عمدًا مجانة أى تكاسلًا فاسق (درمختار ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الصلاة، طبع سعيد) . (قوله وفاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر وآكل الربا ونحو ذالك، كذا في البرجندي والمعراج قال أصحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق ..... وأما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا . (ج: ١ ص: ٥٦٠).

#### قنوتِ نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...اخبارات میں پڑھا کہ متازعلائے کرام نے اپیل کی ہے کہ فجر کی نماز میں وُعائے قنوت کا اہتمام کریں ، براہ کرم بیہ تلا کیں کہ وُعائے قنوت کونماز سنت یا نماز فرض میں پڑھا جائے؟ کیا بیوُ عائے قنوت عشاء کے ورّوں والی ہے؟

جواب:...جب مسلمانوں پرکوئی بڑی آفت نازل ہو،مثلاً:مسلمان، کافروں کے پنج میں گرفتار ہوجا کیں یااسلامی ملک پر
کافر حملہ آور ہوں تو نماز فجر کی جماعت میں وُوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام'' قنوتِ نازلہ'' پڑھے اور مقتدی آمین کہتے جا کیں،
سنتوں میں یا تنہاادا کئے جانے والے فرضوں میں قنوتِ نازلہٰ ہیں پڑھی جاتی ،اورور کی تیسری رکعت میں جووُعائے قنوت ہمیشہ پڑھی
جاتی ہے،وہ الگ ہے۔ (۱)

# ٹی وی کم از کم نماز کے اوقات کا احترام تو کرے

سوال:...مولاناصاحب! ٹی وی کی فضول نشریات نے مسلمانوں بالحضوص ہماری نئی نسل کو تاہی کے اس موڑ پر لا کرر کھودیا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن نہیں تو وُشوار ضرور ہے،اوراس پربس نہیں، بلکہ وہ پروگرام کو بھی ایسے موقع پرنشر کرتے ہیں جس وقت عین نماز کا وقت ہوتا ہے،ایمان کمزور ہونے کی وجہ ہے وہ نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کرویتے ہیں،مسلمان کا کام توبہ ہے کہ خود کر انک سے بچتے ہوئے وُوسروں کو کر انک سے بچانے کی محنت اور کوشش کرے، کیا بیلوگ نماز کے اوقات میں پروگرام کے وقت کو کم وہیش نہیں کر سکتے ؟ جواب:...اق ل تو ٹی وی ہی تو م کی صحت کے لئے" ٹی بی" ہے،اور بیا میں اخبائث ہے جو شیطان نے اللہ تعالی کی مخلوق کو گمراہ

برب بسب المحادی ہے، پھراس کی نشریات تغواور فضول ہیں، جوسرا پاگناہ اور وہال ہیں، پھر نماز کے اوقات میں اس گندگی کو کرنے کے لئے ایجاد کی ہے، پھراس کی نشریات تغواور فضول ہیں، جوسرا پاگناہ اور وہال ہیں، پھر نماز کے اوقات میں اس گندگی کے کہار پرداز وں کوچاہئے کہ اگر وہ اس گندگی ہے مسلمان معاشرہ کونہیں بچا کئے تو کم از کم نماز کے اوقات کا تواحر ام کریں۔ (۱)

## ئی وی پرنمازِ جمعہ کے وقت پروگرام پیش کرنا

سوال:... آج کل ٹی وی پر جعہ کی نشریات جوسج کی ہوتی ہیں،ان میں عین اس وقت ڈرامہ شروع ہوتا ہے جب نمازِ جمعہ شروع ہوتی ہے،جس سے کئی ٹی وی د کیھنے کے شوقین اور نمازِ جمعہ پڑھنے والوں کی نماز قضا ہوجاتی ہے، بتا ہے یہ گناہ کس کے سرہوگا؟

(۱) وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لَا يقنت عندنا في صلوة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لَا يقنت المنفرد ..... والذى يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلّا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لَا قبله .. إلخ و رحاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ١ ١، باب الوتر والنوافل، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٠ باب الوتر).

(٢) "إِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيئَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا حِرَةِ وَاللهُ يَعُلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
 (النور: ٩ ١)۔

جواب:...جعد قضا کرنے والوں پربھی اس کا دبال پڑے گا،''اور ٹی وی والوں پربھی ،معلوم نہیں کہ کیا بیلوگ مسلمان نہیں کہلوگوں کونما نے جعدے روکنے کا سبب بنتے ہیں ...؟<sup>(r)</sup>

#### بجائے قرعداندازی کے نمازِ اِستخارہ پڑھ کر فیصلہ کیجئے

سوال:...میری عادت ہے کہ جب بھی کی بات کا فیصلہ نہ کرسکوں اور بہت پریشان ہوجاؤں اور بجھ بیس کچھ نہ آئے کہ کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو میں دور کعت نفل پڑھ کر قرعہ پر دونوں چیزیں لکھ دیتی ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ ہے وَعاکر کے اُٹھالیتی ہوں، اور نیت کر لیتی ہوں کہ چونکہ خدا کے تھم کے بغیر بتا بھی نہیں بل سکتا، جوقر عدمیر ہے ہاتھ آئے گااس فیصلے پر وہ کام کروں گی۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کر وُعا مائلتی ہوں کہ خدایا قرآن مجید تیرا گلام ہے، اور اس میں ہرقتم کی مثالیں اور احوال موجود ہیں، تیرا مبارک نام لے کر اس کو کھولوں گی، اس صفح پر جو فیصلہ میری پریشانی کے مطابق ہو بھی ویتا کہ میں ویسا کرلوں اور تیری مرضی اور خوثی کے مطابق ہو، اور اور پھر خدا کا نام لے کرقر آن پاک کو کھول کر اس صفح پر اپنے مسئلے کے مطابق جو حال ماتا ہے اس کو خدا کی رائے بچھ کرعمل کرتی ہوں۔ کیا مندرجہ بالا دونوں صور توں میں کفریا شرک کا خطرہ تو نہیں ہوتا؟ ضرور جواب تحریر فرما ئیں تا کہ آئندہ ایسا کروں ، اکثر جب ہوں۔ کیا مندرجہ بالا دونوں صور توں میں کوئی فیصلہ نہ آر ہا ہوتو میں ایسا کرے فیصلہ کرلیتی ہوں۔

جواب: ...کفروشرک تونہیں،کین ایک نضول حرکت ہے، بیا لیک طرح کا فال نکالنا ہے،جس کی ممانعت ہے،اوراس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، بیعقیدہ کا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جوتعلیم دی ہے، وہ بیہ کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتو دورکعت نماز پڑھ کر استخارے کی دُعا کی جائے،اور پھر جس طرف دِل مائل ہو،اس صورت کو اختیار کرلیا جائے،ان شاءاللہ ای میں خیر ہوگی۔ (\*\*)

(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة، كتب منافقًا في كتاب لًا يمخى ولًا يبدل. وفي بعض الروايات: ثلاثًا. رواه الشافعي. (مشكوة ج: اص: ١٢١، كتاب الصلاة، باب وجوبها).

(٢) إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى: فلن أكون ظهيرًا للمجرمين. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصويح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من التسبب في السبب إن كان سببًا محركًا و داعيًا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. (تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ص: ١٥، جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٥٣). (قوله والكهانة) ...... ومنهم انه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مرافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله

... إلخ وفتاوي شامية ج: ا ص:٥٠٥ طبع ايج ايم سعيد).

(٣) (قوله ومنها ركعتا الإستخارة) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السيورة من القوآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك بعلمك ... إلخ. (فتاوئ شامية ج: ٢ ص: ٢٦) مطلب في ركعتي الإستخارة).

# بهمجبوری فیکٹری میں کم از کم فرض اور وتر ضرور پڑھیں

سوال:...آج امریکا ہے میرے ایک دوست کا خط آیا ہے جو اکیس سال سے وہاں رہ رہا ہے، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، و وجس فیکٹری میں کام کرتا ہے اس میں تین شفٹ میں کام ہوتا ہے، ایک ہفتہ دن میں ، ایک ہفتہ شام میں ،اور ایک ہفتہ رات میں ڈیوٹی کا وقت ہونے کی وجہ سے پوری نمازنہیں پڑھ سکتا، وہ فجر کی نماز میں دوسنت دوفرض،ظہر کی نماز میں جارفرض دوسنت، عصر میں چارفرض،مغرب میں تین فرض دوسنت،اورعشاء میں چارفرض دوسنت اور تین وتر پڑھ لیتا ہے،اس نے لکھا ہے کہ کسی عالم سے یو چھ کرلکھوں کہ کیا یہ تھیک ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے جتنی رکعات لکھی ہیں،وہ سے جیں،البتہ ظہر کی نماز میں چارفرض سے پہلے چار سنتیں بھی پڑھ لیا کریں۔(۱)

#### دفترى اوقات ميں نماز کے لئے مسجد میں جانا

سوال:...زیداکثرنمازظهر جماعت کے ساتھ اداکرتا ہے، جبکہ محد دفتر سے ایک میل دُور ہے، زید محد تک پیدل جاتا ہے، نماز باجماعت اداکرنے کے بعدوہاں سے پیدل ذاہی آتا ہے، کیاز پد کا پیطریقهٔ کاروُرست ہے؟

جواب:...اگر دفتر کی طرف ہے اس کی اجازت ہوتواتی وُ ور جانا سیجے ہے ، ورنہ دفتر ہی میں نماز باجماعت کا انظام

#### آفس میں نماز کس طرح ادا کریں؟

سوال: ... بہلورٹ قاسم کے ایک ویران علاقے میں کے ای ایس سی کے آفس میں کام کرتے ہیں، ہاری ڈیوٹی'' ۲۴ گھنٹے'' کی ہوتی ہے، وہاں قریب میں کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اُذان کی آ واز آتی ہے، کچھ عرصہ پہلے آفس کے احاطے میں چندا فرا د نے مسجد کی طرح ایک جگہ بنا دی تھی ، جہاں نماز ا دا کرتے ہیں ، ہم سب ہی لوگ جن کی تعدا دتقریبا آٹھ ہے ، ماشاءاللہ نماز کے یابند ہیں،لیکن ہم لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں،اور بغیراَ ذان دیئے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جب نماز کا وقت ہوا اس وتت سے نماز کا وقت ختم ہونے تک بھی و تفے و تفے ہے بھی ایک ساتھ اپنی اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں، جماعت ہے اس لئے ادانہیں کرتے کہ ہم لوگ علم میں بہت کم ہیں اور کسی کی شرعی واڑھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نماز جماعت ہے پڑھا سکتے ہیں،

<sup>(</sup>١) (وسن) مؤكدًا (أربع قبل الظهر) (قوله وسن مؤكدًا) أي استنانا مؤكدا بمعنى انه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ، باب الوتر والنوافل).

 <sup>(</sup>٢) وإذا استأجر رجلا يومًا يعمل كذا فعليه ان يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة ... الخ. (شامى ج: ٢ ص: ٥٠، مطلب ليس للأجير الخاص أن يصل النافلة، طبع ايج ايم سعيد).

اب مسئلہ یہ ہے کہ گیا بغیراَ ذان دیئے نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ اَ ذان کی آواز بھی نہآئے؟ کیاالیں صورت میں الگ الگ اپنی اپنی نماز ہوجائے گی ، جبکہ پڑھنے کی جگہ بھی ایک ہو؟ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ اگر جماعت ضروری ہےتو کیاغیر شرعی داڑھی والے یا بغیر داڑھی والے حضرات نماز پڑھا سکتے ہیں؟

جواب:...اُذان واِ قامت نماز کی سنت ہے، داڑھی منڈے کی اِ قتدا میں نماز مکروہ ہے، کیکن تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے، آ آپ حضرات اُذان واِ قامت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، کیاا چھا ہو کہ آپ میں سے کوئی باتو فیق داڑھی بھی رکھلے، بلکہ سجی کورکھنی چاہئے تا کہ نماز مکروہ نہ ہو۔ (۳)

دفتری اوقات میں نماز کی ادائیگی کے بدلے میں زائد کام

سوال:...اگرہم کسی کے ملازم ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان اوقات کے بدلے میں زیادہ کام کرنا چاہئے؟

جواب:...نماز فرض ہے،اتنے وقت کے بدلے میں زائد کام کرنے کی ضرورت نہیں، وفتری اوقات میں ایمانداری سے کام کیا جائے تو بہت ہے۔

#### ہروفت عمامہ پہنناسنت ہے

سوال:...عمامہاورٹو پی پہننا کیساہے؟ فرض، واجب،سنتِ مؤ کدہ یامتحب؟اورکب پہنناہے،صرف نماز کے لئے یا پورا دن (چوہیں گھنٹے)؟ یاصرف بازاروں یعنی جس وفت گھرہے باہر ہوتے ہیں،اس وفت تک؟

جواب:...عمامہ پہننا سنت ِمستحبہ ہے، اور بیصرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ایک مستقل سنت ہے، اور ہمیشہ کی سنت ہے۔ سنت ہے۔

<sup>(</sup>١) ثم هما (الأذان والإقامة) سنة للصلوات الخمس ...إلخ. (حلبي كبير، فصل في السنن ص:٣٢٢).

 <sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق ... إلخ وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... إلخ و (دالمحتار، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلّا فالإقتداء أولي من الإنفراد. (شامي، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) ويُحِين عاشيمُبر٢\_ وأيـضًا: والسننـة فيهـا الـقبضة ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ...إلخـ (درمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه مو۔

 <sup>(</sup>۲) عن جابر رضى الله عنه قال: دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أعتم سدل عمامته من كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. (ترمذى ج: ١ ص:٣٠٣، باب ما جاء في العمامة السوداء).

### جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ نامنع ہے

سوال:...جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے تو بہت ہے لوگ مجد میں دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں ،آپ بتائیں کہ مجدمیں دوڑنا کیسا ہے؟

جواب:...حدیث میں اسے منع فرمایا ہے۔ (۱) رُکوع وسجدہ کی شبیعے کا سیجے تلفظ سیجھئے

سوال:...ہمارے ہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ رُکوع اور سجدہ میں'' سجان ربی الاعلیٰ''اور'' سجان ربی العظیم'' کہتے ہوئ '' ی'' کا استعالٰ نہیں کرتے ،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب ویں کہآیا پیطریقہ وُرست ہے یانہیں؟ جواب:...غلطہے! کسی عربی دان سے تلفظ سیکھ کر پڑھیں۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة ... إلخ. (ابن ماجة ص: ٥٦، باب المشي إلى الصلاة).

<sup>(</sup>٢) السنة في تسبيح الركوع سبحان رَبِّيَ الْعَظِيم. (شامي ج: ١ ص: ٩٣، قبل مطلب في اطالة الركوع)، ويقول في سجوده سبحان رَبِّيَ الْاَعُلٰي ثلاثًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٥٪، كتاب الصلاة، الباب الرابع).

### اورادووظا ئف

#### قرض سےخلاصی کا وظیفہ

سوال:...میں تین لا کھ کا قرض دار ہو گیا ہوں ، آنجناب کچھ پڑھنے کے لئے بتادیں۔

جواب:..بورۃ الشوریٰ (۲۵ وال پارہ) کے دُوسرے رُکوع کی آخری آیت:''اَللہُ لَـطِیُف بِعِبَادِم...'' آخرتک اَسّی مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کریں ،اگرداڑھی منڈاتے یا کتراتے ہیں تواس سے توبہ کریں ، والسلام۔

#### نوكري كے لئے وظيفه

سوال:...مولا ناصاحب! میں انٹر پاس نوجوان ہوں ،نوکری نہیں ملتی ،کوئی وظیفہ تحریر فرماد یجئے۔ جواب:...ہرنماز باجماعت تکبیر کی پابندی کے ساتھ ادا سیجئے اور نماز کے بعد تین بارسور و فاتحہ اور تین بارآیت الکری پڑھ کر دُعا کیا سیجئے ،والسلام۔

### فراخی ُرزق اور پریثانیوں سے بچاؤ کااکسیروظیفہ

سوال:...ایک اورا کسیر وظیفه تحریر فرمایئے کہ جس سے دین وؤنیا کا بھلا ہو، قرضے اُتر جا کیں ، تنگدی وُور ہوجائے ، رزق فراخ ہواور برکت بڑھ جائے ، اور وُنیاوی مسائل حل ہوجا کیں ۔ کافی پریشانی ہے ، وظیفوں کا وقت وتعداد ضرور تحریر فرما کیں ، شکریہ۔ جواب:...سب گھروالے پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں ، اور رات کوسور وَ واقعہ کی تلاوت کیا کریں ، عشاء کے بعد ٹیلی ویژن نہ چلایا کریں۔

#### کاروبارکی بندش کے لئے وظیفہ

سوال:...بندہ ابھی تک مسائل کا شکار ہے، دِن بدن حالت گررہی ہے، اللہ کاشکر ہے کہ میرا گھرانہ دِین دار ہے، ہماری ایک دُکان ہے، ڈیڑھ سال پہلے ہمارا کاروبار بالکل ٹھیک تھا، اسی دوران والدصاحب نج پر گئے، ان کے آنے کے بعد ہمارا کام ٹھپ ہوگیا۔ دُکان میں آپس میں نااِ تفاقی ، کار گیروں سے لڑائی معمول بن گئی۔ عملیات کرنے والوں سے پتا چلا کہ دُکان کی بندش کا لےعلم ے کردی گئی ہے۔اس کے تو ڑکے لئے گئی جگہ گھوم چکا ہوں ،مگر کسی کے پاس حل نہیں۔خودکشی کو دِل جا ہتا ہے۔قر آنی عملیات والے اس کالےعلم کا تو زنہیں نکال سکے۔کیا مجھےاب غیر مسلم کا سہارالینا پڑے گا؟ شریعت میں چیز کہاں تک جا ئز ہے؟

جواب: ... آپ نے اتنالمباخط لکھا ہے، میں اس کا کیا جواب دُوں؟ میں عامل نہیں کہ اس کا تو زکروں۔البتہ یہ کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانۂ کی ذاتِ عالی ہے اُمیدر کھیں، وہی تو ژکر نے والا ہے۔مغرب کی نماز کے بعد گھر کے تمام افراد لل کرتین سوتیرہ مرتبہ قرآنِ کریم کی آخری دوسور تیں معوَّذ تین پڑھا کریں، اور حق تعالیٰ شانۂ کی بارگاہ میں اس مصیبت کے کٹنے کی دُعا کیا کریں۔اگر خودکشی کروگے تو جہنم میں جاؤگے، آدمی کو چاہئے کہ جو حالات بھی پیش آئیں، اللہ پر تو کل رکھے اور اس کی بارگاہِ عالی میں دُعا کرتا رہے، والسلام۔

#### كاروبارمين ترقى اورأ دهاركي واليسي كاوظيفه

سوال:...میری ایک چھوٹی سی دُکان ہے،اس سے گزراوقات ہوتی ہے،لیکن اس دُکان سے چندلوگ اُدھار پر کافی سامان لے گئے ہیں اور ان سے ہمیے واپس ملنے کی مجھے کوئی اُمید نہیں ہے،جس کی وجہ سے میری دُکان ٹھپ ہونے لگی ہے۔لہذا مہر بانی فرما کر بندہ کوکوئی وظیفہ عنایت فرمادیں جس سے پہیے واپس مل سکیس اور کاروبار میں بھی ترقی ہو۔

جواب: "بَكبيرِ تحريمه كااِمِتمام يَجِئَ ،اورنمازك بعدسورهٔ فاتحه ،آيت الكرى ،آيت: "شَهِدَ الله" (آلعمران :١٨) اور آيت: "قُلِ اللَّهُمَّ مُللِكَ الْمُلْكِ" ئ " يغينُو حِسَابٍ" (آلعمران :٢٥،٢٦) تَك پُرُه كَرُوعا كيا ليجِئ الله تعالى پريثانيال دُورِفر ما ئيل، والله اعلم!

### سورهٔ فاتحه پڑھ کر کان پردَم کریں، اِن شاءاللہ ٹھیک ہوجائے گا

سوال:... مجھے سننے میں پریشانی ہوتی ہے،خصوصاً داکیں کان ہے تو ہلکی آ واز تقریباً سائی ہی نہیں دیتی، اور بایاں کان
کافی بہتر ہے۔ مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ یہ پریشانی روز بروز بروحتی ہی چلی جارہی ہے۔ ہمارے خاندان میں ویسے بہرا پن موروثی
مرض ہے۔ میں نے دوجگہ علاج بھی کر وایا مگر کوئی خاص إفاقہ نہ ہوا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ موروثی مرض ہے، یہ کیسے
ختم ہوسکتا ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، توختم کرنا اس کے اختیار سے باہر تو نہیں۔ میں نے اللہ سے اپنے
فرسودہ خیال کی تو بہ کی اور اَب بہت اُمید سے ہوں کہ اِن شاء اللہ یہ مرض دُور ہوجائے گا۔ آپ اگر کوئی دُعا وغیرہ بتا کتے ہیں تو
برائے مہر بانی بتادیں۔

جواب:...سورۂ فاتحہ پڑھ کرۂ عاکیا کریں،حدیث شریف میں ہے کہا گر(اوّل وآخر دُرود شریف تین، تین باراور درمیان میں ) یہ دُ عا پڑھ کردَ م کیا جائے تواللہ تعالیٰ شفاعطافر مائیں گے۔

#### بدتميز بيح كے لئے وظيفه

سوال:...میرا بچہ جس کی عمر ساڑھے دس سال ہے، بہت غصے والا ہے، غصے میں آکروہ اِنتہائی بدتمیزی کی ہاتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ وُ وسروں کے سامنے شرمندگی اُٹھانا پڑتی ہے،کوئی ایساوظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہوجائے۔

جواب:... بچوں کی بدتمیزی ونافر مانی کا سب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ وُرست کریں،اور تین ہارسور وَ فاتحہ پانی پردَم کرکے بچے کو پلایا کریں۔

#### بيح كى بيارى اوراس كاوظيفه

سوال:...گزارش ہے کہ میرے پوتے کا نام محمد عمر خان ہے، اکثر بیار رہتا ہے، والدین کا خیال ہے کہ شاید نام موافق نہیں آیا،اگراییا ہے تو کیا نام تبدیل کردیں؟

جواب:...نام ٹھیک ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ،سور ہُ فاتھ سات مرتبہ، آیۃ الکری اور جاروں قل تین تین مرتبہ پڑھ کر دَم کردیا کریں۔

#### رشتے کے لئے وظیفہ

سوال:... میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری ایک بیٹی ہے جس کا رشتہ کافی سالوں کی کوششوں کے باوجود نہیں ہورہا ہے،
میری خواہش ہے کہ اس کا رشتہ کی صالح اور دِین دارگھرانے میں ہوجائے، آنجناب اس کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فرما کیں۔ میرا بیٹا
دُئی میں ملازمت کرتا ہے، پہلے پہل تو کام سیح ہوتا رہا، لیکن پچھ عرصے سے حالات سیحے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں تعویذ بھی کوئی پچینکا
ہے، اس کے بعد پریشانی آتی ہے۔

جواب:... دِل ہے دُعا کرتا ہوں ،نما زِعشاء کے بعدا وّل وآخر گیارہ گریارہ مرتبہ دُرودشریف اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ '' یالطیف'' پڑھکراللہ تعالیٰ ہے دُعا کریں ،اللہ رَبّ العزّت آپ کی مشکل کوآسان فرمائے۔

#### شادی کے لئے وظیفہ

سوال:...میں نے والدصاحب کی تربیت اور رہنمائی کی وجہ سے سب بچوں کوتر آن مجید حفظ کروایا، سوائے ایک کے جو گونگا بہرہ ہے۔ پچی بھی حافظہ ہے، ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے، شرعی پر دہ کرتی ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس کا رشتہ ایے لوگوں میں کیا جائے جو پر دے کو پہند کرتے ہوں،خصوصی وُ عافر ما کیں اور اس سلسلے میں اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے إرشا دفر مادیں تو مہر بانی ہوگی۔

جواب:...الله تعالیٰ بچی کے لئے بہت ہی موزوں رشتہ میسر فرمائیں۔عشاء کی نماز کے بعد اُوّل وآخر گیارہ ، گیارہ مرتبہ

دُرودشریف اوردرمیان میں'' یاطیف'' پڑھ کردُ عاکیا کریں، بچی بھی پڑھے،اس کی والدہ بھی ،اورآ پبھی پڑھلیا کریں۔ ''اولا دے لئے وظیفہ

سوال:...میری شادی کو دَس سال ہو چکے ہیں ،لیکن اولا دنہیں ہوئی۔ ڈاکٹروں سے کافی علاج کراچکا ہوں ،لیکن ابھی تک شفا نصیب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کمزوری مجھ میں ہے۔ آپ برائے کرم مجھے ایسے کلمات یا وظیفہ بتادیں جس کا میں ذِکر جاری رکھوں تا کہ اللہ تعالی مجھے شفائے کا ملہ عطافر مادیں۔کلمات پڑھنے کا طریقہ اور وقت بھی بتادیں۔

جواب:...چالیس عددلونگ لیس، آیت شریف سورهٔ نور آیت: ۴۰، ایک لونگ پرسات مرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات مرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات سرتبہ پڑھیں، یہاں تک کہ چالیس لونگ پورے ہوجائیں۔رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کریں، اوپر سے پانی نہ پئیں۔اور یہ وظیفہ پڑھتے وقت اللہ تعالی ہے وُ عالجھی کرلیں، اگر اللہ کومنظور ہوگا نرینہ اولا دعطا فرما ئیں گے۔

سوال:... کئی سال شادی کوہو گئے ہیں ،اولا د کی نعمت ہے محروم ہوں ،کوئی وظیفہ إرشاد فر مادیں۔

جواب:... • ۴ عددلونگ لیں، ہرلونگ پر سات مرتبہ سورۃ النورکی آیت: • ۴ جو'' او کظلمات' سے شروع ہوکر'' فمالہ من نور'' پرختم ہوتی ہے، پڑھیں۔ جب عورت ما ہواری سے فارغ ہوتو رات کوسوتے وفت ایک لونگ چبا کر کھالیا کرے، اُوپر سے پانی نہ پیئے ،متواتر چالیس دن تک بلاناغہ کھائے ،اوراس دوران میاں بیوی بھی بھی مل لیا کریں،اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا تواولا دہوجائے گی۔

#### میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ

سوال:..میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا کوئی وظیفہ تحریر فرمادیں ،مہر یانی ہوگی۔

جواب: ...عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے سیاہ مرچ کے لے کر، آگے پیچھے گیارہ، گیارہ بار دُرودشریف اور درمیان میں گیارہ بار تبیج'' یالطیف یاودود''پڑھیں،اور دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت کا دھیان رکھیں، جب سب پڑھ چکیں توان سیاہ مرچوں پردَم کر کے تیز آگ میں ڈال دیں، اور دونوں کی محبت کے لئے دُعا کریں۔ کم از کم چالیس روز بھی عمل کریں، اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے گا۔

#### حافظے کوتوی کرنے کا وظیفہ

سوال:...حافظةوى كرنے كے لئے كوئى آسان ساوظيفه لكھے۔

جواب:...ہرنماز کے بعدسر پر ہاتھ رکھ کر''یا قوی یاعزیز'' پڑھا کیجئے ، دس مرتبہ۔

آیت الکری پڑھ کرسر پر ہاتھ رکھ کر''یا قوی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا

سوال:...آیت الکری پڑھنے کے بعدلوگ سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار'' یا قوی'' پڑھتے ہیں ،اس کا کیافا کدہ ہے؟ اور'' یا قوی'' پڑھا جائے یا پچھاور پڑھا جائے؟

جواب: .. قوت حافظ کے لئے پڑھتے ہیں۔

# ہرنماز کے بعددایاں ہاتھ سر پرر کھ کر گیارہ مرتبہ 'یا قوی''اور گیارہ مرتبہ' یا حافظ' پڑھنا

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پررکھ کر گیارہ مرتبہ" یا قوی''اور گیارہ مرتبہ" یا حافظ' حافظ میں اِضافے کے لئے پڑھتا ہوں، یہ مجھے کسی شخ نے نہیں بتایا، ایک ساتھی سے من کریٹمل شروع کر دیا ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ جواب:...آپ کایٹمل شجے ہے، کرتے رہیں۔

#### یادداشت کے لئے وظیفہ

سوال:...میں طالبِ علم ہوں ،سوالات بڑی مشکل سے یا دہوتے ہیں ،اور جلد بھول جاتے ہیں ،کوئی حل بتا ہے۔ جواب:...سور و فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر سینے پر دَم کرلیا کرو۔

## گول دائرُه بنا كرحصار كھينچنااور تالي بجانا

سوال:..بعض لوگ بچھ پڑھ کرگول دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم نے حصار کرلیا ہے، اور پھر تالی بجاتے ہیں اوراُ نگلی گھماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب جب تک حصار موجود ہے اس میں کوئی بلانہیں آسکتی۔اس طرح کرنا کیسا ہے؟ میرے ناقص خیال میں بیدُرست نہیں ہے۔

جواب:...آیت الکری وغیرہ پڑھ کر چاروں طرف چھونک دینا کافی ہے، تالی بجانے یا اُنگلی گھمانے کی ضرورت نہیں۔

## نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز چھوڑ دینا

سوال:... بیہ بتا ئیں کہ اگر ہم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وقت کی نماز ضروری ہے ،لیکن اگر کسی وجہ ہے کسی وقت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے، تو وظیفہ بغیرنماز کے بے کار ہے۔

#### بلاوضو ذِكر كرنا

سوال:...میرا بیمعمول ہے کہ رات کوسونے سے قبل رات کے اُذکار سورۂ فاتحہ، چاروں قل، وُرود شریف اور بعض دیگر ' تسبیحات شامل ہیں، پڑھ کرسوتی ہوں، لیکن بیا ذکار صرف کلی کر کے پڑھتی ہوں، یعنی بلاوضو، کیا میرا بیمل صحیح ہے؟ یاان اُذکار کے لئے وضو کرنا ضروری ہے جبکہ انہیں صرف زبان سے پڑھا جارہا ہو؟ نیز کیاان اُذکار کے پڑھنے کے لئے بھی وضو ہونا ضروری ہے؟ جواب:... بلاوضو پڑھنا جائزے،البتہ وضوہوتو اُفضل ہے۔(۱)

شہدی مکھی کے کاٹے کاؤم

سوال:...ہمارے گھر کسی کوشہد کی کھی کاٹ لیتی تھی تو ہماری والدہ سورۃ الناس پڑھ کرۃ م کرتی تھیں، گرسورۃ الناس پڑھتے ہوئے'' ناس'' کا'' س'' ہٹا کرصرف حرف'' نا'' پڑھتی تھیں، کچھ دن پہلے میں نے بھی ای طرح سورۃ پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ قرآن شریف کی تحریف تونہیں ہے؟ آنجناب رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...اگر'' نا'' کالفظ آیت کے ساتھ ملایا نہیں جاتا، بلکہ آیت پوری پڑھ کر پھریہ لفظ بولا جاتا ہے تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔

## سانس کی تکلیف کا وظیفه

سوال:...میرے بھائی کوڈ اکٹر حضرات بڑا بخار بتاتے ہیں کہ بگڑ گیا ہے،سانس کی تکلیف کی وجہ ہے ایک ڈاکٹرنے ناک کا آپریشن بھی کیا ہے،اکثر بیٹھے بیٹھے دِ ماغ من ہوجا تا ہے،کوئی آ سان عمل لکھودیں۔

جواب:...السلام علیم! بینا کار دعملیات کے فن سے تو واقف نہیں ،البتہ دُعا کرتا ہوں ۔سورہُ فاتحہ کو حدیث میں شفافر مایا گیا ہے، اکتالیس بار پڑھ کریانی پردَم کر کے پلایا کریں ،کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اپنے کلام کی برکت سے شفاعطافر مادیں۔

## ذہنی اور مالی پریشانی وُ ورکرنے کا وظیفہ

سوال:...ہمارے گھر میں پچھلے دو ڈھائی سال سے بڑی پریشانی ہے۔ والدصاحب جو بینک میں ملازم تھے، ریٹائر منٹ کے بعد پراپرٹی کی خرید وفر وخت کا کام شروع کیا، گرکوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نیوی میں بحثیت آفیسر منتخب ہوا، جس میں میرے شوق کا بھی بڑا دخل تھا، ٹریننگ کے دوران میراول ملازمت میں نہیں لگا اور میں نے سروس چھوڑ دی۔ پھر چارٹرڈا کا وَ نفینٹ کا نمیٹ دیا، لیکن دوبار اِمتحان دینے کے باوجود فیل ہوگیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اچا تک ایسے حالات کس طرح پیدا ہوگئے؟ گھر کے افراد کا بیام الم ہوگا وقات معمولی باتوں پر نااِ تفاقی اور بات بات پر جھڑ اہوتا رہتا ہے۔ سخت ذہنی اور مالی پریشانی ہے، ان حالات کی بنا پر میں ایے مستقبل کے بارے میں بھی بہت پریشان ہوں ،اس حوالے ہوئی گھل یا وظیفہ بتادیں۔

جواب:...آپمغرب کے بعد سور وُ قریش اس مرتبہ،اورعشاء کے بعد سور وُ واقعہ تین مرتبہ،اور فجر کے بعد سور وُ بقر ہ ایک

 <sup>(</sup>١) (ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحائض ونفسا) أن الجنابة لا تحل العين كما لا تكره (أدعية) أي تحريمًا وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الأولى. (رد المحتار ج: ١ ص: ١٤٣).

 <sup>(</sup>۲) باب الرقی بفاتحة الکتاب، عن سعید الحدری ان ناساً من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم أتوا علی حی من احیاء العرب فلم یقروهم فبینما هم كذالک إذا لدغ سید أولئک ...... فجعل یقرأ بأم القرآن ...... حتی نسئل النبی صلی الله علیه وسلم، فسألوه فضحک وقال: ما أدراک انها رقیة ... إلخ. (بخاری ج:۲ ص:۸۵۳).

مرتبہ پڑھ کرؤ عاکریں ،اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔

#### يريثانيول سينجات كاوظيفه

سوال:...إمتحان ميں نا كامى كاخطرہ ہے،اقدام خودكشى كو دِل جا ہتا ہے،ان پریشانیوں كاحل بتادیں۔

جواب:... پریشانیاں آدمی کو آتی ہیں،اوران پرخق تعالی إنسانوں کے درجے بلند کرتے ہیں،اس لئے جہان سے زخصت ہونے کا خیال آزادانہ ہیں، بچکانہ ہے، آپ سور ہُ برائت کی آخری دو آیتیں فجر اور مغرب کے بعد گیارہ بار پڑھا کریں، میں آپ کے لئے دِل سے دُعا کرتا ہوں،اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دُورفر ماکر دونوں جہان میں راحت وسکون نصیب فرمائیں۔

#### بیاری کے لئے وظیفہ

سوال:...میری والدہ صاحبہ تقریباً ایک سال ہے وقتاً فو قتا بیار دہتی ہیں ، کافی ڈاکٹروں سے علاج کروایا ، کچھ دن اچھے گزر جانے کے بعد پھرو ہی حال رہتا ہے۔اکثر چکرآتے ہیں ، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں بلڈ پریشر ہے،اور کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ایکسرے بھی کرایا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔اس کے لئے کوئی آسان اور اکسیرشم کا وظیفہ بتاد بجئے۔

جواب:... بیج گانه نماز کے بعد پانی پرسور و فاتحہ تین بار ، وُرود شریف تین بار پڑھ کر دَم کر کے ایک گھونٹ پلا دیا کریں۔

#### شوہر کی اِصلاح کا آسان طریقنہ

سوال:...میرے شوہر بہت می نمی کر کات میں مبتلا ہیں۔رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، زیادہ وفت دوستوں میں گزارتے ہیں،کہیں بھی جانا ہو، بتا کرنہیں جاتے،شراب اور زِنا جیسے گناہ کمیرہ میں مبتلا ہیں۔ میں ان کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، میرے دو بچے بھی ہیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، اپنے مال باپ کے پاس چلی گئی، گران پرکسی بات کا اثر نہیں ہوا۔کوئی ایسا وظیفہ بتادیں کہوہ سیدھے راستے پرآجا کمیں۔

جواب: ... آپ نے جوحالات لکھے ہیں، ان سے بہت صدمہ ہوا۔ دراصل ہم لوگوں کومر نے کے بعد کی زندگی کاعلم نہیں،
اور جب علم ہوگا تو ہم روئیں گے، پیٹیں گے، مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ میں آپ کونسیحت کرتا ہوں کہ آپ کواپنی قبر میں جانا ہے، اور آپ
کے شوہر کواپنی قبر میں، آپ جہاں تک ہوسکے پیار محبت سے رہیں، اور حق تعالی شانۂ سے دُعاکر تی رہیں کہ اللہ تعالی اس کو ہُری عادتوں
سے نجات عطافر مائے۔

## لركيول كابإبندى يصورة ينس برطهنا

سوال:... میں پانچ وفت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، سورۂ کیبین مجھے زبانی یاد ہے، لہٰذا میں دُرود شریف اور پلین شریف کی ایک خاص تعدا دروزانہ پڑھ کر بیدۂ عاکرتی ہوں کہ اللہ میاں اسے قبول فر مالیں۔مسئلہ دراصل بیہ ہے کہ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح لڑکیوں کوروزانہ کسی چیز کا پڑھنا سیجے نہیں ہوتا۔

#### جواب: .. از کیوں کوروزانہ پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ،کسی ممل کی پابندی اچھی بات ہے۔ جا دو کا تو ڑ

سوال:... میں گزشتہ نو دس سال ہے تجارت کے پیٹے ہے وابستہ ہوں، لیکن انتہائی سعی اور جدو جہد کے باوجود حالات بتدر تئے خراب ہوتے جارہے ہیں، حتیٰ کہ بینوبت آگئی ہے کہ گھر کا خرچہ اور بچوں کی فیسوں تک کے لالے پڑگئے ہیں۔ شک گزرتا ہے کہ کسی بداندیش نے مجھ پر جادونہ کردیا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجھ پرحسب البحرنا می جادو کیا گیا ہے، آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...آپ کی پریشانی سے بہت دِل دُ کھا، دُ عاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دُور فرمائے۔ کسی اجھے عامل کو دِ کھالوتو بہتر ہے۔ میں تو ان عملیات کو جانتا نہیں۔ایک عمل بتا تا ہوں، وہ کریں، اِن شاء اللہ، اللہ تعالیٰ مدوفر ما کیں گے۔مغرب یاعشاء کے بعد گھر کے تمام افراد بیٹھ کرتین سوتیرہ مرتبہ آخری دونوں سورتیں (معوّذ تین) پڑھ کر دُعا کیا کریں، اور گھریں ٹی وی وغیرہ نہ چلا کیں۔ دُعا کرتا ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرمائے۔

#### يريثانيول سے حفاظت كاوظيفه

سوال:...ہماری ساری زندگی عذابوں میں گزری، باپ نشئی اور غلط عورتوں کے چکر میں رہنے والاتھا، ماں اس غم میں چل بی ۔ایک اُمیدتھی کہ شادی ہوئی تو حالات بدل جا نمیں گے، گرشو ہر بھی نشئی نکلا، ہم چار بہنیں ہیں، گرایک بھی شکھی نہیں، ایک کوطلاق ہوچکی ہے،ایک کی اتن عمر ہونے کے باوجود شادی نہیں ہوئی، میرے شوہرروزانہ شراب کے نشے میں مارکٹائی کا بازارگرم رکھتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، چوتھی کا بھی بہی حال ہے،کوئی وظیفہ بتا کیں اور دُعا بھی فرما کیں۔

جواب: ... آپ نے جوحالات لکھے ہیں، اس پرصدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دُور فرمائے۔ یہ دُنیاراحت کی جگہ نہیں، بلکہ راحت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اس لئے جیسے بھی حالات ہوں، صبر وشکر کے ساتھ وقت گزار ناچاہئے، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد سور و فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے دُعاکریں۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنے بچوں کو دِین تعلیم دِلا میں، ٹی وی وغیرہ ہے تواس کو گھر سے نکال دیں، اوراپے شو ہرکومیرے پاس بھیجیں، ہیں ان کو مفید مشورہ دوں گا۔

#### بےخوالی کا وظیفہ

سوال:... میں بےخوابی کی تکلیف سے پریشان رہتی ہول، ایک صاحب نے مجھ کو دُرود تاج اورسورہُ تو ہہ کی آخری دو آیات پڑھ کرپانی پردَم کرکے پینے کوکہا ہے، مجھے پہلے ہے آرام ہے، گریکھ لوگوں نے مجھے کہا کہ دُرودِ تاج نہیں پڑھنا چاہئے، کیا یہ بات سیجے ہے؟ جواب: .. سوره کیسین پڑھ کردَم کرکے پانی پی لیا کریں ، اللہ تعالیٰ آپ کوشفاعطافر مائے۔

## چلتے پھرتے "حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير" پڑھنا

سوال:... میں اکثر و بیشتر چلتے پھرتے''حسبنا اللہ وقعم الوکیل، فعم المولٰی وقعم النصیر'' پڑھتا رہتا ہوں ، کیا یہ دُرست ہے؟
کیونکہ میرے بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ کسی سے إجازت لئے بغیرالی کوئی شبیج پڑھنا نہیں چاہئے ، کیونکہ ان تسبیحات کے خاص اثرات ہوتے ہیں جو بلاإجازت پڑھنے کی صورت میں بھی نقصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ان دوستوں کا یہ مشورہ کہاں تک دُرست ہے؟ اُمید ہے تفصیل ہے کسیس گے۔

جواب: ... آپ کے دوست غلط کہتے ہیں۔

# آیت کریمه کاختم کتنے وقت میں کرنا تھے ہے؟

سوال:...اسلامی فقه کی رُوسے فرمائیں که آیت کریمه مینی سوالا کھٹتم ایک دن میں کئی لوگ بیٹھ کرٹتم کروانا، یا پانچ چھ دن میں ٹتم کروایا جاسکتا ہے؟

جواب:...جتنی مدّت میں ممکن ہو، کرناضچے ہے۔

# آیتِ کریمہ کے ختم کے دوران کسی ضرورت سے اُٹھنا

سوال:... ہمارے خاندان میں اکثر آیتِ کریمہ کاختم ہوتا رہتا ہے، جس میں زیادہ ترخوا تین شرکت کرتی ہیں، ختم کے دوران نہ ورمیان میں اکثر آیتِ کریمہ کاختم ہوتا رہتا ہے، جس میں زیادہ ترخوا تین شرکت کرتی ہیں، ختم کے دوران کسی ضروری کام سے اُٹھ کر بروان نہ ہوں دوران کسی ضروری کام سے اُٹھ کر باہر جاسکتے ہیں؟ اور کیا شرکاء آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ختم آیت کریمہ میں فرق پڑتا ہے؟

جواب:...جائز ہے۔اس طرح آرام کی غرض ہے تھوڑی در کے لئے باہر جاسکتے ہیں،ضرورت کی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔

## بچول کا آیت کریمہ کے ختم میں شریک ہونا

سوال:...جن بچوں کوآیت کریمہ اور دُرود شریف پڑھنی آتی ہو،اور پاک بھی ہوں ،تو وہ ساتھ بیٹھ کریٹنم کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگروہ سجے پڑھ سکتے ہیں ،توان کی زبان تومعصوم ہے۔

## غيرمؤ كده سنتيں اورنوافل نه پڑھنے والوں كاذِ كرواً ذكار پرزور دينا كيسا ہے؟

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے بعض لوگ ذِکراوراُوراووظا نُف کا بہت اِہتمام کرتے ہیں، جبکہ غیرمؤ کدہ سنت، نفل، صلوٰۃ اُوّا بین، چاشت، مغرب کی نفل، عشاء کی نفل اورظہر کی نفل نمازوں کا اِہتمام اتنانہیں کرتے ، کیاان کا پیمل دُرست ہے؟ جواب:...اگرفرض اداکرتے ہیں اور اللہ کا ذِکر کرتے ہیں، تو آپ کوان کے اس عمل سے خوش ہونا چاہئے، اللہ تعالیٰ ان کو

نوافل ا دا کرنے کی بھی تو فیق عطا فر مائے۔

# كيا قرآن وحديث ميں مذكورہ دُعاكيں پڑھنے كے لئے كسى كى اجازت ضرورى ہے؟

سوال:..قر آن اورحدیث کے اندر جو دُعا کیں اوراَ ذکار وغیرہ ہیں، اور جن کے پڑھنے کی حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فر مائی ہے، کو پڑھنے کے لئے اِ جازت ضروری ہے؟ اورا گرہے تو کس سے لی جائے؟

جواب:...ان اُذکارِ مسنونہ اور دعواتِ ماُثورہ کے لئے خصوصی اِ جازت کی ضرورت نہیں ، ہر مسلمان کواس کی اِ جازت ہے، البتہ اگر کسی شخ ومرشد کے حکم سے کیا جائے تو اس پر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر وظائف ومملیات جو کسی خاص مقصد کے لئے کئے جاتے ہیں، وہ کسی کی اِ جازت ورہنمائی کے بغیر نہ کئے جا کیں، ورنہ بعض اوقات نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔

## كيا" اعمالِ قرآنی" كے وظائف كى اجازت لينے كى ضرورت نہيں؟

سوال:..بعض دفعہ انسان کواپی کسی بیاری پاکسی حاجت کے حصول کے لئے تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانو کٹ کی کتاب'' اعمالِ قرآنی'' سے دیکھ کر تعویذ خودلکھ سکتا ہے اپنے لئے؟ پاکسی بزرگ سے اجازت کی ضرورت ہوگی؟

جواب:... یوں تو'' اعمالِ قرآنی'' کے وظائف کی حضرت مؤلف ؓ کی طرف سے اِجازت ہے، مگر وظائف کسی سے مشورے کے بغیرنہیں کرنے جاہئیں۔

## كياوظا نُف كے لئے بیثت بناہی ضروری ہے؟ نیز وظا نُف سے نقصان ہونا

سوال:...وظائف پڑھنے کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا کسی کی پشت پناہی لازی ہے؟ زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان کا اِحمال ہے؟ حالانکہ ہروفت خداوندکریم کی تعریف کی جاتی ہے۔

جواب:...جن اُوراد ووظا نُف کی قر آنِ کریم میں تعلیم دی گئی ہے،ان کومخش اللّٰد تعالیٰ کی رضاجو کی کے لئے پڑھا جائے تو کسی نقصان کا اِحمّال نہیں،اورا گرکسی خاص مقصد کے لئے وِردووظیفہ کرنا ہو،اس کے لئے کسی سے اِجازت لے لینی جاہئے۔

## كياالله تعالىٰ كے ناموں كاوِرد كے لئے كسى سے اجازت كى ضرورت ہے؟

سوال:...کیا اللہ تعالیٰ کے اسائے گرامی کسی خاص تعداد میں وقت ِمقرّرہ پر پڑھنے کے لئے کسی بزرگ یا پیروغیرہ سے اِجازت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام یا آیت ِکریمہ بہت جلالی ہوتی ہے، اس کا وظیفہ یا مسلسل ورد بغیر اِجازت نہیں کرنا چاہئے۔کیا ہے جے؟

جواب:...بہتر ہے کہ کسی بزرگ ہے اِجازت لے لی جائے ، کیونکہ اگر آ دمی اپنے طور پر پڑھے گا تواس کو یہ اِحساس نہیں رہے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا جاہئے ، کتنا نہیں پڑھنا جاہئے۔

## كيا" حصن حصين "مستندع؟

سوال:... ۲۲رجون کے'' إقر اُ''صفح پرایک صاحب نے سوال پوچھاہے کتاب'' حصن حصین'' متندہے یانہیں؟ لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، برائے مہر ہانی آپ ہے بتا کیں کہ ہے کتاب متندہے یانہیں؟

جواب:...'' حصن حصین''میں تمام وُعا کیں باحوال نقل کی ہیں ،اس کئے متند ہے،اگر چہ بعض روایات کمزور بھی ہیں۔

## ٹی وی د کیھتے ہوئے میں پر هنا

سوال:...میں ٹی وی دیکھنے کے دوران تنبیج پر دُرودیا دُوسرے مبارک کلمات پڑھتا ہوں ،اس سے کوئی گناہ تونہیں؟اگراییا کرنے سے کوئی گناہ ہواہے تواس کا کفارہ کیاہے؟

جواب:...ٹی وی کا دیکھنا گناہ کبیرہ ہے،اور بیلعون ہے،ایک طرف زبان سے پاک کلمات پڑھنااور دُوسری طرف اس ملعون چیز کودیکھناسوائے گناہ کےاور کیا ہے...؟

## مختلف رنگوں کے دانوں کی شبیج کرنا

سوال:...ایک دھاگے میں مختلف تتم کے دانے پر وکر جوتنیج بنائی جاتی ہے،اوراس پرکلمہ یا دُرود وغیرہ کے ورد کئے جاتے ہیں،بعض لوگ کہتے ہی کہ بیہ ہندوؤں کی'' مالا'' کی نقل ہے۔سوال بیہ ہے کہ کیا ذِکرِ الٰہی وغیرہ کے لئے قرونِ اُولیٰ میں ایس سبیجیں اِستعال ہوتی تھیں؟اگرنہیں تو کیاا سے بدعت کہا جائےگا؟

جواب:... ذِكرِ اللّٰي كَى كُنتى كا توبے شاراً حادیث میں ذِكرآیا ہے۔اگران احادیث کوجمع كروں توایک اچھارسالہ بن جائے گا۔اب كنتی كے لئے اگر كوئی ذریعہ اِختیار كیا جائے (مثلاً: گھلیاں ركھ لی جا كیں یات بیج بنالی جائے ) تو یہ مطلوب شرعی كو پورا كرنے كا ایک ذریعہ ہوگا۔اور مطلوبات ِشرعیہ كے ذرائع كو بدعت نہیں كہا جاتا۔

مثلاً: بیت الله شریف کا سفر کرنا مطلوبِ شرعی ہے،اوراُونٹ سے لے کر ہوائی جہاز تک تمام سواریاں اس کا ذریعہ ہیں،ان سواریوں کے اِستعال کو ہدعت نہیں کہا گیا۔

احادیثِ نبویہ (علیٰ صاحبہاالصلوٰۃ والتسلیمات) کاسیکھناسکھانا بھی مطلوبِ شرعی ہے،اورحدیث کی کتابیں جولکھی گئی ہیں، یا لکھی جاتی ہیں، بیاس مطلوبِ شرعی کاذر بعیہ ہے۔ بھی کسی نے نہیں سناہوگا کہ کتابیں لکھنا بدعت ہے۔

(۱) وعن عكرمة عن اين عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ...... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة، والحمدالله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر موات ... إلخ رترمذى ج: اص: ۵۵، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة) . أيضًا: عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة الاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى! ما هذا؟ قلت: أسبّح بهن! قال: سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . (مستدرك حاكم ج: اص: ۵۳۷).

ای طرح تنبیج کو مجھ لیا جائے۔ یہ تنبیج بھی ذِکرِ الٰہی کا...جومطلوبِ شرعی ہے...ایک ذریعہ ہے،اس کے بدعت ہونے کا کیا سوال ۔عربی میں تنبیج کو'' مذکرہ''... یا د دِلا نے والی...کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ میں ہوتو زبان بھی ذِکر سے تر رہتی ہے، ورنه غفلت ہوجاتی ہے۔

اگر محض ای مصلحت کے لئے ہاتھ میں تنبیج رکھے کہ اس کے ذریعے حدیث نبوی کی تھیل ہوتی ہے، تب بھی اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مقدمہ واجب کا، واجب ہوتا ہے، حرام کا حرام ہوتا ہے، مستحب کا مقدمہ، مستحب ہوتا ہے۔ "ہندوؤں کی مالا کی نقل'' کا شبداس لئے غلط ہے کہ ساری عمر میں بھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ تبیج کا تخیل ہندوؤں ہے لیا گیا ہے، کیونکہ خود ہماری شریعت میں ذِکرِ الٰہی کی خاص خاص مقداروں کا ذِکر ہے۔ کل کو ... نعوذ باللہ ... کوئی یہ کہہ وے گا کہ یہ مقداریں بھی ہندوؤں ہے گئی ہیں۔

آپ کو بیخیال کیوں نہ آیا کہ ہندوؤں نے مالا کا تصور مسلمانوں سے لیا ہے! مسلمانوں میں تبیعے توقد یم زمانے سے چلی آتی ہے، چنانچ حضرت جنید بغدادیؓ سے منقول ہے کہ ان سے عرض کیا گیا کہ اب تو آپ کو معیت اللہ اور دوام ذکر کی دولت نصیب ہے، اب تبیع کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا: جس رفیق کی معیت پر داستہ طے ہوا ہے، اب اس سے قطع تعلق کر لیمنا ہے وفائی ہے۔ تشہیع پر فرکر نے پر اِعتر اض اور اُس کا جواب

سوال:...آپ نے مؤرخہ ۲۲ رفر وری ۱۹۸۹ء کے روزنامہ'' جنگ' میں'' اسلامی صفحہ' پرنجمہ رفیق صاحبہ کرا جی کے سوال کے جواب میں چلتے پھرتے تبیع پڑھنے کو جائز بلکہ بہت اچھی بات لکھا ہے۔ یہاں پرمیرامقعود آپ کے علم میں کی قتم کا شک وشبہ کرنا نہیں، بلاشبہ آپ کا علم وسیع ہے، گر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ تبیع کے دانے پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل نہ تھا، اور نہ ہی اے زکر اللہ کہا جا سکتا ہے، زکر اللہ کے عملی معنی اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ ایک شری بدعت ہے، جو آج کل ہماری زندگی میں فیشن کی شکل میں داخل ہوگئی ہے۔

جواب: "بنج بذاتِ خود مقصود نہیں، بلکہ ذکر کے شار کرنے کا ذریعہ ہے، بہت کی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ فلال ذکر اور فلال کلے کوسومر تبہ پڑھا جائے تو یہ آجر ملے گا۔ حدیث کے طلبہ سے بیا حادیث مخفی نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعداد کو گئنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور اختیار کیا جائے گا، خواہ اُنگلیوں سے گنا جائے، یا کنگریوں سے، یا دانوں سے، اور جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ بہر حال اس شرعی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا، اور جو چیز کسی مطلوب شرعی کا ذریعہ ہو، بدعت نہیں کہلاتا، بلکہ فرض کے لئے ایسے ذریعے کا اِختیار کرنا واجب ہے، اس طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا اِختیار کرنا واجب ہے، اس طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا اِختیار کرنا واجب ہے، اس طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا اِختیار کرنا مستحب ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ...... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة، والله عشر مرات ... إلخ. (ترمذى ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة).

آپ جانتے ہیں کہ حج پر جانے کے لئے بحری، بری اور فضائی تینوں راستے اِختیار کئے جاسکتے ہیں،لیکن اگر کسی زمانے میں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا کمیں،صرف ایک کھلا ہو، تو اس کا اِختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر نتیوں راستے کھلے ہوں تو ان میں کسی ایک کو اِختیار کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح جب تسبیحات واَذ کار کا گننا شریعت میں مطلوب ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔

۲:...متعدّداً حادیث سے ثابت ہے کہ کنگریوں اور دَانوں پرگننا آنخضرت صلی اللّه علیہ دسلم نے ملاحظہ فر مایا اور اس سے منع نہیں فر مایا، چنانچہ:

الف:...سنن الى داؤو<sup>()</sup> (ج:ا ص:۲۱۰، باب التبیح بالحصی) اور مستدرک حاکم (ج:۱ ص:۵۴۸) میں حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند کی روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے جس کے آگے مجور کی گھٹلیاں یا کشکریاں رکھی تھیں، جن پروہ تبیج پڑھ رہی تھیں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جواس سے زیادہ آسان اورا فضل ہے؟

ب:... ترندی شریف اور مشدرک حاکم (ج:۱ ص:۵۴۷) میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف الدعنہ میرے آگے چار ہزار گھلیاں تھیں جن پر میں تنبیج پڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں ان پر تبیج پڑھ رہی ہوں! فرمایا: میں جب سے تیرے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تبیج پڑھ لی ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بھی سکھا ہے ۔ فرمایا: یوں کہا کہ کروسجان اللہ عدد ما خلق من شیء۔ (۲)

حديث اوّل كوزيل مين صاحب "عون المعبود" كلصة بين:

'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا تنظیوں پرنگیرنہ فرمانات بیج کے جائز ہونے کی صحیح اصل ہے، کیونکہ تبیج بھی تنظیوں کے ہم معنی ہیں، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تنظیاں پروئی ہوئی ہوں یا بغیر پروئی ہوئی ہوں،اور جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں ان کا قول لائقِ اِعتبار نہیں۔''<sup>(n)</sup> سنتہ بیج ایک اور لحاظ سے بھی ذِکرِ الہی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ بیج ہاتھ میں ہوتو زبان پرخود بخو د ذِکر جاری ہوجا تا ہے،اور تبیج

<sup>(</sup>۱) عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص عن أبيها انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء ... إلخر (سنن أبو داؤد ج: ١ ص: ١٠ ٢، باب التسبح بالحصى، طبع ايج ايم سعيد).

رس بودود به الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا أبنت حيى ما هذا؟ قلت: أسبّح بهن قال: سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله قال: فولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (مستدرك حاكم ج: اص:٥٣٤).

(٣) (نوى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حطى) شك من الراوى (تسبح) أى المرأة (به) أى بما ذكر من النواى أو الحطى وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة وون المعبود ج: اص:٥٥٥، ٥٥١، طبع نشر السنة، ملتان).

نہ ہوتو آدمی کو ذِکر یادئیس رہتا، اسی بنا پرشبیج کو'' فدکرہ'' کہا جاتا ہے، یعنی یاد دِلانے والی، اور اسی بنا پرصوفیاء اس کو'' شیطان کے لئے کوڑا'' کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے شیطان دفع ہوجاتا ہے اورآ دمی کو ذِکر سے غافل کرنے میں کا میاب نہیں ہوتا۔ پس جب ذِکرِ الٰہی میں مشغول رہنا مطلوب ہے اور تبیج کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہوتو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا، بلکہ ذریعہ ذِکرِ الٰہی ہونے کی وجہ سے اس کومنتخب کہا جائے تو بعید نہ ہوگا۔

## چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ نہ ہو، کیساہے؟

جواب: ... بکلم شریف کالسانایا قلباً ذکر کرتے رہنا مطلوب بھی ہے اور محمود بھی ۔۔ اور درمیان میں ضروری بات چیت کا ہوجانا خلاف ادب نہیں ، خشوع اور خضوع اگر نصیب ہوجائے تو سجان اللہ ، ورنہ نفس ذکر بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اس کی برکت ہے اِن شاء اللہ خشوع بھی نصیب ہوگا ، وقفے وقفے سے درمیان میں ''محمد رسول اللہ''صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور کہد لینا جا ہے ، اور دیگر اذکار بھی اگر وقباً فو قباً ہوتو بہت اچھا ہے ، ورنہ جس ذکر کے ساتھ قلب کو مناسبت ہوجائے وہی اُنفع ہے ، اِن شاء اللہ اسی سے بیڑ ایار ہوجائے گا۔

## کیا دُرودِ إبرا ہیمی صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا بیوظا نَف میں رُکا وَٹ ہے؟

سوال:... مجھے دُرودِ إبراجيمي کی فضيلت کے بارے ميں بتائے ، چونکہ ميں پابندی کے ساتھ ایک عرصے سے پڑھتی رہی ہوں ، مگر اَب میں نے سنا ہے کہ بیصرف مردِ پڑھ سکتے ہیں ، اورعورتوں کو اس کی سخت ممانعت ہے۔ اس کا پڑھنا دیگر وظا نُف میں رُکا وَٹ کا سبب بھی ہے۔ مولا ناصاحب! مجھے تفصیلا دُرودِ إبراہیمی کی فضیلت اور آ داب کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔

جواب:..نماز کے آخری قعدہ میں'' التحیات'' کے بعد جو دُرودشریف پڑھا جاتا ہے،اس کو'' دُرودِ إبراہیم'' کہتے ہیں، یہ دُرود کے تمام صیغوں سے افضل ہے۔ آپ کوکس نے غلط بتایا کہ عورتوں کو اس کے پڑھنے کی ممانعت ہے۔اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ دُوسرے وظائف میں رُکا وَٹ کا سبب ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن بسر أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن شوائع الإسلام قد كثرت على فأخبوني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. وعن أبي سعيدٍ الحدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيرًا ... إلخ. (ترمذي ج:۲ ص:۳۲ ۱، باب ما جاء في فضل الذكر).

#### دُرودشريف كتنايرٌ هناجا ہے؟

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دُرود شریف کی ایک تبیج پڑھتا ہوں، کیا دُرود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اپی صحت، قوّت اور فرصت کالحاظ رکھتے ہوئے جتنازیا دہ دُرود شریف پڑھیں،موجبِسعادت و برکت ہے۔

#### دُرودشريف پڙهناکب واجب ہوتاہے؟

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِسمِ گرامی پڑھتے اور سنتے ہی وُرود شریف پڑھنا چاہئے ، پوچھنا یہ ہے کہ پڑھتے اور سنتے ہی وُرود شریف پڑھنا چاہئے ، پوچھنا یہ ہے کہ پڑھتے اور سنتے وقت آپ کا اِسمِ گرامی ایک سے زیادہ دفعہ ذِکر ہوا ہو، تو ہر اِسمِ گرامی کے بعد وُرود شریف پڑھنا چاہئے یا ایک دفعہ وُرود شریف پڑھ لیا جائے تو بہتر ہوگا؟ اور اس طرح کرنے ہے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:... جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا پاک نام مجلس میں پہلی بارآئے تو تمام اہل مجلس پر وُرود شریف پڑھناوا جب ہے۔صلی الله علیه وسلم ۔اور جب مکررآئے تو ہر باروُرود شریف پڑھناوا جب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## سب سے افضل دُرودشریف کونساہے؟

سوال:...سب سے افضل وُرودشریف کونساہے جو کہ افضل بھی ہواور مختفر بھی؟ مثلاً میں نماز والے وُرودشریف (وہ وُرود شریف جوالتحیات کے بعد نماز میں پڑھا جاتا ہے ) کے علاوہ مندرجہ ذیل وُرودشریف کا کثرت سے وِردکرتا ہوں: "اَللّٰهُم صَلِ عَلَى سِیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِکُ وَسَلِّمُ"۔

جواب:...سب سے افضل تو نماز والا دُرودشریف ہے،اور جواَلفاظ آپ نے لکھے ہیں،وہ بھی بہت خوب ہیں مخضر ہونے کی وجہ سے اس کا دِردآسان ہے۔

# کیاا کیلے دُرودشریف کے دِرد کا اُتنابی ثواب ملتاہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟

سوال:...کیاتنِ تنہاخصوع وخشوع کے ساتھ دُرود شریف کا وِرد کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ملتاہے جتنالوگوں کے ساتھ حلقہ بنا کرختم شریف میں دُرود شریف پڑھنے کا ملتاہے؟

جواب:.. تنهائی میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے کہاس میں رِیا کاری کا اندیشنہیں۔

#### بغير وضودُ رو دشريف كا دِر دكرنا

سوال:...بغیروضو دُرودشریف پڑھنا کیساہے؟ ایک شخص بغیروضورائے میں جاتے ہوئے منہ میں دُرودشریف کا دِردکرتا جاتاہے،اس کا یفعل قابلِ گرفت تونہیں؟

<sup>(</sup>۱) وحاصله أن الوجوب يتداخل في المحلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود إلّا انه يندب تكوار الصلوة في المحلس الواحد. (ردالمحتار ج: ١ ص: ٢ ١ ٥، باب صفة الصلاة، مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام).

جواب:...دُرودشریف باوضو پڑھناافضل ہے،اوروضو کے بغیر جائز ہے۔

## رُرودٌ صلوة تنجينا" كاحكم

سوال:...میں نے پڑھاتھا کہ'' صلوۃ تنجینا''ایک ہزار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہرمشکل آسان کردیتے ہیں، یا جس مشکل میں پڑھیس مراد پوری کرتے ہیں، کیا میں کسی بھی نیک حاجت کے لئے بار بار پڑھ سمتی ہوں؟ یعنی جب تک وہ پوری نہیں ہوتی۔ جواب:... مجھے یہ معلوم نہیں۔ بہر حال یہ دُرود شریف اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دُرود شریف کی برکت سے مشکلات آسان فر مادے...!

## نایا کی کے دِنوں میں اسائے حسنی کی شبیع کرنا

سوال: ... کیااسائے منٹی کی تبیعے ناپا کی کے دِنوں میں کی جاعتی ہے؟ ریس بریاست نہ

جواب:...کوئی حرج نہیں۔نا پاکی میں قرآنِ کریم کی تلاوت ممنوع ہے، دُوسراکوئی ذِ کرممنوع نہیں۔

# " تنبیج فاطمہ" کوس اُنگلی ہے شروع کریں؟

سوال:...' تتبیعِ فاطمہ'' پڑھتے وقت شہادت کی اُنگل ہے شروع کرے یا چھوٹی اُنگل ہے شروع کرے؟ جواب:... جہاں سے جا ہے شروع کرے۔

## مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا

سوال:...ہم چنداَ حباب عموماً روزانہ مغرب سے لے کرنمازِ عشاء تک محبد میں بیٹھے رہتے ہیں،اس مخضر عرصے میں بھی ہم إنفرادی طور پر تلاوت وتسبیحات کرتے ہیں، بھی روزہ، نماز، طہارت کے مسائل سکھتے یاسکھاتے ہیں، بھی متندعلائے کرام کی کتابیں وغیرہ پڑھ کرسناتے ہیں۔ہم میں ملازمت پیشہاور تاجر حضرات بھی ہیں، ہماراوا حدمقصداس قیام میں بیہ ہے کہ رو بیہ بیسہ کمانے کے چکر سے نجات حاصل کرکے بیختے روقت اللہ اور رسول کے ذِکر میں گزاریں۔ پچھ حضرات کہتے ہیں یہ بدعت ہاور سنت کے خلاف ہے۔

جواب:..اس میں تین عمل ذِ کر کئے گئے ہیں:

ا:...مغرب سے عشاء تک کا وقت مجد میں گزارنا ،اور بیعمد ہرین عبادت ہے۔

۲:... إنفرادي اعمال تلاوت وتسبيحات ،ان كاعبادت موناواضح ہے۔

۳:... دِین کے مسائل سیکھنا سکھا نا اور علمی مذاکر ہ کرنا ، یہ بھی بہترین عبادت ہے۔

الغرض! آپ كايەمعمول شرعاً مأمور بەستحب ب،اس كوبدعت كهناغلط ب\_

"لَا الله الله وحدة لا شريك له"، "اللهم أجِرني من النار" وغيره يرصف كفضائل

سوال:..ایک جگه کتاب میں، میں نے پڑھا کہ "الملھم اصبحت اشھدک" جوفض دن میں پڑھے، تو ون کے گناہ معاف، اور رات میں پڑھے تو ان کے گناہ معاف۔ای طرح "لَا إلله إلّا الله و حدہ لَا شریک له " پڑھنے ہے دس گناہ مث معاف، اور دس نیکیوں کا إضافه ہوتا ہے۔ای طرح صبح کے وقت بعد نمازِ فجراور شام کے وقت بعد نمازِ مغرب "الملّهم اجونی من المناد" سات یا گیارہ وفعہ پڑھیں تو اگراس دن اس کا إنقال ہوگیا تو جہم ہے آزاد ہوجائے گا۔ یہ تینوں با تیں کہاں تک وُرست ہیں؟ جواب:... تینوں با تیں کھیک ہیں، واللہ اعلم!

## درجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا

سوال:...سوال بیہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جو محف جمعہ کے دن بعد نما نِ عصر اس ہیئت پر بیٹھ کر ۹۰ دفعہ وُرود شریف پڑھے گااس کے اُسٹی سال کے گناہ معاف ہوں گے ادراُسٹی درجے جنت میں بڑھیں گے۔سوال یہ ہے کہ جن کی عمر ابھی ۸۰ سال نہیں ہوئی تو ان کے ۸۰ سال کے گناہ کیے معاف ہوں گے ؟

جواب:...اگرائتی سال کی عمر ہوئی تو گناہ معاف ہوجا کیں گے، ورندا تنے درجات بلند ہوجا کیں گے۔ سوال:...اِستغفار، دُرودشریف، دُعا کیں، تیسراکلمہ سب سے زیادہ تواب کس چیز کے پڑھنے کا ہے؟ جواب:...کلمہ شریف سب سے افضل ہے (تیسراکلمہ بھی اس میں داخل ہے)،'' دُوسر سے مرتبے پر دُرودشریف ہے، اور تیسرے مرتبے پر اِستغفار ہے، مگر ہم جیسے لوگ جوگنا ہوں میں ملوث ہیں ان کے لئے اِستغفار افضل ہے، تا کہ ظاہری و باطنی گنا ہوں سے پاک ہوکر دُرود شریف اورکلمہ شریف پڑھ کیں۔

## عذابِ قبر کی کمی اور نزع کی تکلیف کی کمی کا وظیفه

سوال:...وه وظیفہ بتلائیں جس کے کرنے سے قبر کاعذاب کم ہوتا ہو،اورنزع کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہو۔ جواب:...عذابِ قبر کے لئے سونے سے پہلے سورۂ تبارک الذی پڑھنی چاہئے،اورنزع کی آسانی کے لئے یہ دُعا پڑھنی چاہئے: "اَللَّهُمَّ اَعِنِی عَلٰی سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ"۔

<sup>(</sup>۱) "اللُّهم إنى أصبحت أشهدك" (ابوداؤد). "لَا إله إلّا الله وحده لَا شريك له ...إلخ" (مشكّوة ص: ۲۱۰، بــاب ما يقول عند الصباح والمساء). "اللّهم اجرني من النار" (ابوداؤد).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله ـ (ترمذى ج: ٢ ص: ١٤١، باب الدعوات).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة انها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت. (سنن الترمذي ج: ١ ص:١١).

كيا آپ صلى الله عليه وسلم نے مظلوم كوظالم كےخلاف بدۇ عاسے منع فر مايا ہے؟ سوال:... میں نے کہیں پڑھاتھا كەحضور صلى الله عليه وسلم نے ظالم كے لئے بدؤ عاكر نے سے مظلوم كومنع فر مايا ہے۔حقیقت

جواب:... مجھے بیرحدیث تو یادنہیں، البتہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عائشةٌ ایک شخص کو بُرا بھلا کہہ رہی تھیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے إرشاد فر مایا کہ: عائشہ!تم اس کا بوجھ ہلکا کیوں کرتی ہو...؟<sup>(۱)</sup>

## غيرمسكم مذهبي ببيثواسي دُعاكروانا

سوال:...کیامسلمان کسی اور مذہب کے عالم یا مذہبی پیشواہے بیدرخواست کرسکتا ہے کہ وہ اس کے لئے یااس کے گناہوں كى مغفرت كے لئے اللہ تعالى سے دُعاكرے؟

جواب:...غیر ند ہب کا آ دمی یا ند ہبی پیشوا خود ہی مبتلائے عذاب ہے،اس سے بیکہنا کہ میرے لئے دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے ، بالکل فضول بات ہے۔

کیا مخنوں سے پنچ شلوار، پا جامہ پہنے والے کی دُعا قبول ہوتی ہے؟

وُعا قبول ہوگی کنہیں؟

جواب:...خودسوچ لیجئے کہ عین اس حالت میں جبکہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کررہا ہو،اس کی دُعا کیا قبول ہوگی...؟ <sup>(۲)</sup>

## شخنے ڈھانینے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اِعتراض کا جواب

سوال:...وُوسرا مسئلہ وُعا ہے متعلق ہے، جس میں سائل نے بیسوال کیا ہے کہ:'' اگر کوئی مرد مخنوں سے نیچے پائجامہ یا شلوار پېنتا ہےاور پھراس حالت میں وُعا بھی کرتا ہے تو شرعاً کیااس کی وُعا قبول ہوگی کنہیں؟'' جواب مرحمت فر مایا گیا کہ:'' خودسوچ لیجئے کہ عین اس حالت میں جبکہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرر ہاہو،اس کی دُعا قبول ہوگی؟''

جنابِ والا! کیا خیال ہے؟ ایک داڑھی منڈ ہے مخص اور منافق کی وُعا کے علاوہ مشرک، کا فر، زِندیق اورخود شیطان کی اس

(١) عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. وفي الحاشية: قوله لا تسبخي عنه ...... أي لا تخففي إثم السرقة عنه أو العقوبة بدعائك عليه. زاد أحمد اي الإمام دعيه بذنبه وكأنيه صبلى الله عبلييه وآليه وسبلم رآها وهي في الغضب فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه فاللايق بذالك ترك الدعاء ومراده صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعاء إلّا أن تتم له العقوبة. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣، كتاب الأدب، باب فيمن دعا على من ظلمه).

(٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأول). وفت کی وُعا جب وہ نافر مانی کے عروج پر تھا، اور اللہ تعالیٰ ہے وُعا کر کے اپنی حیات تا قیامت کی قبولیت حاصل کر چکا تھا، مولا نا تھانو گُ، ڈاکٹر عبدالخنؒ ،مولا نا رُومؒ سب آپ کی نگاہ میں اور ان کی تعلیمات آپ کے پیشِ نظر ہیں ،کیا وُ عا کو بی کے درجے مختلف ہیں ،کوئی فی الفوراورکوئی آخرت میں!

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ مجھ سے واقف بھی ہیں ادر میں ایک علمی جواب جاہتا ہوں۔ صرف منہ بند کرنے یا عوام الناس کومسکت ہونے والا جواب مجھے در کارنہیں۔خدا کرے آپ بخیریت ہوں، دُعاوَں میں یا در کھئے ،اُمیدہے آپ کومیر الہجہ نا گوارنہ گزرے گا۔

جواب:...آنجناب نے حضرت تقانویؓ ،حضرت عار فی ؓ اورحضرت رُویؓ کاحوالہ جوُفقل فر مایا ہے ، وہ سرآ تکھوں پر ،کین میں آپ کوسیچے مسلم شریف کی حدیث سنا تا ہوں :

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: بے شک اللہ تعالیٰ پاک (طیب) ہیں بہیں قبول فر ماتے مگر پاک چیز کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی بات کا تھم فر مایا ہے، جس کا رسولوں کو تھم فر مایا ہے، جس کا رسولوں کو تھم فر مایا ہے، جنانچہ ارشاد فر مایا کہ:" اے رسولو! تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نیک عمل کرو۔" (پیچکم تو رسولوں کو ہوا) اور (اہلِ اِبمان کو تھم کرتے ہوئے) اِرشاد فر مایا کہ:" اے ایمان والوا ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔"

پھرآ بخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذِکر فرمایا جو (جج کے لئے) طویل سفر کرتا ہے، بال پرا گندہ، بدن غبار سے اُٹا ہوا، وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو' یا رَبّ! یا رَبّ!' کہہ کر پکارتا ہے، حالا نکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا خیاں حرام، اور اس کی غذا حرام، اب اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟'' (۱)

حدیث شریف کے آخری فقرے میں آنجناب کے سوال کا جواب ہے کہا لیے نافر مان کی دُعا کیے قبول ہو؟ (۲) اور تکبر تھی ایا ہے کہ کہ کہ ہے '' اور تکبرتمام باطنی گنا ہوں میں سب سے بدتر گناہ ہے۔ جس کو'' اُمّ الکبائز' اور'' اُمّ الخبائث'' کہا جاتا ہے۔ جومحص عین حالت ِدُعامیں اُم الکبائز کا مرتکب ہو، فر مائے !اس کی دُعا کیا قبول ہوگی ...؟

ر ہاان اکا بڑگا حوالہ! تو پیسمجھ لیجئے کہ قبولیت ِ وُعا کے دومعنی ہیں ، ایک مطلوبہ چیز کامل جانا ، ان اکا بڑکے حوالوں میں یہی معنی مراد ہیں۔ اور وُوسرے ، وُعا پرحق تعالیٰ شانۂ کی رضا کا مرتب ہونا ، اور اللہ تعالیٰ کا وُعا کرنے والے بندے ہے خوش ہوجانا۔ حدیث شریف میں اسی قبولیت کی نفی ہے ، اور میرے فقرے میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ عین وُعا کی حالت میں بھی جو مخض اللہ تعالیٰ ک

<sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا، إنّى بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين المنوا كلوا من طيبًات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رَبّ! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشوبه ومليسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذالك. (سنن الترمذى ج: ۲ ص: ۱۲۳، باب ومن سورة البقرة، طبع دهلى) وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ۳۷۳، كتاب اللباس، القصل الأوّل).

نافرمانی کرتے ہوئے کبیرہ گناہ (بلکہ اُمِّ الکبارُ ) کامر تکب : و،اس کی ذیارِ اللّٰہ تعالیٰ کی خوشنو دی کیامرتب ہوگی...؟ اُمید ہے مزاج بعافیت ہوں گے۔

## دُعا كى قبوليت كے لئے وظائف پر هنا كيوں ضرورى ہيں؟

سوال:...ہم اللہ پاک سے سید ھے سادے الفاظ میں دُ عاما تکتے ہیں اور اپنا مقصد پیش کرتے ہیں۔ کسی وجہ ہے دُ عاقبول نہیں ہوتی ، لیکن اگر کوئی بزرگ بتادے (یا بہت کی کتا ہیں بھی ملتی ہیں) کہ ہر نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد (وغیرہ) یہ آیت اتنی بار پابندی سے پڑھو، اس کے بعد مقصد پورا بھی ہوجا تا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ دُ عادَ ان کو قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو یہ فرق کیوں ہے کہ وظیفہ پڑھا جائے تب ہی کا میابی ہو، درنے نہیں؟

جواب:...دُعا تو ہرایک کی قبول ہوتی ہے، گمرشرط بیہ کہ حضورِ قلب کے ساتھ ہو۔اوربعض وظائف جوقبولیتِ دُعا کے لئے بتائے جاتے ہیں،ان کی حیثیت ایک درجہ و سلے کی ہوتی ہے،روزشلسل کے ساتھ جودُعا کی جائے وہ اقرب اِلی القبول ہے،اس لئے کوئی اِشکال نہیں۔

# دُعاضرور قبول ہوتی ہے، مایوں نہیں ہونا جا ہے

سوال:...محترم! وُعا کی قبولیت کے لئے کونساعمل کرنا اللّٰہ کوقبول ہے، جس ہے وُعا جلدی قبول ہو؟ اس لئے کہ وُعا کرتے رہوا ورقبول نہ ہو، تو پھر اِنسان مایوی کا شکار ہوجا تا ہے، اور بعض دفعہ یقین میں کمزوری آنے گئی ہے۔

جواب:...دُعابارگاہِ اللّٰہ میں اپنے بجز وعبدیت کو پیش کرنے کے لئے ہے،اوراللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم دُعا کرو، میں قبول کروں گا۔اس لئے دُعا تو ہرحال میں قبول ہوتی ہے۔البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں:

ا:.. بھی حکمت ِ الٰہی میں بہتر ہوتا ہے تو وہی چیز عنایت فرمادیتے ہیں۔

٢:... بھی اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے۔

m:... بھی اس دُعا کی برکت ہے کوئی آ فت ومصیبت ٹال دی جاتی ہے۔

۳:... بھی ان دُعا وَل کوآخرت کا ذخیرہ بنادیا جا تا ہے۔

بېرحال يقين رکھنا چاہئے كەدُ عاضر ورقبول ہوگى ، مايوسنېيں ہونا چاہئے۔

الحمد شریف اور تعوّذ پڑھنے کے باوجوداً حکامِ اِلٰہی کی خلاف ورزی اور شیطان کا تسلط کیوں ہوتا ہے؟

سوال:...ہم ہرنماز میں الحمدشریف پڑھتے ہیں، جواللہ تعالیٰ ہے خاص دُعا ہے۔اس کے بعداَ حکام اللی کی خلاف ورزی

بھی کرتے ہیں۔ دُوسرے مید کہ شیطان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بہکا تا ہے۔ دُوسری طرف ہم ہرنماز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود نماز میں شیطان بہکا تار ہتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کر ہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں، تو جب اللہ کی پناہ حاصل ہوجاتی ہے، تو پھر شیطان کیے بہکا تا ہے؟ یعنی شیطان ہی کا غلبہ رہتا ہے ایسا کیوں ہے؟

جواب:...اقل توجس حضورِ قلب سے دُعاکرنی چاہئے وہ ہم نہیں کرتے۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پناہ عطا فرمادیتے ہیں اس کا مطلب بینہیں کہ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے،لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر بھی نفس وشیطان کی شرارت سے ان سے غلطی ہوجاتی ہوتو فورا رُجوع إلی اللہ کرتے ہیں اور توبہ واستغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی پناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمہ وقتی تسلط حاصل نہیں ہوا، بلکہ تو بدو استغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی بناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمہ وقتی تسلط حاصل نہیں ہوا، بلکہ تو بدو استغفار کی برکت سے ان کے درجاتے قرب اور بھی بلند ہوگئے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہم دُعا کیں کیوں ما تگتے ہیں؟

سوال: ... جضور صلی الله علیه وسلم اُمت کی دُعاوَں کے محتاج نہیں ،اگر میچے ہے تو ہم آپ صلی الله علیه وسلم کے لئے دُعا کیوں ما تگتے ہیں؟

جواب:...دووجہ سے، ایک بیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختائ نہیں، گرہم مختاج ہیں، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کا حکم وینا ہمارے احتیان کی وجہ سے ہو، تا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رحمتِ خداوندی ہماری طرف متوجہ ہواور ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ومحبت میں اضافہ نصیب ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے حق محبت کا تقاضا ہے۔ دُوسری وجہ یہ ہم احتیان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرب ورضائے خداوندی کے درجاتِ عالیہ پر فائز ہیں، مگر ہر لمحدان درجات میں اضافہ ہوتا ارہتا ہے اور اُمت کے خلصین کی جتنی بھی دُعا میں اور دُرودوسلام آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو پنچیں گائی قدران درجات میں اضافہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات قرب ورضا میں ترق کے انوار بھی اُمت کی طرف منعکس ہوں گے۔ (۱)

ماکٹورہ دُعا کمیں بڑ صفے کا اثر کیوں نہیں ہوتا ؟

سوال: .. مختلف احادیث میں بعض دُعاوُل کے پڑھنے پر جان و مال وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ فر مایا گیا ہے، یا طلب پوری ہونے کی خوشخبری وغیرہ ہے۔اس بارے میں ایک آ دمی کی سوچ ہیہ کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا بیا بیمان ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، دُوسری طرف بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حدیث میں منقول کوئی دُعا وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن حدیث میں منقول مقصد حاصل نہیں ہوتا،اس کی وجہ دراصل یقین کی کی اورا عمال کی کمی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟

<sup>(</sup>١) مزيدتفصيل اورحواله جات كے لئے ديكھئے: ص:١١٣ تا ١١٨ عنوان "ايصال ثواب"۔

جواب:...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ برحق ہے'' کیکن بعض اوقات ہمارے ان دُعاوَں کے پڑھنے میں جیسا استحضار ہونا چاہئے وہ نہیں ہوتا'' اور بھی ہمارے اعمال بداس مقصدے مانع ہوجاتے ہیں'' اس کی مثال ایسی ہے کہ اطباء ایک دواکی خاصیت بیان کرتے ہیں جس کا بار ہاتجر بہ ہو چکا ہے لیکن بھی دوا کا وہ مطلوب اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا سبب ینہیں کہ بیدو وااثر نہیں رکھتی بلکہ اس کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ کوئی عارض اس اثر سے مانع ہوجاتا ہے۔

#### ہماری وُ عاقبول کیوں نہیں ہوتی ؟

سوال:...آپ سے ایک بات پوچھنا ہے، وہ یہ کہ ہماری وُ عا نمیں کیوں پوری نہیں ہوتیں؟ بعض لوگ نہ نماز قرآن پڑھتے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں کوئی پریشانی، کوئی غمنہیں، کوئی بیاری نہیں، خوشحال ہیں اور ہرطرح سے خوش اور وُ نیاداری میں مگر ہے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، وُ نیاداری میں مگر ہے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، ایسے میں بہت افسوس ہوتا ہے، آخر اس طرح سے کیوں ہے؟ خدا تعالی ان کی کیوں نہیں سنتا؟ اس پرخود کتی کے خیال آنے لگتے ہیں۔ جواب:... یہاں چند با تیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔

اوّل یہ کہی شخص کی وُعا کا بظاہر قبول ہونا،اس کے مقبول عنداللہ ہونے کی دلیل نہیں،اور کی شخص کی وُعا کا بظاہر قبول نہ ہونا اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں، بلکہ بعض اوقات معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ ایک شخص عنداللہ مقبول ہے مگراس کی وُعا نمیں بظاہر قبول نہوجاتی ہے۔ شخص تاج اللہ بن ابن عطاء اللہ نہیں ہوتیں، اور وُوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں نا پہند بیدہ ہے مگراس کی وُعا فوراً قبول ہوجاتی ہے۔ شخص تاج اللہ بن ابن عطاء اللہ استندری رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک حدیث پڑھی تھی،جس کا مفہوم کچھاس طرح ہے کہ ایک شخص وُعا کے لئے ہاتھ اُٹھا تا ہے،اللہ تعالیٰ فرشتوں استندری رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک حدیث پڑھی تھی ،جس کا مفہوم کچھال نا اور میرے سامنے اس کا گڑ گڑ انا مجھے بہت اچھا لگنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا کام فوراً کروہ ،کیونکہ اس کا ہاتھ پھیلا نا اور میرے سامنے اس کا گڑ گڑ انا مجھے بہت اچھا لگنا ہے۔ دوم یہ کہ کسی شخص کو وُعا کی تو فیق ہوجانا بہت بڑی نعمت ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ خراست ہاتھ پھیلا ہے اس کو یہ بہ مگانی ہر گز نہیں ہوئی چا ہے کہ اس کی وُعالی ہو ایک ہو ایک شاندا پئی رحمت ہے وُعاضرور قبول فرما نمیں گا۔ نہیں ہوئی چا ہے کہ اس کی وُعالی ہو اور صاحب حیا ہیں، جب بندے اس کی پاک ابوداؤد، تر نہ بی ، این باجہ اور اس کو شرم آتی ہے کہ وہ ان کو خالی ہاتھ وہ پھیلا تے ہیں، جب بندے اس کی پاک

(١) "وما ينطق عن الهواي إن هو إلَّا وحيَّ يوخي" (النجم: ٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هـريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لَاهٍ. رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ٩٥ / ، كتاب الدعوات، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسى بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليهم عذابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (ترمذي ج: ٢ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) حدثنى أبو عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ربكم حيّ كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرا. (أبوداؤد ج: ١ ص: ٢١٦ باب الدعاء، طبع ايج ايم سعيد).

سوم بیکہ ہماری کوتاہ نظری اور غلط نہی ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالی ہے ما نگتے ہیں، اگروہی چیزیل جائے تو ہم سمجھتے ہیں دُعا قبول ہوگئی، اور اگروہی ما نگی ہوئی چیز ند ملے تو سمجھتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبولیتِ دُعا کی صرف یہی ایک شکل نہیں۔ مندِ احمد کی حدیث میں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب بھی بندہ مسلم دُعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کواس دُعا کی برکت ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطافر ماتے ہیں، یا تو جو پچھاس نے مانگاوہی عطافر مادیتے ہیں، یااس کی دُعا کو ذخیر ہُ آخرت بنادیتے ہیں، یااس دُعا کی برکت ہے تیں اسٹونی ہے کہ اسٹونی ہے گئی اس کو اسٹونی ہے گئی اللہ دیتے ہیں (مشکوہ)۔ (۱)

الغرض! دُعا توضرور قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں ،اس لئے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے مانگتار ہے اور پورااطمینان رکھے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کے حق میں بہتر معاملہ فر مائیں گے، دُعا دُل کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے تنگ دِل ہوجانا، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوکرخودکشی کے خیالات میں مبتلا ہونا آ دمی کی کم ظرفی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ بندے کی وُعاضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیکہ جلد بازی سے کام نہ لے،عرض کیا گیا کہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ ارشاد فر مایا کہ: جلد بازی ہے ہے کہ آ دمی یوں سوچنے لگے کہ میں نے بہتیری وُعا کیں گیر قبول ہی نہیں ہو کیں اور تھک کر وُعا کرنا چھوڑ دے۔

## جب ہر چیز کا وقت مقرّر ہے، تو پھر دُ عائیں کیوں ما تگتے ہیں؟

سوال:...میں نے سناہے اور یقین بھی ہے اس بات پر کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرّرہے، مثلاً: شادی، موت، پیدائش وغیرہ۔ تو پھر ہم لوگ وُعا کیں کیوں مانگتے ہیں؟ مثلاً: بعض لڑکیاں شادی کے لئے وظیفے پڑھتی ہیں تو کیا فائدہ؟ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے شادی کا جو وقت مقرّر کیا ہے، شادی تو اس وقت پر ہوگی۔ کیا ہمارے وظیفے پڑھنے اور وُعا کیں مانگنے سے پہلے ہوجائے گی؟ ہمارے وُعا کیں مانگنے سے کیا خدا تعالیٰ تقدیر کا لکھا بدل دے گا؟

جواب:...اللہ تعالیٰ نے دُنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور دُعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اسباب تقذیر کے مخالف نہیں بلکہ تقذیر کے ماتحت ہیں۔ ویکھئے! ہم بیار پڑتے ہیں توعلاج معالجہ کرتے ہیں، بیعلاج معالج بھی تقذیر کے ماتحت ہے،اگر

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيدٍ الخدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولَا قطيعة رحم إلّا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إمّا ان يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له فى الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذًا نكثر، قال: الله اكثر. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ٩٦ ا ، كتاب الدعوات).

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، وقيل: يا رسول الله! ما الإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجاب لى، فيستحسر عند ذالك ويدع الدعاء. (مشكوة ص: ۱۹۳، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٣) عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمـذي. عن ابن عـمر قـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمـذي. (مشكوة ص: ٩٥١، كتاب الـدعـوات، الـفـصـل الثاني). أيضًا: ان من القضاء ردّ البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء. (احياء العلوم ج: ١ ص: ٣٢٨، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الخامس ... إلخ).

الله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو علاج معالجے سے شفا ہوجائے گی، اوراگر منظور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ یہی حال وُعا وَں کا سمجھنا چا ہے کہ یہ بھی تقدیر کے ماتحت ہیں، اگر الله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو ما تکی ہوئی چیز مل جائے گی نہیں منظور ہوگا تو نہیں ملے گی، اور یہ بھی یا در ہنا چا ہے کہ وُعا اپنی احتیاج اور بندگی کے اظہار کے لئے ہے، اس لئے بندے کو اپنا کام (اظہار بحز و بندگی) کرتے رہنا چاہے، الله تعالیٰ کا کام اس پر چھوڑ دینا چاہے:

#### حافظ وظیفه تو دُعاگفتن است وبس در بندآل مباش که نه شنیدیا شنید

حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كا وظيفه

سوال: بین حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مہر بانی کر کے کوئی ایبا پڑھنے کاعمل بتائے کہ ممیں خواب میں یا بیداری میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہو، مجھے بڑا شوق ہے، کوئی ایبا پڑھنے کاعمل بتائے کہ ہم آسانی سے کرسکیں اور میری طرح وُ وسرے لوگ جواس کے خواہش مند ہیں وہ کرسکیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوجانا بڑی سعادت ہے، بینا کارہ تو حضرت حاجی إمدا دُالله مہاجر کئی کے ذوق کا عاشق ہے، ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! دُعا سیجئے کہ خواب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفر مایا: '' بھائی! تمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جا ہے ہو، ہم تواپنے آپ کواس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ خواب میں روضۂ اطہر ہی کی زیارت ہوجائے۔''

بہرحال اکابرفرماتے ہیں کہ دو چیزیں زیارت میں معین و مددگار ہیں ، ایک ہر چیز میں اِ تباع سنت کا اہتمام ، دوم کثرت سے دُرود شریف کو وِر دِز بان بنانا۔

## تحفهُ وُعا (وُعائے انسؓ)

سوال:... آج کل جیسا که آپ جانتے ہیں ملکی حالات خراب ہیں ، جلاؤ گھیراؤ کی فضاہے ، کسی کی جان و مال اورعز ت محفوظ نہیں ، اس کے لئے دُ عابتلا دیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دُ عاحضرت انس رضی اللہ عنه کوسکھلائی تھی ، اگراس کی نشاند ہی ہوجائے تو عنایت ہوگی۔

جواب: ... آپ کی خواہش پروہ دُعاتم ریک جاتی ہے، جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادمِ خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کوسکھلا کی تھی۔ اس کی برکت ہے وہ ہر شم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ اس دُعا کوعلامہ سیوطیؓ نے جمع الجوامع میں نقل فرمایا ہے اور شخ عبد الحق محدث دہلویؓ نے اس کی شرح فاری زبان میں تحریر فرمائی ہے، اور اس کا نام "استیاس انواد القبس فی مشرح دعاء انس" جویز فرمایا ہے، ذیل میں ہم دُعائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردور جمہ چیش کرتے ہیں، آنجناب، حضرات مشرح دعاء انس" جویز فرمایا ہے، ذیل میں ہم دُعائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردور جمہ چیش کرتے ہیں، آنجناب، حضرات

علاء وطلباء ومبلغینِ اسلام اور تمام اہلِ اسلام صبح وشام اس دُعا کو پڑھا کریں ، اِن شاءاللّٰدانہیں کسی تشم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی ، وہ دُعا پیہے:

"بِسُسِمِ اللهِ عَلَى نَفُسِى وَدِينِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى اَهُلِى وَمَالِى وَوَلَدِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى مَا أَعُطَانِى اللهُ اَللهُ وَبَى لَا أُشُوكُ بِهِ شَيْتًا. اَللهُ اَكْبَرُ ، اَللهُ اَكْبَرُ ، اَللهُ اَكْبَرُ وَاعَزُ وَاجَلُ وَاعَظُمُ مِمَّا اَخْصَانِى اللهُ اَللهُ مَا اللهُ اَللهُ اَكْبَرُ وَاعَزُ وَاجَلُ وَاعَظُمُ مِمَّا اَخْصَافُ وَاحْدَرُ عَزَ جَارُكَ وَجَلَّ لَسَاوُكَ وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ. اَللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ شَوِ اَخَاقُ وَاجَلُ وَاللهُ عَيْرُكَ. اَللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ شَوِ اَخْدَاقُ وَاحْدَرُ عَزَ جَارُكَ وَجَلَّ لَمَناوُكَ وَلَا إِللهَ عَيْرُكَ. اَللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ شَوِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

"این دُعاانس بن ما لک است رضی الله عند که خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و ده سال خدمت آنخضرت کرد، وآنخضرت اورا باالتماس ماورش بدعاء خیر در دُنیا و آخرت مشرف و مخصوص ساخته وحق سبحانه و تعالی بدعاء آنخضرت در عمرو مال واولا دو ب برکت عظیم داده، وعمرش از صدسال متجاوز شده اولا وصلی اش بصدتن رسیده بفتا دوسه تن از ذکور و باقی اناث و باغ و بستان و ب در یک سال دو بار میوه مے داد، این برکات دُنیا است، برکات آخرت را خود چه توال گفت به باش و باغ و بستان و برکات آخرت را خود چه توال گفت به برگات آخر به برگات آخرت را خود چه توال گفت به برگات آخر به برگات آخر به برگات آخر به برگیال به برگیا به برگیا به برگی برگیا به برگیا برگیا به برگیا برگیا به برگیا به برگیا به برگیا برگیا برگیا به برگیا ب

شیخ جلال الدین سیوطی که از اعاظم علاء حدیث است در کتاب جمع الجوامع مے آرد که ابوالشیخ در کتاب و ابن عسا کر در تاریخ آورد ند که در در انس رضی الله عند نز د تجائ جن الجوامع می نشسته بود حجائ حکم کردتا چہار صداب از اجناس مختلفه در نظر و مے آورد ند پس بانس گفت - جرگز دیدی که صاحب تر ایعنی محدر رسول الله را مثل این ، اسپال و دیگر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود بخدا سوگند تحقیق دیدم من نز د آنخضرت ملی الله علیه و سلم مثل این ، اسپال و دیگر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود و است - اسپ که جردم نگاه در اندم قسم است ، کیج بر با بهتر از میں و شنیدم از رسول خداصلی الله علیه و مکن و روز و است و نون آل روز و اسب نگاهدار د تا و در اه خدا جها د کند ، و با دشمنان و بین داد غز او بد بول و سرگین و گوشت و پوست و خون آل روز و گیامت جمه در میزان اعمال و می باشد - و دیگر مے اسپ تگهدار د تا در حاجات خود سوار شود و رفع پیادگی کند - و دیگر مے اسپ تگهدار د تا در حاجات خود سوار شود و رفع پیادگی کند - و دیگر مے اسپ تکهدار د تا در حاجات خود سوار شود و رفع پیادگی کند - و دیگر مے اسپال تگهدار د برائے نام و آوازه ، تا مردم بیند گویند که فلال چنین و چندان اسپ دارد - جائے او در و میگر مے اسپال تگهدار د برائے نام و آوازه ، تا مردم بیند گویند که فلال چنین و چندان اسپ دارد - جائے او در و می تیز شد - و گفت اگر ملاحظه خدمت تو اے انس که پیغیر دراکرده صلی الله علیه و کتاب امیر المؤمنین یعن عبدالملک بن مروان که در سفارش و رعایت احرال تو بمن نوشته نی بود \_ می کردم بتو امروز آنچ میم کردم - انس عبدالملک بن مروان که در سفارش و رعایت احرال تو بمن نوشته نی بود \_ میکر م بتو امروز آنچ می کردم - انس گفت لا دالله برگز نتوانی کردو بیش بر بیجانب من ؟ دید - بدرتی شنیدم من از پیغیر خداصلی الله علیه و کتاب امیر المؤمنین که میشد در پناه آل کلمات از سطوت نیچ سلطانے و شر تی شیطان - تجاج از بیت این کلام ازخود میشد در پناه آل کلمات از سطوت نیچ سلطانے و شر تی شیطان - تجاج این از بیت این کلام ازخود

رفت ـ وازساعتے برآ وردوگفت بیاموز آ ل مرا، یا اباحمز ه آل کلمات را ـ گفت ہرگز نیاموزم ترا بخدا سوگند که تو نه اہل آنی ـ ۔

تا چول وقت رحلت انس رضی الله عند در رسید آبان که خادم و بود برسرش آیدفریا دش زد ۔ انس رضی الله عندگفت چه خوابی؟ گفت! آل کلمات را که حجاج از توطلبید و تو بو بندا دی وادرا نیام ختی ۔ گفت بلے بیاموزم ترا آل کلمات را دوم من رسول الله صلی الله علیه وسلم وه سال پس درگزشت و باز دُنیا در عالے که راضی بودازمن و تو نیز، اے آبان خدمت کردی مراده سال و در مے گزرم من از دُنیا در حالے که راضی ام از تو بگرور بایداروشام این کلمات را نگاه دارد خدائے تعالی از بهد آفات ۔

"بسبم الله على نفسى و دينى" حرزے كم و پناه سازم بنام خدا برنس خودودين خوده تواند كه مراد به به بهم الله مجموع بهم الله الرحم بازدكه بجزء اولش اكتفائموده - چنانچه گويند چه مے خوانی گويد المحدلله م خوانم ومرادتمام سوره است، وخصيص كر دحرز را بغض و دين ، زيرا كه بنا تحصيلی بر كمال واصل در مبداو مآل نفس و دين است ، باز تقديم كر دنفس را از جهت بودن و موقوف علية تحصيلی كمال و ين و دُنياوی - ولله ذا بقااو در تهلكه حرام است وابقائ و تحق الا مكان واجب و در مسائل شرعيه مي آرند كه اگر يكي را لقمه در گو بند شود دوم آب كه بوي آل لقمه بند شده را فرو برد بهم نرسد شراب خوردن كه باجماع در شرع حرام است دري حالت اورا حلال كردو - بلكه واجب بود تابقائي شر حيات في جاودانی ست گرد دواجراء كلمه كفر برزبان گريينان قلب بايمال در حالت جبرواكراه نيز از بمين قبيل است واز برائ نگامداشت جال اگر ناشائتگی بگويندو باطمينان قلب بايمال در حالت بجبت ابقائي من و دين ، واگر مبر كنند ، عمل بوخر بمت نمايند آل خوداعلی وار فع است اين مئله دركت فقه بقصيل نم كوراست از آنجا با يوطلب داشت -

"بسسم الله علی اهلی و مالی و و لدی" بعداز حفظ واحراز نفس و دین وابل و مال و ولدرایا دکردکه اسباب بقائ نفس و دین و ممر و معاون آنند و جدالیم الله برسر آنها آورد و بهمان لفظ لهم الله که دراول آورد بهمان لفظ الهم الله علی و دین و ابل و مالی و ولدی و سلوک این طریقه در عبادت نزدار باب معانی اشارت کند بر آنکه بر دوشم یعنی بر چهاول فدکورشده و آنچه در آخر ذکر یافته مقصوداست، و اعتناء و ابتمام ببر دو علی السویداست و ابل و آل بر دو بیک معنی است گا به بمعنی تابعال و پسرال استعال یابند و گا به بمعنی اولاد - این جا چول اولا در آخر ذکر یافته معنی اول در آسب ترست و مال و منال چول در مقام مدح و استحسان فدکورگر دوم او بدال و نکال مال حلال افتد که وسیله آخرت گرد و و حفظ و احراز آل تخم سعادت و مشمر کمال ست - با قی جمه مایه و بال و نکال و ولد بمعنی اولا د بودخواه اذکورخواه اناث، و و جود اولا د نیز از اسباب قوت و معاضدت باز وی دین و دولت است که سه چیز از وفرز نداگر رشید بود و صالح موجب سعادت و نیا و آخرت است \_ و در صدی آمد و است که سه چیز از

آ دمی زاد بعداز رفتن و باز وُنیا باقی مے ماند کے علم دین که بااہل آن آ موخته باشد وایں سلسله را که منتهی بختاب رسالت است صلی الله علیه وسلم برپا دارد۔ودیگر خیر جاری که درآ نجامنفعت بندگان خدا باشد۔وبعداز و بحداز و بحایاند:

#### خوش آنکس که ماند پس از وے بجا بل و مسجد و جاہ و مہمال سرا

ودیگرفرزندصالح که بعداز مردنش بدعا ایمان یاد آورد تا موجب آمرزیدن گنامان و باعث رفع درجات پدرگردد ـ و درحدیث به جمین ترتیب واقع است ذکرشان بدین ترتیب اشارت است بفضل علم و مال بردار درین باب ـ از ان که وجود ولدصالح درآ خرز مان نا دراست ـ و در بعضے روایات ذکر ولد برذکر مال تقذیم یافته و بیشک ولداز مال عزیز تر ومحبوب تر باشد، و حفظ واحراز و یے مطلوب تر و مقدم تر بود \_

"بسسم الله على ما اعطانى الله" حزے كم بنام خدابر بر تعمة كدواومراخدا يول و كركرد چند تعت مخصوص را كداصل وعدة تعمتها عرف نياو آخرت است ـ بعدازال لفظ عام آوردتا به نعمتها عراصل وفرع وكل وجزى راشامل باشد و تحقیقت برتعمتها عوب تعالی بیرون دائر و امكان است و ان تعدوا نسعمه الله لا وجزى راشامل باشد و تحقیقت برتعمتها عوب و عالی بیرون دائر و امكان است و ان تعدوا نسعمه الله لا تحصوها ، ان الله لغفو ر الانسان لظلوم كفار - آدى برنفس خوظ كم كند و كفران تعمت ورزد ـ از بي جهت فرمودان رحیم مین مار بحین اگر نه مغفرت و رحمت و عنعالی بود ب كار برآدى زاد بدي كافتهمتى و ناسپاى كدراد تنگ بود به مغفرت و رحمت و عنعالی بود ب كار برآدى زاد بدي كافتهمتى و ناسپاى كدراد تنگ بود به مغفرت و رحمت و عنعالی نيز از نعمت با عراواست ـ اصل اين است باتی بهمه نيخ و رحد بيث آمده است درد نيا مد نيخ يكي بهشت را الا بغضل خدا و رحمت و ب تعالی بشکراي نعمت بايدگرار د و بريار نه نشست سيّد العالمين صلی مد نيخ يكي بهشت را الا بغضل خدا و رحمت و بي ايبا عرارش بيا ماسيد به وخون از انها وال شد عگفتند يا رسول الله! آخرنه گنابان اوّل و آخرتر اامرزيده اند؟ قبوله تعالی الیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تناخو ـ ديگراي به مدتب و مشقت جيست فرمود ب و تعالی مرا بخيد و خون از انها وال شد و بندگ و مياست نظيم، بنده شاكرناش ميندون و آخرين كه عالم و عالميال فيل او بند، اين به مدتعب كشد و بندگ كنده يگراي را مزود چه گويد -

 متوجه وبلتی بجناب لطف وکرم اوست تعالی شانه وتمام امورخود را بوت تفویض نموده و پرتو از نور ولایت برناصیه حالش نافته و پروردگارتعالی بلطف خاص متولی اُموراوشده، والا غرب آنست که اصلح برباری تعالی واجب نبود، برچه خوام کند لایسنل عمایفعل و هم بسنلون۔

تنبید:...مراد هیقی با نکه در شرع ورود یافته هر که این دُعا بخواند جزائش انبیت آل بود که مخفق برال حال ومتصف بمعنی آل شود والا مجرد حرکت جوارح و جنبا نیدن زبان چندال کفایت نه کند\_گرآنکه بنص شارع معلوم شود که این خاصیت در مجرد لفظ و نفس صرف وصوت است \_آل زمال اثر بخاصیت برال لفظ مرتبیت گردد و حاجت بدرک معنی نباشد\_

وباوجود آل بے کارنبایدنشست وعمل موقوف آل حال نباید داشت فضل خداواسع است وو سے سجانہ مجیب الدعوات بندگان است بہر حال کہ بکنند رعایت شرائط و آداب حساب ست ولیکن فضل و کرم و سے تعالیٰ بیرون دائرہ حساب است و مالا یدرک کله لایم کله و بالله التوفیق چنانچه در باب اخلاص و ریا در عمل ازشیخ شیوخ نیان خودشهاب الملة والدین السہر وردی پرسیدند چه کار باید کرد چول عمل کنیم ریا راہ یابد واگر نکنیم بریارشینم و مرمود عمل کنید واز ریااستغفار نمائید بریار شستن مصلحت نیست آخراین عمل اگردوام پذیر فت جم بنورانیت عمل سراخلاص دردل پیداشود إن شاء الله تعالی ۔

"الله اکبر الله اکبر الله اکبر واعز واجل واعظم مما احاف و احذر" خدابزرگر وغالب ترست از چیز یکه میز من و بیم درام از ال چیز در بعض روایات واعظم بعداز اجل نیز فدکورست میریا و عزت و عظمت و جلال در معنی نزدیک بهم آیند واگر کبریا را باعتبار ذات و عزت را با فعال وعظمت را باساء و جلالت رابصفات اعتبار نمایند دورنه باشد، و چول نفس بجبلیت بیقینی وخودتری و براسے از اغیار داردخصوصا در جائیکه معامله باغالب تر از خودش افتد چنانچ سلاطین و جبارال، درین کلمه بااستحضار عظمت و کبریا الهی که مستلزم باشتعال و انقداح نوریقین ست د لیرش ساخت که بال این مترس! که پروردگار تو بزرگ تر و غالب تر از مخمن تست:

#### گرد همنت قوی ست نگهبان قوی ترست- تو از مولی تعالی ہترس تاہمہ از تو بترمند

من خیاف عن الله خاف عنه کل شیء و دری کلمه تنبیداست برال که در وقت معامله باغالب باطن رئملو و معمور بکیر یائے حق دارتا ہیبت وعظمت بریگانه را در دل جائے نماند و درسطوت نورعظمت وجلال و بے تعالی جباریت وقباریت دیگرال مضمحل ومتواری گردد۔

"عز جارك" غالب است بمساية و پناه آرنده بنوچول احضار كبرياح وشهو وعظمت اوكردازغيب

بمقام حضور آمد وخطاب کرد و ہمسائیگی حق بدوام توجہ والتجا بجناب لطف وتمسک بذیل عزت اوست ہر کہ پنجی بجناب عزت اوست ہرگزمقہور ومغلوب گمرد د۔

#### عزيزتوخواري بيندزكس

"و جسل ثناوٰک" و بزرگ است ثنائے تو ہیج کس بکنه صفات کمال تو وقدرت لا یز ال نرسد فیصف را قوت دہی وقوی راضعیف گردانی ،تعزمن تشاءو تذل من تشاء صفت تست ۔

"ولاً إلله غيرك" ونيست في معبود بحق جزئو"اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى "چول منبع تمام ـشروروقبارً ـ وباعث بيقيني وب ثباتى نفس است پناه جست بخداازشرو ب و برچهازشر بآدى زاد رسد بهمهازنفس اوست پنغ برفرموصلى الله عليه و به لا تكلف الله من نفسى طوفة عين و لا اقل من ذلك، پروردگار! مگزار مرا بنفس من يك چشم زدن بلكه كمترازال ـ مرادائم باخوددار! و در مشاهده عظمت خود بگزار، تا يك چشم زدن اغيار مجال تا شيروت فرف وغلبه برمن نباشد ـ

"ومن شرو کل شیطان مرید، و من شو کل جباد عنید" و پنابجویم بتوازشر برشیطان را نده شده وازشر برسلطان متکبر ماکل از راه راست معاندی معنی عناد از راه است برآ مدن و مخالف شدن برخی را باوجود شاخت آل \_ چول تدبیر کارشر وسلطنت و ملک اغوا و اصلال بشیطان حواله کرده اند و برین قیاس حال جبارال و قهارال را که مسلط برخلائق اند استفاده از شرایشال از واجبات وقت باشد \_ و شیاطین دوقتم اند \_ بیاطین جن ابلیس و جنود \_ \_ و شیطان انس ظلمه واعوان ایشال \_ اوّل اشارت باول است \_ و مانی بنانی وقوت شیاطین جن ابلیس و جنود \_ \_ و شیطان انس ظلمه واعوان ایشال \_ اوّل اشارت باول است \_ و مانی بنانی وقوت و بهمیه که در سرشت آدمی زادنها ده اندواورا شیطان عالم انفس گویند نمونه از شیطان عالم آفاق است که برعقل و جمیع قوی و مشاعر سلطنت و اردگر برعقل مصفا دومنور بنوریقین که بحکم "ان عبادی لیس لک علیهم سلطان" مسلطنت و را ال مقهور و منتفی ست و استعاذه از شرو \_ که معدوم را بصفت موجود و باطل را در لباس حق نماید نیز و اجب است و زوال خوف از ماسوا ی حق جزید فع و از اله و بم صورت نه بند و و در دهیقت استعاذه از شرف ست و بنانی در نقر هٔ اول نه کورشد \_

"فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه تو کلت و هو رب العوش العظیم"ایر آیت است از قرآن مجید کرح سبحانه و تعالی برسول خود صلی الله علیه و سلم امر کرده مے فرماید بی اگر پشت دہند کا فرال روئے بجانب حق نیابند واز قبول آل اعراض نمایند بگواے محمد واے محبوب من واے محفوظ و معصوم من محسبی الله "بس است مراخدا ۔ لَا إلله الا هو ۔ نیست بیج معبود ہے بحق مگر و ہے علیہ تو کلت بروے گزاشتم کاروبارخودراوکیل خودگردانیدم اورا ۔ و هو رب العوش العظیم ودے پروردگارع شِ عظیم است کے عظیم تروبالا تراز وے خلتے درعالم اجسام پیدانه شده چول سوق کلام دررفع جبارال و قبارال و دفع بیم و ہراس ایشال بود۔

واصل وماده آل شهود قبروعظمت البى تعالى است مقطع كلام برسنن مطلع آورده ختم سخن برعظمت كرده واگراصحاب حرز وار باب دعوت مراقبه احاط عرش البى باطاحظه اين اضافت درين وقت نمايند در حفظ وصيانت ادخل باشد پنانچ قطب الوقت شخ ابوالحن شاذ لى رضى الله عنه در حزب البحركه حضرت خاتم الانبيا على الله عليه وسلم تلقين نموده است و در باب حرز وحفظ ترياق اكبراست فرموده: ست ر العرش مسبول علينا و عين الله نساطرة الينا، و بحول الله لا يقدر احد علينا و الله من و رائهم محيط بردة عش برماز رمشة وعين عنايت وعصمت البى بجناب ما ناظر ديكر بقوت البى تيج كس را قدرت برما نباشد قدرت و يتعالى بمدراميط عنايت وعصمت البى - بجناب ما ناظر ديكر بقوت البى تيج كس را قدرت برما نباشد قدرت و يتعالى بمدراميط مت كدراه بيرون آمدن از حيط قدرت او محال ست و هو الكبير المتعال -

فا كده:... وصيت مشاكُ شاذليه است قدى الله الرابهم مرمريدال را نجواندن اي و عاليمن "حسبى الله لا الله الا هو عليه تو كلت وهو رب العوش العظيم" گفته اندكه يكي باشدكه و داور يج ورو بناشدالا بمين ورد كفايت كنداورااز جميع اوراد و گفته اندكه درخواندن اين و عاگرفهم و حضور نباشد نيز موثر و مقبول ست و عددخواندن آل ده كرات است بعداز نماز صبح و بعدم خرب واگر بهفت بار بخواند نيز كفايت است بلكه اين بصحت روايت اقرب است و حاصل آل توحيد وجه بجناب حق و إخلاص مطلب است باشهود و عظمت و حالاً و تبرى از ما سواوترك تدييروا فتيار درزقنا الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة معظمت و حالي الله الله و ثبتنا على هذه الطريقة المستقيمة د ان ولي الله الله ي الله الله و ثبتنا على دوايات اين كلمه نيز درآخر و عافر كراست .

ترجمه: بدرتی ورائی که دوست ومتوتی تمام امورمن خدااست که فرد فرستاده است کتاب که درو به تدبیر تمامه امورهٔ نیاوآخرت کرده است یعنی قرآن مجیدرا به ووی سبحانه و تعالی دوست میداردوتولیت اُمورمیکند مر صالحین رااللّهم اجعلنا من الصالحین ، و دُعاقنوت والتحیات را نیز دروقی تبقر بی ترجمه و شرحی کرده شده بودآ س نیزمنقول و مسطور میگردد به فقط "

ترجمہ:... 'یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دُعا ہے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم فاص تھے۔ دس سال آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پران کو خیر وُنیا و آخرت کی دُعا ہے مشرف ومخصوص فرمایا تھا، اور حق سجانہ و تعالیٰ نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وُعا کی برکت سے ان کی عمر و مال اور اولا دمیں عظیم برکت عطافر مائی ، چنا نچہ ان کی عمر سوسال سے زیادہ ہوئی اور ان کی صلبی اولا دکی تعداد سوکو پینچی ہے۔ جن میں تہتر مرد تھے اور باقی عور تیں ۔ اور ان کا باغ سال میں دو بار پھل لاتا، یہ وُنیا کی برکات تھیں (جو بطفیل وُعا آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مان کو حاصل ہوئیں) باقی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

يتخ جلال الدين سيوطي جليل القدر حافظ حديث بين، انهول ني "جمع الجوامع"، بين نقل كيا ب كه ابو الثينجَّ نے'' کتاب الثواب' میں اور ابن عسا کڑنے اپنی تاریخ میں بیوا قعدروایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عند تجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ تجاج نے کے مان کومختلف تسم کے چارسو گھوڑوں کا معائنه كرايا جائے ۔ حكم كى تغيل كى گئى، حجاج نے حضرت انس رضى الله عنه سے كہا: فرمائيے! اپنے آقا يعنى آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بھی اس قتم کے گھوڑے اور ناز ونعمت کا سامان بھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا: بخدا! یقیناً میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر جہا بہتر چیزیں دیکھیں اور میں نے آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم ہے سنا كه آپ صلى الله عليه وسلم فر ماتے تھے: جن گھوڑ وں كى لوگ ير وَرش كرتے ہيں ، ان كى تين قسميں ہیں،ایک شخص گھوڑ ااس نیت سے یالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔اس گھوڑے کا پیشاب،لید، گوشت پوست اورخون قیامت کے دن تمام اس کے تراز ویے عمل میں ہوگا۔اور دُوسرا شخص گھوڑ ااس نیت سے بالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرےاور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے ( پیرنہ ثواب کامستحق ہے اور نہ عذاب کا)۔ اور تیسرا و چخص ہے جو گھوڑے کی پروَرش نام اور شہرت کے لئے کرتا ہے، تا کہ لوگ و یکھا کریں کہ فلال شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑ ہے ہیں ،اس کا ٹھکا نا دوزخ ہے۔اور حجاج! تیرے گھوڑے ای قتم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات من کر بھڑک اُٹھااور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہوگئی اور كہنے لگا: اے انس! جوخدمت تم نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كى ہے اگراس كالحاظ نه ہوتا، نيز امير المؤمنين عبدالملک بن مروان نے جوخط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے، اس کی یاسداری نہ ہوتی تونہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرگزرتا۔حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قتم! تو میرا کچھ نہیں بگاڑسکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظرِ بدسے دیکھ سکے۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات من رکھے ہیں، میں ہمیشدان ہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کے شرسے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔تھوڑی دیر بعد سراُ تھایا اور (نہایت لجاجت ہے) کہا: اے ابو تمزہ! وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے! فرمایا: تحجے ہرگزنه سکھاؤں گا، بخدا! تواس کااہل نہیں۔

پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وصال کا دفت آیا، آبان جوآ پؓ کے خادم تھے، حاضر ہوئے اور آواز دی، حضرتؓ نے فرمایا: کیا جاہتے ہو؟ عرض کیا: وہی گلمات سیکھنا جا ہتا ہوں جو تجاج نے آپؓ سے جاہے

<sup>(</sup>۱) بہ نقد برصحت بیفقرہ حجاج کی غباوت سے ناشی ہے،اس کے حالات پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ نشدامارت ودولت میں مخمور ہونے کی وجہ سے خود پسندی کے مرض میں وہ سکیین مبتلا تھا۔اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فضیلت جنلا نے میں بعض نا گفتہ بہا قوال وافعال اس سے سرز دہوجایا کرتے تھے، یہ فقرہ بھی ای سلسلے کی کڑی ہے۔مترجم ۔

تعے گرآپ نے اس کوسکھائے نہیں۔فرمایا: ہاں! تخصے سکھا تا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی ،اورآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تنے ،ای طرح تو نے بھی میری خدمت دس سال تک کی اور میں دُنیا ہے اس حالت میں رُخصت ہوتا ہول کہ میں تجھ سے راضی ہول۔ میج وشام یہ کلمات پڑھا کرو، جن سجانہ و تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے، وہ کلمات یہ ہیں:

"بسسم الله علی نفسی و دینی " یعن حفاظت ما نگاہوں اور پناہ لیتا ہوں نام خداکی اپنے نفس پر اور اپنے وین پر ۔ ہوسکتا ہے بھم اللہ سے مراد پوری بھم اللہ الرحن الرحيم ہو، جس کے جزءاؤل پراکتفاکیا، جیسے جب کہا جائے گرکیا پڑھے ہو؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ المحد لله پڑھتا ہوں، مراد پوری سورت ہوتی ہے۔ حفاظت میں تخصیص نفس اور وین کی اس وجہ نے فرمائی کہ ہر کمال کے حاصل کرنے کی بنیا داور مبداء مال کی اصل نفس ووین ہیں۔ پھرنش کو مقدم فرمایا، کیونک نفس ہر کمال وینی و و نیاوی کی تحصیل کے لئے موقوف علیہ ہے۔ اس نفس ووین ہیں۔ پھرنش کو مقدم فرمایا، کیونک نفس ہر کمال وینی و واجب ہے۔ مسائل شرعیہ ہیں کھا ہے کہ اگر لقمہ کی کے بلے میں پیش جائے (جس ہے جان پر بن آئے) اور پائی وہاں موجود نہ ہوجس سے اس پھنے اگر لقمہ کی کے بلے میں کھن جائے اور پولی اور صورت اس کے آتار نے کی ہوسکے ) توایے وقت شراب کا گھونٹ پی لینا جو کے لئے کوئی اور صورت اس کے آتار نے کی ہوسکے ) توایے وقت شراب کا گھونٹ پی لینا ہوگا میں ہوگا۔ تا کہ نفس وحیا ہے فانی کو جو حیا ہے تھتی جاودائی کے حصول کا سب ہے باتی رکھا جائے۔ جبر واکراہ کی حالت میں کلم کینے زبان پر جاری کرنا بشرطیکہ قلب پوری حصول کا سب ہے باتی رکھا جائے۔ جبر واکراہ کی حالت میں کلم کینے زبان پر جاری کرنا بشرطیکہ قلب پوری طرح ایمان کے ساتھ مطمئن ہو نیز ای قبیل ہے ہے۔ یعنی مجبوری کی حالت میں جان بہا کی اور کہ کیا ہو تھی ہوں کی حالت میں جان بی خور ہوں کی حالت میں جان بی خور کی اور تین کی خالم اس کی اجازت ہے۔ بہاں اس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بہاں اس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بہاں اس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بہاں اس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے بہاں باس مسکلی پوری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے ، یا کی عالم سے رکھوں کیا جائے۔

"بسبم الله علی اهلی و مالی و ولدی" نفس و دِین کی حفاظت کے بعداہل، مال اور ولد کو یا دکیا،
کیونکہ بیہ چیزیں بھی نفس و دِین کے بقائے لئے سبب اور ممد و معاون ہیں، اور ان پر بسم اللہ جدا ذکر کی ، ای بسم
اللہ پر جو پہلے ذکر ہوچکی تھی کفایت کرتے ہوئے یول نہیں کہا: "بسسم الله عللی نفسسی و دِینسی و اهلی
و مالی و ولدی" عبارت میں بیطریق اختیار کرنا اصحاب بلاغت کے نزدیک اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اوّل
الذکر اور ثانی الذکر دونوں فتمیس مقصود ہیں اور دونوں کا قصد واہتمام یکساں ہے۔ اہل وآل دونوں لفظ ہم معنی
ہیں، بھی تابع اور پسر کے معنی میں استعال ہوتے ہیں، بھی اولا د کے معنی میں، یہاں اولا د کا ذکر چونکہ بعد میں

موجود ہے، اس کے معنی اوّل زیادہ مناسب ہیں۔ یہ یادر ہے کہ مال واسباب کا ذکر جب مدح اور خوبی کے موقع پر کیا جائے تو مراد وہاں مال حلال ہوتا ہے، جو آخرت کے لئے وسیلہ ہے اور اس کا بح کرنا سعادت کا باعث اور کمال کا موجب ہے، باتی تمام وبال وعذاب کا سامان ہے۔ اور ولد کے معنی اولا د کے ہیں، ذکر ہویا مؤنث، اور اولا د کا وجود بھی من جملہ اسباب توت کے ہے، جو دین و دولت کے لئے مددگار ہے۔ اور لڑکا اگر نیک اور رشید ہوتو سعادت وُ نیاو آخرت کا موجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آ دمی کے وُ نیاہ ور خصت ہوجانے نیک اور رشید ہوتو سعادت وُ نیاو آخرت کا موجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آ دمی کے وُ نیاہ ور خصت ہوجانے کے بعد تین پر یہ باقی رہ و جاتی ہوتا ہے قائم رکھتا ہو۔ دوم: صدقہ واریہ بس میں بندگانِ خدا کا نفع ہواور مرالت پناہ سلی اللہ علیہ ورجات کا موجب ہے۔ حدیث میں ان تین اُمور کا ذکر اس بر تیب نے خانے باقی رہیں۔ سوم: نیک لڑکا جو اس کے انقال کے بعد وُعا ایمان کے ساتھ یاد کرتا رہے، تا کہ باپ کے خانے باقی رہیں۔ سوم: نیک لڑکا جو اس کے انقال کے بعد وُعا ایمان کے ساتھ یاد کرتا رہے، تا کہ باپ کے خانے باقی رہیں۔ سوم: نیک لڑکا جو اس کے انقال کے بعد وُعا ایمان کے ساتھ یاد کرتا رہے، تا کہ باپ کے خانے باقی رہیں۔ سوم: نیک لڑکا جو اس کے انقال کے بعد وُعا ایمان کے ساتھ یاد کرتا رہے، تا کہ باپ کے فاح ہوا ہے جو ذکر کی گئی۔ اس تر تیب ذکری میں اشارہ اس طرف ہے کہ ملم و مال اولاد، اس باب میں فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ ولیوصال کی کا وجود آخر نمان میں نا در ہوگا اور بعض روایات میں ولد کا ذکر مال سے مقدم ہے، ب

 نعمت کاشکرنه کروں تو بندهٔ شاکر کیسے کہلاؤں ۔ غور کا مقام ہے کہ سیّدِاوّ لین وآخرین کہ عالم و عالمین جن کاطفیل ہے، جب بیہ مشقت برداشت فرماتے ہیں اور بندگی ہیں مشغول ہیں ، تو دُوسروں کو کیوں ضرورت نہ ہوگی ؟

"الله دبی الا السرک به شینا" خدامیراپروردگارہ، میں اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کروں گا۔

آدی کو جومصائب اور حوادث پیش آتے ہیں ان کی شدّت اور محنت کو دفع کرنے میں اس کلے کی نضیلت اور خاصیت احادیث میں بہت واقع ہوئی ہے اور اس کی حقیقت حق تعالیٰ کی تو حید افعالیٰ کا مشاہدہ کرنا ہے کہ جو پچھ بیش آئے سب کوائ کی پیش گاہ ہے جانے ،اور شرک خفی کے دام میں گرفتار نہ ہو۔ اپنے پروردگار کے ساتھ سن طن رکھے کہ جب بندہ ای فیات ہے جون و بے چگون کی تربیت میں ہوتا جو معاملہ اس کی طرف ہے ہوگا، بندہ کی صلاح وفلاح ای میں ہوگی۔ لیکن یہ اس محف کے لئے ہے جودائما اس کے لطف وکرم کی جانب متوجہ اور ہلجی کی صلاح وفلاح ای میں ہوگی۔ لیکن یہ اس محف کے لئے ہے جودائما اس کے لطف وکرم کی جانب متوجہ اور ہلجی رہے اور اپنے تمام اُمور ای کے سپرد کئے ہوئے ہواور نور ولایت کا عکس اس کی پیشانی پر درخشاں ہو، اور بروردگارِ عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کے اُمورکا متوتی ہو، ورنہ نہ جب یہی ہے کہ اُسلح حق تعالیٰ پرواجب بہیں ہے کہ اُسلح حق تعالیٰ پرواجب بہیں وہ جوچا ہے کرے، کسی کی مجال نہیں کہ دَم مار سکے۔

تنبیہ:..جس دُعاکے متعلق شریعت میں آیا ہے کہ اس کے پڑھنے کی بیر جزاہے، اس کا صحیح مطلب بیہ ہے کہ اس حال کواپنے اندر پیدا کر لے اور اس معنی کے ساتھ متصف ہوجائے ورنداعضاء کی خالی حرکت اور محض زبان پر کلمات کا جاری کرلینا کافی نہیں مگر یہ کہ شارع کی جانب سے تصریح ہوجائے کہ بیر خاصیت محض لفظ اور نفس حروف میں ہے تواس وقت وہ اثر بالخاصہ اس لفظ پر مرتب ہوگا اور معنی جاننے کی حاجت نہ ہوگی۔

لیکن اس کے باوجود ہے کا رخہ بیٹھنا چاہئے اور عمل کواس حال کے حصول پرموقوف ندر کھنا چاہئے ، خدا کا فضل نہایت وسیع ہے اور حق تعالی بندوں کی وُعا قبول فرمانے والے ہیں۔ شرا لکا وآ داب کی رعایت جس قدر بھی کی جائے گی وہ بہر حال محدود ہوگی لیکن حق تعالیٰ کا فضل و کرم دائر و حساب سے خارج ہے ، جو چیز پوری حاصل نہ ہوسکے اسے بالکلیہ چھوڑ ابھی نہیں جاسکتا ، اللہ توفیق دے۔ چنا نچہ اِخلاص و ریا کے باب میں حضرت شخ شہاب الدین سہرورد کی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ: کیا کیا جائے؟ اگر ہم عمل کریں تو ریا کی آمیزش ہوجاتی ہے ، نہ کریں تو ہے کا ربیش ماسلے تنہیں ، حساب استغفار کرتے رہو، ہے کا ربیش ماسلے تنہیں ، عمل پر اگردوام کیا جائے تو نورانیت عمل کریں خوالی۔

"الله اكبو، الله اكبو، الله اكبو واعز واجل واعظم مما اخاف واحذد" خدابزرگ تراور عالب ترب، براس چیز ہے جس ہے میں ڈرتا ہوں اور اندیشہ رکھتا ہوں ۔ بعض روایات میں" اجل 'کے بعد '' اعظم'' بھی ذکر ہوا ہے۔ کبریائی، عزت، عظمت اور جلال قریب المعنی ہیں، اگر کبریائی کا تعلق ذات ہے، عزت كا افعال ہے، عظمت كا اساء ہے اور جلالت كا صفات ہے اعتبار كیا جائے تو بعید نہ ہوگا۔ چونكہ نفس جبلی طور

پر بے بیتنی،خودتری اور ہرآ سانی کا خوگر ہے،خصوصاً جہال معاملہ اپنے سے غالب کے ساتھ ہوجیسے سلطان و جہار، اس لئے اس کلمے میں عظمت و کبریائی خدواندی کے استحضار کے ساتھ (جس سے لاز ما شعلہ نوریقین مشتعل ہوجا تا ہے )اسے دلیر بنادیا۔

کہ ہاں اے نفس! ڈرنہیں، تیرا پر دردگار دُشمن سے ہزرگ تر ہے اور غالب بھی، دُشمن اگر تو ی ہے،

مجہبان توی تر ہے، تو اپنے مولا سے ڈر، تا کہ سب جھ سے ڈریں۔ بچ ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس سے ہر چیز

ڈرتی ہے۔ اس کلیے میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ معاملہ جب غالب کے ساتھ ہوتو باطن کو جن تعالیٰ کی کبریائی سے

معمور رکھا جائے، تا کہ بیگانہ کی ہمیت اور عظمت کے لئے دِل میں گنجائش ندر ہے اور جن تعالیٰ کی عظمت کے غلبے

میں دُوسروں کی جباری و تھاری مضمحل اور مغلوب ہو جائے۔

"عنو جادک" غالب ہے تیراہمسا بیاور تیری پناہ لینے والا، جب حق تعالیٰ کی کبریائی کا استحضارا ور اس کی عظمت کا مشاہدہ ہوگیا، غیبت ہے مقامِ حضور نصیب ہوا، اور خطاب کا شرف حاصل ہوا، حق تعالیٰ کی ہمسائیگی دوام توجہ، جناب لطف میں التجا اور اس کے دامنِ عزّت کے مضبوط پکڑنے سے حاصل ہوتی ہے، جو مخص اس کی جناب عزت میں ملتجی رہے وہ ہرگز مغلوب ومقہور نہ ہوگا۔

"وجل شاؤک" تیری ثنابزرگ ہے، تیری صفاتِ کمال اور قدرتِ لایز ال کی گہرائی میں کون جاسکتا ہے، کمزور کوقوی کردے اور بازور کو بے زور بنادے، جے چاہے وقت دے، جے چاہے ذکیل کردے، یہ تیری شان ہے۔

"ولا الله غيرك "اورتير بواكوئى معبود حقى نبيل، "اللهم انسى اعوذ بك من شر نفسى " چونكه تمام شرور وقبائح كامنيع اور بيقين و بيثاتى كاباعث نفس بال لئے الل يون تعالى كى پناه لى جوشر، كه آدى كو پيش آتا ہے، تمام الل كفسى كابند سے ہے۔ آخضرت سلى الله عليه وسلم وُعافر ما ياكرت: "رَبّ لَا تعكلنى الله نفسى طوفة عين و لَا اقل من ذلك "اب پروردگار! مجھا يك ليح كے لئے بھى مير فض كے بيردنه كيج ، بلكه بهمه وَم باخودر كھئے اور اپنى عظمت كے مشاہد ميں مشغول ركھئے تاكه چشم زدن كے لئے بھى اغيار كومچھ پرتا شيروت مرف اور غلے كى مجال نه ہو۔

"ومن شر کل شیطان مرید، ومن شر کل جباد عنید"اور میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان مردود کے شرے اور ہر شیطان متکبر کے شرے جوراوِ تق میں حائل ہو۔ عناد کے معنی راوِ راست ہے ہٹ جانا اور جن کو جان لینے کے باوجو داس کا مخالف ہونا، چونکہ کا رِشر کی تدبیر اور اغوا واصلال کی سلطنت شیطان کے حوالے کی گئی ہے، بالکل یہی حال ان جبار و قہار قتم کے لوگوں کا ہے جو مخلوق پر مسلط ہیں، اس لئے ان کے شرسے پناہ مانگنا بھی واجبات و قت میں سے ہے۔ اور شیاطین کی دو تشمیس ہیں، اوّل شیاطین جن بیا ہابیس اور اس

کی ڈریت ہے۔ دوم شیطانِ انس، بی ظالم اور ان کے ہم نوا ہیں۔ فقر ہُ اوّل میں قتم اوّل کی طرف اور ٹانی میں ٹانی کی طرف اشارہ ہے اور تقت وہمیہ جو آ دمی کی سرشت میں رکھی گئی ہے اور اسے شیطان عالم انفس کہا جا تا ہے، بیشیطان عالم آ فاق کا نمونہ ہے کہ عقل تو کی اور آ لات شعور پر تسلط رکھتی ہے البتہ جوعقل نوریقین سے منوّر اور مصفا ہوا سی پراس کا تسلط نہیں، چکم: ''ان عبادی لیس لک علیهم سلطان'' پس بی تق ت معدوم کوموجود کی شکل میں اور باطل کوحق کے لباس میں چیش کرنے کی خوگر ہے۔ اس اسے استعاذہ ضروری ہے، ماسواللہ کا خوف زائل ہونے کی بجز دفع وہم کے کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی در حقیقت استعاذہ از شرِنفس کی فرع ہے، جیسا کہ فقر ہُ اوّل میں ذکر ہوا۔

"فان تبولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العوش العظيم" يه قرآن مجيد كى ايك آيت ہے جس ميں ت تعالى آنخضرت على الله عليه و كم كرتے ہوئ فرماتے ہيں: "پس اگركافرلوگ منه پھيرليس، حق كى جانب متوجه نه بول اوراس كِقبول كرنے ہے پہلوجى كريں، تواے محدال محبوب! الله الله مجبوب! الله محموم ! آپ على الله عليه و كلت "ميں نے اپناتمام كاروباراى كے پروكرويا، اس كواپنا هو "اس كے سواكوئى معبود برحق نہيں، "عليه توكلت "ميں نے اپناتمام كاروباراى كے پروكرويا، اس كواپنا كارساز بناليا، "وهو رب المعرش المعظيم "وہ عرش عظيم كاما لك ہے، جس سے عظيم تراور بالاتر عالم اجسام ميں كوئى مخلوق بيدانہيں كى گئى۔

سیاتِ کلام چونکہ جباروں اور قہاروں کے دفع کرنے اوران کے خوف واندیشہ کو دُورکرنے میں تھااور اس کی اصل اور مادّہ ہے عظمت وقبرِ خداوندی کا مشاہدہ کرنا اس لئے مقطع کلام مطلع کے طرز پر لایا گیا اور بات کو عظمت پرختم کیا گیا، اگراً صحابِ حفظ اوراً رباب وعوت احاط عرشِ الہی کا مراقبہ مع ملاحظہ اس اضافت کے کریں تو حفظ وصیانت میں زیادہ دخیل ہوگا۔

چنانچ قطب وقت شخ ابوالحن شاذلی رحمه الله نے حزب البحر میں (جو کہ حضرت خاتم الانبیاء سلی الله علیہ وسلم ہے حاصل کیا ہے اور حفاظت وگم ہداشت کے باب میں تریاق اکبر ثابت ہوا ہے) فر مایا: "ستسسر العسوش مسبول علینا و عین الله ناظرة الینا و بحول الله لَا یقدر احد علینا، و الله من و را نهم محبط" یعنی پرده عرش ہم پرائکا ہوا ہے اور عنایت وعصمت الہی کی نظر ہماری طرف گراں ہے، پھر قوت الہی کے ساتھ ہم پرکی کوقدرت نہ ہوگی، اس کی قوت سب کو محیط ہے کہ اس قدرت کے احاطے ہے باہر نکلنے کا راستہ کال ہے۔

قائدہ:..مثارُخِ شاذلیہ قدس الله اسرارہم نے مریدوں کواس وُعاکے پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے، لیعن:"حسبی اللہ لَا إلله الله هو علیه تو کلت وهو رب العرش العظیم"اوران کاارشادے کہ اگر کوئی

مخص صرف یمی وظیفہ اختیار کئے ہوئے ہوتواس کوتمام وظائف سے کفایت کرےگا۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگراس دُعاکے پڑھنے میں فہم وحضور نہ ہوتہ بھی مؤثر اور مقبول ہے، اس کی تعداد دس دس مرتبہ بعد نماز صبح و بعد نماز مغرب ہے، اگر سات سات مرتبہ پڑھا جائے تو بھی کافی ہے، بلکہ بیصحت ِروایت سے قریب ترہے، اس کا خلاصہ قتی جل مجد فی میں اپنی ذات کا میسوکر نااور إخلاص کا مطلب ہے۔ مع ہذا عظمت ِخداوندی کا مشاہدہ کرنااور ماسوا سے تبری اختیار کرنا اور تدبیر واختیار سے فارغ ہوجانا، حق تعالی اپنے نصلِ خاص سے ہم کو بھی اس طریقۂ مستقیمہ کی تو فیق عطافر ماسیں اور اس پر ثابت قدم رکھیں۔

بعض روایات میں پیکمہ بھی وُعائے ندکور (یعنی وُعائے انسؓ) میں ندکور ہے:"ان ولسی اللہ الذی نزل الکتاب و هو يتولى الصّلحين"۔

اس کاتر جمہ یہ ہے: بے شک میرے تمام اُمور کا دوست اور متوتی خدا تعالیٰ ہے، جس نے ایس کتاب نازل فر مائی جس میں تمام اُمور وُنیا و آخرت کی تدبیر ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہی نیک لوگوں کے تمام اُمور کو دوست رکھتا ہے اور ان کوتولیت فر ما تا ہے۔اے اللہ! اپنی رحمت ہے جمیس نیک لوگوں میں شامل فر ما، آمین!"

# میّت کے اُحکام

# نامحرَم كوكفن دفن كے لئے ولى مقرر كرنا سيج نہيں

سوال:...سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے بحالت ِنزع اپنی بڑی بہن کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے وال وارث کی حیثیت ہے وُ ولہا بھائی میری موت مٹی کریں ، وغیرہ وغیرہ ۔ چنا نچے حسبِ وصیتِ مرحومہ ، اس کے بہنوئی نے اس پڑلی آوری کردی ۔ لیکن اس وصیت کا شریک غم مستورات میں چرچا ہے کہ ایک خوشحال شو ہراور کھاتے پیتے جوان لڑکوں اور حقیق بھائیوں اور بزرگوں کی موجودگی میں مرحومہ کو اپنے بہنوئی کو دارث و والی مقرر کرنا شرعا جائز ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور آئندہ بھی یہ صورتِ حال واقع ہو تو بحکم شرعی کیا عمل ہونا چا ہے؟ تا کہ جمیع مسلمان اس مسئلے ہے واقف ہوکر کی اُلجھن میں نہ پڑنے پائیں اور دین وایمان کی سلامتی کے ساتھ میت کی آخرت بھی بھی بھی ہو ہو۔ مسئلہ محرّم کا ہے ، از راہ کرم اس بارے میں جو تھم خدا وندی اور اس کے رسول مقبول کا ہو، اس سے بالنفصیل آگاہ فرما کیں ۔

جواب:...کیعورت کے ولی اس کے بیٹے یا بھائی ہیں'' بہنوئی ولینہیں ، نہوارث ،اس لئے اس کو ولی مقرّر کرنا غلط ہے ، البتۃ اگروہ نیک دین داراورشرعی مسائل سے داقف ہے تو بیوصیت کرنا کہ وہ کفن دفن کی نگرانی کرے ، بیدُ رست ہے۔

# جس میت کا مذہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟

سوال:...اگرکسی کوراہ میں ایک لاش ملتی ہے (عورت یا مرد ) اور لاش کے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اسے ایک مسلمان کیسے دفنائے گا؟

جواب:...اگر کسی مسلمان ملک میں ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اگر کوئی علامت اس کے غیر مسلم ہونے کی نہ ہو، لہذا اس کا کفن اسلام کے مطابق ہوگا۔اوراگراس کے غیر مسلم ہونے کی کوئی واضح علامت موجود ہے (مثلا اس عورت کے ماتھے پر تلک

 <sup>(</sup>۱) وأقرب الأولياء إلى المرأة الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ...... ثم الأخ لأب وأم ... إلخ وعالم كيرى ج: ١
 ص: ٢٨٣، الباب الرابع في الأولياء، كتاب النكاح، طبع رشيديه كوئثه).

ہے، جواس کے ہندو ہونے کی علامت ہے) تواس کوغیر مسلم سمجھا جائے گا۔ (۱)

# ا گرعورت کہیں مردہ پائی جائے تواس کے مسلمان ہونے کی کیانشانی ہے؟

سوال:...ایک مسلمان عورت مرده حالت میں پائی جاتی ہے، تواس عورت کی مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جواب:...جس علاقے میں وہ عورت ملی ہے،اگر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو بیعورت مسلمان ہے، اور اگر غیرمسلموں کا علاقہ ہے تواس عورت کوغیر مسلم تصوّر کیا جائے گا۔البتۃ اگر کوئی اورعلامت اس کے مسلمان یاغیر مسلم ہونے کی نمایاں ہو،تواس پڑمل کیا

# مرده پیداشده بیچ کالفن دفن

سوال:...ميرےايك دوست كے يہال ايك بچه مال كے پيك سے مردہ بيدا ہوا، ہم نے سنا ہوا ہے كه اس كو عسل وغيره تہیں دینا چاہئے اور اے کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کردینا چاہئے ،میرے دوست نے ایک مجد کے پیش اِمام صاحب سے معلوم کیا کہاں کو کہاں فن کرنا چاہئے؟ مولوی صاحب نے بیر بتایا کہ اس بچے کو قبرستان کے باہر فن کیا جائے۔ از رُوئے شرع آپ ے درخواست ہے کہ اس مسئلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔

بيچ كونسل دينا جائي يائېيس؟

بچے کا نام بھی رکھا جا ناضروری ہے یانہیں؟

بچے کو قبرستان کے اندر دفن کیا جائے یا باہر کسی اور جگہ؟

جواب:...جوبچەمردە بىدا ہو،ائے مسل دىنے اوراس كانام ركھنے ميں اختلاف ہے، ہدايہ ميں اى كومختار كہا ہے كھنسل دیاجائے اور نام رکھاجائے ،البتہاس کا جناز ہنبیں ، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کرقبرستان میں دفن کر دیاجائے ،قبرستان ہے باہر دفن کر نا دیسی

(١) ﴿ وَوَوَعُ ﴾ لُو لَمْ يَدْرُ أَمْسَلُمُ أَمْ كَافُو وَلَا عَلَامَةً فَإِنْ فَي دَارِنَا غَسَلُ وصلى عليه وإلَّا لَا ﴿ قُولُهُ فَإِنْ فَي دَارِنَا ...إلخ ﴾ أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد إنتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها ان علامة المسلمين أربعة الختان والخضاب ولبس الثواب وحلق العانة. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٠٠، باب صلاة الجنازة)، ومن لَا يدري أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع دار الإسلام يغسل وإلَّا فلا. (فتاويُ عالمگيرية ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

 إن كان للمسلمين علامة يعرفون بها يميز بينهم وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل ........ وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لا يصلى على الكل ... إلخ. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، كتاب الصلاة).

(٣) ومن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني ادم ولم يصل عليه لما روينا ويغسل في غير ظاهر من الرواية الأنه نفس من وجه وهو المختار. (هداية ج: ١ ص: ١٨١، باب الجنائز، وأيضًا في درالمختار مع رد المحتار ج: ٢ ص:٢٢٨).

### میت کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنا

سوال:...اگر کسی مخض کا انقال ہو گیا ہے اور اس کی میت جب تک گھر میں موجود ہوتی ہے، تو اس جگہ تلاوت ِقر آن شریف کرنی جا ہے پانہیں؟

جواب:...میت جس کمرے میں ہواس کے بجائے وُوسرے کمرے میں تلاوت کی جائے ،البتہ خسل کے بعد میت کے پاس پڑھنے میں بھی مضا کقت نہیں۔(۱)

### مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا

سوال: .. قريب الموت ورثا كامريض كوكلمه طيبه پراھنے كى تلقين كرنا ياخود بآواز پڑھنا كيسا ہے؟

جواب:...مرنے والے کوکلمہ شریف کی تلقین کرنے کا تھم ہے، اور تلقین کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے پاس اتنی اُونجی آ واز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ وہ من لے، تا کہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ہو لیکن خود اس کوکلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے۔ (۲)

عسل متت كے لئے پانی میں بیری كے بے والنا

سوال:...اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مردہ جسم کونسل دیتے وفت لوگ پانی میں بیری کے پتے ڈالتے ہیں، براہِ مہر بانی اس کی شرمی حیثیت کیا ہے؟ ضرور مطلع کریں۔

جواب:...بیری کے پتے ڈالناسنت سے ثابت ہے۔

# عسل کے وقت مردہ کو کیسے لٹایا جائے؟

سوال: ...گزشته دنون زید کا انقال ہوگیا،ان کے رشته داروں نے میت گونسل دینے سے پہلے اوراس کے بعداس کا چرہ و سرمشرق کی طرف کردیااور پاؤں مغرب (قبلہ) کی طرف کردیئے، بموجب ان حضرات کے جواس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ پیمل اس لئے کیا جاتا ہے کہ میت کا منہ قبلہ کی طرف رہے،ان کا پیمل کس حد تک جائز ہے؟ کیا مرنے کے بعد میت کے سرکومشرق کی طرف اور پیرکومغرب کی طرف کردینا جاہئے؟

 <sup>(</sup>۱) وعبارة الزيلعى وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ۲ ص: ۹۳)، وأيضًا فى العالمگيرية ج: ۱ ص: ۵۵ ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل كذا فى التبيين. الباب الحادى والعشرون، كتاب الصلاة).
 (۲) ولقن الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده فى حالة النزع قبل الغرغرة جهرًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا

رسول الله، ولا يقال له: قل! (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٥ ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، كتاب الصلوة).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عباس قال: ان رجلاكان مع النبى صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. الحديث. (مشكوة المصابيح، باب غسل الميت وتكفينه ج: ١ ص: ١٣٣١، نسائى ج: ١ ص: ٢٦٦، وأيضًا في الدر المختار مع الشامى ج: ٢ ص: ١٩٦).

جواب: عنسل کے لئے مردہ کوتخۃ پرر کھنے کی دوصور تیں کھی ہیں، ایک تو قبلہ کی طرف پاؤں کر کے لٹانا، وُوسرے قبلہ ک طرف منہ کرنا جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، دونوں میں سے جگہ کی سہولت کے مطابق جوصورت اختیار کر لی جائے جائز ہے، مگرزیادہ بہتر وُوسری صورت ہے۔ (۱)

# ميت كود وبار عنسل كي ضرورت نہيں

سوال:..میت کونسل دے کرکتنی دیرگھر میں رکھا جاسکتا ہے جبکہ اس کے لواحقین جلدی نہ آسکتے ہوں؟اگر میت کونسل دے کرایک رات گھر میں رکھا جائے تو کیا دُوسرے دن نما زِ جنازہ ہے پہلے اس کو دوبار ہنسل دینالازم ہوتا ہے؟ کیا شوہرا پنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے اوراس کولحد میں اُ تارسکتا ہے؟ جبکہ کچھلوگوں کا خیال اس کے برعکس ہے۔

جواب:...ا: میّت کوجلدے جلد فن کرنے کا تھم ہے، لواحقین کے انتظار میں رات بھرا ٹکائے رکھنا بہت یُری بات ہے۔' ۲:...ایک بارخسل دینے کے بعد خسل دینے کی ضرورت نہیں۔''' ۳:... شوہر کا بیوی کے جنازے کو کندھا دینا جا تزہے۔'''

ہ:...اگرعورت کےمحرَم موجود ہوں تولحد میں ان کو اُ تارنا چاہئے ، اور اگرمحرَم موجود نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تولحد میں اُ تار نے میں شوہر کے شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

(۱) وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية. (عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الثاني في العسل ج: ١ ص:٥٠١، وأيضًا في الدر مع الرد ج: ٢ ص:٥٥١).

(٢) عن عبدالله بن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ... إلخ (مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩)، (وفى الممرقاة) فلا تحبسوه أى لا توخروا دفنه من غير عدر قال ابن الهمام يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت (وأسرعوا به إلى قبره) هو تاكيد وإشارة إلى سنة الإسراع في الجنازة (مرقاة ج: ٢ ص: ١٨٦، باب دفن الميت، طبع بمبئى)، وأيضًا ويستحب ان يسرع في جهازه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجلوا بموتاكم فإن يك خيرًا قدمتموه إليه، وإن يك شرًا فبعدًا الأهل النار، ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل و نبه على المعنى (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٩، فصل وأما صلاة الجنازة، طبع ايج ايم سعيد)، وإذا يتيقن موته يعجل بتجهيزه إكرامًا له لما في الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني أهله (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٠٩، اب أحكام المجنائز، طبع مير محمد كتب خانه)، ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر ... إلخ والممكّري ج: ١ ص: ١٨٥ ا).

(٣) ولا يعيد غسله ولا وضوءة. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٥٨، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا
 في الدر مع الرد ج: ٢ ص:٩٤١، وأيضًا بدائع ج: ١ ص: ٣٠١).

(٣) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون).

(۵) وذوالرحم المحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذوالرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن
 لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، كتاب الصلاة، الجنائز).

# میت کونسل دیتے وقت زخم سے پی اُ تاردی جائے

سوال:...ایک مخص زخی تھا، زخم پر مرہم پی باندھی ہوئی تھی، پھرای حالت میں انتقال ہو گیا، اب اس میت کونسل دیتے وقت وہ مرہم پی اُ تاردی جائے گی یا کہای حالت میں عنسل دے کر دفنادیں گے؟

جواب: ..فسل دیتے وقت زخم سے پٹی اُ تاردی جائے ، کیونکہ اب پٹی کی ضرورت نہیں رہی۔(۱)

#### میت کے مصنوعی دانت نکالنا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چند دانت نکلوائے ہیں اور اب میں فکس دانت لگوانا چاہتا ہوں، اگرسونے کے دانت لگواؤں توعسل ہوگایانہیں؟اورکیانمازاً داہوگی؟ مزید یہ کہ میت ۔ کے سونے کے دانت نکالنے چاہئیں یااس کے ساتھ دفن کر دینا چاہئے (یاکوئی اور مصنوعی دانت ہو)؟

جواب:...اگردُ وسرے دانت خراب ہوجاتے ہوں توسونے کے دانت لگانا جائز ہے، اوران کے ساتھ (جبکہ ان کو اُتار نا ممکن نہ ہو) عنسل اور وضویجے ہے۔میت کے مصنوعی دانت اگر نکالے جاسکتے ہیں توان کو اُتار لینا جا ہے۔

## ا يكسيرنث كي صورت مين عسل ميت

سوال:...ہمارے ہاں روہڑی میں ایکٹرک کی نکرایک گدھا گاڑی ہے ہوگئی، جس کے نتیج میں گاڑی بان ہلاک ہوگیا، جب اس کی میت گھر پینجی تو وہاں کے إمام مسجد نے اسے بغیر خسل دیئے دفنادیا۔ نکر لگنے کی وجہ سے مردہ کے جسم سے خون نکلا اور کافی چوٹیس آئیس، اور اس کا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، اس ساری گندگی سمیت اسے جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا، بیمردہ جنگی شہداء کے حکم میں ہے اور اس صورت میں اس کا جنازہ ہوگیا؟ اگر نہ ہوا تو اَب کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...اس کونسل دینا ضروری تھا،اورغسل کے بغیراس کا جنازہ صحیح نہیں تھا، مگراَب پچھنہیں ہوسکتا۔اییا شخص جنگ میں

(۱) ويجرد الميت إذا اريد غسله وهذا مذهبنا كذا في الظهيرية. (هندية ج: ۱ ص: ۱۵۸)، وأما كيفية الغسل فنقول يجرد الميت إذا أريد غسله عندنا ....... أن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الشواب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية وتعذر عصره. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۳۰، المادة: ۲۲، فصل وأما بيان كيفية الغسل ما جاز لعذر بطل بزواله، شرح المحلة لرستم باز اللبناني ج: ۱ ص: ۳۰، المادة: ۲۲، المقالة الثانية، طبع مكتبة حبيبيه كوئنه).

(٢) وفي التتارخانية وعلى هذا الإختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنّه فأراد أن يتخذ سنًا آخرًا فعند الإمام يتخذ ذلك
 من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضًا. (شامى ج: ٢ ص:٣٢٢)، ما جاز لعذر بطل بزواله. (شرح المجلة ج: ١ ص:٣٠، المادة:٢٣، المقالة الثانية).

شہید ہونے والوں کے حکم میں نہیں۔

# کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے سکتی ہے؟

سوال:...متت كونسل كون دے سكتا ہے؟ بيوى شوہر كويا شوہر بيوى كونسل دے سكتے ہيں؟

جواب:... بیوی شو ہر کونسل دے سکتی ہے ، مگر شو ہر بیوی کونسل نہیں دے سکتا (۲) مرد ، مرد کونسل دیں ، اورعور تیں ،عورت کو۔ اگر مرد کونسل دینے والا کوئی مرد نہ ہو ، یاعورت کونسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو ، تو تیم کرا دیا جائے۔ (۳)

ہیجو ہ کونسل کون دےگا؟

سوال:...ہمارے گا دُں میں ہیجڑہ عرصہ درازے رہتا ہے ،موت تو آنی ہے ،اگرید فوت ہوجائے تواس کومر دیاعورت عسل دے عتی ہے؟ اور کیااس کی نماز جنازہ ہو علتی ہے؟

جواب:..اس کونسل نہیں دیا جائے گا،اگراس کا کوئی محرَم ہوتواس کو تیم کرادے،اورا گرکوئی محرَم نہ ہوتو اُ جنبی آ دی ہاتھوں پر کپڑ الپیٹ کراس کو تیم کرادے۔ بیٹیم عنسل کے قائم مقام ہوگا،اور نما زِجنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ (\*)

(۱) لو مات حتف أنفه أو تردى من موضع أو إحتراق بالنار أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيدًا أى في حكم الدنيا والا فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء فينالون ثواب الشهداء. (بحر الرائق باب الشهيد ج: ٢ ص: ١٩ ١)، وعامة مشانخنا قالوا: أنّ بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما الرائق باب الشهيد ج: ١ ص: ١٩ ٩، فصل يتجنس سائر الحيوانات ....... إلّا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٩ ٩، فصل والمكلام في الغسل، الصلاة على الجنازة فرض كفاية ...... وشرطها إسلام الميت وطهارته ما دام الغسل ممكنًا وإن لم يمكن بأن يدفن قبل الغسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة. (الفتاوى الهندية ص: ١٣ ١) الفصل الخامس في الصلاة على الميت، كتاب الصلاة، باب الجنائز)، ولو صلى عليه بلا غسل ودفن وأهيل عليه النراب تعاد لفساد الأولى، وقيل تنقلب الأولى صحيحة لتحقق العجز فلا تعاد. (حلبي كبير ص: ٥٨٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور). تعاد لفساد الأولى، وقيل تنقلب الأولى صحيحة لتحقق العجز فلا تعاد. (حلبي كبير ص: ٥٨٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور). يحدث بعد موته ما يوجب البينونة ...... وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراج الوهاج ..... إذا كان للمرأة يحدث بعد موته ما يوجب البينونة ..... وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراج الوهاج .... إذا كان للمرأة الموسر .. إلخ. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١٠ ١ ، باب الجنائز، الفصل الثاني في الغسل). والمرأة تغسل زوجها بخلاف الأجنبي أي بخلافه أي الرجل فإنه لا يغسل زوجته لإنقطاع النكاح، وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها ييممها أي زوجها بخلاف الأجنبي أي فإنه يلف يده بخرفة ويهممها مع كف بصره عن ذراعبها. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص: ٣١٣، باب أحكام الجنائز، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) لو مات امرأة مع الرجال تيمموها كعكسه بخرقة، وإن وجد ذو رحم محرم تيمم بلا خرقة. (نور الإيضاح مع مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز ص: ٥٤٢). أيضًا: ماتت بين رجال أو هو بين نساء ييممه المحرم، فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة. (الدر المختار، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٠١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) جرد عن ثيابه إن لم يكن خنفى ...... وإلا بأن كان خنفى يمم وقيل يغسل في ثيابه ... الخ. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ١٦، باب أحكام الجنائز، وأيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ١٦، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

### میّت کے لئے دود فعہ سل کی ضرورت نہیں

سوال:...میری پھوپھی زاد بہن جن کا اِنقال زنچگی کے بعد ہوا تھا،اوراب تین سال کا عرصہ گز رچکا ہے۔مرنے ہے ایک دن قبل اس نے مجھ سے کہاتھا کہا گرمیرا اِنقال ہوجائے تو مجھے دومرتبہ عسل دیا جائے۔ دُوسرے دن اس کا اِنقال ہو گیا۔ تو میں عسل دینے والی خاتون کو بیربات بتانا بالکل بھول گئی،اب میں بیمعلوم کرنا جاہتی ہوں کہ مجھےاس کا کوئی گناہ ہوگا یانہیں؟اور دُوسری بات بیہ کہ اس نے دو دفعینسل کا کیوں کہا تھا؟ اور یہ کہ مردے کوکسی وجہ ہے دو مرتبینسل دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہم نے توبیہ ہی سا ہے کہ کئی نا پا کیاں بھی ہوں توایک ہی عسل ہے پاک ہوجاتے ہیں ، جواب دے کراُ مجھن ویریشانی وُ ورکریں۔

جواب:...دود فعشل کی ضرورت نہیں تھی ،ایک ہی دفعہ کاعشل تمام نا پا کیوں کے لئے کافی ہوجا تا ہے،اس مرحومہ نے کسی ے یوں ہی سن کیا ہوگا ،ا ہے مسئلے کاعلم نہیں ہوگا۔ (۱

### عسل دینے والے کواُ جرت دینا

سوال:...میتت کو جوآ دمی عنسل دیتا ہے، وہ کوئی باہر کا آ دمی ہو یا برا دری یا ور ثاء میں سے نہ ہو، تو کیا اس کو پچھ دیا جائے یا ہیں؟ ہمارے گاؤں کے رواج کے مطابق صابن اورخوشبوا ورمیت کے کپڑے یا نئے کپڑے مسل دینے والا لے جاتا ہے۔ جواب: ..غسل دارثوں کودینا چاہئے ہمیکن اگروہ أجرت دے کرکسی ہے خسل دِلوا نمیں تو جائز ہے۔ (۲)

# میّت کونسل دینے والے پرعسل واجب نہیں ہوتا

سوال:...ایک شخص جوایے آپ کو جماعت المسلمین کاممبر کہتا ہے،اس نے ایک شخص کو کسی میت کے شسل دینے ہے اس لئے منع کیا کونسل دینے کے بعداس پونسل واجب ہوگا ،اور بغیرنسل کئے وہ نمازِ جناز ہنیں پڑھ سکے گا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا متت كونسل دينے والے مخص پرخود عسل كرنا واجب ہوجا تاہے يانہيں؟

جواب:...جوفض میت کونسل دے،اس پرنسل واجب نہیں،البتة متحب ہے کونسل کرے،اور بیائمیار بعد (امام ابوحنیفهٌ،

<sup>(</sup>١) وما خرج منه غسله فقط تنظيفًا ولم يعد غسله ولا وضوءه ...إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١١٦، باب أحكام الجنائز، أيضًا: فتاوي عالمگيري ص:٥٨ ا ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وأما ما يستحب للغاسل فالأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت، فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٦، بـاب الـجـنـائـز، طبع رشيدية). ويستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانـة والورع كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٩ ١، وأيضًا در مختار ج:٢ ص:٢٠٢)، والأفضل أن يغسل الميت مجانًا وإن ابتغى الغاسل الأجر فإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر ... إلخ. (فتاوي عالمكيري ج: ١ ص: ١٠١، الباب الحادي والعشرون، الفصل الثاني في الغسل، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:٣٠٨).

اِمام ما لکّ، اِمام شافعیؓ اور اِمام احمد بن طنبلؓ ) کاا جماعی مسئلہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

بعض روایات میں آیا ہے کہ جو محض میت کونسل دے وہ عنسل کرے، اور جو مخض جنازہ اُٹھائے وہ وضو کرے۔ (مشکوۃ ص:۵۵) مگراوّل توا کا برمحدثین نے ان روایات کو کمزور قرار دیا ہے۔ امام تر مذیؓ نے امام بخاریؓ نے نقل کیا ہے کہ اِمام احمد بن حتبلؓ اور اِمام علی بن المدینیؓ فرماتے ہیں کہاں باب میں کوئی چیز سیجے نہیں ،اور اِمام بخاریؓ کےاُستاذ محمد بن بیجیٰ الذبلیؓ فرماتے ہیں کہاس مسئلے میں مجھے کی حدیث کاعلم نہیں جو ثابت ہو (شرح مہذب ج:۵ ص:۱۸۵)۔ (۲

علاوہ ازیں اس روایت میں عسل کا جو حکم دیا گیا ہے وہ استحباب پرمحمول ہے، جس طرح جنازہ اُٹھانے ہے وضولا زم نہیں آتا،ای طرح میت کومسل دینے ہے بھی عسل لا زم نہیں آتا، بلکہ دونوں حکم استخباب پرمحمول ہوں گے۔ چنانچہ اِمام خطائی معالم السنن میں لکھتے ہیں:'' مجھے فقہاء میں کوئی ایباشخص معلوم نہیں جو مسلِ میت کی وجہ سے مسل گوواجب قرار دیتا ہو،اور نہایباشخص معلوم ہے جو جنازہ اُٹھانے کی وجہ سے وضوکو واجب قرار دیتا ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ بیچکم استحباب کے لئے ہے، بطور استحباب محسل کا حکم دینے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ میت کو تسل دینے والے کے بدن پر چھینٹے پڑ کتے ہیں ،اور بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میت کے بدن پر نجاست ہوتو اس کے چھینٹوں سے بدن کے ناپاک ہونے کا احتال ہے،اس لئے عسل کا حکم دیا گیا تا کہ اگر کہیں گندے چھینٹے پڑے ہوں تو دُھل جاكين ' (مخضرسنن ابي داؤوللمنذري مع معالم اسنن ج: ٣ ص:٥٠ ٣)\_ (٣)

 (۱) قال الخطابي لا أعلم أحدًا أوجب الغسل من غسل الميت ..... قال ابن المنذر في الإشراف ر - مه الله قال ابن عمر وابئ عباس والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لاغسل عليه ستحموع شرح المهذب ج: ٥ ص: ١٨٥ ، ١٨٦ ، باب غسل الميت، طبع دارالفكر بيروت).

 (٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا فليتغسل. رواه ابن ماحة وزاد أحمد والترمذي وأبوداؤد: وممن حمله فليتوضأ. (مشكوة ج: ١ ص:٥٥، باب الغسل المسنون، كتاب الطهارة).

(٣) حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا رواه أبو داؤد وغيره وبسط البيهقى رحمه الله القول في ذكر طرقه وقال المسحيح أنه موقوف على أبي هريرة قال: وقال التومذي عن البخاري قال أن أحمد بن حنبل وعلى بن المديني قالًا لا يميح في الباب شيء، وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا. (شرح المهذب ج: ٥ ص: ٨٥ ، ، باب حسل الميت، طبع دار الفكر).

(٣) قلت لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأم أي ذُلُك على الإستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه: أن غاسل الميت لا يكاد يامن أن يصيبه نضحٌ من رشاش الغسول، وربـمـا كـان عـلـي بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتي على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه ...إلخ. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري مع معالم السنن ج:٣٠٥: ص:٣٠٥، باب في الغسل من غسل الميت، طبع المكتبة الأثرية، باكستان). وفي المرقاة المفاتيح: (فليغتسل) لازالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه، والأمر للإستحباب وعليه الأكثر للخبر الصحيح ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. (رواه ابن ماجة) قال أبو داؤد وهذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن غسل الميت قال يجزئه الوضوء كذا في التصحيح وعلى كل فالأمر هنا للندب إتفاقًا. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٣٤، طبع أصح المطابع بمبئي).

# مردے کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب نہیں ہوتا

سوال: ..عرض بيہ كمبس ايك ألجهن در پيش ہے، وہ بيك مردہ اجسام كو ہاتھ لگانے سے قسل واجب ہوتا ہے يانہيں؟ ہمیں بیجان کربھی اطمینان میسر ہوگا کہ دیگر فقہ نے اس مسئلے کےسلسلے میں کیالکھا ہے؟ اُمید ہے کہ آپ فقیر خفی جنبلی ، شافعی اور مالکی ہے بھی ہارے اس مسئلے کاحل بتا کیں گے۔

جواب: ... جہاں تک مجھے معلوم ہے میت کو ہاتھ لگانے سے کسی کے زویک عسل واجب نہیں ہوتاء ایک حدیث میں ہے کہ: '' جس نے میت کونسل دیا و محسل کرے، اور جومیت کو اُٹھائے وہ وضو کرے۔''اس کی سند میں محدثین کو کلام ہے۔' اور فقہائے أمت نے اس حکم کواستحباب پرمحمول کیا ہے، إمام ابوسلیمان خطابی ' معالم اسنن' میں لکھتے ہیں: ' مجھے کوئی ایسا فقیہ معلوم نہیں جومیت کو عسل دینے پر شسل واجب ہونے کا ،اورمیت کواُٹھانے پروضوواجب ہونے کا حکم دیتا ہو۔'' بہرحال مردہ کےجسم کو ہاتھ لگانے کے بعد عنسل یا وضووا جب نہیں ،صرف ہاتھ دھولینا کافی ہے۔(۲)

## اگرد دران سفرعورت انتقال کر جائے تواس کوکون عسل دے؟

سوال:...ہم تین افرادہم سفر تھے،اور ہماراسفرریگتان کا تھا،میرےساتھ میراایک شفیق دوست بھی جس کی بیوی کا انقال ہوگیا،اب آپ بیبتائیں کہاس کوکون عسل دے؟

جواب: ...عورت کومر د، اور مر دول کوعور تیں عنسل نہیں دے سکتیں - " خدانخواستہ ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت کونسل دینے والی کوئی عورت ندہو، یا مرد کونسل دینے والا کوئی مردنہ ہوتو تیم کرادیا جائے ،اگرعورت کا کوئی محرَم مردیا مردی کوئی محرَم عورت ہوتو وہ تیم کرائے ،اورا گرمحرَم نہ ہوتواجنبی ا ہے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کرتیم کرائے۔صورتِمسئولہ میں شوہر کپڑ اہاتھ پر لپیٹ کرتیم کرا دے۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل کسی عالم سے مجھ لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کے حاشی نمبرا تا ۴ ملاحظه فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) قلت لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري مع معالم السنن ج: ٣ ص: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) وأما الغاسل فمن شوطه أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل ... الخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٨ ، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٩٨ ، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وإذا ماتت المرأة في السفر بين الرجال ييممها ذو رحم محرم منها وإن لم يكن لف الأجنبي على يده خرقة ثم ييممها ....... وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرهن بثوب ....... ولًا يغسل الرجل زوجته . . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٨ ١ )، ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم، فإن لم يكن فالأجنبي بخوقة. (درمختار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٠١)، مزيرٌ تفيل كے لئے وكيمئے: بـدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب الجنائز ص: ٣٠٠ تا ٢٠٣، فصل وأما بيان الكلام فيمن يغسل).

### مرداورعورت کے لئے مسنون کفن

سوال:...کفن دفن کے لئے جیسا کہ آج کل عام رواج ہے کہ ۲۲ گزلٹھے کا استعال ہوتا ہے، کیا شرقی طور پریہ پابندی ضروری ہے؟اگرنہیں توضیح طریقة کیا ہے؟

جواب: .. مردك ليمسنون كفن بيب:

ا:...بردی جا در، پونے تین گزلمی ،سواگزے ڈیڑھ گزتک چوڑی۔

٢: .. جھوٹی جا در، اڑھائی گزلمی، سواگزے ڈیڑھ گزتک چوڑی۔

۳:... کفنی یا کرتا،اڑھائی گزلمبا،ایک گزچوڑا۔ <sup>(۱)</sup>

عورت کے گفن میں دو کیڑے مزید ہوتے ہیں:

ا:...سینه بند، دوگز لمبا،سواگز چوژا ـ <sup>(۲)</sup>

٢:...اوڑھنی ڈیڑھ گزلمبی ،قریباً ایک گزچوڑی ،نہلانے کے لئے تہبنداور دستانے اس کےعلاوہ ہوتے ہیں۔

کفن کے لئے نیا کپڑاخرید ناضروری نہیں

سوال:...اگرکوئی گفن کے لئے کپڑا خرید کرر کھے تو کیاا سے ہرسال گفن کے لئے نیا کپڑا دوبارہ خرید نا ہوگا؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ گفن کا کپڑا صرف ایک سال کے لئے کارآ مدہوتا ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ، کفن کے لئے نیا کپڑاخرید نا بھی ضروری نہیں ، دُھلی ہوئی چا دروں میں بھی کفن دینا صحیح ہے۔ سمجھے ہے۔

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان: وقميصه الذى مات فيه. (سنن أبى داؤد، كتاب الجنائز، باب فى الكفن ج: ٢ ص: ٩٣، طبع إمدادية ملتان). قوله وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة لحديث البخارى كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحولية. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ج: ٢ ص: ١٨٩، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا عالمگيرى، الفصل الثالث فى التكفين، الباب الحادى والعشرون ج: ١ ص: ١٨٩، طبع رشيديه، درمختار ج: ٢ ص: ٢٠١ طبع سعيد).

(٢) عن رجل من بنى عروة بن مسعود يقال له داؤد وقد ولدته أمّ حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن ليللى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أمّ كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم ادرجت بعد فى الثوب الآخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا وسنن أبى داوُد، كتاب الجنائز، باب فى كفن المرأة ج:٢ ص:٩٠، طبع إمدادية ملتان) وقوله وكفنها سنة درع وإزار ولفافة وخمار) وخرقة تربط بها ثدياها لحديث أمّ عطية أنّ النبى صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب (البحر الرائق ج:٢ ص:٩٠ اكتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا درمختار ج:٢ ص:٢٠ ص:٩٠ كتاب الجنائز).

(٣) وفي المحتبلي: والحديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفًا من الوسخ والحدث ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢)
 ص: ١٨١، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢١، فصل في التكفين، طبع رشيديه).

# کفن میں سلے ہوئے کیڑے استعال کرنا خلاف سنت ہے

سوال:...جب کوئی عورت یا مرد و فات پاجاتے ہیں ،ان کے لئے سلے سلائے کپڑے جو وہ زندگی میں پہنتے تھے ،گھر میں موجود ہوتے ہیں،اس کے باوجود مزیدر قم خرج کر کے گفن خریدااور سلوایا جاتا ہے،کیا پاجامہ قبیص یاشلوار قبیص میں وفن کیا جاسکتا ہے؟ جواب: ...کفن میں سلے ہوئے کپڑے استعال نہیں ہوتے ، سلے ہوئے کپڑے کفن میں استعال کرنا خلاف سنت ہے۔''

عام لطھے کا گفن تیارر کھ سکتے ہیں لیکن اس پر آیات یا مقدس نام نہ کھیں

سوال:... کیامسلمان زندہ ہوتے ہوئے اپنے لئے کفن خرید کرر کھسکتا ہے؟ اور اس پرقر آنی آیبتیں یا پھرمقدس نام وغیرہ لکھ سکتاہے؟ اور گفن اچھے سے اچھالوں یا صرف کٹھے کا؟ گفن اپنے لئے ماں باپ، بہن بھائی کے لئے بھی لےسکتا ہوں یا کہبیں؟ جواب:...ا: گفن تیارر کھنا ڈرست ہے۔

۲: ... کفن پرآیتیں یا مقدس نام لکھنا سیح نہیں ،اس ہے آیاتِ مقدسہ کی اور پاک ناموں کی بےحرمتی ہوگی۔ (۳) ٣:..مرنے والاجس متم کے کپڑے زندگی میں جمعہ اورعیدین کے لئے پہنا کرتا تھااورعورت اپنے میکے جانے کے لئے جیسے کپڑے پہنا کرتی تھی ،اس معیار کے کپڑے گفن میں استعال کرنے جاہئیں ، محرحکم بیہ ہے کہ میت کوسفیدرنگ کے کپڑے میں گفن

 (١) (وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة) لحديث البخاري ..... والإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هنا بمعنى الشعر واللفافة هي الرداء طولًا .....والقميص من المنكب إلى القدم بلا دحاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلاجيبٍ ولَا كمين ولا يكف أطرافه ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٩ ا ، كتاب الجنائز ، طبع دار المعرفة، بيروت، رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٠٢، طبع سعيد).

 (٢) عن سهل أن امرأة جائت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها فخرج إلينا وانها إزارة فحسنها فلان فـقـال اكسـنيها ما أحسنها، فقال القوم: ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سالته وعلمت أنه لا يروه قـال: إنـي والله مـا سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ج: ١ ص: ١٥١، طبع قديمي، ابن ماجة ص:٢٥٣، طبع قىدىممى). والىذى يىنبىغى أن لا يىكرە تهينه نحو الكفن ...إلخ. (قوله والذي ينبغي الخ) كذا قاله في شرح المنية، وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا. (درمختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

 (٣) وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن ينس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وماذاك إلّا لِاحتىرامـه وحشيـة وطيـنـه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا أولي ما لم يثبت عن المحتهد أو ينقل فيه حديث ثابت. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٦، ٢٣٧، باب الجنائز).

(٣) ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين وفي المرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى زيارة أبويها كذا في الزاهدي. (هندية جزاص: ١١١، كتاب الصلاة، في الشامية ج: ٢ ص: ٢٠٢، طبع سعيد). وفن دیا جائے ''اس لئے عام طور ہے سفید لٹھے کا کفن استعمال کیا جاتا ہے۔

# کفن کا کیڑاتہ کرنے سے حرام نہیں ہوتا

سوال:... به بات کہاں تک سیح ہے کہ مردے کو جوکفن پہنایا جاتا ہے اگر اس کوخرید کرتہہ کرلیا جائے تو بیردے کے لئے حرام ہوجاتا ہے۔

جواب: ... يه بالكل مهمل بات ب-

آبِ زمزم ہے دُھلے ہوئے کپڑے ہے گفن دیناجا رُزہے

سوال:...آبِ زمزم ہے وُ جلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...آبِ زمزم ہے وُ مطلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے، البتة اس طرح آبِ زمزم ہے کفن وُھونا سلف سے ثابت نبیں، غالبًا حصولِ برکت کے لئے لوگوں میں اس کارواج ہوا۔

# کفن زمزم سے دھوکرر کھنا ، اپنی قبر کی جگہ مخصوص کرنا

سوال:...اگر کسی مخف نے عالم شباب میں اپنے لئے اور اپنی بیوی کے لئے مکہ معظمہ سے کفن خرید کر اس کو آب زمزم سے عسل دے کررکھا،تو کیا یہ بدعت کہلاتی ہے؟ اوراگر مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کھود کر تیار رکھے اور اپنے متعلقین کو یہ تا کید کر دے کہ وفات کے بعد مجھے اس جگہ دفن کیا جائے ،تو کیا یفعل بدعت ہے؟

جواب:...دونون باتیں جائز ہیں، بدعت نہیں، مگر ذاتی ملکیت کی جگہ میں بنائی جائے ، وقف کی جگہ کور و کنا صحیح نہیں۔

# مردے کے گفن میں عہدنامہ رکھنا ہے اولی ہے

سوال:..مردے کے گفن میں عہد نامہ ڈالا جا تاہے، کہتے ہیں کہ اس برکت ہے بخشش ہوجاتی ہے، کیا پیچے ہے؟ جواب: ..عهدنامه قبرمیں رکھنا ہے اوبی ہے، نہیں رکھنا جائے۔ درمختار میں ہے کہ: '' اگر میت کی پیشانی پریااس کے عمامہ پریااس کے گفن پر'' عہدنامہ' لکھ دیا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ میّت کی بخشش فرما دیں گے۔''لیکن علامہ شائ نے اس کی پُر زور

 <sup>(</sup>١) واجب الأكفان الثياب البيض هكذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ١١١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، فصل في التكفين وأيضًا في البخاري، باب الثياب البيض في الكفن، ج: ١ ص: ١٦٩).

 <sup>(</sup>٢) ويحفر قبرًا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر. وفي شرحه: لا باس به، وفي التتارخانية: لا بأس به ويؤجر عليه، هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما، قوله والذي ينبغي ...إلخ، كذا قاله في شرح المنية، وقال: لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدرى نفس بأي أرض تموت. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

تردیدی ہے۔(ا)

### مردہ عورت کے یا وُل کومہندی لِگا نا جا تر نہیں

سوال:...میری والدہ کا انقال ہوا تو میں ایک مردے نہلانے والی خاتون کو بلاکر لایا، انہوں نے مجھے ہے مہندی منگوائی، والدہ کو نہلانے کے بعد انہوں نے والدہ کے پاؤں یعنی دونوں پیروں کے تلوے میں مہندی لگادی، ہمارے گھر والوں نے تو بہت منع کیا، کیکن وہ خاتون مسئلے مسائل بتانے لگیں مختصراً یہ کہ میں یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ گفن میں لپٹی لاش (عورت) کے کیا مہندی پاؤں میں لگانے کا کہیں ذکر آیا ہے یانہیں؟

جواب:..اس نے غلط کیا، میت کومہندی نہیں لگانی جا ہے تھی۔ (۲)

# کفن پہنانے کے وقت میت کو کا فورلگا نا اور خوشبو کی وُھونی دینا جا ہے

سوال:...جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں میں رائج ہے کہ میت کے پاس اگر بتی اور لوبان سلگایا جاتا ہے، نیز قبروں پر بھی اگر بتی اور موم بتی وغیرہ لگاتے ہیں، حالانکہ میری معلومات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ آگ ہوتی ہے، کیااً حکام ہیں؟ نیز پھر مُر دوں کوکس طرح خوشہو میں بسایا جائے ، ہار پھول ڈال کریا خوشہو کیں بکھیر کر؟ جواب واضح دیجئے گا۔ جواب:...مردے کوگفن پہنانے سے پہلے گفن کولوبان کی دُھونی دینامسنون ہے۔ (۳)

۲:...میتت کے سر، داڑھی اور پورے بدن کوخوشبولگا نا اوراعضائے بجدہ (پییثانی، ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں ) پر کا فورلگا نامستحب ہے۔

(۱) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى ان يغفر الله للميت، درمختار: وفي الشامية: وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت .............. وقد قدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذلك إلا لإحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمانع بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل. (رد المحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲ مل ۲ مطلب فيما يكتب على كفن الميت). الإستفسار: قد تعارف في بلادنا أنهم يلقون على قبر الصلحاء ثوبًا مكتوبًا فيه سورة الإخلاص هل فيه بأس؟ الإستبشار: هو إستهانة بالقرآن، لأن هذا الثوب إنما يلقى تعظيمًا للميت، ويصير هذا الثوب مستعملًا مبتذلًا وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله. (فتاولى لكهنوى ص: ٣٠٣).

(٢) قال في القنية: أما التزين بعد موتها لا يجوز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٥).

(٣) قوله وتبجمر الأكفان أولًا وترا لأنه عليه السلام أمر باجمار أكفان إمرأته والمراد به التطيب قبل ان يدرج فيها الميت
 ...إلخ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩١ ، كتاب الصلاة، باب الجنائز ، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) قوله وجعل الحنوط على رأسه ولحيته لأن التطيب سنة ....... والكافور على مساجده زيادة في تكرمتها وصيانة للميت عن سرعة الفساد وهي موضع سجوده ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٤)، باب الجنائز). وكذا في الفتاوى العالمگيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ج: ١ ص: ١٢١).

س:...میت پریا قبر پر پھول ڈالنااور قبروں میں اگر بتی سلگا ناغلط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### میت کے بارے میں عور توں کی تو ہم پرستی

سوال:... بیکہا جاتا ہے کہ لاش کو ہلا نااور اِ دھراُ دھر کرناٹھیک نہیں ، کیونکہ اس سے مردے کوسخت نکلیف ہوتی ہے،اگر اس کو سائس ہوتو سب کو چیر بھاڑ دے۔میرےمحتر م بزرگ! نواب شاہ ہی میں ایک اتفاق ہوا، ایک لڑکی کا انقال ہوا، پتانہیں عسل دے کر کے کرآئے تو گفن پہنانے کے بعداس لڑکی کوجس کا انتقال ہوا عسل دینے والی نے اس کی آنکھوں کو کھول کر کا جل لگا یا مجتر م! ایک عسل والی نہیں، بلکہ نواب شاہ کی جنتنی الیم عورتیں ہیں وہ سب سے ہی رسم کرتی ہیں، کا جل لگانا اُنگل ہے، ویسے پیے کہاں تک دُرست ہے؟ ا گرکسی کے گھر میں کوئی بچہ یالڑ کی لڑ کا ،عورت مرد ، بڈھی بڈھا ،عمررسید ہ یا کسی کی بھی موت واقع ہوجائے ،تو عورتیں پر ہیز

کرتی ہیں کہ ہماری پر ہیزیا ہمیں تعویذہ، ایسی عورتیں موت والے گھر میں نہیں جا تیں جتیٰ کہان کی دس یا ہارہ سال کی لڑ کیوں کے بھی پر ہیز ہوں گے،اور یہاں تک کہاس یعنی میت والے گھر کے آگے ہے بھی نہیں گز ریں گے،خدا نہ کرےان کومیت کی کوئی رُوح چٹ جائے گی ، یہ پرہیز جالیس دن یااس ہے بھی زیادہ چلتا ہے، یہ پرہیز اپنے سگےرشتوں یعنی بھتیجوں یا کوئی برادری وغیرہ

عزیز رشته داراور پڑوسیوں تک چلتا ہے۔

جواب:... بیجی تو ہم پری ہے کہ لاش کواپی جگہ ہے إدھراُ دھرنه کیا جائے ،میت کے کا جل یاسرمہ لگا ناممنوع ہے۔ بعض عورتیں جومیت والے گھرنہیں جا تیں،ای طرح زچگی والے گھرے پر ہیز کرتی ہیں، پیغلط لوگوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے،وہ ان کو ایسے تعویذ دیتے ہیں کہ وہ ساری عمران کے چکرے باہر نہ نکل عمیں۔

# میت کے لئے حیلہ اسقاط اور قدم کننے کی رسم

سوال:... ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے تو جنازے کی جاریائی جب اُٹھاتے ہیں تو مولوی قدم گنتا ہے، نہ جانے یہ بات سیحے ہے یا کنہیں؟ پھرنمازِ جنازہ پڑھ کرایک دائرہ سامولوی حضرات بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر جے حیلہ کے نام سے کہتے ہیں،خدانخواستہ اگر کسی نے حیلہ نہ کیا اپنے فوت ہونے والے حضرات کا تو مولوی حضرات سب سے پہلے فتو کی

 (١) وذكر ابن الحاج في المدخل، أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره، وإن ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة، قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت، فنحن متبعون لًا مبتـدعـون فـحيـث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، فصل في حملها ودفنها ص:٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه). واعلم ان النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ...... وقد ابتلي الناس بذلك لَا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار. (درمختار، قبيل باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣٩، طبع ايج ايم سعيد)، تقصيل كے لئے و يكھئے: إختلاف أمت اور صراط متنقم ص: ٦٩ تا ٢٨ ٢ـ

جواب: ...متحب بیہ کہ آدمی جنازے کی چارپائی کو چالیس قدم اُٹھائے، پہلے دائیں کندھے پراگلی جانب کودس قدم اُٹھائے، پہلے دائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم، پھر ہائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم، پھر ہائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم '' خلا ہر ہے کہ ہراُٹھانے والا اپنے قدم گئے گا، مولوی صاحب کالوگوں کے قدم گنتا ہے معنی ہے، ہاں اپنے قدم گئے۔ جہاں تک حیلہ اسقاط کا تعلق ہے، جس شکل میں بیر حیلہ آج کل رائج ہے بیرخالص بدعت ہے، اور نہایت فتیج بدعت …! اور اس بدعت کے لئے قر آنِ کریم کا استعال بلا شبہ قر آنِ کریم کی ہے۔

#### جنازے کو کندھادینے کامسنون طریقہ

سوال:...جب کی مخف کا جنازہ اس کے گھر ہے اُٹھایا جاتا ہے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اور کھر کھے خصوص قدم چلنے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور کافی وُور تک بیٹل جاری رہتا ہے، اس ممل کو بیلوگ' وہ قدم' کہتے ہیں، اس ممل (دہ قدم) کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وَ راتفعیل ہے تہجھا ہے ، کیونکہ جس علاقے کا میں رہنے والا ہوں، وہاں پرصد فی صدلوگ ایساکرتے ہیں۔

جواب:...میت کے جنازے کو کندھا دینامسنون ہے،اوربعض احادیث میں جنازے کے چاروں طرف کندھا دینے کی فضیلت بھی آئی ہے۔

طبرانى كى بحجم اوسط مين بسندضعيف حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه حدوايت بكرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: "من حمل جو انب السرير الأربع كفر الله عنه اربعين كبيرة."

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۲۹) ترجمہ:... جس شخص نے میّت کے جنازے کے جاروں پایوں کو کندھا دیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے

حالیس بڑے گنا ہوں کا کفارہ بنادیں گے۔''

اِمام سیوطیؓ نے الجامع الصغیر (ج:۲ ص:۱۷) میں بروایت ابنِ عساکرؓ، حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ ہے بھی بیرحدیث نقل کی ہے۔

. فقہائے اُمت نے جنازہ کوکندھادینے کا سنت طریقہ بیلکھا ہے کہ پہلے دس قدم تک دائیں جانب کے انگلے پائے کوکندھا دے، پھردس قدم تک ای جانب کے پچھلے پائے کو، پھردس قدم تک بائیں جانب کے انگلے پائے کو، پھردس قدم تک بائیں جانب کے پچھلے پائے کو، پس اگر بغیرایذاد ہی کے اس طریقے پڑمل ہو سکے تو بہتر ہے۔ (۱)

#### جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟

سوال:...جب ہمارے قریب ہے جنازہ گزررہا ہواورہم بیٹھے ہوئے ہوں تو کیااحتراماً کھڑے ہوجانا چاہئے یانہیں؟ کیونکہ بعض افراد دُکان میں بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوجاتے ہیں اوربعض نہیں؟ جواب:...اگر جنازے میں شرکت کرنامقصود ہوتو کھڑے ہوجانا بہتر ہے، ورنہ کھڑانہ ہو۔ (۱)

#### میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا

سوال:...میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا چاہئے یا پیدل؟ جواب:... قبرستان دُور ہوتو سواری پر لے جانے کا بھی کوئی مضا کقہ نہیں۔(۳)

## شوہرا بنی بیوی کے جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے

سوال:..بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیوی کا جب انقال ہوجائے تو خادند نہ تواپی بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جتی کہ چار پائی کو کندھا بھی نہ دے،اور نما نے جنازہ میں بھی شریک نہ ہو،قبر میں بھی خاوند بیوی کونہیں اُ تارسکتا،اب آپ ہی مطلع فرما کیں کہ یہ باتیں کہاں تک دُرست ہیں؟ کہتے ہیں بیوی کے انقال کے بعد خاوند غیرمحرَم بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) ولا يقوم للجنازة إلا أن يريد أن يشهدها كذا في الإيضاح. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة)، ولا يقوم أحد للجنازة إذا مرت به، إلا إذا أراد أن يتبعها، وعليه الجمهور، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من القيام لها منسوخ بما روى عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أبو داؤد ... إلخ. (حلبي كبير، فصل في الجنازة ص: ٥٩٣).

(٣) أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدًا يشق حمل الرحال له أو لم يكن الحامل إلا واحد فحمله على ظهره فلا كراهة إذن. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الجنائز ص: ١٣٣).

جواب:... بیوی کے انقال کے بعد شوہراس کا مند کھے سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 'بنازہ کو کندھاد ہے سکتا ہے، نمازِ جنازہ میں بھی شریک ہوسکتا ہے، عورت کو لحد میں اُتار نے کے لئے اس کے مخرم رشتہ دار ہونے چاہئیں، اگر وہ نہ ہوں تو دُوسرے لوگ اُتاریں، ان میں شوہر بھی شریک ہوسکتا ہے۔ 'سیجے ہے کہ بیوی کے مرتے ہی دُنیوی اُدکام کے اعتبار سے میاں بیوی کارشتہ تم ہوجاتا ہے، اور شوہر کی حیثیت ایک لحاظ ہے اجنبی کی ہوجاتی ہے۔ (\*)

# موت کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھسکتا ہے، ہاتھ نہیں لگاسکتا

سوال: ... آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے: '' شوہر کو بیوی کا چرہ و کھنا جائز ہے، اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔'' آپ سے استدعا ہے کہ قرآن پاک سے کوئی حوالہ یادلیل مرحمت فرمائیں۔ کیونکہ راقم کے علم میں تو بید حقیقت ہے کہ حضرت علی نے دھنرت فاطمہ "کو بعداز انتقال خود شل دیا تھا، اور ای طرح حضرت ابو بکر صدیق "کے انتقال پران کی زوجہ محتر مدنے ان کو مسل دیا تھا، ای طرح یہ بات تو ضرور پا پی جموت اور دلیل شرع کو پینچتی ہے کہ بعداز انتقال شوہر کا بیوی کو بیا بیوی کا شوہر کو دیکھنا، چھونا وغیرہ نہوت اور دلیل شرع کو جائز بلکہ بہترین اور افضل افعال اور اعمال انجام دیتے تھے، ہمارے علم المسلمین میں جو یہ باتیں مشہور و مقبول ہیں کہ بعداز انتقال تلاث ہے، اور دیکھنا منع ہے وغیرہ، وغیرہ، یہ علمت المسلمین میں جو یہ باتیں مشہور و مقبول ہیں کہ بعداز انتقال نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دیکھنا منع ہے یا چھونا منع ہے وغیرہ، وغیرہ، یہ سب باتیں غلط اور بنائے کم علمی و لاعلمی ہیں، اگر میری باتیں غلط ہیں تو برائے مہر بانی دلیل شرعی مرحمت فرمائیں۔

جواب:...بیوی کے انقال سے نکاح ختم ہوجا تا ہے، یبی وجہ ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے، اس لئے شوہر کا بیوی کے مرنے کے بعدا سے ہاتھ لگا نااور منسل دینا جائز نہیں، اور شوہر کے مرنے پر نکاح کے آٹار عدت تک باقی رہتے ہیں،اس لئے بیوی کا شوہر کے مرنے کے بعداس کو ہاتھ لگا نااور منسل دینا صحیح ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوان کی زوجہ محتر مہ کے منسل دینے پر تو

 <sup>(</sup>١) ويسمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة ج:٢ ص:٩٨١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وذى الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي. (هندية ج: ١ ص: ١٦١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٣) بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يفسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لإندام الحل فصار الزوج أجنبيا ... الخد (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٠٠، طبع ايج ايم سعيد)، وأما بيان الكلام فيمن يغسل. (وأيضًا رد الحتار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ١٩٨، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال يتيمم بالصعيد ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون، ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول ودلالة الوصف انها صارت محرمة على التأبيد والحرمة على التأبيد تنافى النكاح ابتداء وبقاء ولهذا جاز للزوج أن يتنزوج بأختها وأربع سواها وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر بخلاف ما إذا مات الزوج لأن هناك ملك النكاح قائم ... إلخ. (البدائع الصنائع، فصل وما بيان الكلام فيمن يغسل ج: ١ ص ٢٠٥٠).

کوئی اِشکال نہیں، البتہ حضرت علی کا واقعہ کل اِشکال ہے، لیکن اوّل تواسطیط میں تین روایتیں مروی ہیں، ایک یہ کہ حضرت علی نے خسل دیا تھا، دوم یہ کہ اساء بن عمیس اور حضرت علی نے خسل دیا تھا، " موم یہ کہ حضرت فاطمہ "نے انتقال ہے پہلے خسل فر مایا اور نے کیٹرے پہنے اور فر مایا کہ: " میں رُخصت ہورہی ہوں، میں نے خسل بھی کرلیا ہے، اور کفن بھی پہن لیا ہے، مرنے کے بعد میر ہے کپڑے پہنے اور فر مایا کہ: " یہ کہ کر قبلد رُولیٹ گئیں اور رُوح پر واز کر گئی، ان کی وصیت کے مطابق انہیں خسل نہیں ویا گیا۔ پس جب روایات اس سلسلے میں متعارض ہیں تو اس واقعے پر کسی شرع مسئلے کی بنیا در کھنا سے خاس ہوگا۔ اور اگر حضرت علی کے خسل ویے کی روایت کو سلیم بھی کرلیا جائے تو زیادہ سے کہ ہم خاب تہبیں ہوتا، اس لئے مسئلہ جھی کرلیا جائے تو زیادہ سے کہ ہم خاب ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ وعلی کی خصوصیت تھی، اس سے عام حکم خابت نہیں ہوتا، اس لئے مسئلہ جھی وہی ہے جو اس ناکارہ نے لکھا تھا کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہراس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ (۳)

# میاں بیوی میں سے کوئی مرجائے توایک دُوسرے کا چہرہ دیکھے تیں

سوال:...کچھلوگوں سے سنا ہے کہ میاں ہیوی میں سے کوئی ایک مرجائے تو شوہرا پنی مری ہوئی ہیوی کا منہ نہیں و کھے سکتا،اور ای طرح ہیوی اپنے مرے شوہر کا منہ نہیں د کھے عمق،اورا گر ہیوی اپنے مرے ہوئے شوہر کا یا شوہرا پنی مری ہوئی، ہیوی کوآخری دیدار کے طور پرد کھے لیتے ہیں تو اسلام میں یہ سوتم کا گناہ ہوگا؟

(۱) أما المرأة فتغسل زوجها ...... وروى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه أوصلى إلى امرأته أسماء بنت عميس ان تغسله بعد وفاته ..... و لأن اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقى النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدم انحل قصار الزوج أجنبيًا فلا يحل له غسلها . ( بدائع الصنائع، فصل واما بيان الكلام فيمن يغسل ج: ١ ص:٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:٣٠٨، عناب الصلاة، باب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببى ونسبى مع ان بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعينى. (قوله قولنا ...إلخ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضى الله عنها غسلتها أم أيمن ......... ولئن ثبت الراوية فهو مختص به، ألا ان ابن مسعود رضى الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة، فادعاه الخصوصية دليل على ان المذهب عندهم عدم الجواز. (فتاوى شامى، باب صلاة الجنازة ج: ٢ ص: ١٩٨١)، وروى البيه قبى وأبو الفرج عن فاطمة رضى الله عنها قالت الاسماء بنت عميس: يا أسماء! إذا مت فاغسيلني أنت وعلى فغسلاها قال أبو الفرج في اسناده عبدالله بن نافع قال يحيى ليس بشيء وقال النسائي متروك ورووا أحاديث أخر ليس فيها ما يعتمد عليه. (حلبي كبير، فصل في الجنائز ص: ٢٠٠، طبع سهيل اكيدمي).

(٣) عن أمّ سلّمة قالت: اشتكت فاطمة شكواها الذي قبضت فيه، فكنت أمرضها فأصبحت يومّا كأمثل ما رأيتها، وخرج على لبعض حاجته، فقالت: يا أمّه! اسكبي لي غسلًا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أمّه! اغطني ثيابي الجدد، فأعطيتها، فلبستها، ثم قالت: يا أمّه! قدمي لي فراشي وسط البيت، ففعلت واضطجعت، فاستقلبت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: يا أمّه! إنه مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد، فقبضت مكانها. انتهى. واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات ....... هذا مما لا ينسب إلى على وفاطمة بل ينزهون عن مثل هذا. (نصب الواية الأحاديث الهداية، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٥٠، ١٥١، طبع مؤسسة الريان المكتبة الملكية).

جواب:...دونوں ایک دُوسرے کا مندد کیھ سکتے ہیں۔ بیوی اپنے مرحوم شوہر کو ہاتھ بھی لگاسکتی ہے، گرشو ہر مرحومہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ (۱)

### ميت كوگھر ميں كتني دير تك ركھ سكتے ہيں؟

سوال:...جب موت واقع ہوجائے تو میّت کوگھر میں کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ جواب:...وفات کے بعد جہاں تک ممکن ہوجلداً زجلد جہیز وتکفین اور تدفین ہونی جا ہے۔ (۲)

#### لوگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھنا

سوال:...اگر کچھلوگوں کے اِنظار کے لئے میت رکھ دی جائے تو کیسا ہے؟ جواب:...دُور کے رشتہ داروں کے اِنظار پرمیت کوئی گی تھنٹے رکھ کرچھوڑ نابہت بُری بات ہے۔ <sup>(m)</sup>

### نایاک آ دمی کاجنازے کو کندھادینا

سوال:... جنازے کو جب کندھا دیا جاتا ہے تو بہت ہے لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اگر کو کی صحف ناپا کی کی حالت میں جنازے کو کندھا دے تو کیا ہوگا؟ اگراس شخص کا دِل پاک ہوا در کپڑے ناپاک ہوں تو کیا وہ اس حالت میں جنازے کو کندھا دے سکتا ہے پانہیں؟

جواب:...ناپاک آ دمی کا جنازے کو کندھا دینا مکروہ ہے، دِل کے ساتھ جسم اور کپڑوں کو بھی پاک کرنا چاہئے ، جس شخص کو اپنے بدن اور کپڑوں کے پاک رکھنے کا اہتمام نہ ہو، وہ دِل کو پاک رکھنے کا کیا خاک اہتمام کرے گا؟

# عورت کی میت کو ہر مخص کندھادے سکتا ہے

سوال:...کیاعورت کی میت کو ہر مخص کندھادے سکتا ہے؟ یا کہ صرف محرَم مرد ہی اس کو کندھادے سکتے ہیں؟ جواب:... قبر میں تو صرف محرَم مردوں کو ہی اُ تار نا چاہئے (اگر محرَم نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو غیر محرَم بھی شامل ہو سکتے ہیں )،

(١) ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ...... وهي لا تمنع من ذلك ...إلخ. وفي الشرح:
 ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الإختلاف. (شامي ج: ٢ ص: ٩٨)، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

(٢) ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه ابرائه منه ويبادر إلى تجهيزه ولَا يؤخر. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥١).

(٣) وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة إلّا إذا خيف فوتها بسبب دفنه. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٢٣). والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت ....... وفي القنية ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة ودفنه ليصلى عليه الجمع العظيم ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص: ١٩١، باب الجنائز).

(٣) وذو الرحم المحرم أولني بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير المحرم أولني من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة).

لیکن کندھادینے کی سب کوا جازت ہے۔ (۱)

قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف ادب ہے

سوال:..قبرستان میں جنازے کوزمین پرر کھنے سے پہلے آ دمیوں کا بیٹھنا کیسا ہے؟ جواب:...ادب کےخلاف ہے، جنازے کور کھنے کے بعد بیٹھنا چاہئے۔(۲)

### میت کودفناتے وقت کی رُسومات

سوال:... جب قبر میں مردہ کو اُ تارتے ہیں تو قبر کی دیواروں اور مردہ پر گلاب کاعرق اور دُوسری خوشبو کیں چھڑ کتے ہیں، مردہ پر''عہد نامۂ' وغیرہ رکھتے ہیں، گھرسے میت کو لے جاتے وقت مردہ کے لئے توشد ( ہا قاعدہ کھانا وغیرہ ) لے جاتے ہیں،اور قبر پر پھول اور خوشبواستعال کرتے ہیں، کیاان چیزوں سے مردہ کوکوئی فائدہ ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت سے بیان کریں۔

جواب:... به تمام رسمیس غلط ہیں ،ان کی کوئی شرعی سندنہیں ۔ <sup>(۲)</sup>

قبرميں رُوئی فوم وغيره بچھانا دُرست نہيں

سوال:...کیا قبر میں کوئی چیز بچھا نامثلاً رُوئی،فوم،وغیرہ جائزے؟ جواب:...قبر میں کوئی بھی چیز بچھا نا دُرست نہیں۔

قبرمين قرآن ياكلمه ركهنا جائز نهيس

سوال:...کیامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا کوئی حصہ یا کوئی دُعایا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن،

(١) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز)، وأيضًا يكره الناس ان يمنعوا حمل جنازة المرأة لزوجها ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص:٢٥٥).

(٢) وإنما يكره قبل أن توضع عن مناكب الرجال كذا في الخلاصة. (هندية ج: ١ ص: ٦٢ ١)، وأيضًا ويكره لمتبعى الجنازة أن يقعد وأقبل وضع الجنازة لأنهم أتباع الجنازة والتبع لا يقعد قبل قعود والأصل ولأنهم إنما حضروا تعظيمًا للميت وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنازة ج: ١ ص: ٩ ١٠).

(٣) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهدنامه ...... وقد افتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز ان يكتب على الكفن ينس والكهف و نحوهما خوفًا من صديد الميت ..... تكره كتابة القرآن ..... و نحوه مما فيه اهانة فالمنع بالأولى ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل (رد المجتار مع الدر المختار ، مطلب فيما يكتب على الكفن ج: ٢ ص: ٢٣٨) ، وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغى ان يجتنب ما أحدثه بعضهم من انهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره وإن ذلك لم يرو عن السلف رضى الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا . (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في حملها، ص: ٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه) ، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس محمد كتب خانه) ، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء . (عمدة القارى، كتاب الوضوء، ج: ٣ ص: ١٢ ا ، طبع منيرية) .

(٣) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو محدة أو حصير أو نحو ذلك اه...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣).

حدیث، فقیمِنفی اورسلف صالحین کے تعامل کی روشنی میں تفصیلاً وضاحت فرما نمیں ،مہر بانی ہوگی۔

جواب:...قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ فن کرنا ناجا ئز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول بھٹ جاتا ہے، قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہے اوبی ہے، یہی تھم دیگر مقدس کلمات کا ہے،سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔ (۱)

#### ميت كاصرف منه قبله رُخ كردينا كافي تهيس

سوال:...ہمارےایک عزیز کی والدہ کا انتقال ہو گیا،مرحومہ کا حجھوٹا بیٹا اہلِ حدیث ہے، وہ قبرستان گیا اور قبر کے اندراُ تر کر مال کوکروٹ کے بل لٹا کر پیٹھے کی طرف پھر لگا آیا، تدفین کے بعد بات نکلی تو لڑکے نے بتایا کہ خدا میری مغفرت کرے،اس ہے قبل میں نے اپنے مرحوم بھائی کو چت لٹایا تھااور منہ قبلے کی طرف کیا گیا تھا،لیکن اس بارسچے طریقہ اختیار کیا ہے۔ واضح ہو کہ بقیہ تمام لوگ اہلِ سنت والجماعت ہیں، بین کرہم سب ہے وہ لڑ کا کہنے لگا ہمیں ہماری جماعت میں ایسا ہی بتایا گیا تھا۔مولانا! آپ بتا ئیں کیا مردے کوکروٹ کے بل لٹانا جائز تھا؟ (منہ قبلے کی طرف تھا)اوراب اگرلٹایا جاچکا تواس علطی پردوبارہ کیا کیا جائے؟

جواب:...ميت كوقبر مين قبله رُخ لنانا جائية ، حيت لنا كرصرف منه قبله كي طرف كردينا كافي نبين ، يدمسكه صرف ابل حديث کانہیں، فقدِ حنفی کا بھی یہی مسئلہ ہے،لیکن میت کے پیچھے پھر رکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ مٹی کا سہارا دے دیا جائے تا کہ میت کا رُخ قبله کی طرف ہوجائے۔<sup>(۲)</sup>

# مرده عورت كامنه غيرمحرَم مردول كو دِكھا نا جائز تہيں

سوال:... به بات کہاں تک صحیح ہے کہ مری ہوئی عورت کا منداگر اس کے گھر والے کسی غیر مرد کو دِکھادیں تو اس کا گناہ بھی مرى بونى عورت كو ملے گا؟

جواب:...غیرمردوں کومردہ عورت کا منہ دِکھا ناجا ئزنہیں، اور گناہ منہ دِکھانے والوں کو ہوگا ،اورمردہ عورت بھی اس پراپنی زندگی میں راضی تھی تو وہ بھی گنا ہگار ہوگی ، ورنہ ہیں ۔ عورتو ل کووصیت کردینی جا ہے کہان کے مرنے کے بعد نامحرموں کوان کا منہ نہ

<sup>(</sup>١) حواله ك لي و يكية كزشته صفح كا حاشية نبر ٣٠

 <sup>(</sup>٢) قوله ووجه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢) ص: ٣٠٨، كتاب الجنائز)، وأيضًا ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٢١). (٣) وقد رويت انها (أى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) اغتسلت لما حضرها الموت وتكفنت وأمرت عليًا أن لا يكشفها إذا توفيت ... إلخ. (أسد الغابة في معرفة الصحابة رقم: ٧٥ ا ٤، مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>٣) والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذلك لا بفعل غيره ... الخ. (حاشية الطحطاوي على المراقى، باب أحكام الجنائز، ص: ٩ ٣٠٩، طبع مير محمد).

<sup>(</sup>۵) ایضاحات بمرسر

#### قبر کے اندرمیّت کا منہ دِکھا ناا چھانہیں

سوال:... آج کل اکثرید کیھے میں آیا ہے کہ جب میت کوتبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر تبر کے اندرایک آدی جا کرمیت ک چہرے سے گفن ہٹا دیتا ہے، قبر کے باہر چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کرمیت کا آخری دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد میت کا چہرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے، کیا قبر میں اُتار دینے کے بعدیا قبرستان میں میت کا چہرہ لوگوں کو دِکھانا جائز ہے؟

جواب:..قبر میں رکھ دینے کے بعد پھر منہ کھول کر دِکھا ناا چھانہیں ،بعض اوقات چہرے پر برزخ کے آٹارنمایاں ہوجاتے ہیں ،الیی صورت میں لوگوں کومرحوم کے بارے میں بدگمانی کا موقع ملے گا۔ <sup>(۱)</sup>

### قبرمیں میت کوس کرؤٹ پرلٹانا جائے؟

سوال:... میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو سیدھی کرؤٹ ہے، اس کی وضاحت سمجھنا چاہتا ہوں کہ میت کوسید هی طرف کرؤٹ دے کرلٹایا جائے ، یا صرف اس کا چبرہ قبلہ رُخ کردیا جائے اور میت چت رکھی جائے ، اگر میت کوسید ہی کرؤٹ کرنا ہے تو وہ تھبر کیسے سکے گی؟

جواب:...کرؤٹ پرلٹانا چاہئے، ذراساسہارا کمر کی طرف دے دیا جائے، چیت لٹا کرصرف منہ قبلہ کی طرف کر دینا خلاف سنت ہے۔

#### میّت کولحد میں اُ تار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقہ

سوال:...مئلہ یہ ہے کہ جب میت کو فن کیا جاتا ہے تو جیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ میت کولحد میں لٹانے اور لحد کو ڈھانپنے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تمین تمین مٹھی مٹی دیتے ہیں ، اور اس کے بعد مٹی بھری جاتی ہے ، از راو کرم آپ ہمیں مٹی دینے کی اہمیت کے بارے میں بتا کمیں۔

جواب: ..مٹی کی تین مفیال ڈالنامستحب ہے، پہلی ٹھی ڈالتے وقت 'مِنْهَا خَلَفُنْکُمُ" پڑھے، دُوسری کے وقت ''وَفِیْهَا نُعِیُدُکُمُ"،اور تیسری کے وقت ''وَمِنْهَا نُنُحُوِ جُکُمُ تَارَةَ اُنْحُوٰی'' پڑھے،اگریمل نہ کیاجائے تب بھی کوئی گناونہیں ہے۔ (۳)

(۱) وینبغی للغاسل ولمن حضر إذا رأی ما یجب المیت ستره أن یستره و لا یحدث به لأنه غیبة، و كذا إذا كان عیبًا حادثًا بعد الموت كسواد و جه و نحوه ما لم یكن مشهورًا ببدعة فلا بأس بذكره تحذیرًا من بدعته. (رد المحتار، باب صلاة الجنازة ج:۲ ص:۲۰۲، طبع ایچ ایم سعید، حلبی كبیر ص:۵۸، طبع سهیل اكیدمی).

(۲) ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز)، ويوضع على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة. (بدائع ج: ١ ص: ٩ ١٣، (فصل) وأما سنة الدفن).
 (٣) وفي الهندية: ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعًا ويكون من قبل

رأس الميت ويقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، كذا في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢١ ١، كتاب الصلاة، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٧، كتاب الجماس).

### قبربندكرنے كے قريب ہوجائے تو أسے كھولنا

سوال:...ایک میت نمازِ جنازہ کے بعد دفن کردی جاتی ہے، ابھی صرف تختے رکھے ہی جاتے ہیں اور مٹی ڈالی جانے والی تخت والی تھی کہ میت کا کوئی رشتہ دار جو بعد میں آیا اِصرار کرتا ہے مجھے میت کا چہرہ دِکھاؤ، اس کو تختے اُ کھاڑ کر چہرہ دِکھادیا جاتا ہے، کیا یہ عمل دُرست ہے؟

جواب:... قبر کو بند کرنے کے بعد کھولنا ہُراہے، خدانخواستہ کوئی نا گوار حالت دیکھنے میں آئی تولوگ گاتے پھریں گے۔<sup>(۱)</sup>

#### قبر پراُ ذان دینابدعت ہے

سوال:...قبر پرمیت کودفنا کراَ ذان دینا جائز ہے یا ناجائز؟ چونکہ ریڈیو پر جوسوال وجواب ہوتے ہیں اس میں ایک مولوی صاحب نے کہاہے کہ جائز ہے۔

جواب:..علامه شامی نے باب الا ذان اور کتاب الجنائز میں نقل کیا ہے کہ قبر پراُ ذان وینا بدعت ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## قبر برا زان کہنا بدعت ہے، اور کچھ در قبر برر کناسنت ہے

سوال:...کیامیّت کودفنانے کے بعد قبر پراُذان دیناجائز ہے؟ اور بعد از اُذان قبر پرژکنااورمیّت کے لئے اِستغفار پڑھنا ائز ہے؟

جواب: ...قبر پراُ ذان کہنا بدعت ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں، البتہ دُن کے بعد پچھ دیر کے لئے قبر پرٹھہر نااور میت کے لئے دُعاواِستغفار کرناسنت سے ثابت ہے۔

# تجھی بھی زمین بہت گنا ہگا رمرد ہے کو قبول نہیں کرتی

سوال:... بیہ بات تمام لانڈھی کے لوگوں میں عام ہوگئ ہے کہ گیدڑ کا لونی کے قبرستان میں ایک مردہ فن کیا گیا، کین جب اس کو فن کرنے کے بعد کچھ قدم لوگ آ گے آ جاتے تو وہ مردہ قبر سے نکل کر دوبارہ زمین پر پڑا ہوتا، کافی مرتبہاس کا جہ رُہ پڑھا کراس کو فن کیا گیا، مگر ہر مرتبہلوگ جوم نے کو فن کررہے تھے، ناکام ہو گئے، آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اس کوزمین پر ہی ڈال کرمٹی ڈال

 <sup>(</sup>۱) ولا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۷ ا). نيزگزشته صفح كا حاشي تمبرا الما دظه ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) لَا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة ... إلخ. (فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان ... إلخ. (ج: ا شامي، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص: ٢٣٥، وأيضًا فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان ... إلخ. (ج: ا ص: ٣٨٥، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) حواله مابقد

 <sup>(</sup>٣) قوله وجلوس ساعة بعد دفنه ... الخـ لما في سنن أبي داؤد كان النبي مـ الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف علي قبره وقال استغفروا الأخيكم واسألو الله له التثبيت فإنه الآن يسئل. (فتاوى شامى ج: ٢ ص:٢٣٧).

دی جائے،اورای پڑمل کیا گیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخراییا کیوں ہور ہاہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ بہت گناہ گارتھا۔
جواب :...غالبًا کسی علانیہ گناہ میں مبتلا ہوگا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قتم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مردہ کوئی باردفن کیا گیا، مگرز مین اس کواُگل دیتی تھی، .. نعوذ باللہ من ذالک...اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ:'' زمین تو اس سے بھی زیادہ گنا ہگارلوگوں کو قبول کر لیتی ہے، مگر اللہ تعالی تمہیں عبرت دلانا چاہتے ہیں۔'' ان واقعات کی تفصیل ماہنامہ'' بینات'' بابت رہے الثانی ۱۳۱۰ھ میں باحوالہ درج کردی گئی ہے۔

## میت کوز مین کھود کر دفن کرنا فرض ہے

سوال:...جارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا ، ان کی میت کوسوسائٹ کے قبرستان میں دفتایا گیا ، بلکہ '' دفتانا'' یہاں کہنا سے خہروگا ، کیونکہ وہ قبرز مین کھود کرنہیں بنائی گئ تھی ، بلکہ زمین کے اُوپر چار دیواری بنائی گئ تھی ، جس میں ان کی میت رکھ کر اُوپر سینٹ کی سلول سے ڈھک کر چاروں طرف اُوپر مٹی لیپ دی گئی ، ظاہر ہے جب بارش ہوگی تو مٹی بہ جائے گی ، اور سات آٹھ سال کا بچدان سلوں کو آسانی سے ہٹا سکتا ہے۔ اس طرح کی گئی قبریں مسجد رحانیہ والے کونے میں جیں ، آپ بتا کیں کیا اس طرح میت کو دفنا یا جا سکتا ہے یانہیں ؟ جبکہ قرآن میں زمین کھود کر دفنانے کو آیا ہے۔

#### ميتت كودَر يا بُر دكرنا

سوال:...جاپان میں مردے کو وَ فنانے کے بجائے جلایا جاتا ہے۔ جاپائی مسلمانوں کو فن کرنے کے لئے ایک قبرستان کے حصول کے لئے خطیر رقم درکار ہوتی ہے، عمو ما مرنے کے بعد چندہ جمع کرنے کی نوبت آتی ہے، میت کو طن بھیجنے پر بھی بہت خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اَکٹر لوگ برداشت نہیں کرپاتے۔ اس ملک میں فن کرنا قانو نامنع ہے، اور چند جگہوں پر جہاں اِ جازت ہے، وہاں بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیا ایسی صورت میں قبر میں فن کرنا ہی واجب یا فرض ہے؟ اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کوجلانے کا رواج ہے، اس کے لئے خاص مقامات ہیں، کیونکہ مسلمان میت کوجلا یانہیں جاسکتا تو کیا میت کو دَریا میں بھینک سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث. وزاد فيه: فنبذته الأرض فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو أشر منه وللكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. (سنن ابن ماجة، ابواب الفتن ص: ۱۲۸، طبع نور محمد)، عزيد تقصيل كے لئے ويكھے: دلائل النبوة للبيهقى، باب ما ظهر على من ارتد عن الإسلام ج: ٤ ص: ١٢١ تا ٢٨ ا ـ

 <sup>(</sup>۲) شروع في مسائل الدفن. وهو فرض كفاية إن أمكن إجماعًا ...... ومفاده انه لا يجزى دفنه على وجه الأرض
 ببناء عليه ... إلخ. (ردانحتار ج: ۲ ص: ۲۳۳، باب صلاة الجنازة).

سیت سے احکام جواب:..مسلمان مُر دے کوجلانا توضیح نہیں،البتۃ اس کی تجہیز وتکفین کے بعد اگر دفن کرنے کی جگہ نہ ملے تو اس کو دَریا بُر د کرناضچے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

این زندگی میں قبر بنوانا مباح ہے

. سوال:... جنگ میں آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ زندگی میں آ دمی اپنے لئے قبر بنا سکتا ہے، حالا نکمہ "و مساتب دی نفس بای اد ض تسسسوت" کے خلاف ہے، اور فتاویٰ دارالعلوم دیو بند میں مکروہ لکھا ہے، اور تفسیر مدارک میں بھی نظر سے گزرا ہے، لہذا کچھ وضاحت يجيح بمع حواله

جواب:...فآوی دارالعلوم دیوبندمیں توبیکھاہے:'' پہلے ہے قبراور کفن تیار کرنے میں پچھ حرج اور گناہ نہیں ہے۔'' (5:0 9 . ٢٠٧)

اور كفايت أمفتي مين لكها ب: " اين زندگي مين قبرتيار كرالينامباح ب-" (5:7° (J:A7)

علامہ شامیؓ نے تا تارخانیہ کے حوالے سے تقل کیا ہے کہ اپنے لئے قبر تیار رکھنے میں کوئی مضا نَقهٔ نہیں ، اور اس پراجر ملے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ ، ربیع بن خیثم ٌ، اور دیگر حضرات نے ایبا ہی کیا تھا (شای ج: ۲ ص: ۲۴۴ مطبوعه معرجدید )۔ (۲

فآویٰ عالمگیری میں بھی تا تارخانیہ ہے یہی نقل کیا ہے (ج:۱ ص:۱۷۱)، جہاں تک آیت شریفہ کا تعلق ہے،اس میں قطعی علم کی نفی نہیں کی گئی ہے، ہزاروں کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں قطعی علم نہیں ہوتا کہان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ اس کے باد جود ظاہر حالات کے مطابق ہم ان کا موں کو کرتے ہیں ، یہی صورت یہاں بھی سمجھ لینی جا ہے۔

قبریکی ہونی جا ہے یا پھی؟

سوال:..اوگ قبرین عموماً شوق میں سینٹ کی خوبصورت بناتے ہیں ،بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکی قبر منع ہے،آپ بتا کیں کہ كيا يكي اورخوبصورت قبر بنانا جائز نهيس؟

جواب:...حدیث میں کی قبریں بنانے کی ممانعت آئی ہے،حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، ہے کہ: رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے قبروں کو پخته کرنے ہے،ان پر لکھنے ہے اوران کوروندنے سے منع فر مایا (تر ندی مشکوۃ ص:۸ ۱۲)۔ (

 <sup>(</sup>١) مات في سفينة غسل وكفن وصلى عليه وألقى في البحر إن لم يكن قريبًا من البرّ. وفي الشرح: قوله وألقى في البحر، قـال فـي الـفتح وعن أحمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذّلك إن كان قريبًا من دار الحرب وإلّا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٣٥، باب صلاة الجنائز، دفن الميت).

 <sup>(</sup>٢) وفي التاتارخانية: لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما. (ردالمتار على الدرالمختار ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة، مطلب في إهداء ثو اب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) من حفر قبرًا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخالية. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) وعن جابو رضى الله عنه قال: نهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. (مشكوة، باب دفن الميت ص: ١٣٨ ، طبع قديمي كتب خانه).

حضرت علی فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مہم پر بھیجا کہ میں جس مورتی کودیکھوں ،اسے توڑ ڈالوں ، اور جس اُونچی قبر کودیکھوں ،اس کوہموار کر دوں (صحیح مسلم ،مشکلوۃ)۔ <sup>(1)</sup>

قاسم بن محمد (جوائم المؤمنين حضرت عائش كے بھتیج ہیں) قرماتے ہیں كہ: میں حضرت عائش كا خدمت میں حاضر ہوااوران سے درخواست كی كہ: امال جان! مجھے آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم كے دونوں رفيقوں كی (رضى الله عنها) قبورِ مباركه كی زيارت كرائي ، انہوں نے ميرى درخواست پر تين قبريں دِ كھائيں جواُونچى نتھى ، نه بالكل زمين كے برابرتھيں (كه قبر كا نشان ہى نہو) اوران پر بطحاكی سرخ كنگرياں پڑى تھيں (ابوداؤد، مشكلة من ۱۶۰۰)۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑ وعمر کی قبور شریفہ بھی روضۂ اقدس میں پختینیں۔
یہاں یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ فقہائے اُمت نے بوقت ِضرورت کچی قبری لپائی کی اجازت دی ہے، اور ضرورت ہوتو نام کی سختی لگانے کی بھی اجازت ہے، جس سے قبر کی نشانی رہے ، مگر قبریں پختہ بنانے ، ان پر قبیقی کرنے اور قبروں پرقر آن مجید کی آیات یا میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز ہیں ۔ شرح صدور میں حافظ سیوطی میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز ہیں ۔ شرح صدور میں حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ ایک تجرستان والوں کو عذاب ہور ہا ہے ، ایک عرصے کے بعد پھر اس قبرستان سے گزر ہوا تو معلوم ہوا کہ عذاب ہٹا لیا گیا ، اس نبی نے اللہ تعالی سے اس عذاب ہٹائے جانے کا سبب دریا فت کیا تو ارشاد قبرستان کی قبریں تازہ تھیں ، اب پوسیدہ ہو چکی ہیں ، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو عذاب دُوں جن کی قبروں کا نشان تک مٹ چکا ہے ۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالًا إلّا طمسته ولا قبرًا امشرفًا إلّا سويته. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٨)، باب دفن الميت).

<sup>(</sup>٢) وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مطبوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داوُد. (مشكّوة ص: ٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) وقال في الشرح: وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظًا للقبور عن الاندراس والنبش ولا بأس به. وفي الدر: ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به وهو المختار، وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور. (حاشية الطحطاوي مع المراقي ص:٣٣٥، وأيضًا في رد المحتار ج: ٢ ص:٣٣٧)، وفي الهندية: وإذا أخربت القبور فلا بأس بتطيينها...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس). ولى تقوله لا بأس بالكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح ونحو ذلك، حلية ملخصًا ... إلخ. (فتاوئ شامي ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) حدثنا عبدالصمد ابن معقل عن وهب بن منبه قال: مر أرمياء النبى صلى الله عليه وسلم بقبور يعذب أهلها فلما أن كان بعد سنة مر بها فإذا العذاب قد سكن عنها، فقال: قدوس قدوس مررت بهذه القبور عام أوّل وأهلها يعذبون ومررت في هذه السنة وقد سكن العذاب عنها، فإذا النداء من السماء: يا أرمياء! يا أرمياء! تمزقت أكفانهم وتمعطت شعورهم ودرست قبورهم فنظرت إليهم فرحمتهم وهكذا أفعل بأهل القبور الدراسات والأكفان المتمزقات والشعور المتمعطات. (شرح الصدور ص:٣١٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

### ليحى قبركي وضاحت

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ قبر کی ہونی چاہئے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر قبریں چاروں طرف سے بکی ہوتی ہیں،البتۃ اُوپر سطح پر وسط میں کچی ہوتی ہیں۔مہربان فرماکز'' کچی قبر'' کی وضاحت فرمادی جائے، کیونکہ قبرظاہری اوراندرونی ہیئت پرمشممل ہوتی ہے۔ ۲: کیااندر کی قبر،زمین یعنی فرش اور چہارا طراف کی دیواریں کچی ہوں، پھراُوپر کی سطح سیمنٹ کے بلاک سے بندکردی جائے اوراُوپر پچھٹی ڈال دی جائے؟ یاکسی اور طرح؟

جواب:..قبراندراور ہاہرہے کچی ہونی چاہئے ، بیصورت کہ قبر چاروں طرف سے بکی کردی جائے اوراُو پر کی سطح میں تھوڑ ا سانشان کیا چھوڑ دیا جائے ، بیمجی چے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

۲:... قبر کی حصت بھی پکی ہونی جائے ،لیکن اگر زمین زم ہو کہ سیمنٹ کے بلاک کے بغیر حصت تھہر ہی نہیں عتی (جیسا کہ کراچی میں بیصورت ِ حال ہے ) تو باً مرمجوری بیصورت جائز ہے۔

# قبركى ديوارول كوبه مجبوري پخته كيا جاسكتا ہے

(مشكوة ص: ٣٨ ١ ، باب دفن الميت، طبع قديمي).

سوال:..قبر کااحاطہ پکا کرنا کیسا ہے؟ نیزیہ بتا ئیں کہ قبر پرنام کی شختی لگا کتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگر قبراس کے بغیرنہ گلم تی ہوتو دیواروں کو پختہ کیا جاسکتا ہے، "مگر قبر کمی بنانا گناہ ہے۔ شختی لگانا شناخت کے

(۱) (قال) ويسنم القبر ولا يربع لحديث النخعي قال: حدثني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما مسنمة عليها فلق من مدر بيض ولأن التربيع في الأبنية للإحكام ويختار للقبور ما هو أبعد من إحكام الأبنية وعلى قول الروافض السنة التربيع في القبور ولا تجصيص لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وتربيعها ولأن التجصيص في الأبنية اما للزينة أو لإحكام البناء. (المبسوط للسرخسي ج: ۲ ص: ۲۲، باب غسل الميت). (۲) وصفة اللحد أن يحضر القبر بتمامه ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت كذا في الخيط ويجعل ذلك كالبيت المسقف كذا في المبحر الرائق فإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق كذا في فتاوئ قاضى خان وصفة الشق أن تحفر حفيرة كالنهر وسط القبر ويبني جانباه باللبن أو غيره ويوضع الميت فيه ويسقف كذا في معراج الدراية. (هندية ج: ۱ ص: ۲۹ م) باب الجنائز). ويضا في البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰۹، باب الجنائز). ويضا في البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰۹، باب الجنائز). والمسوط للسرخسي: وإنما اختاروا الشق في ديارنا لتعذر اللحد فإن الأرض فيها رخاوة فإذا ألحد انهار عليه فلهذا استعمل وا الشق ....... لا بأس باستعمال اللبن ويكره الأجر لأنه إنما إستعمل في الابنية للزينة أو لإحكام البناء والقبر موضع البلي فلا يستعمل فيه الآجر وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن القضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به في ديارنا لرخاوة الأرض وكان يجوز إستعمل فيه الآجر وكان الشخب الإمام أبو بكر محمد بن القضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به في ديارنا بأنا في هذه الديار ... الخرص الله عنه والله وأن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه. (٣) عن جابر رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه.

کئے جائز ہے، مگرشرط یہ ہے کہ آیات اور دیگر مقدس کلمات نہ لکھے جائیں ، تا کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ (۱)

قبركے چنداً حكام

سوال:...اسلام میں قبر کس طرح بنائی جاتی ہے، پختہ یا پھی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں،مہر یانی ہوگ۔ جواب:...اسلام نے قبر کے بارے میں جوتعلیم دی ہے،اس کا خلاصہ بیہے:

ا:..قبر کشادہ اور گہری کھودی جائے ( کم از کم آ دی کے سینے تک ہو)۔(۲)

٣: .. قبركونه زياده أونچاكيا جائے ، نه بالكل زمين كے برابررہ ، بلكة قريباليك بالشت زمين سے أو فچی ہونی جائے۔ ٢

۳:..قبرکو پخته نه کیا جائے ، نه اس پرکوئی قبیقیر کیا جائے ، بلکہ قبر کچی ہونی چاہئے ،خودروضۂ اقدس کے اندرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی قبورِ مبار کہ بھی کچی ہیں ،البتہ کچھٹی سے لیائی کردینا جائز ہے۔ (۳)

۳:..قبری نه توالی تعظیم کی جائے که عبادت کا شبہ ہو، مثلاً: سجدہ کرنا، اس کی طرف نماز پڑھیا، اس کے گردطواف کرنا، اس کی طرف ہماز پڑھیا، اس کے گردطواف کرنا، اس کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، وغیرہ وغیرہ ۔ اور نہ اس کی ہے حرمتی کی جائے، مثلاً: اس کوروندنا، اس کے ساتھ فیک لگانا، اس پر شاب پا خانہ کرنا، اس پر گندگی پھینکنا یا اس پر تھو کناوغیرہ۔ (۱)

# منهدم قبركي وُرتَظَي

#### سوال:...میرے والدمحترم کا انتقال ۱۳۷۱ مرتمبر ۱۹۹۲ م کو موا، تقریباً دوماہ بعدے ۲ رفر وری ۱۹۹۳ میں بارش کی وجہ سے ان

 (١) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

(٢) ومقدار عمق القبر قدر نصف قامة وذكره في الروضة وفي الذخيرة إلى صدر الرجل أو وسط القامة فإن زادوا فهو أفضل وإن عمقوا مقدار قامة فهو أحسن فعلم بهذا أن الأولى نصف القامة وإلا على القامة وما بينهما بينهما ... إلخ ـ (حلبي كبير ص: ٩٩ م، فصل في الجنائز، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٣٣٣، باب صلاة الجنازة).

(٣) ورفع قبره من الأرض نحو شبر ...إلخ. (حلبي كبير ص:٥٩٥، وأيضًا في الشامي ج:٢ ص:٢٣٧).

(٣) قوله ولا يجصص لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه .................... وقال فى الفتاوى اليوم اعتاد والسفط ولا بأس بالتطيين ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩، وأيضًا فى الشامى ج: ٢ ص: ٢٣٧، والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠، فصل وأما سنة الدفن).

(۵) تجده کردن بسوئے قبورا نبیاء واولیاء وطواف گرد قبور کردن و دُعااز آل ہا خواستن و نذر برائے آل ہا قبول کردن حرام است، بلکہ چیز ہاازال بکفر میرسا ندی فیمبرصلی اللہ علیہ وسلم برآل ہالعنت گفته، وازال منع فرمووندو گفته کے قبرمرابت نه کنند۔ (ما لَا بُله منه ص: ۸۸، ارشاد الطالبین ص: ۱۸، و أیضًا فتاوی عالم گیری ج: ۵ ص: ۱۵، کتاب الکو اهیة، الباب السادس عشر فی زیارة القبور)۔

(۲) وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ويجلس عليه أو ينام عليه أتقضى عليه حاجته من بول أو غائط لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الجلس على القبور ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۳۲۰، (فصل) وأما سنة الدفن، وأيضًا في الشامى ج: ۲ ص: ۲۳۵، ماب صلاة الجنازة، وفي البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰۹).

کی قبرد هنس گئی، جب ہم وہاں پنچے تو گورکن اور ایک صاحب نے دیکھا کہ والدمرحوم کی میت بالکل ای طرح جیے آج ہی وفنا لَی گئی ہو، ایساہونا کیا ظاہر کرتاہے؟ اور دُوسری بات اب قبر کا کیا کریں؟

جواب:...میت کے بدن کامحفوظ رہنا اِن شاءاللہ اچھی علامت ہے،شہیدوں کا بدن محفوظ رہتا ہے،اوراللہ تعالیٰ کے پچھ دُوسرے بندے بھی ان کے ساتھ ملحق ہیں۔ منہدم شدہ قبر کودوبارہ دُرست کردینا جائے۔ (۲)

#### قبریرشناخت کے لئے پیھرلگانا

سوال:...میرے دوست کی والدہ کا نقال ہو گیاہے، وہ کہدر ہاہے کہ قبر کے اُوپر نام وغیرہ لکھا ہوا پھر لگا سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:... شناخت کے لئے پھرلگاناؤرست ہے، مگراس پرآیات وغیرہ نہ بھی جائیں، شناخت کے لئے نام لکھ دیا جائے۔

# مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیزوں پڑمل کریں؟

سوال:...مینت کے ساتھ لوگ مٹی دینے جاتے ہیں،مگرا کثریت سے لوگ یا وُں میں چپل اور جوتے پہنے ہوئے مٹی دیتے ہیں،اور فاتح ختم ہوئے بغیر ہی ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا بیحرکت ان لوگوں کی جائز ہے؟ اگرنہیں تو پوری تفصیل ہے جواب صا در فرما تمیں کہ ٹی دینے جانے والوں کو قبرستان میں کن کن چیزوں بڑمل کرنا جا ہے؟

**جواب:...عالمگیری میں ہے کہ: قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا جائز ہے '' کتا ہم ادب بیہے کہ جوتے اُ تاردے ، اور بی** 

 (١) وأخرج مالك عن عبدالرحمن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح، وعبدالله بن عمرو الأنصارييين كانا قد حفر السيـل قبـرهـمـا، وكـان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفرا ليغيرا من مكانهما، فوجـدا لـم يتـغيـرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح، فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذالك فأمطيت بده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. وأخرج البيهقي في الدلائل من وجه آخر وزاد بعد قوله: فأمطيت يده عن جرحه، فانبعث الدم فردت إلى مكانهما، فرد الدم ......... وأخرج الطبراني عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، وإذا مات لم يـدوده فـي قبـره ....... وأخـرج ابـن منده، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات حامل القران أوحى الله إلى الأرض أن لَا تأكل لحمه، فتقول الأرض: أي رُبِّ! كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه؟ قال ابن منده: وفي الباب أبو هريرة، وعبدالله بن مسعود، وأخرج المروزي عن قتادة قال: بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئةً. (شرح الصدور ص: ١٦ ٣١٦ تا ١٨ ٣١، باب نتن الميت وبلاء جسده إلّا الأنبياء ومن ألحق بهم، طبع بيروت).

(٢) وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها كذا في التتارخانية وهو الأصح وعليه الفتوي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١ ١).

 (٣) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن ... إلخ وشامي ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

(٣) والمشي في المقابر بنعلين لا يكره عندنا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس)، في شرعة الإسلام من السنة أن لَا يتطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله لهم. (حاشية طحطاوى على المراقى، فصل في زيارة القبور ص: • ٣٣٠ طبع مير محمد). بھی لکھا ہے کہ میت کے دفن ہونے کے بعد واپسی کے لئے کسی ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں'' جو حضرات دفن کے وقت موجود ہوں وہ تدفین کے بعد کچھ در یو ہاں تفہر کرمیّت کے لئے وُ عاواستغفار میں مشغول رہیں ،اورمیّت کے لئے مشکر نکیر کے جواب میں ثابت قدمی کی وُ عاکریں۔ (۲)

# قبر پر فلطی سے پاؤں پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟

سوال:...ایک دفعه نظمی سے پاؤں ایک قبر پر پڑ گیا تھا، تو اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے؟ سنا ہے اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔

جواب:...استغفار کرنا چاہے اور خدا سے تو بہ کرنا چاہے۔ <sup>(۲)</sup>

# قبروں کوروندنے کے بجائے دُور ہی سے فاتحہ پڑھ دے

بروں وروسرے سے بہاسے میں اکثر قبریں ملی ملی ہوتی ہیں،اور کی مخصوص قبر تک پہنچنے کے لئے قبروں پر چلنا ناگزیر ہے،ایسے میں کیا کیا جائے؟

جواب:..قبروں کوروندنا جائز نہیں ، پس نے بچا کراس قبرتک جاسکتا ہے تو چلا جائے ، ورند دُ ور ہی ہے فاتحہ پڑھ لے ، قبروں کوروندنے سے پر ہیز کرے۔

## قبروں پر چلنااوران سے تکیدلگا ناجا ئرنہیں

سوال:..بعض لوگ آنے جانے میں قبرستان کو اپنا راستہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے ان کے پاؤں مجھی قبر پر بھی پڑجاتے ہیں اور مجھی قبر کا پتا بھی نہیں چلتا، میں نے لوگوں ہے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے جو آپ قبروں کے اُو پر سے گزرتے ہیں اور قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیا اس طرح قبرستان میں مردیا عورت کا آنا جانا جائز ہے؟ جواب:...حدیث میں قبروں کوروندنے ،ان پر ہیٹھے اور ان سے تکیدلگانے کی ممانعت آئی ہے، اس لئے بیا مورجا ئرنہیں۔

<sup>(</sup>١) وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٥ ١ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن
 ويدعون للميت كذا في الجوهرة النيرة. (هندية ج: ١ ص: ٢٦١، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه متفق عليه. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص:٣٠٣، باب الإستغفار والتوبة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ويكره الجلوس على القبر ووطؤه ...... وفي خزانة الفتاوي وعن أبي حنيفة لا يوطأ القبر إلّا لضرورة ويزار من بعد ... الخد (شامي ص: ٢٣٥، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۵) وعن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. وأيضًا عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ.
 رواه الترمذى. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٨ ا ، ٩ ٩ ١ ، باب دفن الميت، الفصل الثانى).

#### قبر کوجانوروں سے بچانے کے لئے غلاف چڑھانا

سوال:...جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے اس کواپنے آبائی گاؤں میں دفنادیا ہے، گروہاں پرجنگل ہونے کے باعث جانوریا بر بیٹے جائی گاؤں میں دفنادیا ہے، گروہاں پرجنگل ہونے کے باعث جانوریا بریاں بھینسیں وغیرہ قبرستان میں قبر پر بیٹے جاتی ہیں، یاان کے اُوپر ہے گزرنے کی وجہ ہے قبر بیٹے جائی ہے، یا قبر کو نقصان پہنچتا ہے، ہم جا ہے ہیں کہ قبر پر جادر (غلاف) چڑھادی جس سے قبر کی ہے وقعتی نہیں ہوگی، ویسے اس کی عمر ۱۳ سال کے مہینے ہے، اور بہت ہی نیک اوراج جا بی قبل کے مقال کے مہینے ہے، اور بہت ہی نیک اوراج جا بی قبا۔

جواب:..تبرین و منے کے لئے ہیں، جب آ دی ندر ہاتو قبر کب تک رہ گی..؟ قبر پرغلاف نہ چڑھایا جائے۔('' میت کوبطور امانت وفن کرنا جا ترنہیں

سوال: ... میری کافی عرصے سے بیخواہش تھی کدایک اہم قو می مسئلے کے بارے میں آپ سے رُجوع کروں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے عظیم فراموش کردہ رہبر وراہ نما چو ہدری رحت علی مرحوم بانی تحریک پاکستان جنہوں نے ہمیں تقییم برصغیر کا اُصول بتایا اور اسلطنتِ خداداد کو'' پاکستان' کا نام دیا، بطورِ امانت دیارِ افرنگ کیمبرج کے قبرستان میں دفن ہیں۔ انہیں دفن ہیں ان کے ایک معتقد عیسائی پر وفیسر مسٹر ویلپورن نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا تھا، آپ کی وفات کو ۱۴رفروری کو تمیں برس ہوگئے ہیں۔ سنا ہے کہ جمال الدین افغانی کو بھی ان کے ہم وطنوں نے چالیس برس بعدان کے آبائی وطن میں دفن کیا تھا۔ اب آپ سے دریافت یہ کرتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت یا چو ہدری رحمت علی میموریل ٹرسٹ، چو ہدری صاحب کی میت کو پاکستان لانے کے انظامات کر سے وان کی آخری رسومات دینِ اسلام کے مطابق کس طرح اداکرنی ہوں گی؟ اور مزیدیہ کہ میت کتنے عرصے تک بطور امانت دفن رکھی جاسحتی ہے؟

جواب: ... میت کوامانت کے طور پر وفن کرنے کے کوئی معنی نہیں ، اور وفن کے بعد میت کونکالنا دُرست نہیں۔ عالمگیریی میں استہیں نقل کیا ہے کہ:'' اگر غلطی سے میت کا زُخ قبلہ ہے دُوسری طرف کردیا گیا ، یااس کو ہا ئیس پہلو پر لٹادیا گیا ، یااس کا سرپائینتی کی طرف اور پاؤں سرپائے کی طرف کردیا تو مٹی ڈالنے کے بعداس کودوبارہ کھولنا جائز نہیں ، اورا گرامجی تک مٹی نہیں ڈالی تھی صرف لحد پر اینٹیں لگائی تھیں تو اینٹیس مٹاکراس کوسنت کے مطابق بدل دیا جائے'' (ج: اص: ۱۲۷)۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) في الأحكام عن الحجة: تكره السنور على القبور. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۸، باب صلاة الجنائز). ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعا عنده قائمًا كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۲۱). لا تجصصوا القبور ولا تهنوا عليها ...... لأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۳۲۰، (فصل) وأما سنة الدفن).

<sup>(</sup>۲) ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعى السنة كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١٢١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون). وفي الشامية: وأما نقله (أي الميت) بعد دفته فلا مطلقًا قال في الفتح: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩).

### ميت كوآبائي جگه لے جانا شرعاً كيسا ہے؟

سوال:...ایک آ دمی کراچی یا حیدرآباد میں اِنقال کرجاتا ہے، بجائے اس کے کہ میت کونسل دے کرکفن و جنازہ سے فارغ ہوکرمیت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، بلکہ کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایک رسم قائم کی ہے کہ میت کواس کے آبائی گا دَس یا شہر میں ضرور لے جانا ہے۔ پسماندگان اس دُور دراز سفر کے بھاری اِخراجات کے تحمل ہوں یا نہ ہوں، قرض اُدھار لے کرمیت کو بذر بعیہ ہوائی جہازیا بذر بعیروڈ لے کرجا ئیں گے، ورنہ ناک کٹنے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشن کے کرمیت کو بذر بعیہ ہوائی جہازیا بذر بعیروڈ لے کرجا ئیں گے، ورنہ ناک کٹنے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشن میں وضاحت فرما ئیس کیا بیضروری ہے کہ میت کو چا ہے مرحوم کی وصیت ہویا نہ ہو، کراچی سے پاکستان کے دُوسرے مسلمانوں کے گاؤں (شہر) سیکڑوں یا ہزاروں میل دُور لے جانا جائز ہے؟ کیا مرحوم ای جگہ جہاں دَم دے گیا ہے، دُوسرے مسلمانوں کے قبرستان، جو ہرجگہ موجود ہیں، میت کواتی مالی جانی تکالیف کے بعد لے جاکر وہاں دفنانامحض اس خیال سے کہ مرحوم کے دُوسرے لواحقین اور آبائی قبرستان وہاں پرہے، چیج ہے؟

جواب:...شرع علم یمی ہے کہ جس شہر میں کسی کا اِنقال ہوا ،اس کوائ شہر کے قبرستان میں فن کیا جائے ، وہاں ہے وُ وسری جگہ نتقل کر نامکر وہ تحریمی ہے۔ جس رِ واج کا آپ نے ذِ کر کیا ہے ، وہ چندوجوہ ہے نا جائز اور لائقِ تڑک ہے:

اوّل:...میت کواس کے آبائی گاوَں یا شہر میں منتقل کرنے کوضروری سمجھنا، کو یااپی طرف سے نئ شریعت کا گھڑنا ہے۔ دوم:...ایک ناجائز چیز کے لئے قرضہ لینااور بے جامصارف برداشت کرنا بعلِحرام ہے۔

سوم:...اوراس ناجا تربعل کوناک اورعزّت کا مسئلہ بناناحرام درحرام ہے۔

چہارم:...اس منتقلی میں بعض اوقات کئی کئی ون لگ جاتے ہیں، جس سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور مسلمان کی لاش کو اس طرح ذلیل وخوار کرنا بھی حرام ہے۔

ان وجوه کی بناپرمیت کوخواه نخواه ایک شهرے وُ وسرے شهر میں منتقل رنے کارواج نہایت غلط اور لاکتِ اِصلاح ہے۔ قبر کے اُطراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میتت کو وُ وسری جگہ منتقل کرنا سوال:...جس قبر کے اَطراف میں گناہ ہونے لگ جائے تو مردے کو وُ وسری جگہ نتقل کردیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب:...مردے کا منتقل کرنا جائز نہیں، گناہوں کو بند کرنا چاہئے۔ (۱۰)

(۱) قال في البزازية: نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره وبعده يحرم. قال السرخسى: وقبله يكره أيضًا إلا قدر ميه أو ميلين. (شامى ج: ۲ ص: ۲۸م، فيصل في البيع). قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه، قبل مطلقًا وقبل إلى ما دون مدة السفر، وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين، لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد، قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهر. (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۹، باب صلاة الجنازة).

(٢) ولا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٧ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز)، قال في رد المحتار: وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقًا قال في الفتح واتفقت كلمة الشيخ في إمرأة دفن إبنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

### میت کودُ وسری جگه منتقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا

سوال:...کیامردےکودُوسری جگہ لے جایا جاسکتا ہے؟ اگر لے جایا جاسکتا ہےتو تابوت کارواج ٹھیک ہے؟ اور تابوت کی جسمانیت اور ساخت کیسی ہونی چاہئے؟ اکثر تابوت دیکھ کے بیشن آتی ہے، جب اس شہر کراچی کے بنے ہوئے تابوت دیکھتا ہوں جس کی اُونچائی مشکل سے ۲ فٹ ہوئی ہے۔

جواب:...یہاں دومسکے الگ الگ ہیں ،ایک مسئلہ ہمردے کو دُوسری جگہ لے جانے کا ،اس کا حکم یہ ہے کہ بعض حضرات نے تو اس کو مطلقاً جائز رکھا ہے ،اور بعض فرماتے ہیں کہ مسافت ِسفر (۴۸ میل) ہے کم لے جانا توضیح ہے ،اس سے زائد مسافت پر منتقل کرنا مکروہ ہے۔ (۱)

یہ مسئلہ تو دفن کرنے سے پہلے منتقل کرنے کا ہے ،لیکن ایک جگہ دفن کرنے کے بعد پھر مردے کو دُ وسری جگہ منتقل کرنا قطعاً جا بڑنہیں۔ <sup>(۲)</sup>

ر ہاتا ہوت کا مسئلہ! تو درمختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر زمین نرم ہوتو تا ہوت میں دفن کرنا جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ تا ہوت ک اُونچائی اتنی ہونی چاہئے کہ آ دمی اس میں بیٹھ سکے، آج کل جورواج ہے کہ میت کو دُور دراز ملکوں سے لایا جاتا ہے، اور کئی کئی دن تک لاش خراب ہوتی ہے، بیرسم بہت می وجوہ ہے تیج ہے۔ (")

#### فوت شده بجے، شفاعت کا ذریعہ

سوال:...میرابیٹا تین ماہ ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا،اس دن سے لے کرآج تک مجھے کی بل سکون نہیں ہے، دن رات بچے کی یاد مجھے ہے چین رکھتی ہے، آج تک سکون نہیں ہے، مجھے بیہ بتا کیں کہ میرا نومولود بیٹا ہمارے لئے کس اُجر وثواب کامستحق بن سکتا ہے؟ مجھے میرے گھر والے بہلانے کے لئے بہت کی با تیں کرتے ہیں، پچھلوگ بیہ کہتے ہیں کہ بیہ بچہ ماں باپ کے لئے جنت کے راستوں کا نشان ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہر مخفص خواہ مرد ہو یا عورت اپنے اپنال کا جواب دہ ہے، خدا تعالی کی کو بھی اولا دگی

<sup>(</sup>۱) (قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه) قبل مطلقًا، وقيل إلى ما دون مدة السفر ...... فيكره فيما زاد ... إلخ. (الفتاوي الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه قبل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلاد ربسا بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد ...... وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة، دفن الميت، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢٤ ، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) قوله ولا بأس باتخاذ التابوت ...إلخ، أى يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره ...إلخ. (شامى ج:٢ ص:٢٣٣، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:٢٢١، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها
إليه، وإن تك سوئ ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ٣٣١، باب المشى بالجنازة
والصلاة عليها وأيضًا فى البدائع ج: ١ ص: ٩٩٩، وأما صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جدا کی نہ دے، مجھے بتا ئیں کہ مجھے صبر کیے آئے اور میں اس کے لئے کیا کروں؟ کیا یہ بات سیح ہے کہ مرحوم بچہ والدین کے لئے باعث رحمت ہوگا؟

جواب:...اللہ تعالیٰ آپ کواس بچے کا تعم البدل عطافر مائیں۔مسلمان والدین کا چھوٹا بچہ اگر اِنقال کر جائے تو ان ک شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، بشرطیکہ کوئی بےصبری کی بات منہ سے نہ نکا لے، بلکہ صبر وشکر سے کام لے۔ اِن شاءاللہ آپ کا بچہ آپ کے لئے مغفرت کا ذریعہ ہے گا۔ (۱)

#### كياميت پررونا أس كے لئے تكليف كاباعث بنتاہے؟

سوال:...کہاجاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت یعنی مردے پر رونا مردے کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ تکلیف سے مردے کا کیا تعلق ہے؟ اور جب رُوح جسم سے نکل گئی تو رُوح جے لطیف شے کا نام دیا جاتا ہے، اس کورونے کی تکلیف کے اِحساس کا اِدراک کیونکر ہوتا ہے؟ جبکہ رونا ایک قتم کا وزن ہے، آیا کیا یہ وزن رُوح محسوس کرلیتی ہے؟ یا پھر رونے کی تکلیف اس گوشت پوست کے بے جان جسم پر ہوتی ہے؟ جبکہ رُوح وجسم یک صورت یعنی لازم والمزوم ہونے ہی کی صورت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، نہ ہمرنے کے بعد جب رُوح وجسم ایک دُوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں؟

جواب: ...مرنے کے بعدرُ وح اور بدن کا پیعلق تو باتی نہیں رہتا ،لیکن ایک خاص طرح کا وُ وسر اتعلق دونوں کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے ،جس سے مرد ہے کو برزخ کے واقعات اور عذاب وثواب کا إحساس ہوتا ہے۔ اوراسی تعلق کا نام'' برزخی زندگی' ہے ، جووُنیا کی زندگی سے مختلف ہے ۔خلاصہ یہ کہ قبر میں مردہ جمادِ محض نہیں ، بلکہ ایک خاص نوعیت کی حیات اس وقت بھی اس کو حاصل رہتی ہے ،جس کی بنا پراس کوثواب وعذاب اورلذت واکم کا إحساس عالم برزخ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔

# ميت كاسوك كتنے دِن منانا جائے؟

سوال:...میت کے در ٹاءکوسوگ کتنے دِن تک منا ناچاہے؟ جواب:...تین دن۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار: لا يموت لأحد لكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنّة، فقالت امرأة منهنّ: أو إثنان يا رسول الله؟ قال: أو إثنان ومشكوة، باب البكاء على الميت ص: ١٥٠). وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم! فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: لمملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم! فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنّة وسمّوه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذى ومشكوة ص: ١٥١). حمدك واعلم أنّ أهل الحق إتفقوا على أنّ الله تعالى يخلق في الميت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألّم أو يتلذذ (شرح فقه اكبر ص: ١٢١)، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٣) ولا باس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

### میت والوں کے سوگ کی مدّت اور کھانا کھلانے کی رسم

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کوسوگ کرنا چاہئے ،اور گھر میں کھانا نہ پکایا جائے ،اور برادری والوں میں کھا تاتھیم کیا جائے ،اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب:..میت کی بیوہ کےعلاوہ باتی گھر والوں کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے،اور بیوہ کوعد ت ختم ہونے تک سوگ کرناواجب ہے۔ میت والے گھر میں کھانا پکانے کی ممانعت نہیں ، مگر چونکہ وہ لوگ غم کی وجہ سے کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس لئے میت کے تھر والوں کو قریبی عزیز وں یا بمسابوں کی طرف سے دووفت کھانا بھیجنامتحب ہے۔ ' برادری والوں کو کھاناتقسیم کرنا محض ریاونمود کی رسم ہے، اور ناجائز ہے۔

# میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامستحب ہے

سوال: .. جس گھر میں میت ہوئی ،اس کو کتنے دن تک دُوسرے ہماید کھانا کھلائیں؟ بیدواجب ہے یامستحب ہے؟ جواب:...متت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانادینامتحب ہے۔

### میت کے گھرچولہا جلانے کی ممانعت نہیں

سوال:... بیمشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی مرجائے وہاں تین روز تک چولہانہیں جلنا جاہے ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار و میرو ان دن یا کم و بیش دن تک کھانا گھر پہنچاد ہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ اس پراگر کسی صحافی کا واقعد ل جائے تو بہت اچھاہے۔

جواب: ... جس تھر میں میت ہوجائے وہاں چولہا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں، چونکہ میت کے تھر والے صدمے کی وجہ ے کھانا پکانے کا اہتمام نہیں کریں گے،اس لئے عزیز وا قارب اور ہمسایوں کو حکم ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچا ئیں اوران کو کھلانے کی کوشش کریں۔اپنے چچازاد حضرت جعفرطیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بیچکم فر مایا

 <sup>(</sup>۱) وفي رواية زينب بنت أبي سلمة رضى الله عنها ...... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لِامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا ... الحديث. (ترمذي شريف ج: ١ ص: ٣٣، ، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٤ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون).

 <sup>(</sup>٢) قوله وباتخاذ الطعام لهم قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة ... إلخ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

<sup>(</sup>٣) اليناماشيكير٧-

تھا،اور پیکم بطورا سخباب کے ہے،اگرمیت کے گھروالے کھانا پکانے کا انتظام کرلیں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی عاریا عیب کی بات ہے۔ میت کے گھر کا کھانا

سوال:..میت کے گھر کھانااور جولوگ میت کے گھر آئیں ان کو کھلانا دونوں کو علاء منع کرتے ہیں جب کہ بہت سے صحابہ ہ اوراہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں شریک لوگوں کو کھانا کھلانا، حضرت ابوذر ٹے بکری اور حضرت عمران بن حصین ٹے نے اونٹ ذرج کر کے کھلانے کی وصیت کی ،خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو دفن کر کے اہل میت کے گھر کھانے کو گئے مگر بکری چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر ذرج ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آگئے۔

جواب:..میت والوں کو کھلانے کا تو تھم ہے،اس ہے منع نہیں کیا جاتا۔ ''جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال تو اب کا کھانا کھانا کھانا ہے، ''' طعمام الممیّت یہ میٹ القلب '' (مردے کا کھانا دل کومردہ کرتا ہے) حضرت ابوذر گل وصیت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکوۃ ہیں ''فاستقبلہ داعی امراته'' کے الفاظ ہیں'' واپسی جس کا مفہوم ہے:''آپ اہل میت کے بہال کھانے کے لئے گئے''اصل کتاب میں جوالفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے:'' واپسی میں کی عورت کے قاصد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔'' یہ بلانے والی عورت اہل میت سے نہیں تھی ،لہٰ ذااس روایت سے میّت میں کے گھر کا کھانا کھانے پر استدلال صحیح نہیں۔ (۵)

(۱) قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما يشغلهم. الترمذي. (ردائحتار مع الدر المختار، مطلب في الثواب على المصيبة، ص: ٢٣٠، وأيضًا فتح القدير، باب صلوة الجنازة، قبيل باب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٣٠).

 (٢) عن عبدالله بن جعفر قال: لـما جاء نعى جعفر قال النبى صلى الله عليه وسلم: اصنعوا الآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم. (مشكوة ص: ١٥١، باب البكاء على الميت، الفصل الثاني).

(٣) عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كنا نرئ الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. (ابن ماجة ص:١١١، مسند أحمد ج:٢ ص:٣٠٣).
 أحمد ج:٢ ص:٣٠٣). ويكره إتخاذ الضيافة في هذه الأيام وكذا كلها كما في حيرة الفتاوئ. (جامع الرموز ج:٣ ص:٣٠٣).

(٣) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خوجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر يقول: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعى امرأته فأجاب ونحن معه ... إلخ وراه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة ومشكوة ص ٥٣٣، باب في المعجزات، الفصل الثالث، طبع قديمي).

(۵) عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على قبر يوصى الحافر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء فجيء بالطعام فوضع يده ... إلخ ـ (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ١١١ ، كتاب البيوع، باب في إجتناب الشبهات). أيضًا: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ...... فلما رجع استقبل داعى امرأة فجاء وجيء بالطعام ... إلخ ـ (سنن الكبرى للبيهقي ج: ۵ ص: ٣٣٥، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، طبع دار الكتب العلمية).

### اہل میت کا گھر میں کھانا

سوال:...آپ نے فرمایا ہے:'' جس چیز سے نع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال تُواب کا کھانا کھانا ہے،اور حضرت ابوذر ٌ کی وصیت مہمانوں کوکھلانے کی تھی اور مہمانوں کوکھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا۔''

ا:...جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دور ہے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد دفن وہی لوگ اوران کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں، پیکھانا کیسا ہے؟

جواب:..اس کے جواز میں کیا شبہ ہے؟ مگر تھم یہ ہے کہ اہل میت اور ان کے مہمانوں کو دوسر بے لوگ کھانا دیں۔

# ایصال ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم

سوال:...آپ نے فرمایا''ایسال اواب کا کھانامنع ہے' میں جب اپنے والدین یامشان کے کے ایسال اواب کے لئے کھانا تیار کراتا ہوں اواس میں سے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے ہمسایوں اور پھی ققراء ومساکین کو بھی و بتا ہوں ۔ ابھی عید پر ایک جانور حضور علیہ السلام کی طرف سے ایسال اواب کیا، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، کیا بیسب ناجائز ہوا؟ خانقاہ مشائخ میں جو ہروات و بگیں علیہ السلام کی طرف سے ایسال اواب کیا، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، کیا بیسب ناجائز ہوا؟ خانقاہ مشائخ میں جو ہروات و بگیں کرتے تھے، حصارت نظام الدین اولیاء کالنگر، حضرت آئے شکر رحمہ اللہ کالنگر مشہور ہے، جس پر وہ اپنے مشائخ کی فاتح ایسال اواب کو گھانا ہوتا ہے، جس پر وہ اپنے مشائخ کی فاتح ایسال اواب کی کھانے ورث کے سے مشائز کی دال اور سوکھی روٹی کو اپنے گھر کے مرغن کھانوں پر ترجے دیتے اور تیرک کہتے تھے، شہدائے کر بلاکو کہا کہ کہ اور ایسال اواب مرف کھانے ہی میں بلکہ ہر کھانے اور شربت وغیرہ سے ایسال اواب کرتے ہیں، غنی اور فقیر سب کھاتے ہیں، اور ایسال اواب کے لئے درخت لگاتے ہیں، بل، مرئک میں بنواتے ہیں، اس سے غنی فقیر سب مستفید ہوتے ہیں، سواگر ایسال اواب کا کھانا نا جائز تو ان اشیاء سے استفادہ بھی ناجائز ، حضرت سعد شنے اپنی مال کے ایسال اواب کے لئے جو کنوال کھدوایا تھا اس سے بغیر تضیص غنی فقیر سب مسلمان استفادہ کی نظر میا تھے جس مائز تھے وہاں بڑے تھے وہاں کو دویا تھا اس سے بغیر تضیص غنی فقیر سب مسلمان استفادہ کرتے تھے۔ ناجائز ، حضرت سعد شنے اپنی مال کے ایسال اواب کے گھانا کھایا کھایا کھایا کھایا کھایا کہایا کھایا کہایا کہا کہانا کھایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہا کہانا کھایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہایا کہا کہانا کھایا کہایا ک

جواب:... ا:... ایصال ثواب توای طعام کا ہوگا جو مستحقین کو کھلا یا جائے ، جوخود کھالیا یا عزیز وا قارب کو کھلا یا اس کا ایصال ۋابنیں۔

٢:.. قربانى مقصود "اداف الدم" - " جبآب ني تخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف عقربانى كردى توبشرط

<sup>(</sup>٢) لأن الاراقة قربة. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٨ ، كتاب الأضحية).

ضيافت، ايصال ثواب اورمكارم اخلاق كافرق

كے ثواب كے لئے بنوا يا تھاسب مسلمان استفادہ كرتے تھے۔

سوال:...آپ نے فرمایا ہے کہ ایصاً لِ ثواب توای کھانے کا ہوگا جوستحقین کو کھلایا جائے ، جوخود کھالیایا عزیز واقر ہا کو کھلایا اس کا ایصالِ ثوابنہیں۔اس جواب سے مندرجہ ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں :

ا: ... بقول حضرت تھانوی ایسال تواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیا، اس پر ہمیں تواب ملا، ہم نے درخواست کی کہ اللی اس عمل نیک کے تواب کو ہم اپنے فلال عزیز یا شخ کو بخشتے ہیں ۔حضورعلیہ السلام نے فرمایا: "اطعمو الطعام" یہ علم مطلق ہے، اس میں غنی یا فقیر کی کوئی قیر نیس ۔ اب اگر اس حدیث کے اقتال اُمریس اپنے عزیز داقر بااور دُوسر بر رگول کو کھانا کھلا دُل اور نیت کروں کہ اللی اس کا تواب میر بے والدین یا شخ کو ملے، تواس میں کیا شرعی قباحت ہے؟ اور کھانے والوں نے کون ساگناہ کیا؟ منیت کروں کہ اللی اس کا تواب میں عرض کیا تھا کہ ایسال تواب کھانے کے علاوہ سڑک بنوا کر سایہ دار ، میوہ دار درخت لگوا کر، پانی کی سبیل لگوا کریا کنواں وغیرہ کھدوا کر بھی کیا جاتا ہے، اور اس سے غنی فقیر سب فائدہ اُٹھاتے ہیں ۔ تواگر ایسال تواب کا کھانا صرف فقراء اور مساکین کے لئے ہوتے ہائیں، مگر ایسانہ بیں ہے غنی فقیر سب سائے میں جمیعتے ہیں، کنویں ، کنویں سے جوانہوں نے اپنی ماں کا یانی ہے ہیں، سرطک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل سے یانی ہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے کنویں سے جوانہوں نے اپنی ماں کا یانی ہے ہیں، سرطک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل سے یانی ہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے کنویں سے جوانہوں نے اپنی ماں

":...شریعت کے فقہاءنے جس کھانے کونع کیا ہے، وہ میت کے گھر کا کھانا ہے،اور وہ بھی مکر وہ کہا گیا ہے۔اورعلت اس کی پیر بیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے،سوجو کا م خوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر تمنی میں ہوتو مکر وہ ہے۔ بزرگوں اور

 <sup>(</sup>١) ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر ...... لما جاز أن يأكل منه وهو غنى فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن
كان غنيًا قال رحمه الله وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث لأن الجهات ثلاثة الإطعام والأكل والإدخار لما روينا ولقوله
تعالى: وأطعموا القانع والمعتر أى السائل والمتعرض للسؤال فانقسم عليه اثلاثًا وهذا فى الأضحية الواجبة والسُّنَّة سواء.
 (البحر الرائق ج:٨ ص:٢٠٣، كتاب الأضحية).

اولیاءاللہ کے ثواب کے لئے جوکھانا پکتا ہے، وہاں بیعلت نہیں پائی جاتی ، کیونکہان کی وفات کوعرصہ گزر چکا ہوتا ہے،اوروہ کوئی غمی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفراز خان صفدرصاحب نے'' راہوسنت'' کتاب میں اس سلسلے میں جتنے بھی حوالے دیئے ہیں ، ان سب میں موت سے تین دن کے اندراندر جوضیادنت ہے ، وہ مکر وہ بتائی گئی ہے۔ برسوں کے بعد مشائخ یا والدین کے ایصال ثواب کے لئے جو کھانا پکاتے ہیں ،اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ براو کرم ان تین اِشکالات کا نمبر وار جواب عطافر ما کیں۔

جواب:...کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے' گرنیک کامغرباء کو کھانا کھلانا ہے' اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔
خود کھائی لینا، یا دولت منداَ حباب کو کھلا دینا اور نیت بزرگوں کے ایصال ثواب کی کرلینا، بیقل میں نہیں آتا۔ ہاں! ایک صورت اور
ہے، اہلِ حرمین میں مشہور ہے کہ مکہ مکر مہ میں کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو بید دعوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ تجاج ''ضو ف الرحمٰن' ہیں، اور جومد بینہ منوّرہ میں دعوت کرتا ہے، وہ دعوت رسول اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ ذائر بن مدینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، پس اس کھانے میں بھی ایصال ثواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ میکھانا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان وسلم کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔

اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔

#### صدقہ نہیں صلہ رحمی ہے

سوال:...آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا:'' نیک کام غرباء کو کھلانا ہے'' بندے کے خیال میں ہرایک کھلانا نیک کام ہے،''اَطُعِهُوا الطَّعُامَ''میں غرباء کی تخصیص کہاں ہے؟''وَاتْنی الْمُسَالَ عَلَی حُبِّهِ ذَوِی اِلْقُرْبِیٰ''میں غریب کی تخصیص کہاں ہے؟ غنی فقیر ہردشتہ داراس میں آتا ہے۔

جواب:..غرباء کو کھلانا صدقہ ہے، ذَوِی القربیٰ کو دینا صلہ رحمی ہے اور عام لوگوں، واردین وصادرین کو کھانا دینا مکارمِ اخلاق ہے، ہزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے کھانا دیناصدقہ ہے،اور "غللی مُجبِّہ" کی شرطسب میں ملحوظ ہے،البتہ ہزرگوں ک طرف ہے کھلانا ضیافت ہے۔

#### كيابيصدقه مين شارنهين موكا؟

سوال:...اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نہیں دیا، غالبًا ذہن سے نکل گیا ہوگا، اس لئے وہ سوال دوبارہ منسلک کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: غریبوں کو کھلانا صدقہ، رشتہ داروں کو کھلانا صلدرحی اور عام لوگوں کو کھلانا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ... إلخ. (مشكوة ص: ٣٦٨، باب الضيافة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترَ" (الحج: ٣٦)، "ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا، إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا" (الدهر: ٨). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ان تشبع كبدًا جائعًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢١)، باب أفضل الصدقة، الفصل الثالث).

مكارم اخلاق سے ہے محترم! بيسارے كام صدقه ہى كے ذيل ميں آتے ہيں، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: راستے ہے كانٹا ہٹا ناصدقہ، بیوی کےمندمیں لقمہ دیناصدقہ ، مال باپ کومجت کی نظر ہے دیکھناصد قہر۔ اورصلہ رحمی کے ضمن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:" صلدرخی کرواہے رشتہ داروں سے امیر ہوں یاغریب '

جواب:...میں پہلےلکھ چکا ہوں کہ کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے،لیکن جو کھانا ثواب کی نیت سے کھلایا جائے اس کا ايسالِ ثواب كياجاتا ، قرآنِ كريم مين ، "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيرًا" "كم والول كوكلانا بھی صدقہ ، دوست احباب کو کھلا نا بھی صدقہ ، مگران کھانوں کا ایصالِ ثواب کوئی نہیں کرتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذنح کرائی اور فرمایا: اس کا گوشت تقسیم کردیا جائے۔ بیفر ما کرآپ صلی الله علیہ وسلم باہرتشریف لے گئے ، واپسی پر پوچھا کہ گوشت سارا تقتیم ہوگیا،عرض کیا گیا کہ صرف ایک ران بچی ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سارا پچے گیا،بس صرف یہی ران نہیں بچی ۔'' الغرض! اس نا كارہ كے خيال ميں ايصال ثواب اس كھانے كاكيا جاتا ہے جوصرف ثواب كى غرض سے كھلايا جائے۔ وُ وسرے كھانوں میں دُ وسری اغراض بھی شامل ہوجاتی ہیں ،خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسط ثواب کی ہوں ،مگران کا ایصالِ ثواب نہیں کیا جاتا۔ آپ اگراس کوعام سجھتے ہیں تو میں منازعت نہیں کرتا ۔بس یہ بحث فتم ۔

# تعزیت میّت کے گھر جا کرکریں اور فاتحہ ایصالِ ثواب اپنے گھر پر

سوال:...ہمارے گاؤں میں بعض لوگ کسی کے گھرمتت ہوجانے کی صورت میں وہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض ہے ہیں جاتے کہ وہاں فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، ہم نے إمام صاحب ہے معلوم کیا تو فرمایا کہ جس گھر میں میّت ہوجائے وہاں صرف تین دن افسوس کے لئے جانا جا ہے ،لیکن ہمارے ہاں اکثر پورا ہفتہ فاتحہ کی غرض ہے بیٹھے رہتے ہیں ،آپ بتلا نمیں کہ بیہ بدعت ہے یا کارثواب؟ تا کہ دونول فريق راوراست پرآجائيں۔

جواب: .. تعزیت سنت ہے، جس کا مطلب ہے اہلِ میت کوتسلی دینا، فاتحہ پڑھنے کے لئے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں،تعزیت کے لئے جانا چاہئے، فاتحہ اور ایصالِ ثواب اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں، جوشخص ایک دفعہ تعزیت کر لے، اس کا دوبارہ تعزیت کے لئے جانا سنت نہیں، تین دن تک افسوس کا حکم ہے، ؤور کے لوگ اس کے بعد بھی اظہارِ افسوس کر سکتے ہیں، فاتحہ کی غرض ے بیٹھنا خلا نے سنت ہے۔<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الدهر: ٨.

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة أنهم ذبحوا شاةً فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما بقى منها إلّا كتفها قال بقى كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصححه. (مشكوة ص: ٩٩ ١، باب فضل الصدقة).

التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزى إليه غانبًا فلا بأس بها ... الخـ (هندية ج: ١ ص: ٦٤ ١ ، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، ٢٣١ ، مطلب في كراهة الضيافة).

#### تعزیت کب تک کرسکتے ہیں؟

سوال:..تعزیت کے لئے لوگ مردے کے گھر جاتے ہیں،تومد تتِ تعزیت کتنی ہے؟ جواب:..تعزیت کا کوئی وقت مقرر نہیں،تعزیت سے مقصودا ہلِ میّت کے فم میں شریک ہونااوران کوتسلی دینا ہے۔ (ا

#### میت پررشته دار کی طرف ہے گفن ڈالنا

سوال: .. بعض علاقوں میں رواج ہے کہ میت پر ہرا یک رشتہ دارا پی اپی طرف سے ایک عدد کفن ڈالتے ہیں ، یا کفن کے بدلے رقم دیتے ہیں ، کیا بیجا تزہے؟

جواب:...محض وُنيا کی رسم ہے، اور نہایت فضول رسم ہے۔

#### بيوه كوتيج يرنيادو پيْماُرُ هانا

سوال:...جاری طرف رواج ہے کہ جب کئی تخص کا انقال ہوجاتا ہے تواس کی بیوہ کواس کے متعلقین نیادو پٹہ تیجے میں اُڑھاتے ہیں، اس طرح بیوہ کے پاس نے سفید دو پئے گئی گئی آ جاتے ہیں، اگر نئے سفید دو پئے کے عوض کچھ روپے نفاز مدد کے لئے دے دیں تواس میں کچھ حرج تو نہیں؟ اور پھر شوہر کے انتقال پر چونکہ سوگ چار ماہ دس دن مناتے ہوئے زینت کرناعورت کومنع ہے، اس نئے دو پئے اُڑھانے میں کیاراز پوشیدہ ہے؟ اس میں مسئلہ ندکورہ کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:... بیوہ کو تیج میں نیاد و پٹھ اُڑھانے کی رسم جوآپ نے لکھی ہے، یہ بھی غلط اور خلاف شریعت ہے۔ ' بیوہ کی عدت چارمہینے دس دن ہے، اوراس دوران بیوہ کو نیا کپڑ اپہنے کی اجازت نہیں۔ معلوم نہیں کہ اس رسم کے جاری کرنے والوں کا منشا کیا ہوگا؟

(۱) التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغى أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزى إليه غائبًا فلا بأس به وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن روّى ذلك قدّمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميّت الكبار والصغار والرجال والنساء إلّا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلّا محارمها كذا في السراج الوهاج. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، الفصل السادس).

(۳،۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبى صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ. (الصحيح البخاري، كتاب الصلح ج: ١ ص: ٣٤٠).

- (٣) وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت حرة لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويلزون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٥ ص: ٢٣٩، كتاب الطلاق، باب البعدد والإستبراء). أيضًا: وعدة الوفاة على الحرة أربعة أشهر وعشر ... إلى . (قاضى خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٥٥٠، باب العدة).
- (۵) وتجنب المعتدة كل زينة نحو الكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلى والتطيب ولبس المطيب والمصبوع
   بالمعصفر والزعفران ... إلخ. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ۱ ص:۵۵۳).

ممکن ہے دُوسری قوموں سے بیرسم مسلمانوں میں درآئی ہو، یامقصود بیوہ کی خدمت کرنا ہو، بہرحال بیرسم خلاف شرع ہے،اس کوترک کردینا چاہئے، بیوہ کی خدمت اوراشک شوئی کے لئے اگر نفتدرو پی پیسہ دے دیا جائے تواس کا کوئی مضا نقہ بیں،کیکن رسم اس کو بھی نہیں بنانا چاہئے۔

بزرگوں کوخانقاہ یا مدرسے میں دن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

سوال:... بزرگوں کوعام طور پرعام قبرستان کے بجائے خانقاہ یا مدرسے میں دفن کرنا، جبکہ تاریخ صاف بتاتی ہو کہ اسلاف میں صدی یا نصف صدی گزرنے کے بعد بزرگوں کے مقابر شرک و بدعت کے اقتے ہیں گئے، کیسا ہے؟ جواب:...ا کا برومشائخ کومساجدیا مدارس کے احاطے میں دفن کرنے کوفقہائے کرامؓ نے مکروہ لکھا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) ولاً يدفن صغير ولاً كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين اهـ ومقتضاه أنـه لا يـدفـن فـي مـدفـن خاص كما يفعله من يبني المدرسة ونحوها ويبني له بقربها مدفنا فتأمل (شامي، كتاب الصلاة، باب الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج:٢ ص:٣٥٠ طبع ايج ايم سعيد).

# متفرق مسائل (میّت ہے متعلق)

# ہرمسلمان پرزندگی میں سات میتوں کونہلا نافرض نہیں

سوال:...عام طور پر نیمشہور ہے کہ ہرمسلمان پراپنی زندگی میں سات میّت نہلا نا فرض ہے،قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرماد بیجئے کہ یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...میّت کونسل دینا فرضِ کفایہ ہے،اگر کچھلوگ اس کام کوکرلیں تو سب کی طرف سے بیفرض ادا ہوجائے گا، ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں۔ (۱)

# غيرمسلم كي موت كي خبرس كر" انالله وانااليه راجعون "براهنا

سوال:... جب ہم کسی مسلمان کی موت کی خبر سنتے ہیں تو سننے کے بعد'' انا للدوانا الیہ راجعون'' پڑھتے ہیں، کیکن اگر کسی دُوسر سے مذہب یا کسی غیرمسلم کی موت کی خبر سنیں تواس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب:...اس وقت بھی اپنی موت کو یا دکر کے ہیآیت پڑھ لی جائے۔

### میت کے بعداس کے بیٹے کو اِجماعی پکڑی پہنانا

سوال:..بعض علاقوں میں باپ کے مرنے کے بعداس کے بڑے بیٹے کو دارث بنانے کے لئے اِجمّاعی حالت میں اس کے سر پر گپڑی باندھتے ہیں ،کیا پیرجائز ہے؟

جواب:... یہ بھی محض رسم ہے، اور اگر کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہو، مثلاً : تمام وارثوں پر وراثت تقسیم کی جائے ، تو کوئی حرج نہیں ۔

<sup>(</sup>۱) غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة وإجماع الأُمّة كذا في النهاية وللكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين كذا في الكافي. (هندية ج: ١ ص: ٥٨ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في الغسل، طبع رشيديه كوئثه).

# والد کی جنہیز وتکفین پر رقم کس نے خرچ کی ؟ معلوم نہ ہوتو اولا دیر گناہ ہیں

سوال: ... میرے والدصاحب کا تمیں برس پہلے ہارٹ افیک سے اِنقال ہو گیا تھا، اس وقت ہم تینوں بھائی بہن نابالغ تھے،
اور اس وقت پاکتان میں موجود نہیں تھے، بلکہ انڈیا گئے ہوئے تھے، اور اِنقال کے ہیں پیکیس دن کے بعد ہم واپس آئے تھے۔ آج
تک ہم کو یہ خیال ندآیا کہ والدصاحب کی جہیز وتکفین کی رقم کس نے خرچ کی؟ بہت سے قریبی رشتہ دار جواس وقت تھے ان کا بھی اِنقال
ہو چکا ہے، اب اس بات کا پتالگانا کہ کس نے بیر قم خرچ کی تا کہ یہ مسئلہ کل ہوجائے۔ آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔

جواب: بجس نے بھی کردی ،تمہارے ذمے کوئی گناہ ہیں ،اور نہتم سے کسی نے اس کا مطالبہ کیا ہے ،تمہیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے ...؟

# مرحوم کا قرض ادا ہو، ورنہ وہ عذاب کامستحق ہے

سوال:...اگرمرحوم کے ذمہ ایسے قرض ہوں جن کا اس کے دارثوں کوعلم نہ ہو، یا قرض دینے والا نہ بتائے تو اس سلسلے بس کیا تھم ہے؟

میں لیا ہم ہے؟ جواب:...جوفض قرض لے کرمرے اس کا معاملہ بڑا شدید ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فخص کی نمازِ جناز ہٰبیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہو، بعد میں جب فتوحات ہو کمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میّت کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ مؤمن کی جان اس کے قرض کے ساتھ لکگی رہتی ہے، جب تک اس کا قرضہ اوانہ کر دیا جائے (ترندی، (۲) ابن ماجہ )۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ضبح کی نماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ: کیا یہاں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں؟ دیکھو تہارا آ دمی جنت کے دروازے پر رُکا ہوا ہے،اس قرض کی وجہ سے جواس کے ذمہ ہے،اب تہارا جی جا ہے تواس کا فدیہ (یعنی قرض)اداکر کے اسے چھڑ الو،اور جی جا ہے تواسے اللہ تعالیٰ کے عذا ب کے سپر دکر دو۔

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ: ہمارے والد کا انتقال ہوا، تین سودرہم ان کا ترکہ تھا، پیچھے ان کے اہل وعیال مجھی تھے، اوران کے

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... الحديث. (ترمذى شريف ج: ١ ص: ٢٠٥، باب ما جاء فى المديون).

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (ترمذى، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه ج: ١ ص: ٢٠١، طبع قديمي كتب خانه).

 (٣) عن سمرة رضى الله عنه من هاهنا من رهط فلان إن صاحبكم قد احتبس عن الجنّة بدين كان عليه فأما ان تفدوه من عذاب الله وإما أن تسلموه. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٣٥، حديث نمبر: ١٥٥٠٨، طبع مؤسسة الرسالة). ذمه قرض بھی تھا، میں نے ان کے اہل وعیال پرخرچ کرنے کا ارادہ کیا تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:'' تیرا ہاپ قرضے میں پکڑا ہواہے، اس کا قرضہا داکر!''(منداحم)۔ (۱)

مسلمان آ دمی کے ذمداق ل تو قرضہ ہونا ہی نہیں جاہئے ، اور اگر باً مرِمجبوری قرض لیا تو اس کوحتی الوسع جلد ہے جلد ادا ہونا چاہئے ، خدانخواستہ اسی حالت میں موت آگئی تو بیخو دغرض وارث خداجانے ادا کریں گے بھی یانہیں؟ اور اگر زندگی میں قرضہ ادا کر سکنے کا اِمکان نہ ہوتو وصیت کرنا فرض ہے کہ اس کے ذمہ فلاں فلاں کا اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیا جائے ،" اگر وصیت کے بغیر مرگیا اور گھر والوں کو پچھ پیانہیں تو گنا ہگار بھی ہوگا اور پکڑ ابھی جائے گا ، اب نہ اس کا قرضہ ادا ہو ، نہ اس کی رہائی ہو ، نعوذ باللہ!

ہاں!الله تعالی ہی اپنی رحمت ہے کوئی صورت پیدا فرمادیں توان کا کرم ہے۔

اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے گہآ پ نے جوصورت تکھی ہے، ایک مسلمان کواس کی نوبت ہی نہیں آنے وینی چاہئے، اور اگر بالفرض الیک صورت پیش ہی آ جائے تو اعلانِ عام کردیا جائے کہ اس میت کے ذمہ کسی کا قرض ہوتو ہم سے وصول کر لے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرسیّد نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس محض کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرض ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کررکھا ہو، وہ ہمارے پاس آئے۔ گھروارث بغیر ثبوت شری کے قرضہ اداکرنے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یا در ہنا چاہئے کہ میت کا قرض اس کے کل مال سے اداکیا جائے گا، خواہ اس کے وارثوں کے لئے ایک بیسہ بھی نہ بچے۔ (۵)

#### مرحوم تر کہ نہ چھوڑ ہے تو وارث اس کے قرض کے اوا کرنے کے ذیمہ دارنہیں سوال:... جب کوئی آ دی مرجا تا ہے اور جو پچھوہ مہاتی چھوڑ جا تا ہے، وہ اس کے رشتہ دار،عزیز بھائی وغیرہ ایک حد کے

(۱) عن سعد بن الأطول قال: مات أخى وترك ثلاث مأة دينار وترك ولدًا صغارًا فاردت أن أنفق عليهم فقال لى رسول
 الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه ...إلخ (مسند أحمد ج:٣، ص:١٣٦)، طبع المكتب الإسلامي بيروت).

(۲) والوصية أربعة أقسام، واجبة كالوصية برد الودائع والديون المجهولة ...... وفي المواهب تجب على مديون بما
 عليه لله تعالى أو للعباد. (رد المحتار ج: ٦ ص: ٦٣٨ كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) لمّا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوبكر لمّا جاءه مال من البحرين: من كانت له على النبى عدة يأتيني، قال فجاءه جابر بن عبدالله الأنصاري فقال: إنّ النبى وعدني إذا أتاه مال البحرين أن يعطيني هكذا هكذا هكذا، وأشار بكفّيه، فقال أبوبكر: خُدا فاخذ بكفيه فعده خمسمانة درهم فأعطاه إياه وألفًا، ثم جاء ناس كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ كل إنسان ما كان وعده ثم قسم ما بقى من المال فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم. (الطبقات الكبري لإبن سعد ج: ٢ ص: ٣١٥، طبع بيروت).

(٣) قوله ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا أو بالإقرار في حال الصحة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠).

(۵) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه ثم قضا ديونه ثم تنفيذ وصاياه، والباقى لوارثه (فتاوى بزازية على الهندية، كتاب الفرائض ج: ۲ ص: ۳۸۵). وأيضًا يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن ............ ثم تقدم ديونه التى لها مطالب من جهة العباد ... إلخ. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۵)، كتاب الفرائض، طبع سعيد).

مطابق تقسیم کرلیتے ہیں، یہ تو ہوئی سیرهی بات،اس کےعلاوہ ایک اور آ دمی مرجا تا ہے جس کے اُوپرلوگوں کا بے حساب قرض ہے، جبکہ اس کا کوئی بیٹانہیں، باقی لوگ ہیں، مثلاً: بیوی، پچیاں، بھائی سگے اور سو تیلے وغیرہ، تو کیا یہ قرض جو وہ چھوڑ کر دُنیا سے چلا گیا یا چلا جائے تو ان رشتہ داروں کے لئے شرعاً کیا تھم ہے؟ جبکہ متعلقہ شخص کی وارثت میں کچھ بھی نہیں ہے، ماسوائے چارگز جھونپڑی کے، رشتہ دار، بھائی وغیرہ بھی غریب، قرض ادانہ کرنے کے قابل، قرض کس طرح ادا ہو؟

جواب:...جب مرحوم نے کوئی تر کہ ہیں چھوڑ اتو وارثوں کے ذمہاس کا قرض ادا کرنالا زم نہیں۔(۱)

#### مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے بھائی کی شادی ۱۹ رستمبر ۱۹۸۰ء کو ہوئی اور دو مہینے بعد یعنی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۳ تولہ کے جوزیورات بنوائے تھے اس کی بچھر قم اُدھار دین تھی، میرے بھائی نے دو مہینے کا وعدہ کیا تھا، کیکن وہ رقم اداکرنے سے پہلے خالق حقیق سے جاملا۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ رقم لڑکے کے والدین اداکریں گے یالڑکے کے بنائے ہوئے زیورات میں سے وہ رقم اداکر دی جائے؟

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوزیورات انہوں نے بنوائے تھے ان کوفروخت کرکے قرض ادا کرنا ضروری ہے، والدین کے ذمہیں۔وہ زیورات جس کے پاس ہوں وہ قرض ادانہ کرنے کی صورت میں گنا ہگار ہوگا،مردے کے مال پرنا جائز قبضہ جمانا ہوی تنگین بات ہے۔

# مرحوم کا اگر کسی نے قرض اُ تارنا ہوتو شرعی وارثوں کوا دا کر ہے

سوال:...مولا ناصاحب! میں نے ایک دوست سے دس رو پے اُدھار لئے تتھاوراس سے وعدہ کیا تھا کہ دو دن بعدا سے یہ پیسے داپس کردوں گا،لیکن افسوس کہ پیسے دینے سے قبل ہی میرا دوست اس جہانِ فانی سے رُخصت ہو گیا۔ بتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟اس کے وہ دس رو پے اب میں کس طرح اُ تاروں؟

جواب:...میت کا جوقرض لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کی دراثت میں شامل ہے، اور جن لوگوں کے ذمہ قرض ہوان کا فرض ہے کہ میت کے شرعی وارثوں کوقرض ادا کریں ، اورا گر کسی کا کوئی وارث موجود نہ ہویا معلوم نہ ہوتو میت کی طرف ہے اتنی رقم صدقہ کروے۔

<sup>(</sup>١) أحكام ميت ص:١٦٠ اور ١٦٣، تاليف: ذا كثر عبدا كي عار في رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة على دين المرض ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذالك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن إستغرقت جميع ماله هذا مذهب أصحابنا ...... ومتى فعل ذالك سقط عنه المطالبة من أصحاب الديون. وفي الشامية: وإن لم يجد الصديون ولا وارثه صاحب الدين ولا واوثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين بوئ في الآخرة. (ردالمحتار على الدر المختار، كتاب اللقطة ج: ٣ ص:٢٨٣).

# مرحوم كاقرض اگركوئي معاف كردے توجائزے

سوال:...مرحوم کوایک دوافراد کے کچھ پیے دینے ہیں، بہترین دوست ہونے کے ناتے وہ پیے نہیں لے رہے، اب کیا

جواب:...اگروه معاف کردیں تو ٹھیک ہے۔(۱)

# مرحوم کی نماز ،روزوں کی قضائس طرح کی جائے؟

سوال:...میری والدہ محتر مدمعراج کی شب اپنے ما لک ِحقیقی ہے جاملی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائے ، آمین!اب میں ان کی قضانمازیں ادا کرنا جا ہتی ہوں ، بلکہ آج کل ادا کر رہی ہوں ،کیکن مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتا کر مجھےاُ مجھن میں ڈال دیا ہے،مثلاً: کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہرشخص اپنے اعمال کا خود ذ مہدار ہے،للبذا مرنے والے کی قضا نمازیں نہیں ہوسکتیں الیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کے گنا ہول کا بوجھ ملکا کرنے کے لئے قرآن شریف پڑھ کر بخشا جاسکتا ہے، مرنے والے کے قرض کا بوجھ ختم کرنے کے لئے قرض چکا یا جاسکتا ہے تو پھراس کی قضا نمازیں آخر کیوں نہیں ادا کی جاسکتیں، آپ میرےان دوسوالوں کا جواب جلد سے جلد دیں۔

ا:... كيامين اپني والده محتر مه كي قضانمازين ادا كر عكتي مون؟

٢: .. قضانماز كاداكرنے كاكياطريقه ٢:

جواب:...فرض نماز اورروز ہ ایک تخص ؤ وسرے کی طرف ہے ادانہیں کرسکتا،" البتہ نماز روزے کا فدیہ مرحوم کی طرف ے اس کے وارث اوا کر سکتے ہیں۔ پس اگر آپ اپنی والدہ کی طرف ہے نمازیں قضا کرنا جا ہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مخجائش ہوتوان کی نمازوں کا حساب کر کے ہرنماز کا فدیہ صدقہ نفطر کے برابرادا کریں، وترکی نماز سیت ہردن کی نمازوں کے چے فدیے ہوں گے،'' ویسے آپ نوافل پڑھ کراپی والدہ کوایصال ثواب کر علی ہیں۔'''

 الدين الصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين القرض ودين المهر ودين الإستهلاك وأمثالها. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ١ ص:٥٠٢، طبع سهيل اكيدْمي لاهور).

(٢) ولا يصح أن يصوم الولى ولا غيره عن الميت ولا يصح أن يصلى أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد عن أحد ولًا يصلَّى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه ...إلخ. (مواقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٣٣٨)، قوله فيلا نيبابية فيها أصلًا لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولَا يحصل بفعل النائب ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٥، مطلب فيما يصير الكافر به مسلمان من الأفعال).

 (٣) إذا مات وعليه فوائت فدفع الوارث عن الميت لكل صلاة نصف صاع من بر أو قيمته لكل مسكين أو مسكين واحد عن كل الفوائت يجوز ...إلخ. (فتاوي سراجية ص: ١٤).

 (٣) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو صدقة ... إلخ (هندية ج: ا ص: ٢٥٤، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٥٩٥، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

# نانی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے بل نواسی کی شادی کرنا کیساہے؟

سوال:...میری ایک عزیزہ نے جس کی بیٹی کی شادی کی تاریخ ایک سال پہلے مقرّر ہو چکی تھی کہ شادی کی تاریخ ہے دس یوم پہلے اس کی بوڑھی والدہ صاحبہ کا انقال ہو گیا ،سوئم اور دسویں کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا تاریخِ مقرّرہ پر نکاح اورزُ حصتی کروی ،جس کی بنا پراس کے عزیز رشتہ داراس کومطعون کررہے ہیں کہتم نے شادی انجام دے کرشرع کے خلاف کیا ہے ، اس کا گناہ ہوگا۔

جواب:...شرعاً سوگ تین دن کا ہوتا ہے،اس کے بعد سوگ کرنا شرعاً ممنوع ہے، (البتہ جسعورت کا شوہر فوت ہوجائے وہ چار مہینے دس دن سوگ کرے گی )، آپ کی عزیزہ نے مقرّرہ تاریخ پر بچی کا عقد کردیا، بالکل ٹھیک کیا، جولوگ ایس کو گناہ کہتے ہیں یہ ان کی نادانی اور جہالت ہے۔

#### شہیدکون ہے؟

سوال: ...گزشتر کی نظام مصطفیٰ کے دوران جولوگ پولیس کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بن کراس دارِ فانی ہے کوچ کر گئے انہیں شہید کہا جاتا ہے، دُوسری طرف اگر پولیس اور ڈاکوؤل کے درمیان مقابلہ ہواوراس میں کوئی مارا جائے اور دُوسرے جونل ہوتے ہیں ان میں قاتل بھی مسلمان ہوتا ہے اور مقتول بھی ، مہر پانی فر ماکر یہ بتا ہے کہ مسلمان شہید کب کہلا تا ہے؟ صرف غیر مسلم کے ہاتھوں مقتل ہونے سے یاکسی مسلمان کے ہاتھوں بھی؟ اُمید ہے تیل بخش جواب مرحمت فر ماکیں گے۔

جواب:...دُنیوی اَحکام کے لحاظ سے شہیدوہ ہے:

الف:...جس كوكا فروں يا باغيوں يا ڈا كوؤں نے قتل كرديا ہو۔

ب:... یاوہ مسلمانوں اور کا فروں کی لڑائی کے دوران مقتول پایا جائے۔

ج:... یاکسی مسلمان نے اسے ظلماً جان بوجھ کرفتل کیا ہو۔

اس أصول كوجز ئيات پرخودمنطبق كر ليجيئه \_(٢)

#### كياسزائے موت كامجرم شهيد ہے؟

سوال:...کیا کوئی صخص جس کے بارے میں عدالت بھانی یا سزائے موت کا فیصلہ صادر کرے، بھانی پانے کے بعد شہید کہلائے گا؟

(۱) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ... إلخ . (هندية ج: اص: ۱۷)، وأيضًا في رواية زينب بنت أبي سلّمة رضى الله عنها ...... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ... الحديث . (ترمذي ج: اص: ۳۳ ا، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها) . (۲) وهو في الشرع من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطرق أو وجد في معركة وبه جرح ...... أو قتله مسلم ظلمًا ... إلخ . (هندية ج: اص: ۲۳۸ م ۲۳۸ ، ۲۳۹) .

جواب:..ايمامجرم شهيدنېيس كهلاتا ـ (۱)

# بإنی میں وو بنے والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا

سوال: ... كياباني مين وُوب كرانقال كرجانے والاشهيد ي

جواب:...جی ہاں!لیکن اس پرشہید کے دُنیوی اَ حکام جاری نہ ہوں گے معنوی شہید ہے۔ (۲)

سوال:...کیاحصولِ علم،جس میں کالج میں دی جانے والی این سی کی فوجی ٹریننگ بھی شامل ہے، کے لئے جانے والا اگر

حصول علم کے دوران انتقال کرجائے تو کیاوہ شہیدہ؟

جواب: ... دین علم یادین کے لئے علم کے حصول کے دوران انقال کرنے والامعنوی شہید ہے۔

كيامحرتم ميں مرنے والاشهيد كهلائے گا؟

سوال:...اکثر سناہے کہ محرتم الحرام کے مہینے میں مرنے والوں کا درجہ شہید کے درجے کے برابر ہوتا ہے، خاص طور پرمحرتم کی ۹ راور • ارتاریخ کومرنے والوں کا،کیا ہیہ بات دُرست ہے؟

جواب: ... مجرّم میں مرنے والاشہید جب ہوگا جبکہ اس کی موت شہادت کی ہو مجض اس مہینے میں مرناشہادت نہیں۔ سیم

# ڈیوٹی کی ادائیگی میں مسلمان مقتول شہیر ہوگا

سوال:...کیا پولیس کا کوئی فرداگر جرائم پیشدافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا حکومت کے باغی لوگ جوسر کاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچارہ ہوں یا حکومت کے افسرانِ بالامثلاً: سربراوِمملکت یا وزراء وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اوراپی ڈیوٹی کوفرض سمجھتے ہوئے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ اگر شہید تصوّر کیا جاتا ہے تو کیسے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔

جواب:...أصول يہ ہے كہ جومسلمان ظلماً قتل كرديا جائے وہ شہيد ہے،اس أصول كےمطابق پوليس كاسپاہى اپنى ڈيو فى ادا

<sup>(</sup>۱) قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ وفي الشرح: وبقوله ظلمًا لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو قصاص مثلًا لَا يكون شهيدًا. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۸) . أيضًا: وكل من صار مقتولًا بمعنى غير مضاف إلى العدو لَا يكون شهيدًا كذا في الحيط . (هندية ج: ۱ ص: ۲۹ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد) .

 <sup>(</sup>٢) لو ...... حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيـدًا في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة ... إلخ. (شامي ج: ٢
 ص: ٢٣٨، باب الشهيد، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) ......... ومن مات وهو يطلب العلم ...إلخ. وفي الشرح: بأن كان له اشتغالًا به تأليفًا أو تدريسًا أو حضورًا فيما يظهر، ولو كل يوم درسًا وليس المراد الإنهماك. (ردالحتار مع الدر المختار، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء ج: ٢ ص: ٢٥٢، طبع ايج ايم سعيد).

كرتا موا مارا جائے (بشرطيكه مسلمان مو) تو يقيناً شهيد موگا\_(١)

# عسل کے بعدمیّت کی ناک سے خون بہنے سے شہیر نہیں شار ہوگا

سوال: پینسل کے بعد قبرستان تک جاتے وقت ناک ہے اتناخون ہے کہ ڈولی سے بہتا ہواز مین تک آ جائے تو کیا یہاس ك شهيد مونے كى نشانى ہے؟ نيز شهيد كہلانے كى كيانشانى اسلام ميں ہے؟

جواب: شہیدتو وہ کہلا تا ہے جس کو کا فروں نے قل کیا ہویا کسی مسلمان نے ظلماً قتل کیا ہو، 'ناک سے خون بہنے سے شہید نہیں بنآ۔ (°)

# ا گرعورت اپنی آبرو بچانے کے لئے ماری جائے تو شہید ہوگی

سوال:...اگر کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی جان قربان کردے تو کیا یہ خود کثی ہوگی؟ اور اے اس بات کی آخرت میں سزاملے گی یانہیں؟

جواب:...اگراپی آبرو بچانے کے لئے ماری جائے تو وہ شہید ہوگی۔(\*)

# انسائی لاش کی چیر پھاڑ اوراس پرتجر بات کرنا جا ئرجہیں

سوال:... آج کل جوڈ اکٹر بنتے ہیں مختلف متم کے تجربات کرتے ہیں، جن میں پوسٹ مارٹم بھی شامل ہے، جس میں انسانی اعضاء کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ کہاں تک دُرست ہے؟ قرونِ اُولیٰ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مسلمان کی لاش پرتجر بات نہیں کئے جانکتے ،اور غیر مسلم کی لاش پر کرسکتے ہیں ، یہ کہاں تک وُرست ہے؟ جواب: ۔۔۔کی انسانی لاش کی بے حرمتی جائز نہیں ، نہ مسلمان کی ،نہ غیر مسلم کی۔ (۵)

# يوسث مارتم كى شرعى حيثيت

سوال:...آج کل جولوگ گولی مارکرفتل کردیئے جاتے ہیں ان کی میت کا اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جا تا ہے،جس سے میہ

قتل ظلمًا بغير حق . . . إلخـ (درمختار ج: ٢ (۱) قال في التنوير: باب الشهيد هو كل مكلف مسلم طاهر ص:۲۳۷، باب الشهيد).

قوله كخروج الدم أي إن كان الدم يخرج من مخارقه ينظر إن كان موضعًا يخرج منه الدم من غير آفة في الباطن لم يكن شهيدًا وأن المرء قد يبتلي بالرعاف ... إلخ. (شامي، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٣٩، وأيضًا في كالأنف الهندية ج: ١ ص: ١٦٩ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، الفصل السابع في الشهيد).

<sup>(</sup>٣) ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد. (شامى ج: ٢ ص: ٢٥٢، مطلب في تعداد الشهداء).

<sup>(</sup>۵) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٥٠٨، ٥٠٥، وأيضًا: وحرمته الإنتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته لئلا يتجاسر الناس على من كرّمه الله بابتزال أجزائه ... إلخ. (شرح العناية على الهداية بر حاشية فتح القدير ج: ١ ص: ١٥).

معلوم کیا جاتا ہے کہ جسم پرکتنی گولیاں ماری گئیں؟ کہاں کہاں ماری گئیں؟ پوسٹ مارٹم کاطریقہ یہ ہوتا ہے کہ میت کو مادرزاد ہر ہنہ کرکے میز پر ڈال دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر آکراس کا معائنہ کرتا ہے، عورت، مرد دونوں کا پوسٹ مارٹم ای طرح ہوتا ہے۔ کیا شریعت میں یہ پوسٹ مارٹم جائز ہے؟ جبکہ میت کے وارث منع کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم نیس گے، ایک توظلم کہ فائز نگ کر کے قبل کیا اور پھر ظلم قبل کے بعد پوسٹ مارٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس کا شرع تھم کیا ہے؟

جواب:... پوسٹ مارٹم کا جوطریقہ آپ نے ذکر کیا ہے میصری طور پرظلم ہے'' اوراس کوفیاشی میں شار کیا جا سکتا ہے۔'' اور جب ایک آ دمی مرگیا اور اس کے قاتل کا بھی پتانہیں تو اس کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا کیا فائدہ؟ لاش وارثوں کے حوالے کردی جائے ، اور اگر لاش لا وارث ہوتو اس کی تدفین کردی جائے۔ بہر حال برہنہ پوسٹ مارٹم حدے زیادہ تکلیف دہ ہے،خصوصاً جبکہ مردوں اور عورتوں کا ایک طرح پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، یہ چند در چند قباحتوں کا مجموعہ ہے،گور نمنٹ کو چاہئے کہ اس کو از رُوئے قانون بند کردے۔

# لاش كى چير پھاڑ كا شرعى حكم

سوال:...کیاسائنسی تحقیق کے لئے اسلامی شریعت کی رُوسے لاشوں کی چیر پھاڑ جا رُزہے؟ کیااس سے لاشوں کی ہے جمتی کا اختال تونہیں، جبکہ لاشوں میں مرداور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور لاشیں بالکل ننگی ہوتی ہیں، اور چیرنے پھاڑنے والے مرداور عورتیں دونوں ہوتے ہیں۔اگر ہے جمتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور کیا لڑکیوں کواس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جا رُزہے؟ اور پھر مردوں کی موجودگی میں بیکام کرنا جا رُزہے؟ بصورتِ دیگر کیا سزاہے؟

جواب:...لاشوں کی چیر پھاڑ شرعاً حرام ہے، مخصوصاً جنس مخالف کی لاش کی بے حرمتی اور بھی عکین جرم ہے، پھرلڑکوں

<sup>(</sup>۱) وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميّت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة ص: ۹ ۳ ۱ ، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>۲) وتستر عورته بخوقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي. وصورة استنجائه أن يلف الغاسل على يديه خوقة ويغسل السوأة لأن مس العورة حرام كالنظر إليها كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٨). وقال في ردانحتار: لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى: لَا تنظر إلى فخذ حيّ ولَا ميّت، لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٩٥)، القراءة عند الميت).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم العيّت ككسره حيًا. (رواه مالك ص: ٢٢٠). عن عمرو بن حزم قال: رآنى النبى صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر فقال: لَا تؤذ صاحب هذا القبر، أو: لَا تؤذه. رواه أحمد. (مشكوة ص: ٩٩١). قال ابن عابدين: لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٩٩١) مطلب في القراءة عند الميت).

لڑ کیول کے سامنے اور بھی فتیج ہے۔ گورنمنٹ سے اس کے انسداد کا مطالبہ کرنا چاہئے ، اور جب تک بینہ ہواس کو نا جائز سمجھتے ہوئے اِستغفار کرتے رہنا جاہئے۔

# چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآ پریشن کے ذریعے نکالنا

سوال:...اسلامی عقیدے کے مطابق ۱۰ ون میں بچہ ماں کے پیٹ میں جاندار شار ہوتا ہے، یعنی ۱۰ ون میں ماں کے پیٹ میں پروَرش پانے والے بچے میں جان آ جائے گی۔ جبکہ میڈیکل تھیوری کے لحاظ ہے بھی ۱۱ ون کے بعد بچے میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔ اب مسئلہ بیہ کہ اگر کسی بیاری کی وجہ سے یادِل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے حاملہ عورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات پا جاتی ہے جبکہ بچے کی پیدائش ۹ ماہ میں ہوتی ہے، اب اگر بچے کو آپریشن کے ذریعے مردہ ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شایدوہ ہے جائے، لیکن اگر ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شایدوہ ہے جائے، لیکن اگر ماں کے پیٹ میں رہنے ویا جائے اور مردہ عورت کو دفنا دیا جائے تو جاندار بچے کو بھی زندہ در گور کر دیا گیا، اب اس صورت میں کہ اگر عورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات یا جائے تو اس بچے کا کیا ہے گاجو ماں کے پیٹ میں پر وَرش پار ہا تھا؟

جواب:...اگراس کا وثوق ہو کہ بچہ زندہ ہے اور یہ کہ اگر آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکالا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکال لیناضچے ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) قال في شرح المنية: إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها ... إلخ. وفي الشرنبلالية: وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۹۵).

<sup>(</sup>٢) وفي فتاوئ أبى الليث رحمه الله تعالى في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حيّ فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر وكذلك إذا كان أكبر رأيهم انه حتى يشق بطنها كذا في المحيط وحكى أنه فعل ذلك بإذن أبى حنيفة فعاش الولد، كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣١٠، الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات ... إلخ، طبع مكتبه رشيديه).

# أتكهول كاعطيهاوراعضاءكي بيوندكاري

### آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:... دُکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اسلام میں کیا یہ جائز ہے کہ کوئی آ دمی فوت ہونے سے پہلے وصیت کرجائے کہ مرنے کے بعد میری آ تکھیں کسی نابینا آ دمی کولگادی جائیں؟

جواب: ... کھے عرصہ پہلے مولا نامفتی محمد شفیع اور مولا ناسیّد محمد یوسف بنوریؒ نے علماء کا ایک بورڈ مقرّر کیا تھا، اس بورڈ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرغور وخوض کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہی دیا تھا کہ ایسی وصیت جائز نہیں اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ'' اعضائے انسانی کی پیوند کاری'' کے نام سے حجب چکا ہے۔

شایدیہ کہا جائے کہ یہ تو وُ تھی انسانیت کی خدمت ہے، اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ میں اس تتم کی دلیل پیش کرنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعثا اس کوانسانیت کی خدمت اور کارثو اب سمجھتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بسم اللہ! آ گے بڑھئے اور اپنی دونوں آئکھیں دے کرانسانیت کی خدمت سیجئے اور ثو اب کمائے۔ دونوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک آئکھ ہی و بیجے ، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور ''مساوات'' کے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔

غالبًا اس کے جواب میں پیکہا جائے گا کہ زندہ کوتو آئکھوں کی خود ضرورت ہے، جبکہ مرنے کے بعدوہ آٹکھیں بیکار ہوجا کیں گی، کیوں ندان کوکسی دُوسرے کام کے لئے وقف کر دیا جائے ؟

بس بیہ ہے وہ اصل نکتہ، جس کی بنا پر آنکھوں کا عطیہ دینے کا جواز پیش کیا جاتا ہے، اوراس کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بینکتہ اسلامی ذہن کی پیدا وارنہیں، بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی) کے انکار پر مبنی ہے۔

اسلام کاعقیدہ بیہ ہے کہ مرنے کے بعد آ دمی کی زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد وُ دسرا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد بھی آ دمی زندہ ہے، مگر اس کی زندگی کے آثار اس جہان میں ظاہر نہیں ہوتے۔زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور بیدائمی اورابدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باقی رہتا ہے گراس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اَب اس پرغور کرنا چاہئے کہ کیا آ دمی کود کیھنے کی ضرورت صرف ای زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل وفہم کا آ دمی بھی اس کا جواب یہی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے تو جس طرح زندگی کے اور لواز مات کی ضرورت ہے اسی طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔

جب بیہ بات طے ہوئی کہ جو محض آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے میں دو میں سے ایک بات کہی جاسکتی ہے ، یا یہ کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پرائیمان نہیں رکھتا، یا یہ کہ وہ ایثار وقر بانی کے طور پراپنی بینائی کا آلہ وُ وسروں کو عطا کر دینا اور خود بینائی سے محروم ہونا پسند کرتا ہے۔ لیکن کی مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا، لہذا ایک مسلمان اگر آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لئے رضا کارانہ طور پر اندھا ہونا پسند کرتا ہے۔ بلاشبہ اس کی میر بہت بڑی آور بہت بڑا ایٹار ہے ، مگر ہم اس سے بیضر ور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہا ختیارِ خود اندھا پن قبول فرمار ہے ہیں تو اس چندروزہ زندگی میں بھی یہی ایٹار کیجئے اور اس قربانی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار نہ کیجئے ۔۔۔!

ہاری اس تقیح ہے معلوم ہوا ہوگا کہ:

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا." (رواه ما لك ص: ٢٢٠، ابوداؤد ص: ٣٥٨، ابن ماجه ص: ١١٤)

ترجمہ:...' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میّت کی ہڈی تو ڑنا،اس کی زندگی میں ہڈی تو ڑنے کے مثل ہے۔''

"عن عمرو بن حزم قال: رائى النبى صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر، فقال: لَا تؤذ صاحب هذا القبر، أو لَا تؤذه. رواه أحمد."

ترجمہ:... مروبن حزم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ فیک لگائے ہیٹھا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر والے کوایذ انہ دے۔''

"عن ابن مسعود: أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته" (ابن الى شيبه، عاشيه محكوة ص: ١٣٩) ترجمه:..." حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے که مؤمن کومرنے کے بعد ایذادینا

آنكھوں كاعطيبه اوراعضاء كى پيوند كارى

ایسابی ہےجیسا کہاس کی زندگی میں ایذادینا۔''

حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لمباقصہ آتا ہے کہ وہ بجرت کر کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،کسی جہاد میں ان کا ہاتھ زخی ہوگیا، درد کی شدت کی تاب نہ لا کر انہوں نے اپناہاتھ کا ٹ لیا جس سے ان کی موت واقع ہوگئی، ان کے رفیق نے بچھ دنوں کے بعد ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں مگر ان کا ہاتھ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، جیسے زخمی ہوتا ہے، ان سے حال احوال ہو چھا تو انہوں نے بتایا کہ: اللہ تعالی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری بخشش فرمادی۔ اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ: اللہ تعالی نے فرمایا کہ: جو تونے خود بگاڑا ہے اس کوہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ (۱)

ان احادیث سے داضح ہوجا تا ہے کہ میت کے کسی عضوکو کا ثنا ایساہی ہے جبیبا کہ اس کی زندگی میں کا ٹا جائے ،اور پیھی معلوم ہوا کہ جوعضوآ دمی نے خود کاٹ ڈالا ہویا اس کے کاٹنے کی وصیت کی ہووہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح رہتا ہے، پنہیں کہ اس کی جگہ اور عضوعطا کردیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا بیداستدلال ختم ہوجا تا ہے کہ جوخص اپنی آئکھوں کے عطیبہ کی وصیت کرجائے ،اللہ نعالی اس کواور آئکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کوقدرت ہے کہ وہ اس کونی آئٹھیں عطا کردے ، مگراس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کوبھی نئی آئٹھیں عطا کر سکتے ہیں ، لہٰ ذا آپ اس'' کر سکتے ہیں'' پراعتاد کر کے کیوں ندا پی آئٹھیں کسی نابینا کوعطا کردیں ...! نیز اللہ تعالیٰ اس بینا کوبھی بینائی عطا کر سکتے ہیں تو پھراس کے لئے آئٹھوں کے عطیہ کی دصیت کیوں فرماتے ہیں ...؟

خلاصہ بیا کہ جو محض مرنے کے بعد بھی زندگی کے تسلسل کو مانتا ہواں کے لئے آئکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا کسی طرح صحح نہیں ،اور جو محض حیات بعدالموت کامنکر ہوای ہے اس مسئلے میں گفتگو کرنا بے کارہے۔

آنکھوں کاعطیہ کیوں ناجائز ہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سڑ جاتا ہے

سوال:... آنکھوں کے عطیہ کے بارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، لیکن چنداُ کجھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب دے کرشکر یہ کا موقع دیں۔

ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعد انسان کا سارا کا سارا جسم ختم ہوجا تاہے، یعنی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کا جسم ان میں مل جاتا ہے، بس انسان کی رُوح جوہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قبر میں کچھ جھی نہیں ہوتا ہے۔اور مسلمانوں کے ہاں میر بھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد اس قبرستان کوختم کردیا جاتا ہے اور اس کے

(۱) عن جابر ان الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطّيًا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر له بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: مالى أراك مغطّيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغفر و واه مسلم. (مشكوة ص: ٣٠٠، كتاب القصاص).

اُوپر وُ وسری قبر بنادی جاتی ہے۔اس لئے اگر آنکھوں کومرنے کے بعد کسی زندہ شخص کودے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالی زمین میں پھلے ہوئے انسان کو دُوسری زندگی عطا کریں گے تو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کردیں گے؟ (نعوذ باللہ)

جواب:...جی ہاں! قانون یہی ہے کہ جو چیز بہ اختیارِخود ضائع کی ہووہ نہ دی جائے، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کردیں یا گناہ کی سزا دے کروہ چیز عطا کردیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ مگر ہم تو قانونِ الٰہی کے پابند ہیں۔اس جرأت پراپی آئھیں پھوڑلینا کہ اللہ تعالیٰ اور دیدےگا، حمافت ہے۔ باقی بی خیال غلط ہے کہ قبر میں جسم ہالکل معدوم ہوجا تاہے، جسم مٹی بن جا تا ہے اور مٹی کے ان ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں) رُوح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِمحشر سے پہلے پہلے ) عذاب وراحت کا سلسلہ رہتا ہے۔ ()

سوال: ...گزارش ہے کہ ہرانسان اوراس کی زندگی اللہ تعالی کی امانت ہے، مردہ جسم کا قرنیہ جومُر دے کے لئے ہے کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت وُصرے زندہ کی آنکھ میں منتقل کردی، بیزندہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، گو یا ایک امانت وُوسری امانت میں منتقل ہوگئ، اوراس ممل ہے وہ زندہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کود کیھنے لگا اوراس کا شکرا داکر نے لگا، ظاہراً تو بینہایت ہی مئیک کام ہے، اور جب بی آدمی مرے گا تو بیقر نیہ بھی واپس دُن ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیہ مستعار لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ وُوسری بات بیہ کہ بیقر نیہ اجازت سے لیا گیا ہے، کیونکہ انسان ہمدردی کے تحت اجازت ویتا ہے اس سے تو امانت ، امانت ہی رہی علاء کے فیصلے سے بی تی سے وامانت ، امانت ہی رہی علاء کے فیصلے سے بی تی سے وامانت ، امانت ہی رہی علاء کے فیصلے سے بی تی سے وامانت ، امانت ہی رہی علاء کے فیصلے سے بی تی سے وامانت ، امانت ہی رہی علاء کے فیصلے سے بی تی سلی چاہتا ہوں۔

جواب:..اس سلیلے میں صحیح فیصلہ تو علائے کرام ہی کر سکتے ہیں،اور ہمیں ان کے فیصلے پراعتماد کرنا چاہئے۔ آنکھا گرامانت الہی ہے تو ہمیں اس امانت میں تصرف کاحق بھی باذنِ الہی ہی حاصل ہوسکتا ہے، بحث یہ ہے کہ کیا اس تصرف کاحق شریعت نے دیا ہے؟علمائے اُمت کی رائے یہ ہے کہ شرعاً اس تصرف کا ہمیں حق نہیں۔

. سوال:... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجا ئزلکھا ہے، چند دن قبل روز نامہ'' نوائے وقت'' میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جا ئز قرار دیاہے کہ بطور علاج حرام اشیاء کا استعال بھی جا ئز ہے، ویسے بھی:

> دردِ دِل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کم نہ تھے کر و بیان

کے پیش نظر سینکڑوں ہزاروں نابیناؤں کو بینائی مل جائے تو اسلام کواس خدمت خلق سے منع نہیں کرنا جاہے۔

جواب: ... ضروری نہیں کہ ہرمسکے میں دُوسرے حضرات بھی مجھ سے متفق ہوں۔'' در دِول کے داسطے پیدا کیاانسان کو'' کوئی

(۱) واعلم ان أهل الحق إتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ وشرح فقه الأكبر، ضغطة القبر ص: ۱۰۱). فيعذب اللحم متصلًا بالروح والروح متصلًا بالجسد وإن كان خارجا عنه وأبو المعين على هامش شرح العقائد، عذاب القبر ص: ۷۲). ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور و المسئلة السادسة ص: ۸۱ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

شرگی قاعدہ نہیں۔اور بیہ کہنے کی میں جراُت نہیں کرسکتا کہ'' اسلام کوفلاں چیز ہے منع کرنا چاہئے ، فلاں ہے نہیں''عقل کوحا کم سمجھنا اہلِ سنت کے عقیدے کے خلاف ہے'، اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی۔

# خون کے عطیہ کا اِہتمام کرنااور مریضوں کودینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ہم اوگ ڈاؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،اور چونکہ تیسرےاور چو تھے سال ہے ہمارا تعلق براوراست مریضوں کی دیکھ بھال ہے ہوجاتا ہے،جس میں ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت سارے مریض غربت کی وجہ سے اپناعلاج معالجہ مع طور پرنہیں کرا گئے اور نہ ہی دوائیاں وغیرہ فرید کتے ہیں۔اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت'' پیشنٹ ویلفیئر ایسوی ایشن' (مریضوں کی امدادی جماعت) کے نام ہے بنائی ہے۔ جس میں ہم مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیاں فرید سے ہیں ایس فرید سے ہیں 'بلڈ بینک'' بنانا شروع کیا دوائیاں فرید سے ہیں اور پھر خود مریضوں کو مہیا کرتے ہیں۔اب ہماری اس انجمن نے اپنے کالج میں'' بلڈ بینک'' بنانا شروع کیا ہے، جس میں ہم خون جمح کر کے رکھا کریں گے تا کہ جاں بلب مریضوں کو خون پہنچا سیس۔اس کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دار سے خون کے کرا ہے بینک میں رکھ لیا کریں گے اور اس مریض کے نہرکا خون اس مریض کومہیا کر دیا کریں گے۔کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے مبایل کریا اور پھر مریضوں کو مہیا کرنا شریعت کے مطابق ڈرست ہے یا نہیں؟ اور ہم طلبہ کو اس کا مکا ثو اب ملے گا؟

جواب:... اِضطرار کی حالت میں مریض کی جان بچانے کے لئے خون دینا جائز ہے، اوراسی ضرورت کے پیشِ نظرخون کا مہیار کھنا اوراس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے، اور خدمت ِخلق جبکہ حدِجواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے تواب کا کام انسانی اعضاء کی بیوند کا ری اور خون کا مسئلہ

سوال:...مولاناصاحب! آج کل انسانی اعضاء کی پیوندکاری کاسلسله چلا ہوا ہے، کیا بیہ جائز ہے؟ نئ تحقیقات اور سائنسی ایجادات نے ہمارے لئے ایک چیلنج کی شکل اختیار کرلی ہے، بعض لوگ ان تحقیقات سے نفع اُٹھانے کوعقل مندی اور اس سلسلے ک غیر شرقی تحقیقات سے بیچنے والے حضرات کو تنگ نظر کہتے ہیں، اس طرح خون چڑھانے کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔

جواب :...اس سلطے میں حال ہی میں حضرت مفتی صاحب میضہم کی تازہ تألیف" انسانی اعضاء کی پیوندکاری "کے نام

<sup>(</sup>۱) ومنها ان القول بالرأى والعقل المحرّد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون ذلك في علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوى في أصول الفقه انه لم يرد في الشرع دليل على أن العقل موجب ولا يجوز ان يكون موجبا وعلة بدون الشرع إذا لعلل موضوعات الشرع وليس إلى العباد ذلك لأنه ينزع أى يسوق إلى الشركة فمن جعله موجبا بلا دليل شرعا فقد جاوز حد العباد وتعدى عن حد الشرع على وجه العناد. (شرح فقه الأكبر ص ٢٠١٠ مطبع مجتبائي).

<sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح المحظورات أي ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح المحلة ص: ٢٩).

ے شائع ہوئی ہے، جس میں ان دونوں مسائل کے بارے میں متعدّدعلائے کرام (جن کے اسائے گرامی حضرت مفتی صاحب نے تمہید میں ذکر کر دیئے ہیں) کی متفقہ تحقیق کتاب وسنت اور فقیراسلامی کے دلائل کی روشنی میں درج کی گئی ہے،اس کامختصر ساخلا صہ پیش کیا جاتا ہے،تفصیلی دلائل کے لئے اصل کتاب کا مطالعہ فرمائے۔

تمهيد

زیرِ نظر سئلدانسانی خون اورانسانی اعضاء کے تباد لے کا معاملہ اس زمانے ہیں ایک ابتلائے عام کا معاملہ ہے، اور مسئلہ کتب فقہ میں منصوص نہیں، جب اس کے متعلق پاکستان اور بیرون پاکستان سے متعدد سوالات آئے تو احقر (مفتی صاحب) نے سنت اکا ہر کے مطابق مناسب سمجھا کہ انفرادی رائے کے بجائے ماہر علماءی ایک جماعت اس میں غور وفکر اور بحث و تبحیص کر کے کوئی رائے متعین کر رے، چنانچہ اس کے لئے ایک سوال نامہ مرتب کر کے فقہ وفتو کی کے مراکز پاکستان میں کراچی، ملتان، پٹاور وغیرہ اورانڈ یا میں دیباز پور، دبلی وغیرہ میں جیسے، اکثر حضرات کے جوابات موصول ہوئے، تو ان پر بھی اجنا ئی غور وفکر مناسب تھا، مگر ملک گر وسائل بھی آسان نہ تھے، اس کے لئے جینے وقت اور طویل فرصت کی ضرورت تھی اس کا میسر ہونا بھی کہ شوار تھا، اس لئے بھکم "ما لا یہ درک کلہ لَا یتو ک کلہ لا یتو ک کلہ" بیصورت اختیار کی کہ صرف کراچی کے اہلِ فتو کی علماء کا اجتماع کر کے ان پر خور کیا جائے اور بیا جتماع کے جا عیں تا کہ جس بینچ پر پہنچاس کو منظہ کرکے ملک اور بیرون ملک کے ارباب فتو کی کے پاس بھیج کران کی آراء اور فتاق کی حاصل کئے جا عیں تا کہ بیمام میں باہر سے آئے ہوئے جوابات اور اس مسئلے کے ہر پہلو پر خور کیا گیا اور اس معاسلے کے مراک کی اور کھل سے اس این کہ کے باس این نہ مرک کی ، اور مختلف تاریخوں کی پانچ چیز شعنوں میں باہر سے آئے ہوئے جوابات اور اس مسئلے کے ہر پہلو پر خور کیا گیا اور اس معاسلے کے متعلق نہ اب بار بھر کا تاہی کو کو کھل ہوں کو کہل کے کھا جارہا ہے، اسائے شرکا کے جلس یہ ہیں:

دارالعلوم كراچى سے:

ا:.. محد شفيع خادم دارالعلوم كراچي \_

٢:..مولا نامحمرصا برصاحب نائب مفتى۔

س:...مولا ناسلیم الله صاحب مدرّس دارالعلوم \_

٧: .. مولا ناسحبان محمودصاحب دار العلوم كراجي -

۵:..مولا نامحمه عاشق الهي صاحب دارالعلوم كراچي \_

٢:..مولا نامحدر فيع صاحب دارالعلوم كراجي \_

2:.. مولا نامحرتقى صاحب دارالعلوم كراجى \_

مدرسة عربيه اسلاميه نيوٹاؤن كراجي سے:

٨:...حضرت مولا نامحمه يوسف صاحب بنوري شيخ الحديث ومهتم مدرسه \_

9:...مولا نامحمرولي حسن صاحب مفتى مدرسه عربيه اسلاميه نيوثا وَن كراجي \_

٠١:..مولا نامحمدا دريس صاحب مدرّس مدرسه عربيه اسلاميه-

اشرف المدارس سے:

١١:..مولا نامفتي رشيداحرصا حب مفتى مهتمم مدرسه-

باہرے جن حضرات کے تحقیقی فآوی موصول ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا:... حضرت مولا نامفتی مهدی حسن صاحب مفتی دارالعلوم دیو بند\_

٢: ..حضرت مولا نامفتي محمر عبدالله صاحب مفتى خير المدارس ملتان \_

m:...مولا ناعبدالتارصاحب مفتى خيرالمدارس ملتان \_

٧:...مولا نامحمد اسحاق صاحب نائب مفتى خير المدارس ملتان -

۵:..مولا ناجمیل احمرصاحب تھانوی مفتی جامعہاشر فیہلا ہور۔

٢:.. مولا نامفتي محمود صاحب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان \_

2:.. مولا ناعبد اللطيف صاحب معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان -

٨:.. مولا ناوجيه صاحب مفتى دارالعلوم ثند واله يار۔

اس مجلس نے خون اور اعضاء کے مسائل کے علاوہ ای طرح کے دُوسرے اہم اور اہتلائے عام کے مسائل میں بحث وتمحیص کا بھی فیصلہ کیا ہے اور بحد اللہ! اس وقت تک بہت ہے اہم مسائل زیر بحث آ کرمجلس کی رائے کی حد تک طے کر کے منضبط کر گئے گئے ہیں، جس میں مسائل ذیل شامل ہیں:

ا:...بيمة زندگى كامسّله-

٢:... پراویدنت فند کے سوداوراس فند کی رقم پرز کو ہ کا مسکلہ۔

س:... بلاسود بدينكاري كامفصل نظام\_

ہے:... یہودونصاریٰ کا ذبیحہ اور ان سے گوشت خریدنے کا مسئلہ۔

۵:..مشینی ذبیحه کامسئله۔

اس وقت خون اوراعضاء کےزیرِ بحث مسئلے کے متعلق جس قدر جوابات بیرونی حضرات سے وصول ہوئے یاار کا اِن مجلس نے اپنی تحقیق سے لکھے، ان سب پرغور وفکر کے بعد مجلس جس نتیج پر پینی ،اس کوان اوراق میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہرایک کوالگ الگ لکھنے میں تکرار بھی ہوتا اور بے ضرورت ضخامت بھی بردھتی ،اس لئے بحث وتحیص کے بعد جو پچھ تھے ہوا ،اس کوایک ترتیب سے لکھ لیا گیا اور دلائل کے حوالوں کوعوام کی سہولت کے لئے الگ لکھ دیا گیا ہے، واللہ المستعان!

#### مقدمه

چنداُ صولی مسائل

مسائل كي تفصيل سے پہلے چنداُ صولى باتيں سمجھ لينا ضروري ہے، تاكة تے والے مسائل كے سمجھنے ميں سہولت ہو۔

اوّل:... ہرحرام چیزانسانیت کے لئے مضرے:

خدائے علیم و برتر نے جن چیز وں کو بندوں کے لئے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے خواہ بظاہران میں کتناہی فائدہ نظرآئے کین درحقیقت وہ انسان اور انسانیت کے لئے مضر ہیں اور نفع کے بجائے نقصان کا پہلوان میں غالب ہے۔ بینقصان بھی جسمانی ہوتا ہے، کھی رُوحانی۔ پھر بھی تواس قدر واضح ہوتا ہے کہ ہر عام وخاص اے جانتا ہے، اور بھی ذراخفی ہوتا ہے جے حاذق طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہی جان سکتے ہیں، اور بھی اتنا لطیف ہوتا ہے کہ نہ افلاطون وارسطوکی عقل کی وہاں تک رسائی ہو بھی ہے، نہ کی جدید ہے جدید آلے کی مدرے اے دریافت کیا جاسکتا ہے، بلکہ صرف حاسمہ و حی اور فراست ِ نبوت ہی سے اسے دیکھا اور پہچانا جاسکتا ہے، اِنّی اَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَعْلَمُهُ نَ۔ (۱)

#### دوم:...تکریم انسان اوراس کے دو پہلو

حق تعالی نے اپنی مخلوق میں سے انسان کوظاہری و معنوی شرف وامتیاز بخشا ہے، وہ شکل وصورت میں سب سے حسین اور علم و
ادراک میں سب سے فاکق پیدا کیا گیا اور اسے کا مُنات کا مخدوم و مکرم بنایا گیا ہے، اس تکریم وشرف کا ایک پہلویہ ہے کہ تمام کا مُنات
اک کی خدمت پر مامور ہے، بہت می چیز وں کواس کی غذا یا دوا کے لئے حلال کر دیا گیا ہے، اور اِضطراری حالت میں حرام چیز وں کے
استعال کی بھی اسے اجازت وی گئی ہے۔ اور دُوسرا پہلویہ کہ انسان کے اعضاء کوغذا اور دوا کے لئے ممنوع اور ان کی خرید وفر وخت کو
ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ (\*)

#### سوم :...علاج میں شرعی سہولتیں:

اسلام کی نظر میں انسانی جان درحقیقت امانت ِ اللہ یہ ہے۔ جستلف کرناسکین جرم ہے، اس کی حفاظت کے لئے بڑے سامان تیار کئے گئے ہیں، جن کے استعال کا تھم ہے اور ایسی تدابیر اور علاج معالبے کو ضروری قرار دیا ہے جس سے مریض کی جان نیج سکے، مریض کی سہولت کے لئے نماز، روزہ ، خسل ، طہارت وغیرہ کے اُحکام الگ وضع فرمائے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اِضطرار کی

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۹۲

 <sup>(</sup>۲) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. (النحل: ۲). وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا.
 (النحل: ۱۳۰). وسِخر لكم الفلك لتجرى في البحر. (ابراهيم: ۳۲). وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا.
 (الجاثية: ۱۳).

<sup>(</sup>٣) فمن اضطر غير باغ ولًا عادٍ فلا إثم عليه. (البقرة: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) والأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (إمام نووى رحمه الله، شرح مسلم ج:٢ ص:٣٠، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة ...إلخ).

حالت میں جان بچانے کے لئے کلمۂ کفر بکنے کی ، جو اسلام کی نظر میں بدترین جرم ہے ، اجازت دے دی گئی ، ای طرح جو مخص بھوک سے مرر ہا ہواس کے لئے سیر متی تک خنزیرا در مردار کھانے کومباح بلکہ ضروری کردیا گیا۔ (۲)

چہارم:... إضطرار كاصحح درجه كيا ہے؟

ناواقف حضرات ہر معمولی حاجت کو'' اِضطراری حالت'' کا نام دے لیتے ہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی تنقیح کردی جائے۔

علامه حمویؒ'' شرح اشاہ'' میں لکھتے ہیں کہ: یہاں پانچ درجے ہیں: ضرورت (اِضطرار)، حاجت ،منفعت ، زینت اورفضول ۔

اِضطرار:... بیہ کے ممنوع چیز کواستعال کئے بغیر جان بچانے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، یہی وہ اِضطراری صورت ہے جس میں خاص شرا لکا کے ساتھ حرام کااستعال مباح ہوجا تا ہے۔

حاجت:... بیہ ہے کہ ممنوع چیز کو استعال نہ کرنے سے ہلاکت کا اندیشہ تو نہیں لیکن مشقت اور تکلیف شدید ہوگی ، اس حالت میں نماز ، روز ہ ، طہارت وغیرہ کے اُ حکام کی سہولتیں تو ہوں گی مگر حرام چیزیں مباح نہ ہوں گی۔

منفعت:... یہ ہے کہ کس چیز کے استعال کرنے ہے بدن کی تقویت کا فائدہ ہوگا،اور نہ کرنے ہے نہ ہلاکت کا اندیشہ ہے، نہ شدید تکلیف کا،اس حالت میں نہ کسی حرام کا استعال جائز ہے، نہ روزہ کے اِفطار کی اجازت ہے، کسی حلال چیز ہے بیفع حاصل ہوسکتا ہوتو کرے، ورنہ صبر کرے۔

زینت:...بیہ کہاں میں بدن کی تقویت بھی نہ ہو مجھن تفریحِ طبع ہو، ظاہر ہے کہاں کے لئے کسی ناجائز چیز کے جواز کی گنجائش کہاں ہو علق ہے؟

فضول:... يدكة قريح يجمى آ مي كفض موس راني مقصود مو- (٢)

ہماری بحث چونکہ اِضطرار کی حالت ہے ہے، اس لئے بیاچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اِضطرار کی حالت میں کسی حرام چیز کے استعال کی تین شرطیں ہیں:

 <sup>(</sup>۱) وإن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبى صلى الله عليه وسلم مجمع، وقدورى (بقطع أو قتل رخص له إن يظهر ما أمر به) على لسانه ويورى (وقلبه مطمئن بالإيمان). (الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٨ ، كتاب الإكراه).

<sup>(</sup>٢) فمن اضطر غير باغ ولًا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: ٢٦ ١).

<sup>(</sup>٣) قوله ما ابيح للضُرورة في الفتح القدير ههنا خمسة مرات ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول فالضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة كالجانع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير انه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم والزينة كالمشتهى بحلوى والسكر والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة ...إلخ. (الأشباه والنظائر مع حاشية الحموى ج: اص: ١٩ ا اطبع إدارة القرآن).

الف:...مریض کی حالت واقعتا الیی ہو کہ حرام چیز کے استعال نہ کرنے ہے جان کا خطرہ ہو۔ ب:... بیخطرہ محض وہمی نہ ہو بلکہ سی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پریقینی ہو،اور کسی حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو۔ ح:...اس حرام چیز سے جان کا پنج جانا بھی کسی معتمد حکیم یا متند ڈاکٹر کی رائے میں عادۃ کیقینی ہو۔ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز کا استعال مباح ہو جاتا ہے، گر پھر بھی بعض صورتیں اس ہے متنتیٰ رہیں گی،مثلاً ایک شخص کی جان بچانے کے لئے دُوسرے کی جان لینا جائز نہیں، کہ دونوں کی جان کیساں محترم ہے۔ (۱)

#### پنجم :...غير إضطراري حالت مين علاج کي شرعي مهولت:

اگر اضطرار کی حالت تو نہ ہو (جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے ) گر بیار کی اور تکلیف کی شدّت سے مریض ہے چین ہے (ای حالت کو اُو پر حاجت سے تعبیر کیا گیا ) تو اس صورت میں حرام اور نجس دوا کا استعال جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ اس کا حکم قرآن وسنت میں صراحنا نہ کو نہیں اس لئے فقہائے اُمت کا اس میں اختلاف ہے ، بعض حضرات کے نزد کی جائز نہیں ، اور جمہور فقہاء نہ کورہ بالاشرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں ، یعنی کسی معتمد ڈاکٹر یا حکیم کی رائے میں اس کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، اور اس حرام چیز سے شفا حاصل ہونے کا پوراوثوق ہو۔ (۱)

ان مقدمات کی روشی میں اب زیرِ بحث دونوں مسئلوں کا حکم لکھا جاتا ہے۔

#### خون کا مسئلہ

سوال:...ایک انسان کاخون دُوسرے کے بدن میں داخل کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..خون،انسان کا جزوہ،اور جب بدن ہے نکال لیا جائے تو نجس بھی ہے،انسان کا جزوہونے کی حیثیت ہے۔ اس کی مثال عورت کے وُودھ کی ہوگی جس کا استعمال علاج کے لئے فقہاء نے جائز لکھا ہے۔ 'خون کو بھی اگرای پر قیاس کرلیا جائے تو

 <sup>(</sup>١) قالوا لو اكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له فإن قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١١ ١ ، القاعدة الخامسة الصُّور يزال).

<sup>(</sup>٢) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوى بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر، الدر المختار. وفي الشرح: (قوله وفي عبارته) وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الإنتفاع به للتداوى. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد. ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهد. ولا يخفى أن التداوى بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلًا اهد. قوله بالمحرم أي المحرم إستعماله طاهرًا كان أو نجسًا، قوله كما مر أي قبيل فصل في البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوى بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر للكن نقل المضف ثمة وهنا عن المحاوى: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اهد (ردالحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ١١١، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله بالا.

یہ قیاس بعید نہیں ہوگا،البتہ اس کی نجاست کے پیشِ نظراس کا حکم وہی ہوگا جوحرام اور نجس چیز وں کے استعال کا أو پر مقدمہ میں ذکر کیا گیا، یعنی:

ا:... جب مریض اِضطراری حالت میں ہو، اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دیئے بغیراس کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہوتو خون دینا جائز ہے۔

۲:...جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے گی'' حاجت''ہو، یعنی مریض کی ہلاکت کا خطرہ تو نہ ہولیکن اس کی رائے میں خون دیئے بغیر صحت کا امکان نہ ہوتب بھی خون دینا جائز ہے۔

۳:... جب خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نز دیک مرض کی طوالت کا اندیشہ ہو، اس صورت میں خون دینے کی گنجائش ہے، مگراجتناب بہتر ہے۔

۴:... جب خون دینے سے محض منفعت یا زینت مقصود ہو، یعنی ہلا کت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ محض قوّت بڑھا نا یاحسن میں اضافہ کرنامقصود ہو، توالی صورت میں خون دینا ہر گز جا ئزنہیں۔

سوال دوم: ... کیاکسی مریض کوخون دینے کے لئے اس کی خرید وفر وخت اور قیمت لینا بھی جائز ہے؟

جواب:..خون کی بیج تو جائز نہیں،کین جن حالات میں، جن شرا نظ کے ساتھ نمبراوّل میں مریض کوخون دینا جائز قرار دیا ہے،ان حالات میں اگر کسی کوخون بلاقیت نہ ملے تو قیت دے کرخون حاصل کرنا صاحب ضرورت کے لئے جائز ہے، مگرخون دینے والے کے لئے اس کی قیت لیناؤرست نہیں۔

سوال سوم: يمنى غيرمسلم كاخون مسلم كے بدن ميں داخل كرنا جائز ہے يانہيں؟

جواب:..نفسِ جواز میں کوئی فرق نہیں، کین یہ ظاہر ہے کہ کافریا فاسق فاجرانسان کےخون میں جواثراتِ خبیثہ ہیں ان کے منتقل ہونے اوراخلاق پراٹرانداز ہونے کا قوی خطرہ ہے، ای لئے صلحائے اُمت نے فاسقہ عورت کا دُودھ پلوانا بھی پہند نہیں کیا، اس لئے کافراور فاسق فاجرانسان کےخون سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔

سوال چہارم: .. شوہراور بیوی کے باہم تبادلیخون کا کیا حکم ہے؟

جواب:...میاں بیوی کاخون اگرایک دُ وسرے کو دیا جائے تو شرعاً نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح بدستور قائم رہتا ہے، واللہ اعلم!

#### اعضائے انسانی کامستلہ

سوال: ...کسی بیار یامعذورانسان کاعلاج وُ وسرے زندہ یامردہ انسان کے اعضاء کا جوڑ لگا کرکرنا کیساہے؟ جواب: ...اس وقت تک ڈاکٹر ول نے بھی زندہ انسان کے اعضاء کا استعمال کہیں تجویز نہیں کیا، اس لئے اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ بحث طلب مسئلہ وہ ہے جو آج کل ہمپتالوں میں پیش آرہا ہے، اور جس کے لئے اپیلیں کی جارہی ہیں، وہ یہ کہ جو انسان وُنیاسے جارہا ہو،خواہ کسی عارضے کے سبب یا کسی جرم میں قتل کئے جانے کی وجہ ہے، اس کی اجازت اس پر لی جائے کہ مرنے کے بعداس کا فلال عضولے کرکسی وُوسرے انسان میں لگادیا جائے۔

بظاہر بیصورت مفید ہی مفید ہے کہ مرنے والے کے توسارے ہی اعضاء فنا ہونے والے ہیں ، ان میں ہے کوئی عضوا گرکسی
زندہ انسان کے کام آجائے اور اس کی مصیبت کا علاج بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بیدا یسا معاملہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف
اس کے مفید پہلو پر جم جاتی ہے اور اس کے وہ مہلک نتائج نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں جن کا پچھ ذکر شروع بحث میں آچکا ہے
(اصل کتاب میں اس کے معز پہلوؤں پر مفصل بحث کی گئے ہے ، تلخیص میں وہ حصہ حذف کردیا گیا)۔

مگرشریعت اسلام کے لئے ، جوانسان اور انسانیت کی ظاہری اور معنوی صلاح وظاح کی ضامن ہے، اس کے معزاور مہلک نتائج سے صرف نظر کر لینا اور محض ظاہری فا کدے کی بنا پراس کی اجازت دے وینا ممکن نہیں ۔ شریعت اسلام نے صرف زندہ انسان کے کمی عضو کی قطع و برید کو بھی کار آمدا عضاء ہی کانہیں بلکہ قطع شدہ بیکا راعضاء واجزاء کا استعال بھی جرام قرار دیا ہے، اور مردہ انسان کے کمی عضو کی قطع و برید کو بھی ناجائز کہا ہے، اور اس معاطع میں کسی کی رضامندی اور اجازت ہے بھی اس کے اعضاء واجزاء کے استعال کی اجازت نہیں دی، اور اس میں معاملے میں کسی کی رضامندی اور اجازت ہے بھی اس کے اعضاء واجزاء کے استعال کی اجازت نہیں دی، اور اس میں مسلم وکا فرسب کا تھم کیساں ہے، کیونکہ یوانسان کے اعضاء واجزاء حاصل کرنے کی طبع دامن گرنے ہو، اور اس طرح بیخدوم کا نئات اور اور اس کے اعضاء عام استعال کی چیزوں سے بالاتر رہیں، جن کو کاٹ چھانٹ کریا کوٹ پیس کر غذاؤں اور دواؤں اور دواؤں اور دور سے مفاوات میں استعال کیا جاتا ہے۔ اس پر انکہ اُر بعد اور پوری اُمت کے فقہاء متفق ہیں، اور نہ صرف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور تقریباً ہم نظرائے میں ہیں قانون ہے، واللہ اعلم!

### انسانی اعضاء کی حرمت

سوال:... میں ایم بی بی ایس کے سال آخر کی طالبہ ہوں، میں آپ کے مشورے اخبار '' جنگ' کے کالم میں پڑھتی رہتی ہوں، اس وقت میں بھی اپنا ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس وقت میری سول اسپتال کے وارڈ SI.U.T (سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولو جی اینڈٹر انسپلا ئیزیشن) میں پوسٹنگ گلی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پہلی وقعہ Cadaver Kidney آف یورولو جی اینڈٹر انسپلا ئیزیشن) میں پوسٹنگ گلی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پہلی وقعہ Transplantation (مردہ جسم سے گردہ نکال کرزندہ آدی کے لگانا) ہوا ہے۔ یہ SI.U.T میں ہی پرفارم کیا گیا ہے اور آج کل میں دوسرا اس نوعیت کا آپریشن ہونے والا ہے۔ یہ دونوں گردے جومردہ اشخاص کے جسم سے نکالے گئے ، باہر کے ملک سے جسجے گئے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وقد فيضله أصحابنا قالوا ان وصلت شعوها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواءً كان شعر رجل أو إمرأة وسواء المحرم والنزوج وغيرها بـلا خلاف لعموم الأحاديث ولأنّه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزاته لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (شرح مسلم ج:۲ ص:۲۰۳، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة ...إلخ).

اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وارڈی جوایڈ منسٹریٹن ہیں وہ ہم سب اسٹوؤنٹس کے ساتھ ل کریڈ دسٹن کرنا چاہتی ہیں کہ آیا اگرکوئی ہم سے کہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے جم کا کوئی عضو کسی مرتے ہوئے انسان کی جان بچانے کے لئے دے دیں تو ہمارا کیا رَدِّعُل ہوگا؟ ان کا کہنا ہے کہ پچھلوگ اسلامی نقط برنظر ہے اس بات کو غلط بچھتے ہیں ، تو سعودی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں شایدے یا کہ سال سے کیڈا یورٹر انسپلا نٹ ہور ہا ہے۔ میری پچھاور دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ماری انسان کی جان بچانا ہے۔ تو اس لئے اگر ہم Donorcard بھردیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جم سے ہماراکوئی بھی عضونکال کرکسی کے لگا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

میراا پنااس بارے میں بید خیال ہے کہ اس طرح کرنائر دے کی ہے دمتی ہے اور بیاسلام میں جائز نہیں۔اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں بیفر مائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز آپ اپنے دلائل ثبوت کے ساتھ دیجئے گا تا کہ مجھے آپ کا موقف دُوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔

ا:...آپ کی تحریرے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرجائے کہ اس کے جسم کے اجزاء نکال کر کسی ضرورت مند کے بدن میں لگادیئے جائیں ، تب تو اس کے بدن کے اجزاء نکالے جاتے ہیں ، ورنہ ہیں۔ گویا بیا صول تسلیم کرلیا گیاہے کہ مرنے والے کی اجازت کے بغیراس کے بدن کے اجزاء استعمال نہیں کئے جاسکتے۔

۲:...اب جولوگ که کمی دین و مذہب کے قائل ہی نہیں ، یا دین و مذہب کے قائل تو ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ مذہب ہماری زندگی کے جائز و نا جائز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ، ایسے لوگوں کوتو مذکورہ بالا اجازت نامے کے لئے مذہب سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ۔لیکن ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہمیں بید ویکھنا ہوگا کہ آیا ہمارا دین و مذہب اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اگر مذہب کی طرف سے اجازت ہوتو مذکورہ بالا وصیت جائز ہوگی ، ورندایسی وصیت غلط اور لغو و باطل ہوگی۔

ت دی ذرابھی غور کرے تو معلوم ہوجائے گا کہ انسان کا وجود اور اس کے اعضاء کا اور اس کے وجود کا مالک بنایا ہے؟ آ دمی ذرابھی غور کرے تو معلوم ہوجائے گا کہ انسان کا وجود اور اس کے اعضاء اس کی ملکیت نہیں۔

بلکہ بیا یک سرکاری مثین ہے جواس کے استعال کے لئے اس کودی گئی ہے، اور سرکاری چیز سمجھ کراس کی حفاظت ونگرانی بھی اس کے ذمہ لگائی ہے، لہذا اس کوان اعضاء کے تلف کرنے کی اجازت نہیں، نے فروخت کرنے ہی کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس

 <sup>(</sup>۱) مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدى وكلها، أو قال: اقطع منّى قطعة وكلها، لا يسعه أن يفعل ذالك ولا يصبح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل، كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ٣٣٨، الباب الحادى عشر في الكواهة في الأكل وما يتصل به).

کوخودکشی کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا گیاہے کہ جوشخص خودکشی کرے وہ تا قیامت ای عذاب میں مبتلارہے گا۔ پس جب انسان اپخ وجود کا مالک نہیں تو اعضاء کوفروخت بھی نہیں کرسکتا ، نہ ہبہ کرسکتا ہے ، نہ اس کی وصیت کرسکتا ہے ، اور اگر ایسی وصیت کرجائے تو یہ وصیت غیر ملک میں ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔ (۲)

۳۰:..علاوہ ازیں احترام آ دمیت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے اعضاء کو'' بکا وَمال'اوراستعال کی چیز نہ بنایا جائے ، پس اعضاء ہبہ کی وصیت کرنااحترام آ دمیت کےخلاف ہے۔

۵:...عام طور نے یہ مجھاجا تا ہے کہ مرنے کے بعد آ دمی ہے حس ہوتا ہے، یہ خیال بھی سیحی نہیں، وہ صرف ہمارے جہان اور ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے اس بیں احساس موجود ہے۔ اس بنا پر مردہ کے جہم کی چیر بھاڑ جا ئز نہیں کہ اس سے مردہ کو بھی الی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی زندہ آ دمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنا نچہ آ تخضرت سلی اللہ جہم کی چیر بھاڑ جا ئز نہیں کہ اس سے مردہ کو بھی الی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسی زندہ آ دمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنا نچہ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے یعنی: ''میت کی ہٹری تو ڑ نا '' (مشکلوۃ ص: ۱۹ س)، باب دفن المعیت)۔ '' المسکلوۃ ص: ۱۹ س) ہوگ اپنی زندگی میں اس کوخودان اعضاء کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لئے بڑی فیاضی ہے وصیت کرجاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زندگی کو تو زندگی سمجھتے ہیں کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کے ذندگی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اعضاء گل سرخ جا ئیں گے، خاک میں مل جا ئیں گرا اور ان اعضاء کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ عام کافروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کرتے ہیں وہ بھی انہی کافروں کے عقید ہے کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے۔ کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے۔ الغرض! اعضائے انسانی کی پیوندکاری جائز نہیں، اور ان اعضاء کے بہدی وصیت باطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدا، ومن تحشى سمًّا فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار، والذى يطعنها يطعنها فى النار . رواه البخارى در مشكوة ص: ٢٩٩، كتاب القصاص، طبع قديمى كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) ومن شرائط الوصية أن يكون الرجل مالكًا وكون الشيء قابلًا للتمليك. (البحر الرائق ج: ٨ ص:٣٠٣، رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٣، م د المحتار ج: ٢ ص: ٢٣٩، كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>m) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبو داؤد وابن ماجة.

#### نمازجنازه

حضور صلی الله علیه وسلم کی نما زِ جناز ه اور تدفیین کس طرح ہموئی اور خلافت کیسے طے ہموئی ؟

سوال:... نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعدان کی نمازِ جناز ہ کس نے پڑھائی ؟ اور آپ کی تدفین اور عسل میں کن
کن حضرات نے حصہ لیا؟ اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پر کس کوفائز کیا گیا اور کیا اس میں بالا تفاق فیصلہ کیا گیا؟
حوالی نہ میں مرصفی (آخری مید میں کو آنحض یہ صلی اور علم سرم ض الوصال کی ابتدا ہوگی ، ۵ روئیج الا ہول کو یروز

جواب:... • ٣ رصفر (آخری بدھ) کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی ، ٨ ررئیج الاقل کو بروز پنج شخر پر بینچ کرخطبدار شاد فرمایا ، جس میں بہت ہے اُمور کے بارے میں تاکید وضیحت فرمائی ۔ آئی ررئیج الاقل شب جمعہ کومرض نے شدت اختیار کی ، اور تین بارغشی کی نوبت آئی ، اس لئے معجد تشریف نہیں لے جاسکے ، اور تین بار فرمایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں!'' چنانچے بینماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور باقی تین روز بھی وہی اِمام رہے ، چنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ستر ہ نمازیں پڑھائیں ، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ١٢ روئیج الاقل دوشنہ کی نماز فجر پڑختم ہوتا ہے۔ (۱۲)

علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آ رام گاہ بی) اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم کو وصیت فر مائی:

"انقال کے بعد مجھے شل دواور کفن پہنا ؤاور میری چار پائی میری قبر کے کنارے (جوای مکان میں ہوگی) رکھ کر تھوڑی دیر کے لئے نکل جاؤ، میرا جنازہ سب سے پہلے جریل پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر

(١) وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر وكان ذالك اليوم الثلاثين من شهر صفر المدكور ........... وفيها في أيام ذالك المرض خرج إلى المنبر فخطب عليه قاعدًا لعذر المرض وأخبر فيها بأمور كثيرة تحتاج إليه أمّته وكانت تلك الخطبة يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل ... إلخ. (بذل القوة في حوادث سنى النبوة ص:٢٩٨ لـ ٢٩٨ / ٢٩٨ ، فصل في حوادث السنة الحادية عشرة من الهجرة).

(٢) فيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض ليلة الجمعة التي هي التاسعة من شهر ربيع الأوّل فأغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخروج إلى صلاة العشاء، قال ثلاث مرات: مروا أبابكر فليصل بالناس! فصلى أبوبكر رضى الله تعالى عنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم الصلوة الخمس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبى بكر رضى الله تعالى عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلوة مبدأها صلاة العشاء من ليلة الجمعة ومنتهاها صلوة الفجر من يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل. (بذل القوة ص:٣٠٠).

اسرافیل، پھرعز رائیل، ہرایک کے ہمراہ فرشتوں کے قطیم لشکر ہوں گے، پھرمیرے اہلِ بیت کے مرد، پھرعورتیں بغیر اِمام کے (تنہا تنہا) پڑھیں، پھرتم لوگ گروہ درگروہ آکر (تنہا تنہا) نماز پڑھو۔''

چنانچہای کےمطابق عمل ہوا،اوّل ملائکہ نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھراہلِ بیت کےمردوں نے، پھرعورتوں

نے ، پھرمہاجرین نے ، پھرانصار نے ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے ،سب نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی ،کو کی شخص اِ مام نہیں تھا۔ <sup>(1)</sup>

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کونسل حضرت علی کرتم الله و جهدنے دیا ، حضرت عباس اوران کے صاحبز او نے فضل اور تختم رضی الله عنهم ان کی مدد کررہ بے تھے ، نیز آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دوموالی حضرت اُسامه بن زید اور حضرت شقر ان رضی الله عنهما بھی عنسل میں شریک تھے ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تین سحولی (موضع سحول کے بنے ہوئے) سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ (۲)

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے روز (۱۲ ررزیج الاقل) کوسقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت ہوئی ،اقرل اقرل مسئلہ خلافت پرمختلف آ راء پیش ہوئیں ،لیکن معمولی بحث وتنجیص کے بعد ہالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پراتفاق ہوگیاا ورتمام اہلِ حِل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ <sup>(۲)</sup>

حضور صلی الله علیه وسلم کی نما زِجنازه کس نے پڑھائی تھی؟

سوال:... نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه ہو فی تھی یانہیں؟اورآ پ سلی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازه کس نے پڑھا فی تھی؟ براہ کرم جواب عنایت فرما ئیں ، کیونکہ آج کل بیمسئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ، اور نہ اس میں کوئی امام بنا ، ابن اسحاق وغیرہ اہل سِیَر نے نقل کیا ہے کہ چہیز و تکفین کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جنازہ مبارک حجر ہ شریف میں رکھا گیا ، پہلے مردوں نے گروہ درگروہ نماز پڑھی ، پھر عورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ حکیم الاُمت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمة الله علیہ نشر الطیب میں لکھتے ہیں :

#### "اورابن ماجه میں حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ: جب آپ کا جنازہ تیار کرکے

(۱) وفيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها أوصى الأصحابه فقال: إذا أنا مت فاغسلونى وكفنونى واجعلونى على سريرى هذا على شفير قبرى في بيتى هذا ثم أخرجوا عنى ساعة فأوّل من يصلى على جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، كل واحد منهم بجنوده، ثم يصلى على رجال أهل بيتى، ثم نسائهم، ثم ادخلوا أنتم فوجًا فوجًا فصلوا على فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم أوّلا الملائكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نساءهم، ثم رجال المهاجرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الغلمان، فصلوا كلهم افدادا منفردين لا يؤمهم أحد (بدل القوة ص: ٩٩١، فصل في حوادث السَّنة الحادية عشرة من الهجرة). وفيها وقع انه لما توفى صلى الله عليه وسلم غسله على وحضر معه العبّاس وابناه الفضل وقثم وموليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهما أسامة وشقران ...... رضى الله تعالى عنهم وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية وبدل القوة ص: ٣٠٠، فصل في حوادث السَّنة الحادية عشرة من الهجرة، طبع حيدرآباد).

(٣) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٢٣ تا ٢٤٠، طبع دار الفكر، بيروت.

رکھا گیا تواق کمردوں نے گروہ درگروہ ہوکرنماز پڑھی، پھرعورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اور اس نماز میں کوئی اِمام نہیں ہوا۔''

علامه بيكي "الروض الانف" (ج:٢ ص:٧٧ مطبوعه ملتان) مين لكهت بين:

'' بیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، اور ایبا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہی ہے ہوسکتا تھا، ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فر ما کی تھی ۔''
علامہ بیلی نے بیروایت طبرانی اور ہزار کے حوالے ہے ، حافظ نورالدین بیٹی نے مجمع الزوائد (ج: ہ ص: ۲۵) میں ہزاراور طبرانی کے حوالے ہے اور حضرت تھانو گ نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے ہے بیروایت نقل کی ہے ،اس کے الفاظ یہ ہیں :
طبرانی کے حوالے ہے اور حضرت تھانو گ نے نشر الطیب میں واحدی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ،اس کے الفاظ یہ ہیں :
'' ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا: جب غسل کفن سے فارغ ہوں ،
میراجناز ہ قبر کے قریب رکھ کرہٹ جانا ، اوّل ملائکہ نماز پڑھیں گے ، پھرتم گروہ درگروہ آتے جانا اور نماز پڑھیں ، پھرانی کی عورتیں ، پھرتم گوہ درگروہ آتے جانا اور نماز پڑھیں ، پھرانی کی عورتیں ، پھرتم لوگ ۔''

سیرۃ المصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم میں طبقات ابنِ سعد کے حوالے سے حضرات ابو بکر وعمر رضی اللّٰدعنہما کا ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھنا نقل کیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### بے نمازی کی نمازِ جنازہ ہویانہ ہو؟

سوال:...ایک مولانانے اپنی تقریر میں بیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ ایک لا کھ اُنتیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے بھی بھی بے نمازی کا جنازہ تو کیاان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیا،اور حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی "نے بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ بھی انہی کے پیروکار ہیں، آپ تمام مولانا بے نمازی کا جنازہ پڑھانے سے ایک ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسا ہی کریں تو شاید ہی کوئی بین، آپ تمام مولانا ہے نمازی کا جنازہ پڑھانے سے ایک ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسا ہی کریں تو شاید ہی کوئی

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تو کوئی'' بے نمازی'' ہوتا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں تو بے ایمان منافق بھی لوگوں کو دِکھانے کے لئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ہیران پیرؒ، حضرت اِمام احمد بن ضبل ؓ کے مقلد تھے، اور اِمام احمد بن معنبل ؓ کے مقدر تھے، اور اِمام احمد بن معنبل ؓ کے مذہب میں تارک صلو ق کے بارے میں دوروا پہتیں ہیں، ایک یہ کہ جو شخص تین نماز بغیر عذر شری کے محض سستی کی وجہ سے چھوڑ دے وہ کا فرومر تد ہے، اور اپنے ارتداد کی وجہ سے واجب القتل ہے، قبل کے بعد نداسے شسل دیا جائے، نہ کفن، اور نداسے مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کیا جائے ، ممکن ہے حضرت پیران پیرؒ اسی قول پڑھل فرماتے ہوں۔ دُوسری روایت یہ ہے کہ وہ ہے تو مسلمان ، لیکن بطور سرز ااس کوتل کیا جائے گا اور تل کے بعد اس کا جناز ہ بھی پڑھایا جائے گا، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کیا جائے گا۔ اِمام

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٦٥، طبع دار الفكر، بيروت.

ابنِ قدامةً نِيْ المغنیٰ میں اس مسئلے کو بہت تفصیل ہے لکھا ہے ، اہلِ علم اس کی طرف زجوع فرمائیں (المغنی مع الشرح الکبیر ج: ۲ ص:۲۹۸-۳۰۱)۔ (۱)

امام مالک اور اِمام شافعی کا ندہب وہی ہے جواُو پر اِمام احمد کی دُوسری روایت میں ذکر کیا گیا کہ تارک ِ صلوٰۃ کا فرتونہیں ،گر اس کی سزائل ہے، اور قل کے بعداس کا جناز ہ بھی پڑھا جائے گا، اورمسلمانوں کے قبرستان میں دُن کیا جائے گا (شرح مہذب ج: ۳ ص: ۱۳)۔ (۲)

امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک تارک صلوٰۃ کوقید کردیا جائے اور اس کی پٹائی کی جائے یہاں تک کہ وہ ای حالت میں مرجائے۔ مرجائے۔ مرنے کے بعد جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا۔ "اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بے نمازی کی سزابہت ہی سخت ہے، لیکن اس کا جنازہ جائز ہے ، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوڑک ِ صلوٰۃ کے گناہ ہے بچائے۔

# نمازِ جنازہ کے وقت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا

سوال:...زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کی جنازے کے ہمراہ آتے ہیں، اور جب نمازِ جنازہ اداکی جاتی ہے تو زیادہ تعدادالگ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ کس قدر دُکھ کی اورصدے کی بات ہے کہ جورشتہ داراس دُنیا ہے رُخصت ہو گیا ہے اس کی آخری نماز بھی ہم ادانہیں کرتے ، جبکہ گھرے تو اس مقصد کے لئے آئے تھے، پھرنمازے منہ موڑ لیتے ہیں، نمازے اس قدر نفرت کرنے والوں کے لئے قرآن وسنت کے کیا اُحکامات ہیں؟

جواب :... بيكهنا تو شايد سيح نه هو كدان كونماز ہے نفرت ہے۔ ہاں! بيكهنا سيح ہے كدان حضرات كونماز كا إہتمام نہيں، نماز

(۱) وإن تركها تهاولًا أو كسلا دعى إلى فعلها وقبل له: إن صلبت وإلّا قتلناك، فإن صلى وإلّا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا وينضيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل، فإن صلى وإلّا قتل بالسيف وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعى ...... والثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها .... فروى أنه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين .... والرواية الثانية يقتل حدًّا مع الحكم بإسلامه كالزائى مع المحصن وهذا اختيار أبى عبدالله بن بطة وأنكر قول من قال أنه يكفر .... وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبى حنيفة ومالك والشافعي ... إلخ. (المغنى والشرح الكبير ج: ٢ ص: ٢٩٩ - ٢٠٠٠).

(۲) ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها ...... وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل ......
 (فرع) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. (شرح المهذب ج: ٣ ص: ١٣ - ١٥).

(٣) وتاركها عمدًا مجانة يحبس حتى يصلى. (درمختار) وفي الشامية: ويحبس حتى يموت أو يتوب ... إلخ. (ردالحتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٣، ٣٥٣، كتاب الصلاة).

(٣) فكل مسلم مات بعد الولادة يصلّى عليه صغيرًا كان أو كبير، ذكرًا كان أو أنثى ...... لقول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّى الله عليه عليه عليه صغيرًا كان أو كبير، ذكرًا كان أو أنثى ..... لقول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّى كل بر وفاجر .. إلخ و (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١ ١٣). أيضًا: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولأن ذالك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين والشرح الكبير ج: ٢ ص: ١ ٣٠٠).

ی گانہ فرض میں ہے'' اور نمازِ جنازہ فرضِ کفایہ'' جولوگ فرضِ میں ادانہیں کرتے، ان سے فرضِ کفایہ ادا کرنے کی کیا شکایت کی جائے…؟

#### بے نمازی کی نمازِ جنازہ

سوال:...ایک گاؤں میں ایک انسان مرگیا، وہ بہت بے نمازی تھا، اس گاؤں کے إمام نے کہا کہ: میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس جھکڑے کی وجہ ہے گاؤں والے دُوسرامولوی لائے، اس نے بیفتو کی دیا کہ بے نمازی کا جنازہ ہوسکتا ہے، لہندااس دُوسرے مولوی صاحب نے نمازِ جنازہ پڑھائی، براہ کرم ہمیں قرآن وسنت کی روشنی میں بتائیں کہ بے نمازی کا جنازہ جائزہے یانہیں؟

جواب:...بنمازی اگرخدا ورسول کے کسی حکم کامنکرنہیں تھا تو اس کا جناز ہ پڑھنا چاہئے ،گاؤں کے مولوی صاحب نے اگرلوگوں کوعبرت دِلانے کے لئے جناز ہنبیں پڑھا تو انہوں نے بھی غلط نہیں کیا ،اگروہ یہ فرماتے ہیں کہاس کا جناز ہ دُرست ہی نہیں ،تو یہ غلط بات ہوتی۔ <sup>(۳)</sup>

بے نمازی کی لاش کو گھسٹنا جائز نہیں، نیز اس کی بھی نمازِ جنازہ جائز ہے

سوال:...ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا انقال ہوگیا، انہیں کی نے بھی نماز پڑھتے نہیں ویکھا تھا،
اس لئے لوگوں نے ان کی لاش کو چالیس قدم تھسیٹا اور پھر دفنا دیا، مجھے بڑی چیرت ہوئی، ایک بزرگ ہے دریا فت کیا کہ ایسا کیوں
کیا؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھے تو اس کے لئے تھم ہے کہ اس کی لاش کو چالیس
قدم تھسیٹا جائے؟

جواب:...نمازنہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآنِ کریم اور حدیث شریف میں بے نمازی کے لئے بہت بخت الفاظ آئے ہیں،لیکن اگر کوئی شخص نماز سے منکرنہ ہوتو اس کی لاش کی بے حرمتی جائز نہیں، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، البنتہ اگروہ نماز کی

 <sup>(</sup>۱) والفرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية، وفرض العين نوعان: احدهما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة والثاني
 صلاة الجمعة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۹ ۸، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) إنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين ... الخ. (بدائع ج: ١ ص: ١ ١٣، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشینمبر ۳ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٣) عن عانشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا، يعنى في الإثم، كما في رواية قال الطيبي إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يها حيًّا قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم ...... وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كاذاه في حياته. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>۵) الصلاة على الميت ثابتة بمفهوم القرآن قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا، والنهى عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين وثابتة بالسُنَّة أيضًا قال عليه السلام: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولا خلاف فى ذالك وهى فرض على الكفاية ويسقط فرضها بالواحد ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٧٠١).

فرضیت کا قائل ہی نہیں تھا تو وہ مرتد ہے،اس کا جنازہ جا ئرنہیں۔(۱)

### غیرشادی شده کی نماز جنازه جائز ہے

سوال:...کنی لوگوں سے سنا ہے کہ مرداگر ۲۲ سال کی عمر سے زیادہ ہوجائے اور شادی نہ کرے اور غیر شادی شدہ ہی فوت ہوجائے تو اس کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھانی چاہئے ، کیا بیقر آن وحدیث سے سچے ہے؟ اور اگر کوئی تعلیم حاصل کررہا ہواور شادی نہ کرنا جاہے تواس کے متعلق تحریر فرما نیں۔

جواب:...آپ نے غلط سنا ہے، غیرشادی شدہ کا جنازہ بھی ای طرح ضروری اور فرض ہے جس طرح شادی شدہ کا<sup>(۲)</sup> کیکن نکاح عفت کا محافظ ہے۔

### نمازِ جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شادی

سوال:...اگرکوئی آ دمی شادی نه کرے اور مرجائے تو اس پر جناز ہ جائز نہیں ، اس طرح اگر کوئی عورت شادی نہ کرے یا اس کارشتہ نہ آئے اور شادی نہ ہو سکے تو کیا اس کا جنازہ جائز ہے؟ آج کل لڑ کیوں کی بہتات ہے، اور بہت می لڑ کیوں کی عمرزیا دہ ہوجاتی ہے، کیکن ان کارشتہ نہیں آتا ،اوران کااسی حالت میں انتقال ہوجاتا ہے۔

جواب:... بیغلط ہے کہ اگر کوئی آ دمی شادی نہ کرے اور مرجائے تواس کا جنازہ جائز نہیں ، کیونکہ جنازہ کے جائز ہونے کے کئے میت کامسلمان ہونا شرط ہے، شادی شدہ ہونا شرطنہیں۔ (۳)

# خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ معاشرے کے متازلوگ نہادا کریں

سوال:...ایک مخص نے خودکشی کرلی،نمازِ جنازہ کے وقت حاضرین میں اختلاف رائے ہوگیا،اس پر قریب کے دومولوی صاحبان ہے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں ،تھوڑی در بعد پھرایک دارالعلوم سے ٹیلی فون پرمعلوم ہوا کہ ایک خاص گروہ کےلوگ یعنی مفتی ، عالم ، دین داروغیرہ نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔اب جوفریق نمازِ جنازہ میں شامل تھاوہ غیرشامل فریق ہے کہتا ہے کہتم لوگ ثواب ہے محروم رہے ہو،اور وُ وسرا فریق پہلے فریق ہے کہتا ہے کہتم نے گناہ کیا ہے۔ ازراہ کرم آپ دونوں فریقین کی شرعی حیثیت ہے آگاہ فرمائیں۔

جواب: ...خودکشی چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اس لئے فقہائے کرام نے لکھاہے کہ مقتدااور ممتاز افراداس کا جنازہ نہ پڑھیں،

<sup>(</sup>١) وأما المرتد فيلقلي في حفرة كالكلب ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) كُرْشته صفح كاحاشيه نمبر٥ ملاحظه فرمائين-

<sup>(</sup>m) كُرْشَتْ صَفِح كا حاشي نمبر ٥ ملاحظ فرما كين، نيز: وشرطها إسلام الميت ... الغ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١).

تا کہلوگوں کواس فعل سے نفرت ہو، عوام پڑھ لیں، 'تاہم پڑھنے والوں پر کوئی گناہ ہوااور نہ ترک کرنے والوں پر ،اس لئے دونوں فریقوں کا ایک دُوسرے پرطعن والزام قطعاً غلط ہے۔

### خودکشی والے کی نمازِ جناز ہ

سوال:...کسی آ دمی نے زہر کی گولی کھالی بیعنی خودکشی کی ہواورموت واقع ہوگئی،تواس کا جنازہ پڑھانے کے لئے کسی عام آ دمی کوکہا جائے یا کہ جومبحد کا خطیب ہویا امام ان میں سے کون آ دمی بہتر ہے جنازہ پڑھانے کے لئے؟اوراہیا جنازہ پڑھانا چاہئے یانہیں؟

جواب:...خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ میں اِختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے ،اور بہتریہ ہے کہ عام لوگ پڑھ لیں ،معزَّزلوگ نہ پڑھیں۔ <sup>(۳)</sup>

### غيراللدسے خيراور شركى تو قع ركھنے والے كى نمازِ جناز ہ ا داكر

سوال:...دُنیامیں کو نگی شخص جو بظاہر مسلمان ہو،اورشرک جیساعمل بھی کرتا ہو، یعنی غیراللہ سے خیراورشر کی تو قع رکھتا ہو،ایسا شخص اگر مارا جائے تواس کی نماز جناز ہ پڑھنا،اوراس کے لئے دُعائے مغفرت کرنا جائز ہے پانہیں؟

جواب:...ایمانی کمزوری کی وجہ سے غیراللہ سے خیر کی تو قع رکھنا ،اوراس کے شرسے ڈرنا ، بیہ بات عام ہے ،اس کے محض اس وجہ سے کسی مسلمان کی نماز جناز ہ ترک نہیں کرنی چاہئے۔اللہ تعالیٰ اس گناہ کومعاف فرمائے۔ (\*)

# مقروض كى نماز ميں حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم كى شركت اورا دائيگى قرض

سوال:...میں نے'' رحمۃ للعالمین'' کی جلد دوم صفحہ:۲۱س پر پڑھا ہے کہ جومسلمان قرض چھوڑ کرمرے گامیں اس کا قرض ادا کروں گا، جومسلمان ورثہ چھوڑ کرمرے گا ہے اس کے وارث سنجالیں گے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندنا وقال الشافعي يصلى عليهم لأنهم مسلمون ...... فدخلوا تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّوا على كل بر وفاجر ولنا ما روى عن على انه لم يغسل أهل نهروان ولم يصل، فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لا! وللكن هم إخواننا بغوا علينا، أشار إلى توك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرًا لغيرهم وكان ذالك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا وهو نظير المصلوب ترك على خشبته إهانة له وزجرًا لغيره و ربدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٣، والكلام في صلاة الجنازة في مواضع، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) من قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلى عليه به يفتي وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره ... إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ۲ ص: ۲۱۱).

 <sup>(</sup>٣) من قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلّى عليه به يفتلى ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١١١)، ومن قتل نفسه
 عمدًا يصلّى عليه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣١).

 <sup>(</sup>٣) فالدليل على فرضيتها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على كل بر وفاجر ـ (بدائع الصنائع ج: ١
 ص: ١ ٣١، كتاب الصلاة، والكلام في صلاة الجنازة، طبع سعيد) ـ

جواب:...یه حدیث جوآپ نے '' رحمۃ للعالمین' کے حوالے نے قال کی ہے ، سیحے ہے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ دُوسروں کو پڑھنے کا حکم فر مادیتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی تو آپ مقروض کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے اور اس کا جنازہ پڑھادیتے تھے۔ (۱)

# شہید کی نمازِ جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے

سوال:..قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:'' مؤمن اگر اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو انہیں مراہوا مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں'' اس حقیقت سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ شہید زندہ ہے تو پھر شہید کی نمازِ جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نمازِ جنازہ تو مُر دوں کی پڑھی جاتی ہے؟

جواب:..آپ کے سوال کا جواب آگے ای آیت میں موجود ہے: '' وہ زندہ ہیں، گرتم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے۔''
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قرآنِ کریم نے شہداء کی جس زندگی کو ذِکر فرمایا ہے، وہ ان کی وُنیوی زندگی نہیں، بلکہ اور قتم کی
زندگی ہے، جس کو'' برزخی زندگی'' کہا جاتا ہے، اور جو ہمار ہے شعور وا دراک سے بالاتر ہے، وُنیا کی زندگی مراونہیں۔ چونکہ وہ حضرات
وُنیوی زندگی پوری کر کے وُنیا ہے رُخصت ہوگئے ہیں، اس لئے ہم ان کی نمازِ جنازہ پڑھنے اور ان کی تدفین کے مکلف ہیں، اور ان کی
وراثت تقسیم کی جاتی ہے، اور ان کی بیوا کمیں عدت کے بعد عقد شافی کرسکتی ہیں۔ (۲)

# باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نمازِ جناز ہیں

سوال:...قاتل کوسزا کے طور پرقتل کیا جائے یا پھانی دی جائے؟اس کی نمازِ جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟اگر والدین کا قاتل ہو،اس صورت میں کیا تھم ہے؟ فاسق و فاجر و زانی کی موت پراس کی نمازِ جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...نمازِ جنازہ ہر گناہگارمسلمان کی ہے،البتہ باغی اور ڈاکواگر مقابلے میں مارے جا ئیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، نہان کومسل دیا جائے۔ اس طرح جس مخص نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کومل کر دیا ہو،اوراسے قصاصاً قمل کیا جائے تو اس

(۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث انه ترك وفاء صلّى عليه وإلّا قال للمسلمين: صلّوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفّى من المؤمنين وترك دينًا فعلى قضاءه ومن ترك مالًا فهو لورثته. وأيضًا: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبى صلى الله عليه وسلم: صلّوا على صاحبكم فإن عليه دينًا. قال أبو قتادة: هو على! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء، فقال: بالوفاء، فصلى عليه. (ترمدى شريف ج: ١ ص:٢٠٥). وتا فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء انهم أحياء في الجنة يرزقون ولًا محالة انهم ماتوا وان أجسادهم في التراب وأرواحهم حيمة كأرواح سائر المؤمنين. (قرطبى ج: ٢ ص: ١٠١). وأيضًا في البدائع: فأما في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله وتنكح إمرأته بعد انقضاء العدة ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٥، حكم الشهادة في الدنيا). وهي فرض على كل مسلم مات خلا أربعة بغاة وقطاع طريق فلا يغسلوا ولًا يصلى عليهم. (درمختار ج: ٢ ص: ٢١٠)

کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا،اوراگروہ اپی موت مرے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تاہم سربرآ وردہ لوگ اس کے جنازے میں

# مرتداورغيرمسكم كينماز جنازه

سوال:...ایک آ دی باوجودمعلوم ہونے کے کسی مرتد کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوتا ہےاوراس کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرا تا ہے،اس کے لئے وُعائے مغفرت کرتا ہے، کیاا یسا کرنے والا یا کرنے والے مسلمان رہ سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...کسی مرتد کی نماز جنازہ جائز نہیں، نہاس کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا ہی جائز ہے۔ (۳) قر آنِ کریم کی نصِ صریح '' کے بعد جو مخص کسی مرتد کے جنازے کو جائز سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ،اس کا ایمان جا تار ہا' اور نکاح بھی ٹوٹ گیا،اس پر ایمان کی تجدید کے بعد دوبارہ نکاح کرنالازم ہے۔

# معلوم ہونے کے باوجود مرتد میت کوشل دینے والے کا شرعی حکم

سوال:..جس مسلمان نے مرتد کی میت کونسل دِیا باوجودمعلوم ہونے کے،ان سب کے بارے میں جو شرعی تھم ہے تحریر كريں \_ نيزان كے نكاح كاكيا حكم ہے جوشادى شدہ بيں؟ ٹوٹ جائے گايانہيں؟

جواب:..مرتد کونسل دینا بھی جائز نہیں ، جو محض اس کو جائز سمجھتا ہے ، اس کا بھی وہی تھم ہے جواُ دیر لکھا گیا۔ <sup>(2)</sup>

# قادياني كينماز جنازه پڙهنا

سوال:...کیا قادیانی کی نمازِ جناز ہ پڑھناجا ئز ہے؟

 (١) قوله ولا يصلى على قاتل أحد أبويه، الظاهر ان المراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصًا أما لو مات حتف أنفه يصلي عليه كما في البغاة ونحوهم ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

(٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية ...... وشرطها إسلام الميت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١).

(٣) وأما لو كان مرتدًا يلقيه في حفرة كالكلب ...إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣). وفي الأشباه والنظائو: وإذا مات أو قتل على ردّته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملّة وإنما يلقي في حفرة كالكلب ... إلخ. (الأشباه والنظائر ج: ا ص: ١٩٩، كتاب السير، باب الردة).

(٣) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِةِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ. (التوبة: ٨٣).

 (٥) من اعتقد الحرام حلالًا أو على القلب يكفر ..... وفيما إذا كان حرامًا لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٧٢، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

 (٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدرالمختار مع الرد ج: ٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

 (2) وأما لو كان مرتـدًا يلقيه في حفرة كالكلب دفعا الأذى جيفته عن الناس من غير غسل ولا تكفين ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٢٠٢، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

جواب:...قادیانی غیرمسلم ہیں،ان کا جنازہ جائز نہیں۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کا جنازہ پڑھا ہے،وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کریں اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ کریں۔

### نمازِ جنازہ میں کا فروں اور بے ایمانوں کی شرکت

سوال:..نمازِ جنازہ میں اگر کسی غیرفقہ کے لوگ یا غیر ندہب کے لوگ شامل ہوجا ئیں، جیسے مرزائی، پرویزی وغیرہ تو کوئی فرق تونہیں پڑے گا؟

جواب:...کافروں اور بے ایمانوں کو جنازے میں شریک نہ کیا جائے کہ ان کی شرکت موجبِ رحمت نہیں بلکہ موجبِ (۲) لعنت ہے۔

### قاديا نيول كاجنازه جائز نهيس

سوال:...موضع دانتضلع مانسمرہ جو کہ رہوہ ٹانی ہے، میں ایک مرزائی مسٹی ڈاکٹر محد سعید کے مرنے پر مسلمانانِ'' وانتہ'' نے ایک مسلمان اِمام کے زیرِ اِمامت اس قادیانی کی نمازِ جنازہ اداکی ،اوراس کے بعد قادیا نیوں نے دوبارہ مسٹی ندکورہ کی نمازِ جنازہ پڑھی، شرعاً اِمام ندکوراور مسلمانوں کے متعلق کیا تھم ہے؟

مسلمان لڑکیاں قادیا نیوں کے گھروں میں بیوی کے طور پررہ رہی ہیں ،اورمسلمان والدین کے ان قادیا نیوں کے ساتھ داماد اور سسرال جیسے تعلقات ہیں ،کیاشریعت مجمدی کی رُوسے ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولا دحلالی ہوگی یاولدالحرام کہلائے گی؟

عام مسلمانوں کے قادیا نیوں کے ساتھ کافروں جیسے تعلقات نہیں، بلکہ مسلمانوں جیسے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اُٹھتے ، بیٹھتے ، کھاتے چیتے اوران کی شادیوں اور ماتم میں شرکت کرتے ہیں، اور جب ایک دُوسرے سے ملتے ہیں تو'' السلام علیم'' کہہ کر ملتے ہیں۔ شادی، ماتم میں کھانے دیتے ہیں، فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں، شریعت مجمد رید کی رُوسے وہ قابلِ مؤاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرع کی رُوسے وہ مسلمان ہیں یا کہ نہیں؟

جواب: ... جواب سے پہلے چندا موربطور تمہیدذ کر کرتا ہول:

اوّل:...جو محض کفر کاعقیدہ رکھتے ہوئے اپ آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اور نصوصِ شرعیہ کی غلط سلط تا کویلیں کر کے اپنے عقا کدِ کفریہ کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہو، اے'' زندیق'' کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِةٍ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ. (التوبة: ٨٣). الصلاة على البجنازة فرض كفاية ...... وشرطها إسلام الميت .. إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦٢). وفي الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٩١ والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي.

<sup>(</sup>٢) لأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢ اس). أيضًا: وما نهى الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للإستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذالك وفي فعله الأجر الجزيل. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٣٢٧، طبع رشيديه كوئشه).

علامه شائ إبالريد "مي لكصة بين:

"فان الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطال الكفر." (شام ج:٣ ص:٣٣٣ طبع جديد)

ترجمه:...'' کیونکه زندیق اپنے کفر پرملمع کیا کرتا ہے، اور اپنے عقید ہ فاسدہ کورواج دینا جا ہتا ہے اور اسے بظاہر سیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔'' اور إمام الہندشاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ مسوّیٰ شرح عربی موَطامیں لکھتے ہیں:

"بيان ذالك ان المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يذعن له لَا ظاهرًا ولَا باطنًا فهو كافر وان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وان اعترف به ظاهرًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمة فهو الزنديق."

(ص:١٣٠١، مطبوع رجميه د بلي)

ترجمہ:...' شرح اس کی بیہ ہے کہ جوشخص دینِ تن کا مخالف ہے، اگروہ دینِ اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو،
اور نہ دینِ اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر تو وہ کا فرکہلا تا ہے، اور اگر زبان سے دین کا اقرار کرتا
ہولیکن دین کے بعض قطعیات کی ایسی تاویل کرتا ہو جوصحابہ رضی اللہ عنہم ، تا بعین اور اجماع اُمت کے خلاف ہوتو
ایسا شخص'' زندیق'' کہلا تا ہے۔''

آ كَ تأويل صحيح اور تأويل بإطل كافرق كرتي موئ شاه صاحب رحمه الله لكصية بين:

"ثم التأويل تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذالك الزندقة."

ترجمہ:..'' پھر تأویل کی دونشمیں ہیں، ایک وہ تأویل ہے جو کتاب وسنت اور اجماع اُمت سے ٹابت شدہ کسی قطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور دُوسری وہ تأویل جوا پیے مسئلے کے خلاف ہوجود کیل قطعی سے ٹابت ہے، پس ایسی تأویل'' زندقہ'' ہے۔''

آ گے زندیقانہ تاویلوں کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں:

"او قال ان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وللكن معنى هذا الكلام إنه لَا يجوز ان يسمى بعده احد بالنبى واما معنى النبوة وهو كان الإنسان مبعوثا من الله تعالى الى المخلق مفترض الطاعة معصومًا من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود فى الأمة بعد فهو الزنديق."

(متوى ج: ۲: ص: ۱۳۰، مطبوع رجميه والى المناس كم كه في كريم صلى الله عليه وسلم بلاشيه خاتم النبيين بين اليكن اس كا مطلب ترجمه: "ياكوكي فحض يول كم كه في كريم صلى الله عليه وسلم بلاشيه خاتم النبيين بين اليكن اس كا مطلب

یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نام نی نہیں رکھا جائے گا،لیکن نبوت کامفہوم یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہونا،اس کی اطاعت کا فرض ہونا،اوراس کا گناہوں سے اور خطاپر قائم رہنے ہے معصوم ہونا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے،تو بیے خص'' زندیق'' ہے۔'' خلاصہ یہ کہ جو مخص اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو،اسلام کے قطعی ومتواتر عقائد کے خلاف قرآن وسنت کی تاویلیں کرتا ہو،اییا ہمخص'' زندیق'' کہلاتا ہے۔

دوم:... یه که زندیق مرتد کے تھم میں ہے، بلکه ایک اعتبارے زندیق، مرتد ہے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرتد توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی توبہ بالا تفاق لائقِ قبول ہے، لیکن زندیق کی توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

"(و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب للكن في حظر المحانية الفتوى على انه (اذا احل) الساحر او الزنديق المعروف الداعي (قبل قوبته) في حظر المحانية الفتوى على انه (اذا احل) الساحر او الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو احذ بعدها قبلت." (ثاى ج: ٣ ص: ٢٣١، ﴿ ثابِ بَعِيمِ بَدِيمِ بَرَاكُ مِلَ وَجِهِ عَلَى وَجِهِ عَلَى اللهِ بَولَ نَهِي الرَّقِ وَلَى اللهِ الدُخْ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"لَا تـقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لَا يتدين بدين .... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل ان يؤخذ فاقر انه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

(ج:۵ ص:۲ ۱۱، وارالمرفه بيروت)

ترجمہ:.. ' ظاہر مذہب میں زندیق کی توبہ قابلِ قبول نہیں ، اور زندیق وہ مخص ہے جودین کا قائل نہ ہو، اور فقاوی قاضی میں ہے کہ اگر زندیق گرفقار ہونے سے پہلے خود آکر اقر ارکرے کہ وہ زندیق ہے، پس اس سے توبہ کرتے اس کی توبہ قبول ہے، اور اگر گرفقار ہوا پھر توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ، بلکہ اسے قل کیا جائے گا۔''

سوم:...قادیانیوں کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقا کد اسلامی عقا کد کے قطعاً خلاف ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں غلط سلط تاُویلیں کر کے جاہلوں کو بیہ باور کراتے ہیں کہ خودتو وہ کیے سیچے مسلمان ہیں، ان کے سواباتی پوری اُمت ممراہ اور کا فرو جے ایمان ہے، جبیبا کہ قادیا نیوں کے دُوسرے سربراہ آنجہانی مرزامحود لکھتے ہیں کہ: '' کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود ( یعنی مرزا ) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔'' ( آئینۂ صداقت ص:۳۵)

مرزائيول كے محدانه عقائد حسب ذيل ہيں:

ا:...اسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مخص منصبِ نبوّت پر فائز نہیں ہوسکتا، اس کے برعکس قادیانی نہ صرف اسلام کے اس قطعی عقیدے کے منکر ہیں، بلکہ ... نعوذ باللہ قادیانی کی نبوّت کے بغیراسلام کومردہ تصوّر کرتے ہیں، چنانچے مرزاغلام احمد کا کہنا ہے کہ:

" ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے، یہودیوں، عیسائیوں،
ہندوؤل کے دین کو جوہم مردہ کہتے ہیں توای لئے کہ ان میں اب کوئی نبین ہوتا، اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا
تو پھرہم بھی قصہ گوتھ پرے۔ کس لئے اس کو دُوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں، آخر کوئی امتیاز بھی ہونا چاہئے
۔۔۔۔۔ ہم پرکئی سالوں سے وحی نازل ہور ہی ہاور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں،
اس لئے ہم نبی ہیں، امرِق کے پہنچانے ہیں کی قشم کا اخفاء ندر کھنا چاہئے۔''

(ملفوظات مرزاجلد: ١٠ ص: ١٢٤ طبع شده ربوه)

الله اسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ وی نبوت کا دروازہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، اور جوشخص آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے، لیکن قادیانی، مرزاغلام احمد کی خود تر اشیدہ وحی پرایمان رکھتے ہیں اور اسے قر آن کریم کی طرح مانے ہیں، قر آن کریم کے ناموں میں سے ایک نام '' تذکرہ'' ہے، قادیا نیوں نے مرزاغلام احمد کی میں اور اسے قر آن کریم کی طرح مانے ہیں، قر آن کریم کے ناموں میں سے ایک نام '' تذکرہ'' کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا ہے، اور اس کا نام '' تذکرہ'' رکھا ہے، یہ کویا قادیانی قر آن ہے، ... نعوذ باللہ ... اور یہ قادیانی وحی کوئی معمولی قسم کا الہا منہیں جواولیاء اللہ کو ہوتا ہے، بلکہ ان کے زدیک بیروحی، قر آن کریم کے ہم سنگ ہے، ملاحظ فرما ہے:

٢- " مجھے اپنی وحی پرایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور اِنجیل اور قر آنِ کریم پر۔ "

(اربعين ص:١١٢ طبع شده ربوه)

۳-'' میں خدا تعالیٰ کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کے قرآن شریف پراور خدا کی وُوسری کتابوں پراور جس طرح میں قرآن شریف کویقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، ای طرح اس کلام کوبھی جومیرے اُوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''

(هيقة الوحي ص:٢٢٠ طبع شده ربوه)

":..اسلام کاعقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزہ دیکھانے کا دعویٰ کفرہ، کیونکہ معجزہ دیکھانا صرف نبی کی خصوصیت ہے، پس جو محض معجزہ دیکھانے کا دعویٰ کرے، وہ مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے کا فرہ، شرح فقیا کبر میں علامہ مُلَّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر البوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع."

ترجمہ:... معجزہ دِکھانے کا دعویٰ فرع ہے، دعویُ نبوت کی ، اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالا جماع کفرہے۔''

اس کے برعکس قادیانی، مرزاغلام احمد کی دحی کے ساتھ اس کے'' معجزات'' پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے معجزات کو .. نعوذ بالله ... قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں، وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواسی صورت میں نبی مانے کے لئے تیار ہیں جبکہ مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانا جائے، ورنہ ان کے نزدیک نہ تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نبی ہیں اور نہ دینِ اسلام، دین ہیں جبمرزاغلام احمد لکھتے ہیں:

'' وہ دین، دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی، نبی ہے،جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزديكنېيں ہوسكتا كەمكالمات البى سےمشرف ہوسكے، وہ دين تعنتى اور قابل نفرت ہے جوبيہ سكھا تا ہے كەصرف چندمنقول باتوں پر ( یعنی اسلامی شریعت پر جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم ہے منقول ہے، ناقل ) انسانی تر قیات کا نحصار ہے اور وحی اللی آ کے نہیں بلکہ پیچھےرہ گئی ہے، سوالیا دین بنسبت اس کے کہ اس کور حمانی کہیں، شیطانی (رُوحانی خزائن ج:۲۱ ص:۲۰ منمیمه براین احدید حصه پنجم ص:۹۱۱) کہلانے کازیادہ مستحق ہے۔'' " يكس قدر لغواور باطل عقيده ہے كه ايسا خيال كيا جائے كه بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے وحى اللي کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیااور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی اُمیدنہیں ۔صرف قصوں کی پوجا کرو، پس کیااییا نہ ہب کچھ ند ہب ہوسکتا ہے کہ جس میں براہِ راست خدا تعالیٰ کا پچھ بھی پتانہیں لگتا....میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزارا سے ندہب سے اور کوئی نہ ہوگا، میں ایسے ندہب کا نام شيطاني مذهب ركهتا هول نه كه رحماني - " ( رُوحاني خزائن ج:٢١ ص: ٣٥٣ منيمه براجين احمد يه حصه پنجم ص: ١٨٣) '' اگر پچ پوچھوتو ہمیں قرآنِ کریم پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ای (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا، ہم قرآن کریم کوخدا کا کلام اس لئے یفین کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ (مرزا) کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ہم محمصلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ اس سے آپ (مرزا) کی نبوت کا ثبوت ملتاہے، نادان ہم پراعتراض کرتاہے کہ ہم حضرت مسیح موعود (مرزا) کو نبی مانتے ہیں،اور کیوں اس کے کلام کوخدا کا کلام یقین کرتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ قرآنِ کریم پریقین ہمیں اس کے کلام کی وجہ ہے ہوا اور محمد صلی الله علیه وسلم کی نبوت پریقین اس (مرزا) کی نبوت ہے ہوا ہے۔''

(مرزابشيرالدين كي تقرير الفضل "قاديان جلد: ٣مؤر تعدا ارجولا في ١٩٢٥)

مرزاصاحب کی مندرجہ بالا دونوں عبارتوں ہے واضح ہے کہ اگر مرزاصاحب پروتی النی کا نزول تسلیم نہ کیا جائے اور مرزا
غلام احمد کو بی نہ مانا جائے تو حصرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت بھی ان کے نزدیک ... نعوذ بالله ... باطل ہے، اور دین اسلام
محض قصول کہا نبول کا مجموعہ ہے۔ مرزاصاحب ایسے اسلام کو تعنقی، شیطانی اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے بیزاری کا اظہار کرتے
ہیں، بلکہ سب دہر یوں سے بڑھ کراپنے دہریہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، مسلمانوں کو نظر عبرت سے دیکھنا چاہئے، کیا اس سے بڑھ کر
کوئی کفروالحاد اور زندقہ اور بددی ہی ہوسکتی ہے کہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم اور دین اسلام کو اس طرح پید بحرکرگالیاں تکالی جا کیں؟

ہند...مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم ''مجمد رسول الله'' ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیا نی نے اشتہار'' ایک غلطی
کا از الہ'' میں اپنے الہام کی بنیا دیریہ وہوگئی کیا ہے کہ وہ خود'' محمد رسول الله'' ہیں۔ چونکہ قادیا نی ،مرز اغلام احمد گادیا گیا اور
ایکان رکھتے ہیں، اس کئے وہ مرزا آنجمانی کو ''محمد وسول الله'' ہیں۔ کہ دھرت عیسی علیہ السلام کو زندہ آسانوں پر آخوالیا گیا اور
وہ قرب قیامت میں نازل ہوکر دجال کوئی کریں گے۔'' کیوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوزندہ آسانوں پر آخوالی کوئی ہے، اور قرآن و وہ قرب قیامت میں نازل ہوکر دجال کوئی کریں گے۔'' کیوں کاعقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا نی میسی ہے، اور قرآن و حدیث میں حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کی جونجروں گئی ہے، اس سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی ہے۔

قادیانیوں کے اس طرح بے شارزندیقانہ عقائد ہیں جن پر علائے اُمت نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائی ہیں ، اس لئے مرزائیوں کا کافرومر تداور محدوزندیق ہونارو زِروشن کی طرح واضح ہے۔

چہارم:... بمازِ جنازه صرف مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے ، کی غیر مسلم کا جنازہ جائز نہیں ، قرآن کریم میں ہے: "ولا تصل علی احد منهم مات ابدًا ولا تقم علیٰ قبرہ انهم کفروا باللہ ورسوله وماتوا وهم فسقون۔"

ترجمہ:.. ''اوران میں کوئی مرجائے تواس (کے جنازے) پر بھی نمازنہ پڑھاورنہ (فن کے لئے) اس کی قبر پر کھڑے ہوجئے ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔''

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لَا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبوهريرة: فاقرؤا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل موته ... الآية. متفق عليه رمشكوة، الفصل الأوّل، باب نزول عيسى عليه السلام)، تقصيل ك لئر و يحك: التصريح بما تواتر في نزول المسيح. طبع دارالعلوم كراچي.

اورتمام فقہائے اُمت اس پرمتفق ہیں کہ جنازہ کے جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ میّنت مسلمان ہو، غیرمسلم کا جنازہ بالا جماع جائز نہیں، نہاس کے لئے وُعائے مغفرت کی اجازت ہے،اور نہاس کومسلمانوں کے قبرستانوں میں فن کرناہی جائز ہے۔ ان تمہیدات کے بعداب بالتر تیب سوالوں کا جواب کھا جاتا ہے۔

جواب، سوال اوّل:...جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھا ہے، اگر وہ اس کے عقائد سے ناواقف تھے تو انہوں نے بُدا کیا، اس پران کو اِستغفار کرنا چاہئے، کیونکہ مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھ کرانہوں نے ایک ناجا ئرفعل کاار تکاب کیا ہے۔

اوراگران لوگوں کومعلوم تھا کہ میجنف مرزاغلام احمد قادیانی کونمی مانتا ہے،اس کی'' وحی'' پرایمان رکھتا ہے اورعیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کامنکر ہے،اس علم کے باوجودانہوں نے اس کومسلمان سمجھااورمسلمان سمجھ کربی اس کا جنازہ پڑھا توان تمام لوگوں کوجو جنازہ میں شریک تھے، اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اِسلام سمجھنا کفر ہے'، اس لئے ان کا جنازہ میں شریک تھے، اپنے ایمان بھی جاتار ہا،اورنکاح بھی باطل ہوگیا۔ ان میں سے کسی نے اگر جج کیا تھا تو اس پردوبارہ جج کرنا بھی لازم ہے۔

یہاں بیذ کرکردینا بھی ضروری ہے کہ قادیا نیوں کے نزدیک کسی مسلمان کا جنازہ جائز نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے معصوم بچے کا جنازہ بھی قادیا نیوں کے نزدیک جائز نہیں، چنانچہ قادیا نیوں کے خلیفہ دوم مرزامحمودا بنی کتاب'' انوار خلافت'' میں لکھتے ہیں: '' ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیراحمدی (یعنی مسلمان) تو حضرت سیح موعود (غلام احمد قادیانی) کے مشکر ہوئے، اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے، لیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ

کیوں نہ پڑھا جائے وہ تومیح موعود کامکرنہیں؟

میں بیسوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر بیہ بات وُرست ہے تو پھر ہندووں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کتنے لوگ ہیں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ اصل بات بیہ ہے کہ جو مال باپ کا فدہب ہوتا ہے شریعت وہی فدہب بچ کا قرار دیتی ہے، پس غیراحمدی کا بچہ غیراحمدی ہوا، اس لئے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے، پھر میں کہتا ہوں کہ بچہ گنا ہگا رنہیں ہوتا، اس کو جنازے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بچے کا جنازہ تو دُعا ہوتی ہے، اس کے بسماندگان ہمارے نہیں، بلکہ غیراحمدی ہوتے ہیں، اس لئے بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''
ہیں، اس لئے بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''

(اتوار ظلافت س: ۹۳)

(٢) وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفراً إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر
 بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٢٣٤).

(٣) من ارتد ثم أسلم وقد حج مرة فعليه أن يحج ثانيًا. (خلاصة الفتاوئ، كتاب ألفاظ الكفر ج: ٣ ص: ٣٨٣، طبع كوتثه،
 رد المحتار، باب المرتد ج: ٣ ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) وفي الحيط من رضى بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعًا وبكفر غيره اختلف المشائخ وذكر شيخ الإسلام ان الرّضا بكفر غيره إنما يكون كفرًا إذا كان يستجيزه ويستحسنه. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢١، طبع دهلي). وفي رد المحتار: قوله من هزل بلفظ كفر ...... وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٢٢، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

اخبار الفصل "مؤرخه ٢٣ راكة بر ١٩٢٢ ميس مرز المحمود كاايك فتوى شائع مواكه:

''جس طرح عیسائی بچ کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے، اگر چہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے، ای طرح ایک غیراحمدی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔''

چنانچہا ہے ندہب کی پیروی کرتے ہوئے چوہدری ظفراللہ خان نے قائدِ اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، اورمنیرانکوائری عدالت میں جب اس کی وجہ دریافت کی گئی توانہوں نے کہا:

" نمازِ جنازہ کے إمام مولا ناشبیراحمد عثانی، احمد یوں کو کا فر، مرتد اور واجب القتل قرار دے چکے تھے، اس لئے میں اس نماز میں شریک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکا، جس کی إمامت مولا نا کر رہے تھے۔''

(ريورث تحقيقاتي عدالت بنجاب ص:٢١٢)

لیکن عدالت سے باہر جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے قائدِ اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا:

" آپ مجھے کا فرحکومت کامسلمان وزیر سمجھ لیس یامسلمان حکومت کا کا فرنوکر۔"

(" زميندار" لا مور ٨ رفر وري • ١٩٥ ء)

اور جب اخبارات میں چوہدری ظفر اللہ خان کی اس ہٹ دھری کا چرچا ہوا تو جماعت ِ احمد بیر بوہ کی طرف سے اس کا جواب بیدیا گیا:

"جناب چوہدری محمد ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، تمام دُنیا جانی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے، لہذا جماعت احمد بیہ کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں۔ " (ٹریک ۲۲، احراری علاء کی راست گوئی کا نمبر، ناشر مہتم نشر دا شاعت الجمن احمد بیر ہوہ شلع جھنگ) قادیا نیوں کے اخبار " افضل " نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے:

"کیا بیدحقیقت نہیں کہ ابوطالب بھی قائدِ اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے بہت بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھااور نہ رسولِ خدانے۔" ("افضل"ربوہ ۲۸راکتوبر ۱۹۵۲ء)

س قدرلائق شرم بات ہے کہ قادیانی تو مسلمانوں کو ہندوؤں ، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح کا فرسمجھتے ہوئے نہان کے برے سے برے آدمی کا جنازہ پڑھیں اور نہان کے معصوم بچوں کا ، کیا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ قادیانی مرتد کا جنازہ پڑھے؟ کیااس کی غیرت اس کو برداشت کر سکتی ہے ...؟

جواب، سوال دوم:... جب یہ معلوم ہوا کہ قادیانی ، کا فرومر تد ہیں ، توای ہے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ کی مسلمان لڑکی کا نکاح مرزائی مرتد ہے نہیں ہوسکتا، ''اسلام کی رُوسے یہ خالص زنا ہے ، اگر کسی مسلمان نے لاعلمی اور بے خبری کی وجہ سے کسی مرزائی کو

<sup>(</sup>١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٣ ص:٢٠٠).

لڑکی بیاہ دی ہے تواس کا فرض ہے کہ علم ہوجانے کے بعدا پنے گناہ سے توبہ کرے اورلڑ کی کوقا دیا نیوں کے چنگل سے واگز ارکرائے۔ واضح رہے کہ مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے، مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں سے لڑکیاں لینا تو جائز ہے،لیکن مسلمانوں کو دینا جائز نہیں ،مرزامحود کا فتویٰ ہے:

" جو شخص اپنی لڑگی کا رشتہ غیراحمدی لڑ کے کو دیتا ہے، میر نے نز دیک وہ احمدی نہیں، کوئی شخص کسی کو غیر مسلم بچھتے ہوئے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔"

"سوال: -جونكاح خوال ايبانكاح يرهائي،اس كمتعلق كياهم ع؟

جواب: - ایسے نکاح خوال کے متعلق ہم وہی فتوی دیں گے جوال مخص کی نسبت دیا جاسکتا ہے، جس نے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولڑ کے سے پڑھ دیا ہو۔

سوال: - کیاابیا شخص جس نے غیراحمدیوں ہے آپی لڑکی کارشتہ کیا ہے، وہ دُوسرے احمدیوں کوشادی میں مدعوکر سکتا ہے؟

جواب: - الیی شادی میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔'' (اخبار' افضل' قادیان ۲۳ مرکی ۱۹۲۱ء)

پس جس طرح مرزامحمود کے نزدیک وہ محض مرزائی جماعت سے خارج ہے جو کسی مسلمان لڑکے کواپنی لڑکی بیاہ دے، ای
طرح وہ مسلمان بھی دائر ہ اسلام سے خارج ہے جو قادیا نیوں کے عقائد سے واقف ہونے کے بعد کسی مرتد مرزائی کواپنی لڑکی دینا جائز
سمجھے، اور جس طرح مرزامحمود کے نزدیک سی مرزائی لڑکی کا نکاح کسی مسلمان لڑکے سے پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ کسی ہندویا عیسائی ہے،
اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی مرزائی مرتد کو داما دینا نا ایسا ہے جیسے کسی ہندو، سکھ، چو ہڑے کو داما دینا لیا جائے۔

جواب، سوال سوم: ... کی مسلمان کے لئے مرزائی مرتدین کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کرناحرام ہے، ان کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کی شادی تنی بیس شریک کرانا حرام اور قطعی حرام ہے۔ جولوگ اس معاسلے میں رواداری سے کام لیتے ہیں وہ خدااور رسول کے غضب کودعوت دیتے ہیں، ان کواس سے تو بیر کی چاہئے، اور مرزائیوں سے اس قتم کے تمام تعلقات ختم کردینے چاہئیں۔ قادیانی خدااور رسول کے دُشمن ہیں اور خدا ورسول کے دُشمنوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا کی مؤمن کا کام نہیں ہوسکتا۔

قرآن مجيد ميں ہے:

"لَا تَجِدُ قَوُمًا يُّوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوَا الْاَعَهُمُ اَوُ اَبُنَاءَهُمُ اَوُ اِخُوانَهُمُ اَوْ عَشِيْرَتَهُمُ، اُولَيْکَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمُ بِرُوحِ اللهُ مَا اَلْاَيْمَانَ وَايَّدَهُمُ بِرُوحِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَلَيْهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ، مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَلَيْهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ، مِنْ تَحْتِهَا اللهُ نَهْ وَيُهَا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ، وَيُدُونَ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ، وَيُحْرَى مِنْ تَحْتِهَا اللهُ يُعْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنُهُ وَلَا اللهِ مُنْ اللهِ عَمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُمُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ الله

کہ وہ ایسے شخصوں سے دوئی رکھیں جواللہ اور رسول کے برخلاف ہیں، گووہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا گئیہ ہی کیوں نہ ہوں، ان لوگوں کے دِلوں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کردیا ہے، اور ان (کے قلوب) کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، (فیض سے مراد نور ہے) اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیچے نہریں جاری ہول گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، خوب من لو! کہ اللہ بی کا گروہ فلاح یانے والا ہے۔'' (ترجمہ: حضرت تعانویؒ)

اُخیر میں بیوض کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین میں قادیا نیوں کو'' غیر مسلم اقلیت'' قرار دیا گیا، لیکن قادیا نیوں نے تاحال نہ تواس فیطے کوشلیم کیا ہے اور نہ انہوں نے پاکستان میں غیر مسلم شہری ( ذمی ) کی حیثیت سے رہنے کا معاہدہ کیا ہے، اس لئے ان کی حیثیت نہیں بلکہ'' محارب کا فرول'' کی ہے، اور محاربین سے کسی فتم کا تعلق رکھنا شرعاً جا رَنہیں ۔ (۱)

# قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنااور فاتحہ دُ عاواِستغفار کرناحرام ہے

سوال:...قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنااوران کے ساتھ مسلمانوں کا جانا، فاتحہ پڑھنا،گھر میں جاکر سوگ اوراظہار ہمدردی کرنا،ایصال ثواب کے لئے قر آن خوانی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟

جواب:...قادیانی، کافر ومرتد اور زندیق ہیں،ان کے دفن میں شرکت کرنا،ان کی فاتحہ پڑھنا،ان کے لئے دُعا واستغفار کرناحرام ہے،مسلمانوں کوان ہے کمل قطع تعلق کرنا جاہئے۔

# قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ناجائز ہے

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس سلسلے میں کہ بعض دفعہ قادیانی اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کردیتے ہیں،اور پھرمسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جائے،تو کیا قادیانی کامسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں؟اورمسلمانوں کے اس طرزِ عمل کا کیا جواز ہے؟

جواب:...قادیاتی غیرمسلم اورزندیق ہیں،ان پرمرتدین کے اُحکام جاری ہوتے ہیں،کسی غیرمسلم کی نمازِ جناز ہ جائز نہیں، چنانچ قر آنِ کریم میں اس کی صاف ممانعت موجود ہے،ارشادِ خداوندی ہے:

<sup>(</sup>۱) يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة ...... ويتكلمون في جناب نبيّنا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة ..... ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى الخيرية أيضًا فراجعها. والحاصل أنهم يصدق عليهم إسم الزنديق والمنافق والملحد ... إلخ ـ (رد المحتار ج:٣ ص:٣٣٠) باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) ولا تنصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (التوبة: ۸۳). وفي التفسير: والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والإستغفار والإستشفاع ...إلخ. (تفسير رُوح المعانى ج: ١٠٠ ص: ٥٥ ١، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

"ولاً تبصل على احد منهم مات ابدًا ولاً تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون."

ترجمہ:...''اور نمازنہ پڑھان میں سے کی پرجومرجاوے بھی اورنہ کھڑا ہواس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مرگئے نافر مان۔''

ای طرح کی غیر مسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، جیسا کہ آیت کریمہ کے الفاظ "و آلا تقع علیٰ قبرہ"
سے معلوم ہوتا ہے ، چنانچے اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قبرستان ہمیشہ الگ الگ رہے ، پس کسی مسلمان کے اسلامی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے ، علامہ سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداللہ الشعاز انی (التونی 201ھ یہ کہ القاصد' میں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اگر ایمان ول و الشعاز انی (التونی 201ھ) '' شرح المقاصد' میں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اگر ایمان ول و زبان سے تقمد ایق کرنے کا نام ہوتو اقر ارز کن ایمان ہوگا ، اور ایمان تقمد ایق مع الاقر ارکو کہا جائے گا ، لیکن اگر ایمان صرف تقمد ایق قلبی کا نام ہوت

"فان الإقرار حينئذ شرط لإجراء الأحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكاوات ونحو ذلك."

(شرح المقاصد ج:٢ ص:٨ ٢٠٨ مطبوعه دار المعارف النعمانيدلا مور)

ترجمہ:...'' تواقراراس صورت میں،اس شخص پر دُنیا میں اسلام کے اُحکام جاری کرنے کے لئے شرط ہوگا، یعنی اس کی نمازِ جنازہ،اس کے پیچھے نماز پڑھنا،اس کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا،اس سے زکوۃ و عشر کا مطالبہ کیا جانااوراس طرح کے دیگراُ مور۔''

اس سے معلوم ہوا کہ سی محض کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی اسلامی حقوق میں سے ایک ہے، جو صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ کہ جس طرح کسی غیر مسلم کی اقتدامیں نماز جائز نہیں، اس کی نماز جنازہ جائز نہیں، اور اس سے زکو ہ وعشر کا مطالبہ دُرست نہیں، ٹھیک اسی طرح کسی غیر مسلم مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دینا بھی جائز نہیں، اور یہ کہ یہ مسئلہ تمام اُمتِ مسلمہ کا متفق علیہ اور مُسلّمہ مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ ذیل میں ندا ہب اَربعہ کی مستند کہا بول سے اس مسئلے کی تصریحات نقل کی جاتی ہیں، واللہ الموفق!

فقیرِ خفی : ... شیخ زین الدین ابن نجیم المصری (التونی ۶۷۰هه)'' الا شباه والنظائر'' کے فنِ اوّل قاعد ہ کا نیہ کے ذیل میں کھتے ہیں :

"قال الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار الكفار، فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه، ومن كانت عليه علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون ترك، فان لم تكن عليهم علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون

بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار، ويدفنون في مقابر المسلمين، وان كان الفريقان سواء او كانت الكفار اكثر، لم يصل عليهم، ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين. " (الاثباه والظائر ج: اص: ۱۵۲، مطبوعا دارة القرآن والعلوم الاسلاميكرا في المشركين. "

ترجمہ:...' إمام حاکم'' الکافی'' کی کتاب التحری میں فرماتے ہیں: اور جب مسلمان اور کافر مردے خلط ملط ہوجا ئیں توجن مُر دوں پر مسلمانوں کی علامت ہوگی ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی،اور جن پر کفار کی علامت ہو گی ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی،اور جن پر کفار کی علامت نہ ہوتو اگر مسلمانوں کی تعداوزیادہ ہوتو سب کو مسلم کو نماز جنازہ پڑھی جائے گی،اور نیت بیدی جائے گی کہ ہم صرف مسلمانوں پر نماز پر سب کو مسلمانوں کے قبر ستان میں دفن کیا جائے گا،اور اگر دونوں فریا ہوتا ہوتا کی میں دفن کیا جائے گا،اور اگر دونوں فریق برابر ہوں یا کافروں کی اکثریت ہوتو ان کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو کفن دے کر دونوں فریق برابر ہوں یا کافروں کی اکثریت ہوتو ان کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی،ان کو مسلم کو نمازہ بیاں کو مسلم کو کہ کو نمازہ بیاں کو نمازہ کا گا۔''

نيز ديكھئے: "نفع المفتى والسائل" ازمولا ناعبدالحي لكھنوى (التوفي ١٣٠٠ه) اواخر كتاب الجنائز ـ

مندرجہ بالامسئلے ہے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کا فرمرد ہے مخلط ہوجا ئیں اور مسلمانوں کی شناخت نہ ہو سکے تو اگر دونوں فریق برابر ہوں، یا کا فرمُر دوں کی اکثریت ہوتو اس صورت میں مسلمان مُر دوں کو بھی اشتباہ کی بنا پر مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز نہ ہوگا ، اس سے یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ جومر دہ قطعی طور پر غیر مسلم ، مرتد قادیانی ہو، اس کا مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا بدرجہ اُولی جائز نہیں ، اور کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

نيز" الاشاه والنظائر"فن ثاني، كتاب السير، باب الردة كويل من لكح بن:

"واذا مات او قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا اهل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب." (الا شاه والنظائر ج: اص: ٢٩١، مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكراچى)

ترجمہ:.. ''اور جب مرتد مرجائے یا ارتداد کی حالت میں قبل کردیا جائے تو اس کو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے اور نہ کسی اور ملت کے قبرستان میں، بلکہ اے کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔''

مندرجه بالاجزئية رياتمام كتب فقهيه مين كتاب الجنائز اوركتاب السير ، باب المرتدمين ذكركيا كيام، مثلاً: ورمخارمي ب: "اها الموتد فيلقى في حفرة كالكلب."

> ترجمہ:...'' لیکن مرتد کو کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔'' علامہ محمدامین بن عابدین شامیؓ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں :

"ولاً يغسل ولا يكفن ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم، بحر عن الفتح."

(رد الحتار ج:۲ ص:۲۳۰،مطبوعدراجي)

ترجمہ:.. '' نہاسے خسل دیا جائے ، نہ کفن دیا جائے ، نہاسے ان لوگوں کے سپر دکیا جائے جن کا نہ ہب زاختہ ایک ا''

اس مرتدنے اختیار کیا۔"

قادیانی چونکہ زندیق اور مرتد ہیں ،اس لئے اگر کسی کاعزیز قادیانی مرتد ہوجائے تو نہ اسے عنسل دے ، نہ گفن دے ، نہ اسے مرزائیوں کے سپر دکرے ، بلکہ گڑھا کھود کراہے کتے کی طرح اس میں ڈال دے ،اسے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، بلکہ کسی اور مذہب وملت کے قبرستان یا مرگھٹ ،مثلاً: یہودیوں کے قبرستان اور نصرانیوں کے قبرستان میں دفن کرنا مجمی جائز نہیں۔

فقیہِ مالکی:... قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ المالکی الا شبیلی المعروف بابن العربی (التونی ۵۴۳ھ) سورۃ الاعراف ک آیت: ۱۷۲ کے تحت متاق لین کے تفریر گفتگوکرتے ہوئے " قدریہ" کے بارے میں لکھتے ہیں:

"اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين، فالصريح من اقوال مالك تفكيرهم."

ترجمہ:..'' علمائے مالکیہ کے ان کی تکفیر میں دوقول ہیں ، چنانچہ اِمام مالک ؒ کے اقوال سے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہ کا فرہیں۔''

آ گے دُوسر فول (عدم تکفیر) کی تضعیف کرنے کے بعد إمام مالک کے قول پر تفریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "فلا ینا کحوا و لَا یصلی علیهم فان خیف علیهم الضیعة دفنوا کما یدفن الکلب.

فان قيل: واين يدفنون؟ قلنا: لَا يؤذي بجوارهم مسلم."

(أحكام القرآن لا بن العربي جلد: دوم صفحات مسلسل: ١٠٠٨، مطبوعه بيروت)

ترجمہ: " پس نہان سے رشتہ نا تا کیا جائے ، نہان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے ، اورا گران کا کوئی والی وارث نہ ہواوران کی لاش ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو کتے کی طرح کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔

اگریہ سوال ہوکہ انہیں کہاں دفن کیا جائے؟ تو ہمارا جواب بیہ کے کسی مسلمان کوان کی ہمسائیگی سے ایذانہ دی جائے (یعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں انہیں دفن نہ کیا جائے)۔''

فقیهِ شافعی:...الشّخ الِا مام جمال الدین ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الشیر ازی الشافعیؓ (التوفیٰ ۲۷۳ هه) اور إمام محی الدین یجیٰ بن شرف النوویؓ (التوفیٰ ۲۷۲ هه) لکھتے ہیں:

"قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة

الكفار

الشرح: اتفق اصحابنا رحمهم الله على انه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه اوجه (الصحيح) انها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها الى القبلة لأن وجه الجنين الى ظهر امّه هكذا قطع به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور."

(ثرح مهذب ج: ۵ ص:۲۸۵ مطبوعة بيروت)

ترجمہ:...''مصنف فرماتے ہیں: اور نہ دفن کیا جائے کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں ، اور نہ کسی مسلمان کو کا فروں کے قبرستان میں۔

شرح: اس مسکے میں ہمارے اصحاب (شافعیہ) کا اتفاق ہے کہ کسی مسلمان کو کا فروں کے قبرستان میں اور کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا، اورا گرکوئی ذمی عورت مرجائے جواپے مسلمان شوہر سے حاملہ تھی، اوراس کے پیٹ کا بچے بھی مرجائے تواس میں چندوجہیں ہیں، صحیح سے ہے کہ اس کومسلمانوں اور کا فروں کے قبرستان کے درمیان الگ فن کیا جائے گا، اوراس کی بیث قبلے کی طرف کی جائے گی، کیونکہ پیٹ کے بچے کا منداس کی ماں کی بیث کی طرف ہوتا ہے، این الصباغ، شاشی، صاحب البیان اور دیگر حضرات نے اس تول کو جزنا اختیار کیا ہے، اور یہی ہمارے نہ ہب کا مشہور تول ہے۔''

فقيم بلى:...الشيخ الإمام موفق الدين ابومحمة عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدى المصنبليّ (التوني ١٢٠ هـ)' المغنى' ميں اور إمام شمس الدين ابوالفرج عبدالرحمٰن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدى المحنبليّ (التوني ٦٨٢ هـ)' الشرح الكبير' ميس لكھتے ہيں:

"مسألة: قال: وان ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري، اختار هذا احمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، وتدفن منفردة، مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر: لا يثبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها الى القبلة على المسلمين، قال ابن المنذر: لا يثبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها الى القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين الى القبلة على جانبه الأيسر ليكون وجه الجنين الى القبلة على جانبه الأيسر ليكون وجه الجنين الى ظهرها."

ترجمہ:...' اورا گرنفرانی عورت جوابے مسلمان شوہرہے حاملہ تھی، مرجائے تواہے (نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے اور نہ نصاری کے قبرستان میں، بلکہ) مسلمانوں کے قبرستان اور نصاری کے قبرستان کے درمیان الگ وفن کیا جائے ، إمام احمد نے اس کواس لئے اختیار کیا ہے کہ وہ عورت تو کا فرہے ، اس کو

مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا کہ اس کے عذاب سے مسلمان مُر دوں کو ایذا نہ ہو، اور نہ اسے کا فروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیٹ کا بچہ سلمان ہے، اسے کا فروں کے عذاب سے ایذا ہوگی ، اس لئے اس کو الگ دفن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے اس قول کے مثل مروی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جومروی ہے کہ ایسی عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، ابن المنذ رکہتے ہیں کہ بیروایت حضرت عمر سے شابت نہیں۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اس نفرانی عورت کو ہا کی کروٹ پر لٹا کر اس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا منہ قبلے کی طرف رہے، اور وہ دا ہن کروٹ پر ہو، کیونکہ پیٹ میں بچے کا چہرہ عورت کی پشت کی طرف ہوتا ہے۔'

مندرجہ بالانصریحات ہے معلوم ہوا کہ بیشریعتِ اسلامی کامتفق علیہ اورمُسلَّم مسئلہ ہے کہ کسی غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جاسکتا،شریعتِ اسلامی کا بیمسئلہ اتناصاف اور واضح ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی ا حوالہ دیا ہے، چنانچے جھوٹے مدعیانِ نبوت کے بارے میں مرز انے لکھا ہے:

" حافظ صاحب یا در کھیں کہ جو پچھ رسالہ قطع الوتین میں جھوٹے مدعیانِ نبوت کی نسبت ہے سرو پا حکایتیں کھی گئی ہیں، وہ حکایتیں اس وقت تک ایک ذرّہ قابلِ اعتبار نہیں جب تک بیٹا بت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعویٰ پراصرار کیا اور تو بہنہ کی ، اور بیاصرار کیونکر ثابت ہوسکتا ہے جب تک اسی زمانے کی کسی تحریر کے ذریعے سے بیامر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اسی افتر ااور جھوٹے دعوی نبوت پرمرے ، اور ان کا کسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا اور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کئے گئے۔"

(تخفة الندوة ص: ٤، رُوحاني خزائن ج: ١٩ ص: ٩٥ مطبوعه لندن)

#### اى رسالىين آكے چل كرلكھا ب:

'' پھرحافظ صاحب کی خدمت میں خلاصۂ کلام ہے ہے کہ میرے تو بہ کرنے کے لئے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بفرضِ محال کوئی کتاب الہامی مدعی نبوت کی نکل آوے، جس کو وہ قرآن شریف کی طرح (جیسا کہ میرا دعویٰ ہے) خدا کی ایسی وحی کہتا ہو، جس کی صفت میں لاریب فیہ ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، اور پھر ہے بھی ثابت ہوجائے کہ وہ بغیر تو بہ کے مرااور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کوؤن نہ کیا۔''

(تخفة الندوة ص: ١٢، رُوحاني خزائن ج: ١٩ ص: ٩٩-٠٠ المطبوعة لندن)

مرزاغلام احمد قادیانی کی ان دونوں عبارتوں ہے تین باتیں واضح ہو کیں ، ایک بیر کم جھوٹا مدعی نبوت کا فرومر تدہے ، ای طرح اس کے ماننے والے بھی کا فرومر تدہیں ، وہ کسی اسلامی سلوک کے مستحق نہیں۔

> دوم: یه که کا فرومرتد کی نما زِ جنازه نہیں ،اور نہاہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ کر مندوں میں میں میں میں کا کی فیصل کی دور کر ہو کا است کی میں اور نہائے تا ہے۔

سوم: بیر که مرز اغلام احمد قادیانی کونبوت کا دعویٰ ہے، اوروہ اپنی شیطانی وحی کو.. نعوذ بالله... قر آنِ کریم کی طرح سمجھتا ہے۔

پس اگرگزشته دور کے جھوٹے مدعیانِ نبوت اس کے مستحق ہیں کہ ان کو اسلامی برا دری میں شامل نہ سمجھا جائے ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ،اوران کومسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ ہونے دیا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی (جس کا جھوٹا دعوی نبوت اظہر من افتمس ہے )اوراس کی ذُرِّیتِ خبیشہ کا بھی بہی تھم ہے کہ نہ ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے ،اور نہ ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیا جائے۔

> ر ہار سوال کدا گرقادیانی چیکے سے اپنامردہ مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑ دیں تو اس کا کیا گیا جائے؟ اس کا جواب رہے کے علم ہوجانے کے بعد اس کا اُ کھاڑ ناواجب ہے، اور اس کی چندوجہیں ہیں:

اوّل:...یدکه سلمانوں کا قبرستان مسلمانوں کی تدفین کے لئے وقف ہے، کی غیر مسلم کااس میں وَفن کیا جانا'' غصب' ہے،
اور جس مردہ کوغصب کی زمین میں وَفن کیا جائے اس کا نبش (اُ کھاڑنا) لازم ہے، جیسا کہ کتب فقہیہ میں اس کی تصریح ہے۔ کیونکہ
کا فرومرتدکی لاش جبکہ غیر کل میں وَفن کی گئی ہو، لائقِ احتر امنہیں، چنانچہ اِمام بخاریؒ نے صحیح بخاری کتاب الصلوٰ ق میں باب باندھا ہے:
"باب ھل یہ بند ش قبور مشر کی المجاھلیة ... النے "اور اس کے تحت بیحد یہ فقل کی ہے کہ محبد نبوی کے لئے جوجگہ خریدی گئی، اس میں کا فروں کی قبرین تھیں:

"فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت."

(صحیح بخاری ج: اس: ۱۱ مطبوعه حاجی نورمحداصح الطابع)

ترجمہ:..'' پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کوا کھاڑنے کا حکم فرمایا، چنانچہ وہ اُ کھاڑ دی گئیں۔''

حافظ ابن ججرٌ، إمام بخاريٌ كاس باب كى شرح ميں لكھتے ہيں:

"أى دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذالك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم." (فق الباري ج: اص: ٥٢٣ مطبوع دارالنثر لا بور)

ترجمہ:...' مشرکین کی قبروں کو اُ کھاڑا جائے گا، انبیائے کرام اور ان کے تبعین کی قبروں کونہیں، کیونکہ اس میں ان کی اہانت ہے، بخلاف مشرکین کے، کہ ان کی کوئی حرمت نہیں۔'' حافظ بدرالدین عینیؓ (التوفیٰ ۸۵۵ھ)اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"(فان قلت) كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد

<sup>(</sup>۱) إذا دفن الميت في أرض غيره بغير مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكيرى ج: اص: ۱۷ ا، طبع رشيديه كوئثه)، إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح مع حاشية طحطاوى ص: ٣٣٧، في حملها و دفنها، طبع مير محمد كتب خانه).

حازه فلا يجوز بيعه ولًا نقله عنه.

(قلت) تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بلازم، انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك."

(عدة القارى ج:٢ ص:٥٩ مطبع دار الطباعة العامره)

ترجمہ:...' اگر کہا جائے کہ مشرک و کا فرمُر دوں کو ان کی قبروں سے نکالنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ جبکہ قبر، مدفون کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اس لئے نہ اس جگہ کو بیچنا جائز ہے اور نہ مردے کو دہاں سے منتقل کرنا جائز ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ بیقبریں جن کے اُ کھاڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا غالبًا وہن ہونے والوں کی ملک نہیں تھیں، بلکہ وہ جگہ غصب کی گئی تھی، اس لئے مالکوں نے اس کوفر وخت کرایا، اوراگریہ فرض کرلیا جائے کہ بیجگہ ان مُر دوں کے لئے مخصوص کردی گئی تھی، تب بھی بیدلازم نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا قبروں میں رکھنالازم ہے، کا فروں کا نہیں، اس بنا پرفقہاء نے کہا ہے کہ جب مسلمان گوغصب کی زمین میں وہن کردیا گیا ہوتواس کو ذکا لنا جائزہے، چہ جائیکہ کا فرومشرک کا ذکا لنا۔''

وُسری وجہ بیہ ہے کہ کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنامسلمان مُر دوں کے لئے ایذا کا سبب ہے، کیونکہ کا فراپی قبر میں معذّب ہے، اور اس کی قبر کل لعنت وغضب ہے، اس کے عذاب ہے مسلمان مُر دوں کو ایذا ہوگی۔ اس لئے کسی کا فرکومسلمانوں

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأنه الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة فينزه قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ٣١، صلاة الجنازة، سنة الدفن، طبع سعيد).

کے درمیان فن کرنا جائز نہیں، اوراگر فن کردیا گیا ہوتو مسلمانوں کو ایذاہے بچانے کے لئے اس کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے، اس کی لاش کی حرمت کا نہا ہوتو مسلمان مُر دول کی حرمت کا لحاظ ضروری ہے۔ إمام ابوداؤڈ نے کتاب الجہاد "باب المنهب عن قتل من اعتصم بالسجود" میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

"أنا برى من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: لا ترايا نارهما." (ابوداؤد ج: اص:٣٥٦، مطبوعاتج ايم سعيد كراتي)

ترجمہ:.. ''میں بری ہوں ہراس مسلمان سے جو کا فروں کے درمیان مقیم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بید کیوں؟ فرمایا: دونوں کی آگ ایک وُ وسرے کونظر نہیں آنی جائے۔''

نيز إمام ابودا وُرِّنَ آخر كتاب الجهاد "باب في الاقامة بارض الشرك" مين بيحديث نقل كى ،:

"من جامع المشرك و سكن معه فانه مثله." (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۹ انج ايم سعيد كراچى) ترجمه:..." جس مخص نے مشرك كے ساتھ سكونت اختيار كى وہ اى كى مثل ہوگا۔"

پس جبکہ وُنیا کی عارضی زندگی میں کا فر ومسلمان کی انتھی سکونت کو گوارانہیں فرمایا گیا، تو قبر کی طویل ترین زندگی میں اس اجتماع کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟

تیسری وجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت اوران کے لئے دُعا و اِستغفار کا حکم ہے، جبکہ کسی کا فر کے لئے دُعا واِستغفار اور ایصال ثواب جائز نہیں، اس لئے لازم ہوا کہ کسی کا فر کی قبرمسلمانوں کے قبرستان میں نہ رہنے دی جائے، جس سے زائرین کودھوکا لگےاوروہ کا فرمُر دوں کی قبر پر کھڑے ہوکردُ عا واستغفار کرنے لگیس۔

مرزاغلام احمر کے ملفوظات میں ایک بزرگ کاحسب ذیل واقعہ ذکر کیا گیاہے:

'' ایک بزرگ کی شہر میں بہت بیار ہو گئے، اور موت تک کی حالت پہنچ گئی، تب اپ ساتھیوں کو وصیت کی کہ مجھے یہودیوں کے قبرستان میں فن کرنا، دوست جیران ہوئے کہ یہ عابد زاہد آ دمی ہیں، یہودیوں کے قبرستان میں فن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں، شایداس وقت حواس دُرست نہیں رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہتم میرے فقرے پر تعجب نہ کرو، میں ہوش سے بات کرتا ہوں، اوراصل واقعہ یہ ہے کہ تمیں سال سے میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے موت طوس کے شہر میں آ وے، پس اگر آج

<sup>(</sup>۱) عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم لَاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل، باب زيارة القبور ص:۵۴، مبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) ولا تبصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (التوبة: ٨٨) وفي التفسير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلى على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٣٢٥، طبع كوئله).

میں یہاں مرجاؤں تو جس شخص کی تمیں سال کی مانگی ہوئی وُ عاقبول نہیں ہوئی، وہ مسلمان نہیں ہے، میں نہیں جاہتا کہاس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں وُن ہوکر اہلِ اسلام کو دھوکا دوں اور لوگ مجھے مسلمان جان کر میری قبر پر فاتحہ پڑھیں۔'' (مرزاغلام احمد قادیانی کے ملفوظات ج: ۷ ص: ۳۹۲ مطبوعہ لندن)

اس واقعے ہے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا فر کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، کیونکہ اس ہے مسلمانوں کو دھو کا ہوگا اوروہ اے مسلمان سمجھ کراس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔

حضراتِ فقہاء نے مسلم و کا فر کے امتیاز کی یہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کسی غیرمسلم کا مکان مسلمانوں کے محلے میں ہوتؤ اس پر علامت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ غیرمسلم کا مکان ہے، تا کہ کوئی مسلمان وہاں کھڑا ہوکر دُعا وسلام نہ کرے، جبیبا کہ کتاب السیر باب اَحکام اہل الذمة میں فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ (۱)

خلاصہ بید کہ سی غیرمسلم کوخصوصا کسی قادیانی مرتد کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ،اورا گردفن کردیا گیا ہوتواس کا اُ کھاڑنااورمسلمانوں کے قبرستان کواس مردارہے پاک کرنا ضروری ہے۔

# نوزائیدہ بیج میں اگرزندگی کی کوئی علامت پائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی

سوال:...جارے گاؤں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آواز کرتا ہے یاروتا ہے، علامتِ زندگی پائی جاتی ہے، اُذان کی مہلت نہیں ملتی اور بچہ دو چارسانس کے بعد مرجاتا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے اس بچے کواس وجہ سے کہ بچے کے کان میں اُذان نہیں ہوئی، اس لئے بچے کا جنازہ نہیں پڑھواتے، اور نہ ہی بچے کی میت کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرتے ہیں، قبرستان کی دیوار کے باہر دفن کرتے ہیں، اگر آپ کے خیال میں نمازِ جنازہ پڑھنی جائز ہے تو اس صورت میں جنازہ استے عرصے سے نہ پڑھنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...جس بچے میں پیدائش کے دفت زندگی کی کوئی علامت پائی جائے ،اس کا جناز ہضروری ہے،خواہ دو تین منٹ بعد ہی اس کا انقال ہو گیا ہو، ایسے بچوں کا جناز ہ اس وجہ ہے نہ پڑھنا کہ ان کے کان میں اُ ذان نہیں کہی گئی، جہالت کی بات ہے،اور ناواقفی کی وجہ سے اب تک جوالیے جناز سے نہیں پڑھے گئے ،ان پرتو بہ اِستغفار کیا جائے ، یہی کفارہ ہے۔

### حامله عورت کاانیک ہی جنازہ ہوتا ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں ایک عورت فوت ہوگئی،اس کے پیٹ میں بچہتھا،لیعنی زچگی کی تکلیف کے باعث فوت ہوگئی،

 <sup>(</sup>۱) ويأخذ النمى بالتمييز غما في المركب والملبس ...... وتجعل على دورهم علامة (الأشباه والنظائر ج:٢
 ص:١٤١، أحكام الذمي).

 <sup>(</sup>۲) قوله ومن استهل صلّى عليه واللا لا ....... وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع الصوت أو حركة عضو ..... حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يغسل ...إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰۲، كتاب الجنائز).

اس کا بچہ پیدائبیں ہوا، ہمارے اِمام صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا، اب کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو جنازے ہونے چاہئے تھے، دلائل اس طرح دیتے ہیں کہ فرض کر وایک حاملہ عورت کوئل کرتا ہے تو اس پر دوئل کا الزام ہے۔

جواب:...جولوگ کہتے ہیں کہ دو جنازے ہونے چاہئے تھے، وہ غلط کہتے ہیں، جناز ہ ایک ہی ہوگا، اور دومُر دول کا اِکٹھا جنازہ بھی پڑھا جاسکتا ہے، جبکہ بچہ مال کے پیٹ ہی میں مرگیا ہو، اس کا جناز ہبیں۔

اگر پانچ جھ ماہ میں پیداشدہ بچہ کچھ دیرزندہ رہ کر مرجائے تو کیااس کی نمازِ جنازہ ہوگی؟

سوال:...اگرکسی عورت کا پانچ چھ ماہ کے دوران مراہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا پیدا ہونے کے بعدوہ دُنیا میں آگر پچھسانس لینے کے بعدا پنے خالقِ حقیق سے جاملتا ہے،تو دونوں صورتوں میں نہلانے ، کفنانے اور نمازِ جنازہ کے بارے میں بتا کمیں۔

جواب:...جوبچه بیدائش کے بعد مرجائے اس کونسل بھی دیا جائے اوراس کا جنازہ بھی پڑھا جائے ،خواہ چند لمحے ہی زندہ رہا ہو،کین جوبچہ مردہ پیدا ہوا،اس کا جنازہ نہیں ،اسے نہلا کراور کپڑے میں لپیٹ کر بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے ،مگرنام اس کا بھی رکھنا چاہئے۔ (")

### نمازِ جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثریہاں دیکھاجاتا ہے کہ جنازہ محراب کے اندرر کھ کرمحراب کے سرے پر امام کھڑے ہوجاتے ہیں اور مقتدی حضرات مجد میں صف آ را ہوجاتے ہیں ، بعد میں نماز جنازہ پڑھادی جاتی ہے۔کیا پیطریقہ تھے ہے؟ اور عذریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جگہ ک کمی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔

جواب:..مسجد میں نمازِ جنازہ کی تین صورتیں ہیں،اور حنفیہ کے نزدیک علی الترتیب نتینوں مکروہ ہیں،ایک ہے کہ جنازہ مسجد میں ہواور اِمام ومقتدی بھی مسجد میں ہوں، دوم ہے کہ جنازہ باہر ہواور اِمام ومقتدی مسجد میں ہوں،سوم ہے کہ جنازہ اِمام اور پچھ مقتدی مسجد سے باہر ہوں اور پچھ مقتدی مسجد کے اندر ہوں، اگر کسی عذر ہے کے وجہ سے مسجد میں جنازہ پڑھا تو جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) ولا يصلي على ميّت إلا مرة واحدة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣ ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) قوله: وإن جمع جاز أي بأن صلّى على الكل صلاة واحدة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٩ ١ ٢ ، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) ومن ولد فمات يغسل ويصلّى عليه ويرث ويورث ويسمّى إن استهل ...... (والله) يستهل غسل وسمى ...... ولم
 يصل عليه ... الخـ (درمختار مع الشامى ج: ٢ ص: ٢٢٤، مطلب مهم، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>۵) وكرهت تحريمًا في مسجد جماعة هو أى الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا. در مختار. وفي الشامية: قوله مطلقا أى في جمعى الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢٥، مطلب في كراهة صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٥).
(٢) تتمة: إنما تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا. (رد المتار ج: ٢ ص: ٢٢١، مطلب مهم).

## نومولود بچے کو دفنانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہونے کے وقت زندہ تھا تو اَب کیا کیا جائے؟

سوال:...ایک سال پہلے میرے بیٹے کا اِنقال ہو گیا تھا، یعنی پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد لیکن ہمیں اسپتال میں بہی معلوم ہوا کہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس لئے ہم نے بغیر نماز جنازہ پڑھے اور نہلائے اس کو قبرستان میں جا کر دفن کر دیا لیکن جب ہم نے بعد میں اسپتال کی رپورٹ پڑھی تو اس میں بچے کے بارے میں یہی تکھا ہوا تھا کہ بیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد اس کا اِنقال ہوگیا، جبکہ ہم نے بچے کا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ کیا اس صورت میں ہم گنا ہگار ہوں گے جبکہ ہم نے لائلمی کی وجہ سے نماز جنازہ نہ پڑھی، نہاس کا نام رکھا ؟

جواب:... چونکه لاعلمی کی وجہ ہے ایسا ہوا ،اس لئے گناہ لازم نہیں ہوا۔اوراَ بنمازِ جناز ہ پڑھنے کی تو کوئی صورت نہیں۔ البتہ بچے کا نام اب بھی تجویز کرلیں۔

### مسجدمين نماز جنازه اداكرنا

سوال: ...عرض یہ ہے کہ ہماری جامع مسجد میں نماز جنازہ پڑھایا جا ہے ،محراب کے آگے گیلری میں میت رکھ کر اِمام کے علاوہ تمام نمازی میں بی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔گزارش یہ ہے کہ فقہ ِ حنفیہ کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت ارشاد فرمائیں۔ جواب:...اگر مسجد کے علاوہ جنازہ پڑھنے کی جگہ موجود ہو (مثلاً: مسجد کے قریب گراؤنڈ) تو مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اوراگر کوئی جگہیں تو مجوری میں جائز ہے۔ (۴)

### نماز جنازه مبجدمين أداكرنا

سوال:... پاکستان بننے سے پہلے نمازِ جنازہ مجد کے حق کے حدود سے ملحقہ جگہ جوعام طور پر جوتے اُتار نے کے لئے ہوتی تھی ، اگرلوگ کم ہیں تو وہاں اور حاضرین زیادہ ہیں تو مسجد کے باہر نماز ہوتی تھی ، ابتدا میں پاکستان میں بھی پیطریقہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو وسیع النظری کہئے یالبرلزم Libralism اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی ، بعض مساجد میں اِمام کے مصلے کے سامنے ساتھ ساتھ اس کو وسیع النظری کہئے یالبرلزم Libralism اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی ، بعض مساجد میں اِمام کے مصلے کے سامنے

(۲) ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلّى عليه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹۵ ۱، الباب الحادى والعشرون).
 (۳) واختلف فى الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ۲

ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد).

 <sup>(</sup>۱) ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل
 يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵ ۱، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) إنسا تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا ومن الأعذار المطركما في الخانية ...... وانظر هل يقال ان من العذر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى عليها فيها ..... وإذا ضاق الأمر اتسع ...... وإذا كان ما ذكرنا عذرًا فلا كراهة أصلًا (شامي ج:٢ ص: ٢٢١، ٢٢١، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

د یوارمیں ایک مختفر کھڑی کہدلیں جو بھٹکل ا × افٹ کی ہوتی ہے، بنائی گئی، جنازہ باہرر کھ دیاجا تا ہے اور امام اپنے مصلے ہے نماز پڑھا تا ہے، اب بعض مساجد میں دروازہ بھی بنادی گئے ہیں۔ بعض مساجد میں امام اور دو تین آ دی باہر نکل کر کھڑے ہوتے ہیں اور باتی نمازی اپنی جگہ پر نماز اُداکر تے ہیں۔ وہی امام جو کسی وقت باہر نماز کے لئے مسئلہ بتا تا ہے، صرف بیو جہ بتا کر کہ باہر تھلے والے کھڑے ہیں، اندرہی نماز پڑھا تا ہے۔ میری مراداس تفصیل ہے ہے کہ اسلامی فقد (واضح ہو کہ بیسب اِمام دیو بندہ اِستفادہ کرتے ہیں) اس مسئلے میں کیاراہ بتا تا ہے؟ اگر مجد میں اِمام اپنے مصلے ہے یا تین آ دمی مع اِمام باہر نکل کر باقی نمازی اپنی جگہ نماز میں شامل ہو کتے ہیں، اس میں کوئی کر اہت یامنع کا تحکم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کی وضاحت تمام اِمام صاحبان سے کردی جائے۔

جواب:...مسئلہ بیہ کہ نماز جنازہ مجد میں مکروہ ہے، إلاً بید کہ کی عذر کی بناپر مبحد میں پڑھانا ہی ناگزیر ہوجائے۔ پھر مبحد میں جنازہ پڑھانے کی چندصور تیں ہیں: ان...میت، إمام اور مقتدی مبحد میں ہوں۔ ۲:...میت باہر ہواور إمام اور مقتدی مبحد میں ہوں۔ سن بنازہ پڑھانے کی چندصور تیں ماور پھی مقتدی باہر ہوں، باقی مبحد میں ہوں۔ بیساری صور تیں مکروہ ہیں، البتہ پہلی میں وُ وسری ہے، اور وُوسری میں تیسری سے زیاوہ کراہت ہے۔ اگر صورت حال بیہ و کہ باہر نماز جنازہ پڑھنا ناممکن یا اُز حدم شکل ہوتو مبحد میں پڑھنا بامر مجبور نی جائزے ہوں جائزے۔ (۲)

### نمازِ جنازه کی جگه فرض نمازادا کرنا

سوال:...کیایہ بات سیح ہے کہ جہاں نمازِ جنازہ پڑھائی جاتی ہے وہاں فرض نمازنہیں پڑھ سکتے؟ جواب:... بیتو سیحے نہیں کہ جہاں نمازِ جنازہ پڑھائی جاتی ہو وہاں فرض نمازنہیں پڑھ سکتے ،البتۃ مسئلہاس کے برعکس ہے کہ جو مجد نمازِ پنج گانہ کے لئے بنائی گئی ہو، وہاں بغیرعذر کے جنازہ کی نماز مکر دہ ہے۔

## نمازِ جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا

سوال:...جرم شریف میں تقریباً روزانہ کی نہ کی نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اکثر لوگ حطیم میں کھڑے ہوکرنمازِ جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ اِمام مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو کیا حطیم میں نمازِ جنازہ ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب:... متقد مین سے توبید مسئلہ منقول نہیں، البنة علامہ شائ نے ایک رُوی عالم کی گفتگونقل کی ہے کہ وہ اس کو دُرست نہیں

 <sup>(</sup>١) ويكره تحريما وقيل تنزيها في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد
 وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) إنما تكره في المسجد بلا عذر فإن كان فلا ـ (شامي ج: ٢ ص: ٢٢١، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم) ـ

<sup>(</sup>٣) وكرهت تحريما في مسجد جماعة . دمختار وفي الشامية قوله في مسجد جماعة أى المسجد الجامع ومسجد الحلة ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٥ ، باب صلاة الجنازة ، مطلب في كراهية صلاة الجنازة في المسجد).

سمجھتے تھے،اورعلامہ شائ نے لکھا ہے کہ: وہ خود کو سمجھتے ہیں۔ (ج:۲ ص:۲۵۲ طبع جدید) جہاں تک مجھے معلوم ہے عام نماز وں میں بھی اور نمازِ جناز ہیں بھی لوگوں کو حطیم شریف میں کھڑ نے ہیں ہونے دیا جاتا۔

# نمازِ جنازہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟

سوال:...تازه شارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پنج گانہ نماز باجماعت ہوتی ہے وہاں نمازِ جنازہ مکروہ ہے۔ جبکہ کعبہ شریف مسجدِ نبوی اور دیگر مسجدوں میں ای جگہ نمازِ جنازہ پڑھاتے ہیں ،تو کیانہیں پڑھناچاہئے؟

جواب:...عذراورمجبوری کی حالت مشتنیٰ ہے ،حرمین شریفین میں اتیٰ بری جگہ میں اتنے برے مجمع کا بہ ہولت منتقل نہ ہوسکبنا کافی عذرہے۔

### بازارمیں نمازِ جنازہ مکروہ ہے

سوال:...ہمارے بازار میں اکثر نمازِ جنازہ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ ہےٹریفک بھی رُک جاتا ہے اورلوگوں کا آنا جانا بھی رُک جاتا ہے، جبکہ قریبی روڈ پراس کے لئے جگہ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے، تو کیا پیطریقہ بھے ہے؟ جواب:...کی مجبوری کے بغیر بازار میں اور راستے میں نمازِ جنازہ پڑھانا مکروہ ہے۔

### فجروعصركے بعدنمازِ جنازہ

سوال:... إمام عظم ابوصنیفه یمسلک پر چلنے والوں کے لئے نماز صبح کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے اور عمر کی فرض نماز کے بعد جب تک مغرب کی فرض نماز نہ ہوجائے ، کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے ، اکثر و بیشتر جب اللہ تبارک و تعالی اپ فضل و کرم ہے حربین شریفین کی زیارت نصیب کراتا ہے تو وہاں اکثر بیدوا قعد پیش آتا ہے صبح کی فرض نماز کے بعد فوراً یعنی إدھر سلام پھیرااور اُدھر نماز جنازہ ہونے گئی ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اور ایسا ہی عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ نماز جنازہ پڑھیں کہنیں؟

جواب:...فجر وعصر کے بعد نوافل جائز نہیں (ان میں دوگانہ طواف بھی شامل ہے )،مگر نمازِ جنازہ ،سجد ہُ تلاوت اور قضا

<sup>(</sup>۱) وهو ما لوكان المقتدى فيها والإمام خارجها، والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند إتحاد الحهة ....... قلت: ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة فسألنى عن هذه المسئلة فقلت له ما تقدم فقال: لا يصح الإقتداء، لأن المقتدى يكون أقوى حالًا من الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها. (شامى ج: ٢ ص: ٢٥٥، باب الصلاة في الكعبة، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وإذا كان ما ذكرناه عذرًا فلا كراهة أصلًا والله تعالى أعلم. (شامى ج: ۲ ص:۲۲۷، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم،
 وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۲۵ ۱، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) وتكره أيضًا في الشارع. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٥).

نمازوں کی اجازت ہے،اس لئے نمازِ جناز ہضرور پڑھنی جا ہے۔(')

#### نماز جنازہ سنتوں کے بعد پڑھی جائے

سوال:...ہمارےعلاقے کی مسجد میں چند دنوں ہے بیہور ہاہے کہ سی بھی نماز کے اوقات میں اگر کوئی جناز ہ آ جا تا ہے تو مجدکے امام صاحب فرض نماز کے فوراً بعد نمازِ جنازہ پڑھادیتے ہیں، جبکہ دُوسری مساجداور ہماری مسجد میں پوری نماز کے بعد نمازِ جنازہ ہوا کرتی تھی، مگراب چندروز ہے ہماری مجدمیں فرض نماز کے فورا بعد نمازِ جنازہ ہوجاتی ہے، اوراس طرح کافی نمازی قبرستان تک جنازے میں شریک ہونے سے رہ جاتے ہیں ،آپ ہے گزارش یہ ہے کہ قرآن دسنت کی روشنی میں فرض نماز کےفوراً بعدنما زِ جناز ہ اداکرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب:...اصل مسکلہ تو یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد جنازہ پڑھا جائے ، پھرسنتیں پڑھی جائیں،لیکن درمختار میں بحرے منقول ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ جناز ہسنتوں کے بعد پڑھا جائے۔

# جوتے پہن کرنمازِ جنازہ اداکرئی جاہئے یا اُتارکر؟

سوال:...نمازِ جنازہ میں کھڑے ہوتے وقت اپنے پاؤں کے جوتے اُ تارلیں یانہیں؟ دیکھا گیا ہے کہ جوتے اُ تارکر پیر جوتوں کے اُو پرر کھ لیتے ہیں، یمل کیسا ہے؟ براہ کرم بتائے کہ ننگے پیر سیجے ہے یاجو تے سمیت یاجوتوں کے اُو پر؟

جواب:...جوتے اگر پاک ہوں توان کو پہن کر جنازہ پڑھنا سیجے ہے،اوراگر پاک نہ ہوں تو نہان کو پہن کرنمازِ جنازہ پڑھ کتے ہیں،اور نہان پر پاؤں رکھ کرنمازِ جنازہ پڑھنا ڈرست ہے،اورا گراُوپرے پاک ہوں،مگرینچے سے پاک نہ ہوں توان پر پاؤں ر کھ لیں ''' زمین خٹک یعنی پاک ہوتو نگلے پیر کھڑے ہوناضچے ہے۔

# جوتے پہن کرنمازِ جنازہ کی ادا کیگی

سوال:..نمازِ جنازہ میں جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو عام طور پر جنازے کومتحد کے باہر ہی کچی زمین پرر کھ دیتے ہیں،اور کچھلوگ جوتے پہن کراور کچھ چپل پہن کرنماز میں شرکت کرتے ہیں، کیا جوتے اور چپل پہنے ہوئے نمازِ جناز ہ پڑھی جاسکتی ہے؟

فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة (١) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير وسجدة التلاوة ...... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ...إلخ. (هندية ج: ا ص: ٥٢، ٥٣، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، وأيضًا في الشامي ج: ا ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) لُكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص: ١٤ ١ ، باب العيدين).

 <sup>(</sup>٣) ولو افترش نعليه وقام عليها جاز فلا يضر نجاسة ما تحتها للكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ... إلخ. (طحطاوي على مواقى الفلاح ص: ٩ ١٣، باب أحكام الجنائز، فصل الصلاة عليه).

جواب:...اگرجوتے اور چیل پاک ہوں توان کو پہن کرنمازِ جناز ہ پڑھنا سیجے ہے، ورنہ جائز نہیں۔'' عجلت میں نما زِ جناز ہ تیمتم سے پڑھنا جائز ہے

سوال:...اگرنمازِ جنازہ بالکل تیار ہواورانسان پاک ہوتو بغیر وضوکیا نمازِ جنازہ ہوجائے گی؟اگر وضوکرنے بیٹھےتو نمازِ جنازہ ہوچکی ہوگی،اس صورت میں کیانمازِ جنازہ ہوجائے گی؟اگرنہیں ہوگی تواس صورت میں کیا کیاجائے؟

جواب:..اگربیاندیشہ ہوکہ اگر وضوکرنے لگا تو نماز جنازہ فوت ہوجائے گی،ایی صورت میں تیم کر کے نماز جنازہ میں شریک (۲) لیکن بیتیم صرف نماز جنازہ کے لئے ہوگا، دُوسری نمازیں اس تیم سے پڑھنا جائز نہیں، بلکہ وضوکر ناضروری ہوگا۔ بغیر وضو کے نماز جنازہ

سوال: ...گزشته دنوں ہارے کالج میں غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھائی گئی، وہ اس طرح کہ کالج بس ہے اُٹرتے ہی چند طلبہ نے
کہا کہ غائبانہ نمازِ جنازہ ہورہی ہے، اس میں شرکت کریں۔ ہم لوگ اس وقت بغیر وضو کے تھے، بلکہ تقریباً تمام طلبہ ہی بے وضو تھے،
لیکن وضو کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ ساتھی طلبہ ہمیں اپنے سے الگ نہ مجھیں، مجبوراً ہم نے نمازِ جنازہ میں شرکت
کی، اس نمازِ جنازہ میں ہندو طلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی، آپ یہ بتا ہے کہ کیا غائبانہ نمازِ جنازہ ہوگئی؟ اور ہمارے بے وضو
شرکت کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...حنفیہ کے نزدیک تو غائبانہ نمازِ جنازہ ہوتی ہی نہیں'' آپ کواگراس میں شرکت کرنی ہی تھی تو تیم کر کے شریک ہونا چاہئے تھا، طہارت کے بغیر نمازِ جنازہ جائز نہیں'' اس کا کفارہ اب کیا ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہاللہ تعالی سے معافی مانگئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہندوطلبہ اس میں کیوں شامل ہوئے؟

نمازِ جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں

سوال:...اکثرمولوی نماز جنازہ پڑھانے سے قبل پوچھ لیتے ہیں کہ میت کا بڑا بیٹا کون ہے؟ میرے خیال میں بڑے بیٹے کی

 <sup>(</sup>۱) وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية ....... يعتبر لصحة صلاة الجنازة.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۳ ۱، الباب الحادى والعشرون في الجنائن). وصلاته فيهما أفضل أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. تاتر خانية. (شامى ج: ۱ ص: ۲۵۷، مطلب في أحكام المسجد).

 <sup>(</sup>٢) قوله وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أى ولو كان الماء قريبًا. (شامى ج: ١ ص: ١٣٢، باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) أما التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) وشرطهما أيضًا حضوره ووضعه وكونه هو أو أكثره أمام المصلى وكونه للقبلة فلا تصح على غائب ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٠٨، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

<sup>(</sup>۵) أما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠)، باب صلاة الجنازة، مطلب في صلاة الجنازة).

شریعت کی رُوے کوئی اہمیت نہیں ،مولوی حضرات کومیّت کے وارث کا پوچھنا چاہئے ، وارث بھائی بھی ہوسکتا ہے ، دوست بھی ، کیااس سلسلے میں بڑے بیٹے کی شرط ضروری ہے؟ کیا بڑے بیٹے کی شرعی شرط ہے؟

جواب:... جنازے کے لئے ولی سے اجازت لی جاتی ہے، اور چونکہ (باپ کے بعد ) لڑکا سب سے مقدم ہے، اورلڑکوں میں سب سے بڑے لڑکے کاحق مقدم ہے، اس لئے اس سے اجازت لینامقصود ہوتا ہے، ویسے بغیر اِجازت کے بھی نمازِ جنازہ ادا ہوجاتی ہے۔

# سیّد کی موجودگی میں نمازِ جناز ہ دُ وسراشخص بھی پڑھا سکتا ہے

سوال:...ہمارے ہاں ایک جنازہ ہو گیا، وہاں کےلوگوں نے اِمام صاحب کو کہا کہ سیّدموجودنہیں ہے،اس لئے نمازِ جنازہ ادانہ کریں، کیاسیّد کی غیرموجودگی میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآنِ پاک کی روشیٰ میں تفصیلی جواب دیں۔

ادانه کریں، کیاسیّد کی غیرموجودگی میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآنِ پاک کی روشیٰ میں تفصیلی جواب دیں۔ جواب:... جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق دارمیّت کا ولی ہے، اس کے بعد محلے کا اِمام۔ بہر حال سیّد کی غیرموجودگی میں نمازِ جنازہ صحیح ہے، اور بید خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک سیّدموجود نہ ہو دُوسر اُمحض نماز نہیں پڑھا سکتا، بلکہ سیّد کی موجودگی میں بھی دُوسرا مُحض نمازِ جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ (\*)

### نمازِ جنازہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میّت کانمازِ جنازہ گاؤں کا اِمام پڑھائے یا کہ میّت کے خاندانی وارث؟ کونی صورت میں ولی کی اِجازت ہے دُوسرا شخص جنازہ پڑھاسکتاہے؟

جواب:...نمازِ جنازہ پڑھانے کاحق دارگاؤں کا امام ہے، دارثوں میں اگر کوئی صاحب علم ہوتو وہ زیادہ مستحق ہیں ،اور ولی اگر کسی دُوسرے بزرگ کو جنازہ پڑھانے کے لئے کہددے تو وہ بھی سیجے ہے، بشرطیکہ وہ گاؤں کے اِمام سے علم وفضل میں فائق ہو۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) قوله والأولياء على الترتيب ..... والأب أفضل ولذا يقوم الأسن عند الإستواء كما في اخوين شقيقين ... الخ.
 (فتح القدير ج: ١ ص: ٣٥٧، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۲) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى ....... ثم هو ليس بمنحصر على السلطان بل كل من كان مقدما على الولى في ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة على ما ذكرنا فصلَّى هو لا يعيد الولى ثانيا ... إلخ و (شرح العناية على الهداية في فتح القدير ج: ١ ص:٥٨).

<sup>(</sup>٣) قوله ثم الولى أى ولى الميت الذكر البالغ العاقل ........ قال في شرح المنية: الأصل أن الحق في الصلاة للولى، ولذا قدم على الجميع ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٢٠، باب صلاة الجنازة، مطلب تعظيم أولى الأمر واجب).

<sup>(</sup>٣) أما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۵) ثم إمام الحي المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفضل من الولى وإلّا فالولى أولى منه ... إلخ . (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سعيد).

### نمازِ جنازہ پڑھانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟

سوال:... نماز جنازه پڑھانے کے کون حضرات حق رکھتے ہیں؟

جواب:...میت کا ولی زیادہ حق دارہے، بشرطیکہ جنازہ پڑھانے کا اہل ہو۔ای طرح محلے کے اِمامِ مسجد کاحق ہے اور کسی نیک متق سے نمازِ جنازہ پڑھانے کا اِہتمام ہونا چاہئے۔ (۱)

# ولی ٔ اُ قرب کی اِجازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال:...اگرکوئی شخص اپنے وطن سے ہاہر بقضائے الہی فوت ہوجائے اور وہاں پرمیّت کے برابر درجے کے ولیوں میں سے کسی ایک کی موجودگی واِجازت سے نمازِ جنازہ پڑھائی گئی ہواور پھراسے وطن لایا جائے تواس کی دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..میت کوجہاں اس کا اِنتقال ہو، وہیں فن کردینا جائے۔ اگر دلی اُقرب کی اِجازت کے بغیر مسلمانوں نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھ لی ( کیونکہ دلی اُقرب موجود ہی نہیں تھا) تو فرض ادا ہو گیا۔ تا ہم دلی اُقرب دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ جنازے میں دُوسر بے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ (۳)

# جس کی نمازِ جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی ،اس پردوبارہ نماز ہونی چاہئے

سوال:..نئ کراچی سیکٹر ۵-ڈی میں ایک غیر مسلم گروہ کی مسجد ہے، فلاح دارین ، اس کے پیش إمام کا تعلق ایک دیندار جماعت ہے جو نچن بشویشورکو مانتے ہیں ،لیکن بیظا ہر نہیں کرتے ہیں ،لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں ، جب ان کوعلم ہوتا ہے تو پچھتاتے ہیں ۔ یہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جو سنی عقیدہ تھے ،ان کی نمازِ جنازہ اس مسجد کے إمام صاحب نے پڑھائی ۔ آپ بیہ بتا کیں کہ نی عقیدہ رکھنے والوں کی نمازِ جنازہ قادیانی إمام پڑھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو دوبارہ نماز کا کیا طریقہ ہوگا ؟

جواب:...دیندارانجمن کے لوگ قادیانیوں کی ایک شاخ ہے، اس لئے بیلوگ مسلمان نہیں، اس اِمام کو اِمامت سے فوراً الگ کردیا جائے۔غیرمسلم،مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھاسکتا، "اگر کسی غیرمسلم نے مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہوتو دوبارہ جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے،اوراگر بغیر جنازے کے دفن کردیا گیا ہوتو تمام مسلمان گنا ہگار ہوں گے۔

 <sup>(1)</sup> ثم إمام الحي المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفضل من الولى وإلّا فالولى أولى منه ... إلخ (مراقى الفلاح ج: 1 ص: ٣٢٣، باب أحكام الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولئك القوم ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) فإن صلّى غير الولمي أو السلطان أعاد الولمي إن شاء كذا في الهداية. (أيضًا ج: ا ص: ٦٣ ا، الباب الحادي والعشرون). (٣) ص: ٣٤٨ كاحاشية بمر٢ لما حظفرها كمين ـ نيز: وإذا توك الكل أثموا. (عالمگيري ج: ا ص: ١٦٢).

#### نماز جنازه كاطريقه

سوال:...نمازِ جنازه کاطریقه کیاہے؟

جواب:...نمازِ جنازہ میں چارتگبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، وُ وسری کے بعد وُرودشریف، تیسری کے بعد میت کے لئے وُ عا،اور چوتھی کے بعد سلام۔

### نمازِ جنازہ کی نیت کیا ہو؟ اور دُ عایا دنہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:.. بنمازِ جنازه کی وُعایاد نه ہوتو کیا پڑھنا جا ہے؟ اور کس طرح نیت کی جائے؟

جواب:...نمازِ جنازہ میں نمازِ جنازہ ہی کی نیت کی جاتی ہے۔ 'پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں ، وُوسری تکبیر کے بعد نماز والا وُرودشریف پڑھتے ہیں ، وُوسری تکبیر کے بعد نماز والا وُرودشریف پڑھتے ہیں ، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے وُ عا پڑھتے ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردیتے ہیں۔ 'وُ عا یا دنہ ہوتو یا دکرنی چاہئے ، جو نیچ کھی ہوئی ہے ، جب تک وُ عایا دنہ ہو: ''اَللَّهُ مَّ اغْفِرُ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ '' پڑھتارہ یا خاموش دے۔ ''')

دُعا ئيں په ہيں:

بالغ میت کے لئے دُعا:

نابالغ بي كے لئے دُعا:

"اَللَّهُمَّ اجُعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجُعَلُهُ لَنَا اَجُرًا وَّذُخُرًا وَّاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا."

نابالغ بچی کے لئے دُعا:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهَا لَنَا فَرَطَّا وَّاجْعَلُهَا لَنَا اَجُرًا وَّذُخُرًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةٌ وَّمُشَفَّعَةٌ."

(١) وهي أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى فقط ويثنى بعدها ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعوا
 بعد الثالثة ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة ...إلخ. (تنوير الأبصار مع الدر ج:٢ ص:٢ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

(m) الضأحاشية برا-

 <sup>(</sup>۲) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز. (هندية ج: ا ص: ۱۲۴، ا، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) ثم أفاد ان من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات. (شامى ج:٢ ص:٢١٢، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبى؟).

<sup>(</sup>۵) مشكُّوة المصابيح ص: ١٣٦، باب المشي بالجنازة، أيضًا: شامي ج: ٢ ص: ٢١٢، هندية ج: ١ ص: ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲،۲) الينا-

# نمازِ جنازه میں دُعا ئیں سنت ہیں

سوال:...کیانمازِ جنازہ میں دُعاپرُ ھناضروری ہے یانہیں؟

جواب:...نمازِ جنازہ میں چارتکبیریں فرض ہیں،اور دُعا ئیں سنت ہیں۔اگر کسی کو دُعا ئیں یاد نہ ہوں تو صرف تکبیر ہی کہنے سے فرض ادا ہوجائے گالیکن نمازِ جنازہ کی دُعا سیکھ لینی چاہئے ، کیونکہ اس کے بغیر میت کی شفاعت سے بھی محروم رہے گااور نماز بھی خلاف سنت ہوگی۔

# بچوں اور بردوں کی اگرایک ہی نمازِ جناز ہ پڑھیں تو بردوں والی دُعا پڑھیں

سوال: برمین شریفین میں بچے اور بردوں کی نماز جنازہ ساتھ پڑھنی پڑتی ہیں ،اس صورت میں کون تی وُ عاادا کی جائے گ؟ جواب: بہ اجتماعی نماز جنازہ میں وہی وُ عاپڑھیں گے جو بردوں کی نمازِ جنازہ میں پڑھتے ہیں ،اس میں بچے کے لئے بھی وُ عا نامل ہوجائے گی۔ (۲)

## جنازه مرد کاہے یاعورت کا، نہ معلوم ہوتو بالغ والی دُعا پڑھیں

سوال:..نماز جنازه کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے،ایک شخص بعد میں پہنچتا ہےاورنماز جنازہ میں شامل ہوجا تا ہے،ابھی اس کو بیمعلوم نہیں کہ جنازہ کس کا ہور ہاہے؟ آیا کہ میت مرو،عورت یا بچہکون ہے؟الیم صورت میں وہ کیانیت کرےاور کیا پڑھے؟ حدار مند مدعمت کے ایس است کا میں ایس کے بیمان کے میں سالند کے بیکر کے سازی کی میں میں بیکر کے است کا میں سالند

جواب:..مردوعورت کے لئے دُعائے جنازہ ایک ہی ہے،البتہ بچے، پگی کے لئے دُعائے الفاظ الگ ہیں،تاہم بچے کے جنازہ میں بھی اگر بالغ مردوعورت والی دُعاپڑھ لی جائے توضیح ہے،اس لئے بعد میں آنے والوں کواگرعلم نہ ہوتو وہ مطلق نمازِ جنازہ کی نیت کرلیں اور بالغوں والی دُعاپڑھ لیا کریں۔

## مرد ياعورت كامعلوم نه بهونو نمازِ جنازه كس طرح اداكرين؟

سوال:..کی شخص کواگر کسی وجہ سے بیمعلوم نہ ہو کہ نما زِ جناز ہ کسی مرد،عورت یا بیچے کی پڑھائی جار ہی ہے توالیی صورت میں وہ مخص نما زِ جناز ہ کس طرح اداکر ہے گا؟

جواب:..اگرمعلوم نہ ہوتو بالغ مرد کے لئے جو دُ عاپڑھی جاتی ہے، وہی پڑھ لے، نمازِ جناز ہ ہوجائے گی۔ (\*\*)

 <sup>(</sup>۱) وركنها شيئان التكبيرات الأربع ...... وستنها ثلاثة التحميد والثناء والدعاء فيها ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۲۰۹، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۲) ثم يكبر أخرى ويدعو للميت وجميع المسلمين وليس فيها دعاء مؤقت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:
 اللهم اغفر لحينا ....... هذا إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا يحسن يأتي بأي دعاء شاء ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣).
 (٣) ايضًا۔

<sup>(</sup>٣) الينار

### نمازِ جنازه اورعيدين كي نيت سنانا

سوال:...ہمارے علاقے میں نمازِ جنازہ سے پہلے اور نمازِ عیدین سے پہلے باّوازِ بلندنیت سنانا مروّج ہے، چونکہ بعض شرکاء ان نمازوں کی اوائیگی کی بنیادی شرائط وفرائض ہے بھی نا آشناہوتے ہیں،اس کے باوجود کہیں اس طرح نیت کا سنانا بدعت تونہیں؟ جواب:...نیت سنانامحض ایک رِواج ہے، کیونکہ لوگ جہالت کی وجہ سے ناواقف ہیں،اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحیح نیت بتادی جائے،ورنہ نیت تو صرف اتن کا فی ہے کہ نمازِ جنازہ پڑھنے لگاہوں۔ (۱)

### نمازِ جنازه میں وُعا کی شرعی حیثیت

سوال:...ویسے تو نماز جنازہ کی دُعابالغ مردوعورت کے لئے علیحدہ اور نابالغ لڑک لڑکے کے لئے علیحدہ علیحدہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ تو ظاہر ہے امام ہی پڑھائے گا، تو اس صورت میں عرض ہے کہ آیا مقتدی کو بھی اِمام کے علاوہ ثنا، دُرود پڑھنی چاہئے یا صرف دیگر نمازوں میں جیسے نمازفرض ہوگئی مقتدی کو صرف ثناہی پڑھنے کا تھم ہے۔ بعض مولوی حضرات سے اس بارے میں دریافت کیا ہے، کیکن کوئی تعلی بخش جو اب نہیں ملتا، ہرایک کی مختلف رائے ہے، آیا مقتدی اگر ثنا کے علاوہ دُروداور دُعانہ پڑھے نماز جنازہ ہوجائے گیا نہیں؟ یامقتدی کو بھی ثنا، دُرود، دُعا پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ بہر حال اس مسئلے کے متعلق تفصیل قرآن وسنت کی روشی میں بیان کر دیں۔ جو اب :... جنازے کی تخمیریں تو فرض ہیں، باتی دُعا میں سنت ہیں، اِمام کے لئے بھی اور مقتدیوں کے لئے بھی۔ (۱۲)

# نمازِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے

سوال:..نمازِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد اِمام کے پیچھے مقتدی باقی تین تکبیریں بھی کہیں گے یا صرف اِمام کہے گا؟ جواب:...اِمام کے ساتھ باقی تکبیریں بھی کہیں گے۔

## نمازِ جنازہ میں رُکوع و بچورنہیں ہے

سوال:..نمازِ جنازہ میں چارتکبیری کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ یعنیٰ رُکوع، جودوغیرہ کرتے ہیں یانہیں؟ وُوسرے یہ کہ میں نے نویں جماعت کی اسلامیات میں پڑھاتھا کہ یہ چارتکبیریں چاررکعتوں کی قائم مقام ہوتی ہیں۔

جواب:...نمازِ جنازه میں اُذان ،ا قامت ، رُکوع ، مجدہ نہیں ، بس پہلی تکبیر کہہ کرنیت باندھ لیتے ہیں ، ثنا پڑھ کر وُ دسری تکبیر

 <sup>(</sup>۱) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز كذا في المضمرات.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۲ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٣).

 <sup>(</sup>٣) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز ...... والإمام والقوم فيه سواء كذا في الكافي.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٣ ١ ، كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

کتے ہیں، دُرودشریف پڑھ کرتیسری تکبیر کہی جاتی ہے،اورمیّت کے لئے دُعا کی جاتی ہے،اور چوتھی تکبیر کے بعدسلام پھیردیتے ہیں، یہ چارتکبیریں گویا چارر کعتوں کے قائم مقام مجھی جاتی ہیں۔(۲)

## نمازِ جنازہ میں سورہُ فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھنا کیساہے؟

سوال:...میں ایک میت کے جنازے میں شریک ہوا، جب نیت باندھ لی تواِمام نمازِ جنازہ زورہے پڑھنے لگا،جس میں سورتیں تلاوت کررہے تھے،مثلاً: سورۂ فاتحہ،سورۂ اِخلاص، دُرودشریف وغیرہ۔سلام پھیرنے کے بعدمقتدی ایک دُوسرے کےساتھ بحث کرنے لگے،مہر بانی فر ما کرقر آن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب ویں۔

جواب:...نمازِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۂ فاتحہ کے إمام شافعیؓ وإمام احمدٌ قائل ہیں، إمام مالکؓ اور إمام ابوحنیفہٌ قائل نہیں،''بطورِحمدوثناء پڑھلیاجائے تو کوئی حرج نہیں۔'سورۂ اِخلاص پڑھنے کا اَئمہ اَر بعہ میں ہے کوئی قائل نہیں ،ای طرح نما ذِجناز ہ میں اُونِجِي قرائت كابھي اُئمَه اُربعه ميں ہے كوئي قائل نہيں۔ (<sup>(6)</sup>

# نمازِ جنازہ کی ہرتگبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا

سوال:... کیانمازِ جنازه کی ہرتگبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا چاہئے؟ جواب:...جينبين!

### نمازِ جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح یوری کرے؟

سوال:..نمازِ جنازه ہور ہی ہادرایک آ دمی جودُ وسری یا تیسری تکبیر میں پہنچتا ہےتواب وہ کیا پڑھے گا؟اور جوتکبیریں باقی بیں ان کو کیسے ادا کرے گا ، اور اگر اس کو پتا ہی نہیں کہ گتنی تکبیریں ہوئی ہیں تو پھر کیا پڑھے گا؟

جواب:..ایسے مخص کو چاہئے کہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے، جب اگلی تکبیر ہوتب نماز میں شریک ہوجائے،اور جتنی تكبيري اس كى روگئ ہوں، إمام كے سلام پھيرنے اور جنازہ كے أٹھائے جانے سے پہلے صرف اتن تكبيريں كہدكر سلام پھيردے،

(٢٠١) وهي أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة يرفع يديه في الأولى فقط ..... ويثني بعدها ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد بعد الثانية ..... ويدعو بعد الثالثة ..... ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة. (درمختار ج: ٢ ص: ٢ إ ١٣٠٠).

- (٣) قوله وعين الشافعي الفاتحة وبه قال أحمد ...... مذهبنا قول عمر وابنه وعلى وأبي هويرة وبه قال مالك كما في شرح المنية. (درمختار ج: ٢ ص: ٢١٣، باب صلاة الجنازة).
  - (٣) ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٠ ، كتاب الصلاة، باب الجنائز).
- (۵) ويخافت في الكل إلا في التكبير كذا في التبيين ولا يقرأ فيها القرآن ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٠)، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣١٣، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جب إمام كے ساتھ شامل ہوتو جو دُعا و ثنا پڑھ سكتا ہے پڑھ لے ،اس كى نماز ہوجائے گی۔(')

# اگرنمازِ جنازہ میں مقتدی کی کچھ تکبیریں رہ جائیں تو کیا کرے؟

سوال:...جس طرح نماز باجماعت میں کوئی رکعت رہی ہوتو اس کو إمام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لیتے ہیں ،ای طرح اگرنمازِ جنازہ میں ایک یادو تکبیریں چھوٹ جائیں تواس کوئس طرح ادا کریں گے؟

جواب:... بیخص اِمام کے سلام پھیرنے کے بعد جنازے کے اُٹھائے جانے سے پہلے اپنی باقی ماندہ تکبیریں کہہ کر سلام ") پھیردے،اس کوان تکبیروں میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ،صرف تکبیریں پوری کر کے سلام پھیردے۔

### نماز جنازه کے اختتام پر ہاتھ جھوڑنا

سوال:...نمازِ جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ دونوں چھوڑنے جاہئیں یاجب دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ کو چهوژین، اور جب با کین طرف سلام پھیرین تو با کین ہاتھ کوچھوڑیں؟

جواب:...دونول طرح دُرست ہے۔

### نمازِ جنازه کاوفت مقرّر کرنا تا کهلوگ زیاده شریک هوں

سوال:...زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جنازے میں شرکت کی غرض سے نمازِ جنازہ کا وقت مقرر کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ... عَلَم بيہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے ،اس کی رعایت رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ (۳)

### نماز جنازہ کے بعددُ عامانگنا

سوال:...نمازِ جنازه پڑھنے کے فور أبعد دُعامانگنی جائز ہے؟

(١) وإذا جماء رجل وقد كبّر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرًا انتظره حتّى يكبر الثانية ويكبّر معه فإذا فرغ الإمام كبّر المسبوق التكبيرة التي فاتت قبل أن ترفع الجنازة ...... وكذا إن جاء وقد كبّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا ....... ثم يكبّر ثلاثًا قبل أن ترفع الجنازة متتابعا لَا دعاء فيها ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٠، ١٥ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

(٢) اليناً، نيزو يكيئ: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣ ٣٠.

 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (مسلم ج: ١ ص:٣٠١). ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه وإبرائه منه ويبادر إلى تجهيزه ولَا يؤخر. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥١). يندب دفنه في جهة موته وتعجيله . . إلخ. أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجنازة. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩).

جواب:... جنازہ خود دُعاہے، اس کے بعد دُعا کرناسنت ہے ثابت نہیں، اس لئے اس کوسنت سمجھنا یاسنت کی طرح اس کا التزام کرنا سمجے نہیں۔ (۱)

### نمازِ جنازہ کے بعداور قبر پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا

سوال:...نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا، قبر کے سامنے ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا، قبر کے سر ہانے اور پائینتی دُعا پڑھتے وقت اُنگلی شہادت کی رکھنا ضروری ہے یانہیں؟ کیااس کی فضیلت احادیث ہے ثابت ہے؟

جواب:...جنازہ کے بعد ہاتھا ُٹھا کرۂ عاکر نابدعت ہے۔' قبر پرۂ عاجا ئز ہے' قبر کےسر ہانے سورۂ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پائینتی کی جانب سورۂ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا بھی جائز ہے' قبر پراُنگلی رکھنا ٹابت نہیں۔

### میت کی نمازِ جنازہ نہ پڑھی تو کیا کرے؟

سوال:... کے ۱۹۴۳ء میں انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہی ہمقام وزیرآ بادمیری والدہ انقال کرگئیں، اس وقت حالات اس طرح تھے کہ ہم فاقوں کے مارے ہوئے اور بے گھرتھے، علاوہ ازیں خطرات بھی تھے، ہم میں دین سے ناواقفیت بھی تھی، ان اسباب کی وجہ ہے ہم نے بغیر جنازہ کے ہی صرف چارآ دمیوں نے والدہ محتر مہ کو فن کردیا، اب جبکہ خدانے علم دین سے واقفیت عطافر مائی ہے، سوچتا ہوں کہ ہم نے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی، اس کے مل کے لئے اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟ جواب:... میت کی نمازِ جنازہ فرضِ کفایہ ہے، اس فرض کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے سب لوگ گنا ہگار ہوئے، اب وُعا و

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رصحيح البخارى ج: ۱ ص: ۳۷۱، كتاب الصلح). وفى المرقاة: من أحدث أى جدد وابتدع وأظهر واخترع فى أمرنا هذا أى فى دين الإسلام ...... فهو رد أى مردود عليه ...... قال القاضى: المعنى من أحدث فى الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب أو السّنة سند ظاهر أو خفى، ملفوظ أو مستنبط فهو مردود عليه، قيل: فى وصف الأمر بهذا إشارة إلى امر الإسلام كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور المحسوس بحيث لا يخفى على كل ذى بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرًا غير مرضى، لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا . (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسُنّة، الفصل الأوّل ج: اصنائع ج: المنابع ال

(٢) الضاً-

(٣) عن عشمان بن عفان رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: إستغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يُسئل. (سنن أبى داوُد ج: ٢ ص: ١٠٣١، كتاب الجنائز، وهكذا فى الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٠، باب صلاة الجنازة). والدعاء عنده قائمًا كذا فى البحر. (هندية ج: ١ ص: ٢١١، كتاب الصلاة، باب الجنائز). (٣) وعن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليُقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. رواه البيهقى فى شعب الإيمان. (مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩، باب البكاء على الميت، طبع قديمى).

استغفار كے سوااس كاكوئى تدارك نہيں ہوسكتا۔

نوٹ:...اگرکسی کونمازِ جنازہ کی وُعا کمیں یاد نہ ہوں تو وضوکر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوکرنمازِ جنازہ کی نیت باندھ کر تکبیر کہہ کرسلام پھیردے تب بھی فرض ادا ہوجائے گا۔

جنازے کا ہلکا ہونا نیکو کاری کی علامت نہیں

سوال:...سناہے کہ جب آ دمی مرجا تا ہے تواس کا جنازہ ہلکا (بے وزن) ہوگا تو وہ نیکو کار ہوگا ،اور جس کا جنازہ بھاری ہوگا وہ گنا ہگار ہوگا ،کیا یہ سے ہے؟

جواب: ... بيخيال غلط إ

جنا زے کے ساتھوٹو لیاں بنا کر بلندآ وا زہے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے سوال: یبعض لوگ جنازے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر بلندآ واز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں،اور بعض

اس کی مخالفت کرتے ہیں،آپ ذرابیہ بتائے کہ کیا سیح ہے؟ میں آپ کا دِل کی گہرائیوں سے مشکور وممنون ہوں گا۔

جواب:...فآوي عالمگيري ميں ہے:

"وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القران كذا في شرح الطحاوى، فإن اراد ان يذكر الله يذكر في نفسه كذا في فتاوى قاضى خان." (ج:۱ ص:۱۲۲)

ترجمہ:..'' جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا لازم ہے، اور بلند آ واز سے ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، (شرح طحاوی) اورا گرکوئی شخص ذکراللہ کرنا چاہتو دِل میں ذکر کرے۔'' اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کرکلمہ طیبہ پڑھنے کے جس رواج کا ذکر کیا ہے وہ مکروہ، بدعت ہے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ مجے کرتے ہیں، البتۃ کلمہ طیبہ وغیرہ زیر لب پڑھنا چاہئے۔

ميّت كے ساتھ جلتے ہوئے بلندآ واز سے ' كلمهُ شہادت' پڑھنا

سوال:...میت کے ساتھ چلتے ہوئے ایک صاحب بار بار بلندآ وازے کہتے رہتے ہیں:'' کلمۂ شہادت'' کیا یفعل حضورِ اقدس صلی اللّه علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین سے ثابت ہے؟

<sup>(</sup>١) الصلاة على الجنازة فرض كيفاية إذا قام به البعض ....... سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا هكذا في التتارخانية . (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) ص: ٣٨٩ كاعاشينبر ملاحظفرمائين-

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں اس کا رِواج نہیں تھا، حضرات فقہاء نے جنازے کے ساتھ بلندآ وازے ذِکرکرنے کو بدعت فرمایا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### متعدّد بارنماز جنازه كاجواز

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے کرام ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ میت کی نمازِ جنازہ ایک بار ہونی چاہئے ، یا زیادہ بار؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بار ہی ہونی چاہئے ، جبکہ علائے کرام کی نمازِ جنازہ تین بار ہوئی ہے؟

جواب:...اگرمیت کے ولی نے نمازِ جنازہ پڑھ لی ہوتو جنازے کی نماز دوبارہ نہیں ہوسکتی ،اوراگراس نے نہ پڑھی ہوتو وہ دوبارہ پڑھسکتا ہے،اوراس دُوسری جماعت میں دُوسرےلوگ بھی جنہوں نے پہلے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی ،شریک ہوسکتے ہیں۔ (۲)

### جنازے کی نماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا

سوال:...ایک علاقے میں بیرواج بن چکا ہے کہ ایک میت کی نمازِ جنازہ دو تمین مرتبہ پڑھائی جاتی ہے۔اور خاص بڑے آدی کی نمازِ جنازہ میں پچھآ دی رہ جاتے ہیں،تو وہ جنہوں نے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھتے ہیں،کیابیطریقہ بچے ہے یانہیں؟

جواب:...حضرت إمام ابوحنیفهٔ کے نز دیک نمازِ جناز ہیں تکرار جائز نہیں۔اگرمیت کی نماز ایک مرتبہ پڑھ لی ہوتو دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی۔البتہاگرمیت کے وارثوں نے نماز نہ پڑھی ہو،اجنبی لوگوں نے نماز پڑھ لی ہوتو وارث دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔

### غائبانه نماز جنازه كى شرعى حيثيت

سوال:...غائبانه نمازِ جنازہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تا کیدفر مائی ہے؟ وُ وسراا گرایک آ دمی کا تابوت جس کے اندراس کی میت ہے یا کہ بیس ہے، بغیرد کچھے اس کی نمازِ جنازہ اداکرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...غائبانه نماز جنازه إمام شافعیؓ اور إمام احدؓ کے نزدیک جائز ہے۔ إمام ابوحنیفہؓ اور إمام مالکؓ کے نزدیک جائز نہیں۔

(٢) وإن صُلِّى عليه الولى لم يجز لأحد أن يصلى بعد ....... فإن صلَّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص:١٣ ١، وأيضًا في الشامية ج:٢ ص:٢٢٢، طبع سعيد كراچي).

(٣) ولا يصلى على ميّت إلا مرّة واحدة والتنفل بصلاة لجنازة غير مشروع كذا في الإيضاح ...... فإن صلى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣ ١ ، ١٣ ١ ، طبع رشيديه كوئثه).

رأى الحنفية والمالكية: عدم جواز الصلاة على الغائب ورأى الشافعية والحنابلة: جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٥٠٣، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>۱) ويكره رفع الصوت فيها بالذكر وقراءة القرآن ذكر في فتاوى العصر انها كراهة تحريم ... الخد (حلبي كبير ج: ۱ ص: ۵۹۳)، وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شرح الطحاوى فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتاوى قاضى خان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۲ ۱، طبع رشيديه كوئله)

#### غائبانهنماذ جنازه

سوال: ... کچھروز پہلے، بلکہ اب تک افراد کی بڑی تعداد نے غائبانہ نماز جنازہ اداکی، اور یہاں تک کہ مدینہ متورہ اور مکہ مکر تمہ میں بھی ملک کی ایک بڑی ہتی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پراواکی گئی، آپ سے پوچھنا یہ مقصود ہے کہ خفی مسلک میں کیا غائبانہ نماز جنازہ اداکر نا دُرست ہے؟ اگر نہیں تو کس مسلک میں دُرست ہے؟ اور مدینہ متورہ اور مکہ مکر تمہ کے إمام صاحب کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے کی مجد کے إمام جوایک سندیافتہ جید عالم ہیں اور اپنے مسائل کی تھیج ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، انہوں نے احادیث کی کتب سے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک دُرست نہیں ہے۔

جواب:...غائبانه نمازِ جنازہ إمام ابوحنیفہ ؓاور إمام مالک ؒ کے نزدیک جائز نہیں، البتہ إمام شافعیؓ اور إمام احدؓ کے نزدیک جائز ہے،حرمین شریفین کے ائمہ إمام احدؓ کے مقلد ہیں،اس لئے اپنے مسلک کے مطابق ان کا غائبانه نمازِ جنازہ پڑھنا سیح ہے۔ (۱)

غائبانه جنازه إمام ابوحنیفهٔ اور إمام ما لک کے نزد یک جائز نہیں

سوال: ... کیا کسی مخف کی غائبانه نماز جنازه پڑھی جاستی ہے؟ کیونکہ پندرہ روزہ '' تغییرِ حیات' ( لکھنو) میں مولا ناطار ق ندوی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ: احناف کے یہاں جائز نہیں ہے، اس کے برعکس '' معارف الحدیث' جلد ہفتم میں مولا نامجر منظور نعمانی لکھتے ہیں کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا انقال ہوا، حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کو وحی سے اس کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللّہ علیہم اجمعین کو اس کی اطلاع دی اور مدینہ طیبہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، دونوں مسائل کی وضاحت کیجے۔

جواب:... إمام مالك اور إمام ابوحنيفه كنزديك غائبانه نما زِ جنازه جائز نهيں، جيسا كه مولانا طارق ندوى نے لكھا ہے، نجاشى كاغائبانه جنازه جوآنخضرت صلى الله عليه وسلم نے پڑھاتھا، اس كونجاشى كى خصوصيت قرار ديتے ہيں، ورنه غائبانه جنازه كا عام معمول نہيں تھا، إمام شافعي قصه نجاشى كى وجہ ہے جواز كے قائل ہيں، إمام احمد كے ندہب ميں دوروايتيں ہيں، ايك جوازك، دُوسرى منع كى۔

## نمازِ جنازه میںعورتوں کی شرکت

سوال:...کیاعورت نمازِ جنازہ میں شرکت کر علق ہے؟ یعنی جماعت کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو علق ہیں؟

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا قال أصحابنا لا يصلى على ميّت غائب وقال الشافعي يصلى عليه ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ا ص: ۳۱۲، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة، طبع سعيد، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۲۰۹).

 <sup>(</sup>۲) اليتاً صغيرات وأيضاً فلا تصع على غائب ...... وصلوة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي
 لغوية أو خصوصية ... إلخ. (درمختار مع الشامي، باب صلاة الجنائز ج: ۲ ص: ۹۲ ا). نيز عاشيه بالالما خظه بور

جواب:... جنازہ مردوں کو پڑھنا چاہئے ،عورتوں کونہیں۔ تاہم اگر جماعت کے پیچھے کھڑی ہوجا ئیں تو نماز ان کی بھی (۲) ہوجائے گی۔

# حضرت حذيفه بن يمانً اورحضرت جابر بن عبداللُّدِّ كي ميّت كاوا قعه

سوال:...سنا ہے کەعراق میں اس صدی کی وُ وسری یا تیسری دہائی میں دوا صحابِ رسول حضرت حذیفہ بن بمان اور حضرت جابر بن عبداللَّه کی میت کودوبارہ کا ندھا دیا گیا،ان کی دوبارہ نما زِ جنازہ پڑھائی گئی،اوران کی میتوں کوان کے پچھلے مزارات سے منتقل کر کے حضرت سلمان فاریؓ کے مزار کے قریب دفنایا گیاہے، کیا پیچے ہے؟

جواب:... بیدوا قعہ ہمارے ہوش ہے پہلے کا ہے،اس وقت سنا ہے بہت ہے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔

# میّت اُٹھانے والی حیار پائی غیرمسلم کودینا

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے دِین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہماری مسجد کی جنازہ اُٹھانے کی ایک حیاریائی ہے جو کہ بوقت ِضرورت اہلِ محلّہ اِستعال کرتے ہیں۔سوال بیہ ہے کہ ہمارےعلاقے میں غیرمسلم بھی ہیں ،تو کیامسلمانوں کی بیہ جنازہ اُٹھانے کی حاریائی غیرمسلموں کے استعال کے لئے دینا جائز ہے یانہیں؟ ایک مرتبۂ لطی ہے امام صاحب نے لاعلمی کی وجہ سے غیرمسلم کے اِستعال کے لئے بیچار پائی دے دی تھی ،اس ہے کوئی فرق تونہیں پڑا؟

جواب:..مبحد کی دیگر اشیاء کی طرح بیرمیت جاریائی بھی مبحد کے لئے وقف ہے، اور اس کا مصرف مرف اور صرف مسلمان میت ہی ہے،جس طرح مسجد مسلمانوں کی عبادت کے لئے ہے،ای طرح متعلقہ اشیاء کامصرف بھی مسلمان ہی ہیں۔اس کے علاوہ وقف کرنے والے کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہاہے مسلمان استعال کریں ،اس لئے کسی غیرمسلم کے اِستعال کے لئے جنازے کی جار پائی دیناہی جائز نہیں ہے۔لاعلمی ہے جو کچھ ہوااس پرمؤاخذہ نہیں ،البتہ آئندہ اس پرنختی ہے عمل کیا جائے اورکسی غیرمسلم کے کئے میت حیار پائی نہ دی جائے۔ (

# کیانمازِ جنازہ کی آخری صف میں نماز کا زیادہ تواب ملتاہے؟

سوال: ... کیانماز جنازه کی آخری صف میں نماز اَ داکرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ جواب:...جی ہاں!عام نمازوں کے برعکس نمازِ جنازہ میں آخری ہے آخری صف افضل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا حق للنساء في الصلاة على الميت. (هندية ج: ١ ص: ٦٣ ١ ، طبع رشيديه كوئثه). (٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحدًا كان أو جماعة ذكرًا كان أو أُنثى سقط عن الباقين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٠ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلالة ووجوب العمل. (الدر المختار مع الرد، كتاب الوقف ج: ٣ ص: ٣٣٣، ٣٣٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي)-

<sup>(</sup>٣) وفي القنية: أفضل صفوف الرجال في الجنازة آخرها وفي غيرها أوَّلها. (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٨٨).

# کیانماز جنازہ میں صفوں کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟

سوال:..نمازِ جنازہ میں کتنی مفیں ہونی چاہئیں؟اگر مفیں طاق ہونے کے بجائے جفت ہوجا ئیں تو کوئی فرق تو نہیں؟ جواب:... جنازے کی مفیں تین ، پانچ ،سات یعنی طاق ہونی چاہئیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز جناز ه اورمكروه وفت

سوال:...جیسا کہ بارہ بجے کے وقت میں یا وُ وسرے مکروہ وقت میں سجدہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس ہی وقت میں نمازِ جنازہ بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نمازِ جنازہ میں تو سجدہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ چند دنوں میں درپیش ہواجب ہماراا یک گا وُں والا یہاں پر جاں بحق ہو چکا تھا۔ یہ مسئلہ اس وقت سننے میں آیا ،کسی نے کہا جنازہ جلدی ادا کریں، پھر بعد نمازِ جنازہ ادانہیں ہوتا۔

جواب:...سورج نکلتے وقت،ٹھیک دو پہر کے وقت اورسورج غروب ہوتے وقت،ان تین وقتوں میں کوئی نمازخواہ ادا ہویا قضا جا ئزنہیں،اورنما زِ جنازہ بھی چونکہ حکماً نمازی ہے،اس لئے وہ بھی جائزنہیں۔ہاں!البتۃاگر جنازہ ان تین وقتوں میں ہے کسی وقت میں تیار ہوا ہوتو بلاکراہت جائز بلکہ افضل ہے،اورتاً خیر کرنا مکروہ ہے۔

## نمازِ جنازہ پڑھانے والے کو پیسے دینا

سوال:...جو مخض نمازِ جنازه پڑھائے، کیااس کو پچھ دینا چاہتے یا کنہیں؟ ہمارے گاؤں میں دس روپے دینے کارواج ہے۔ جواب:...نمازِ جناز ہ کی اُجرت لینادینا جائز نہیں۔

# مزار پراحتر اماً سجده کرنا

سوال:... جناب ایک مسلمان جس کے دِل میں یقینِ کامل ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وحدۂ لاشریک ہے۔ایک مسلمان کے مزار پراحتر اما محبت سے مجدہ کرتا ہے، کیاوہ محبدہ جائزیانہیں؟

جواب:... ہماری شریعت میں غیراللہ کو بحدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرمقدس کون ہوگا...؟ مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے اِصرار کے باوجودا پنے آپ کو یااپنی قبر مبارک کو بحدہ کرنے کی اِجازت نہیں

(۱) ويستحب ان يصفوا ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ثلاثة ورأهم إثنان ثم واحد ذكره
 في الحيط. (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٨٨، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيذمي لاهور).

(٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الانتصاف إلى أن تنزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ...... هذا إذا وجب صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في وقت مهاح وأخرت إلى هذا الله قت وأديتا فيه جاز ..... وفي صلاة الجنازة التاخير مكروه. (عالمگيري ج: ١ ص ٥٢، كتاب الصلاة).

(٣) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستئجار عندنا ...... ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. (شامى ج: ٢ ص:٥٥).

دی۔ جومسلمان اللہ تعالیٰ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پیمعلوم ہونا جا ہے کہ اللہ ورسول نے غیراللہ کے سجدے کو حرام تھبرایا ہے۔ (۱)

# قبرستان جانا كيسا ہے، جبكہ إيصال ثواب گھر سے بھی ہوسكتا ہے؟

سوال:..قبرستان جانا کیساہے؟ حالانکہ ثواب گھر بیٹھے بھی پہنچ سکتاہے؟

جواب:...اہلِ قبور کی حالت ہے عبرت حاصل کرنے ،ان کوسلام کرنے ،ان کے لئے دُعا واستغفار کرنے اوران کو تلاوت وغیرہ کے ذریعے نفع پہنچانے کی غرض سے قبرستان کی زیارت کا حکم ہے ،اورمستحب ہے ،گرشرط بیہ ہے کہ وہاں جاکرکوئی کام خلاف شرع نہ کرے۔

## بزرگ کے مزار پرمرا قبرکنا

سوال: ..کی بزرگ کے مزار پر جانے اور مراقبہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: ... شریعت کے مطابق اگر مزار پر جا کر حاضری دے اور دُعا کرلے تو جائز ہے۔ (۳)

## قبر كے سر ہانے كھڑ ہے ہوكر كچھ پڑھنے كى شرعى حيثيت

سوال: ..بعض حضرات میت دفنانے کے بعد قبر کے سر ہانے ،قبر پراُنگلی رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں ،اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: ... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ قبر کے سر ہانے سور وُ بقر ہ کی اِبتدائی آیات ،اور پائینتی کی

(۱) عن جندب رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيا ءهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد انّى أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٩). عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يُقيم منه: لعن الله اليهود والنّصاري! إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٩ باب المساجد ومواضع الصلاة).

(٢) قوله وبنزيارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتبى ...... وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل، قال في شرح لباب المناسك إلّا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت و الإثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل ...... قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

(٣) قوله وبزيارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتلى ....... وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوى وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أثمتنا ..... وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم، قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كإختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

جانب سورهٔ بقره کی آخری آیات پڑھی جائیں ۔<sup>(۱)</sup>

#### قبرستان کے قریب بلندآ واز سے گانے بچانا

سوال:..قبرستان اورمردوں کے احترام کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بعض لوگ جن کے گھر بالکل قبرستان سے کمحق ہیں، بلندآ واز میں گانے بجاتے ہیں،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...قبرستان کا اِحترام تو کرنا چاہئے اور جولوگ قبروں کے قریب گانے بجانے کا کام کرتے ہیں ،ان پر بہت بڑا وبال ہے۔

# قبر پرچپٹر کا وکرنااورسبز شہنی گاڑنا

سوال:...جبہم اپنے بڑوں کی قبروں پرجا کمیں تو کیا پانی کا چھڑ کا ؤکر سکتے ہیں؟ اور سبزہ جو کہ قبرستان کے باہر ملتا ہے، خرید کر قبر کے سر ہانے لگا سکتے ہیں؟ جیسا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پڑنہی لگائی تھی؟

جواب:...جائزے، مگرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کانبنی رکھنا بہت ہے اہلِ علم کے نزدیک آمخضرت صلی الله علیه وسلم ک خصوصیت تھی، تاہم اِ تباعاًللسنة اگر کوئی ثبنی گاڑ دے تومضا نقه نہیں۔

## قبری مختی پرقرآنی آیات کنده کروانا

سوال:...ہفتہ ۲۲ر جمادی الثانی ۱۳۱۰ھ بمطابق ۲۰ رجنوری ۱۹۹۰ء قبرستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ دِکھایا، جے دیکھ کر دِل دہل گیا اور اللہ کا خوف دِل پر طاری ہوگیا۔ ہوا پچھاس طرح کہ ایک قبر پرآیۃ الکری کی تختی گلی ہوئی تھی ، ایک کتا آیا اور اس نے اس تختی پر پیشاب کردیا، اس طرح دیکھ کر اِنتہائی وُ کھ ہوا اور دِل میں آیا کہ آپ کو بذریعہ خط تحریر کروں اور اَ خبار'' جنگ' میں اس کا جواب آجائے ، تا کہ سب مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ کیا ایس مختی وغیرہ لگانا وُرست ہے یانہیں؟ جواب:..قبرستان کی تختیوں پرقر آنی آیات کا لکھنا جا کرنہیں ، یقر آنِ کریم کی بے حرمتی ہے۔ (\*)

 (۲) استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ۲ ص: ۳۳۹، طبع سعيد).

(٣) ان التخفيف ..... ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما ولا يُقاس عليه غيره ..... ويوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للإتباع وحاشية رد المحتار ، مطلب في وضع الجريد ج: ٢ ص: ٢٠٥). (٣) ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد .... أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه وعالمگيرى ج: ١ ص: ١٢١)، فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك ... إلخ و (دالمحتار على الدر المحتار ج: ٢ ص: ٢٣٨، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۱) وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أوّل سورة البقرة وخاتمتها. (رد المحتار، مطلب في دفن الميت ج:۲ ص:۲۳۷). فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوّل سورة البقرة عند رأس ميّت وآخرها عند رجليه. (شامي ج:۲ ص:۲۳۲، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# قبرول کی زیارت

# قبرستان پرکتنی دُور ہے سلام کہہ سکتے ہیں؟

سوال:... قبرستان میں جاتے ہوئے یا قریب سے گزرتے ہوئے ''السلام علیم یا اہل القبور'' کہنا چاہئے، دریا فت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ بس، ٹرین یا کسی بھی سواری میں سفر کے دوران کوئی قبرستان یا کوئی مزار نظر آ جائے تو'' السلام علیم یا اہل القبور''یا'' السلام علیم یا مسئلہ بیہ ہے کہ بس، ٹرین یا کسی بھی سواری میں سفر کے دوران کوئی قبرستان یا کوئی مزار نظر آ جائے تو'' السلام علیم یا مالی القبور''یا'' السلام علیم یا صاحب مزار'' کہنا جا ہے یانہیں؟

جواب:..اگر پاس ہے گزریں تو" السلام علیم یا اہل القبور" کہدلینا چاہئے۔(۱)

## قبرستان كس دن وركس وقت جانا جائے؟

سوال: قبرستان جانے کے لئے سب سے بہتر وقت اور دن کون سے ہیں؟

جواب: ..قطعی طور پر کسی خاص وقت اوردن کی تعلیم نہیں دی گئی، آپ جب چاہیں جاسکتے ہیں، وہاں جانے ہے اصل مقصود عبرت حاصل کرنا ہے، موت وآخرت کو یاد کرنا ہے۔ البتہ بعض روایات میں شب براُت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کے قبرستان (بقیع ) میں تشریف لے جانا اور ان کے لئے دُعائے مغفرت فر مانا آیا ہے، بعض حضرات نے ان روایات پر کلام فر مایا ہے، اور ان کوضعیف کہا ہے۔ ایک مرسل روایت میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یاان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کوزیارت کی ، اس کی جشش ہوجائے گی اور اسے ماں باپ سے حسنِ سلوک کرنے والا لکھ دیا جائے گا (مشکلو ۃ از شعب الا بمان پہنی )۔ (۳)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور ...الحديث. (مشكوة، باب زيارة القبور ص:۵۳).

(٣) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكتب برّا درواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلًا درمشكوة ص: ٥٣ ا ، باب زيارة القبور) .

<sup>(</sup>۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! إنى ظننت انك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر الأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواه الترمذي وابن ماجة وزاد رزين: ممّن استحق النّار. وقال الترمذي: سمعت محمدًا يعنى البخاري يضعف هذا الحديث. (مشكوة ص: ۱۱، باب قيام شهر رمضان). مريرتفيل كله ويصف لدهيانوني من المناه عنى البخاري يضعف الله المناه المن

فی الجملهان روایات سے متبرک دن میں قبرستان جانے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، علامہ شامی کیکھتے ہیں: '' ہر ہفتے میں قبروں ک زیارت کی جائے، جیسا کہ '' مختارات النوازل' میں ہے، اور '' شرح لباب المناسک' میں لکھا ہے کہ: جمعہ، ہفتہ، پیراور جمعرات کا دن افضل ہے۔ محمد بن واسعٌ فرماتے ہیں کہ مردے اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں جمعہ کے دن، اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن افضل ہے' (رد الحتاد ج:۲ ص:۲۳۲)۔

#### پخته مزارات کیول ہے؟

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ بہترین قبروہ ہے جس کا نشان نہ ہواور کچی ہو، پھر ہندوستان اور پاکستان میں اتنے سارے مزارات کیوں ہیں جن کولوگ پوجا کی حد تک چوہتے ہیں اورمنتیں مانتے ہیں؟

جواب:...بزرگوں کی قبروں کو یا تو عقیدت مند بادشاہوں نے پختہ کیا ہے، یا دُ کان دارمجاوروں نے ،اوران لوگوں کا فعل کوئی شرعی ججت نہیں۔

# مزارات پرجانا جائز ہے، کیکن وہاں شرک وبدعت نہ کرے

سوال: ... کیامزاروں پرجانا جائز ہے؟ جولوگ جاتے ہیں پیشرک تونہیں کررہے؟

جواب:...قبروں کی زیارت کو جانامتحب ہے، اس لئے مزاراتِ اولیاء پر جانا تو شرک نہیں، ہاں! وہاں جا کرشرک و بدعت کرنا بڑا سخت و بال ہے۔

# بزرگول کے مزارات پرمنت مانناحرام ہے

سوال: ...ئی جگہ پر کچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نقتی بھی بن رہے ہیں )،اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟

جواب:... بيتمام باتين بالكل ناجائز اورحرام بين،ان كي ضروري تفصيل مير بيرساك' إختلاف أمت اور صراط متعقم'' مين د كيه لي جائے۔

 <sup>(</sup>۱) وتزار في كل اسبوع كما في مختارات النوازل قال في شرح لباب المناسك إلّا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميس فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اهـ (ردالحتار ج:٢ ص:٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) قوله بـزيـارة القبـور أى لا بأس بها بل تندب كما فى البحر عن الجحتلى. (ردالمحتار على الدر المحتار ج: ۲ ص: ۲۳۲، مطلب فى زيارة القبور، طبع سعيد). مزيرتفصيل كے لئے ماحظفرماكيں ص: ۳۹۹ كا حاشينمبر ۳،۲٪

 <sup>(</sup>٣) ان الشرك لظلم عظيم. الآية. وأيضًا ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته ... إلخ.
 (هندية ج: ١ ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٣) تغصیل کے لئے ملاحظ قرمائیں" إختلاف أمت اور صراط متفقم" صفحه: ٦٣ تا٥٨، طبع مكتبدلده يانوي-

#### مزارات پر پیسے دینا کب جائز ہے اور کب حرام ہے؟

سوال:... میں جس زوٹ پرگاڑی چلاتا ہوں ،اس راستے میں ایک مزارآ تا ہے ،لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں کہ مزار پر دے دو، مزار پر پیے دینا کیساہے؟

جواب:...مزار پرجو پیسے دیئے جاتے ہیں،اگر مقصود وہاں کے فقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ہے تو جائز ہے،اوراگر مزار کا نذرانه مقصود ہے توبیا جائز اور حرام ہے۔

# مزارات کی جمع کرده رقم کوکهال خرچ کرنا چاہئے؟

ہیں،ان کوکہاں خرج کیا جائے؟

جواب:...اولیاءاللہ کے مزارات پرجو چڑھا وے چڑھائے جاتے ہیں وہ ''میا اہل به لغیر اللہ'' میں واخل ہونے کی (۲) وجہ سے حرام ہیں، اوران کامصرف مالِ حرام کامصرف ہے، یعنی بغیر نیت ِثواب کے بیال کسی مستحقِ زکوۃ کودے دیں۔

# اولیاءاللد کی قبروں پربکرے وغیرہ دیناحرام ہے

سوال:...جولوگ اولیاءاللد کی قبروں پر بکرے وغیرہ دیتے ہیں ، کیا بیہ جائز ہیں؟ حالانکہ اگران کی نیت خیرات کی ہوتوان کے قرب وجوار میں مساکین بھی موجود ہیں۔

جواب:...اولیاءاللہ کے مزارات پر جو بکرے بطورنذ رونیاز کے چڑھائے جاتے ہیں، وہ قطعاً ناجا ئز وحرام ہیں،ان کا کھانا سن کے لئے بھی جائز نہیں، اِلاً بیکہ مالک اپنے فعل ہے تو بہ کرے بکرے کو واپس لے لے، اور جو بکرے وہاں کے غریب غرباء کو کھلانے کے لئے بھیجے جاتے ہیں، وہ ان غریب غرباء کے لئے حلال ہیں۔ (۵)

 (١) واعلم ان النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكوام تـقـربا إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذالك ولا سيما في هذه الأعصار ... إلخ ـ (درمختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، ٣٣٠، قبيل باب الإعتكاف، طبع سعيد) ـ

 (٢) قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ...إلخ. (ردالمحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام).

(٣) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق ... إلخ. (شامي، فصل في البيع، ج: ٢ ص: ٣٨٥)، أيضًا ويتصدق بها بلانية الثواب انما ينوى به برأة الذمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

(۴) ویکھئے حاشیہ نمبرا اور ۲۔

 (۵) وذكر الشيخ إنما هو محل لصوف النار لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا ... إلخ. (ردالحتار على الدر ج: ٢ ص: ٣٣٩).

# مردہ، قبر پرجانے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے

سوال:... قبر پرکوئی عزیز مثلاً: ماں باپ، بہن بھائی یا اولا دجائے تو کیا اس مخص کی رُوح انہیں اس دشتے ہے پہچانتی ہے؟ ان کود کیمنے اور بات سننے کی قوّت ہوتی ہے؟

جواب: ... حافظ سیوطیؒ نے '' شرح الصدور' میں اس مسکے پر متعدد روایات نقل کی ہیں کہ میت ان لوگوں کو جواس کی قبر پر جائیں ، دیکھتی اور پہچانتی ہے اور ان کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: '' جو شخص اپنے مؤمن بھائی کی قبر پر جائے ، جس کو وہ وُ نیا میں پہچانتا تھا، پس جا کر سلام کے تو وہ ان کو پہچان لیتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔' بیر حدیث' شرح صدور'' میں حافظ ابن عبد البرک ''است ذک اور '' عمر بید' کے حوالے نقل کی ہے، اور لکھا ہے کہ محدث عبد الحق نے اس کو'' صحیح'' قرار دیا ہے (میں ۸۸)۔

# قبرير باتهوأ ثفا كردُ عاما نكّنا

سوال:..قبرستان میں یا ایک قبر پر ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگنا کیسا ہے؟

جواب:...فآویٰ عالمگیری (ج:۵ ص:۳۵۰مبری) میں لکھا ہے کہ قبر پر دُعا مانگنا ہوتو قبر کی طرف پشت اور قبلے کی طرف منہ کر کے دُعاما نگے۔

#### قبرستان مين فاتحهاوردُ عا كاطريقته

سوال: ..قبرستان میں جا کرقبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے،اس فاتحہ نامی دُعامیں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ( یعنی کیا دُعا مانگنی چاہئے؟ ) جواب: ..قبرستان میں جا کر پہلے توان کوسلام کہنا چاہئے،اس کے الفاظ حدیث میں بیآتے ہیں: "اَلسَّلَامُ عَلَیْٹُمُ یَا

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس وردّ عليه حتّى يقوم، وأخرج أيضًا والبيهقى فى الشعب، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه ردّ عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه، رد عليه السلام ...... وأخرج ابن أبى الدنيا فى القبور، والصابونى فى المائتين، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه فى الدنيا، فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. (شرح الصدور ص:٢٠٢، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية).

- (٢) وأخوج ابن عبدالبر في الإستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحمد يسمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه عبدالحق. (شرح الصدور ص: ٢٠٢، طبع دار الكتب العلمية بيروت).
- (٣) فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه الميت ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور!
   ..... وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوئ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٥٠).

اَهُلَ اللهِ اَللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمُ لَلَاحِقُونَ، نَسُأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِياةَ. "أور پحرجس قدر ممكن ہوان كے لئے دُعا و اِستغفار كرے، اور قرآن مجيد پڑھ كرايصال ثواب كرے۔ بعض روايات ميں سور و ليين، سور و تبارك الذى، سورة فاتح سورة زلزال، سورة تكاثر اور سورة إخلاص اور آيت الكرى كى فضيلت بھى آئى ہے۔ فقاوى عالمگيرى ميں ہے كہ قبرك الذى، سورة فاتح سورة زلزال، سورة تكاثر اور سورة إخلاص اور آيت الكرى كى فضيلت بھى آئى ہے۔ فقاوى عالمگيرى ميں ہے كہ قبرك طرف منداور قبلے كى طرف مندكر كے كھڑا ہو، اور جب دُعاكا اراده كرے تو قبركى طرف پشت اور قبلے كى طرف مندكر كے كھڑا ہو۔ (م)

# قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دُعا کیں

سوال: ... کون ی مسنون اور بهتر دُعا نمیں ہیں جوقبرستان میں پڑھنی جا ہمیں؟

جواب: ...سب سے پہلے قبرستان میں جا کراہل قبور کوسلام کہنا چاہئے ،اس کے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں ،ان میں سے کوئی سے الفاظ کہہ لے ،اگر وہ یا د نہ ہوں تو'' السلام علیم''ہی ہے ،اس کے بعدان کے لئے دُعا و استغفار کرےاور جس قدرممکن ہو تلاوت قرآنِ کریم کا ثواب ان کو پہنچائے۔احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے ،مثلاً: سورہ فاتحہ، آیت الکری ،سورۂ لیمین ،سورۂ تکاثر ،سورۂ کا فرون ،سورہُ اِخلاص ،سورہُ فلق ،سورہُ ناس وغیرہ۔ (")

# قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہتہ جائز ہے، آواز سے مکروہ ہے

سوال:...ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن مجید قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہئے، کیونکہ عذاب والی آیات پر مردے پرعذاب نازل ہوتاہے، بلکہ مخصوص دُعا وُں بشمول آیات جو کہ سنت ِنبوی سے ثابت ہیں، پڑھنی چاہئیں۔ جواب:...قبر پر بلندآ واز سے قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، آہتہ پڑھ سکتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

# قبرستان ميں عورتوں كا جانا صحيح نہيں

سوال:...ا: کیاعورتوں کا قبرستان جانامنع ہے؟

٢:...اگر جاسكتی ہیں تو كياكسی خاص وقت كانعين ہونا جا ہے؟

m:..قبرستان جا کرعورتوں یا مردوں کے لئے قرآن پڑھنایا نوافل پڑھنامنع ہیں،اگرنماز کا وقت ہوجائے اور وقت تھوڑا ہو

<sup>(</sup>١) مشكّوة المصابيح، باب زيارة القبور ص: ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ثم يـدعوا قائمًا طويلًا وإن جلس يجلس بعيدًا أو قريبًا بحسب مرتبته في حال حياته ........ وفي شرح اللباب ويـقـرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآمن الرسول وسورة ياسّ وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة ...إلخـ (شامي ج:٢ ص:٢٣٢، ٢٣٣، مطلب في زيارة القبور).

<sup>(</sup>٣) ثم يقف مستدير القبلة مستقبلًا لوجه الميت ...... وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوي. (هندية ج: ٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

<sup>(</sup>٣) الفناحاشية بمرا-

 <sup>(</sup>۵) إنما يكره قراءة القرآن في المقبرة جهرًا أما المخافتة فلا بأس بها. (هندية ج: ۵ ص: ۳۵۰، كتاب الكراهية).

جيے مغرب كا وقت ہوتا ہے تو كيانماز كوقضا كردينا چاہئے يا وہيں پڑھ ليني چاہئے؟

جواب:...ا :عورتوں کے قبرستان جانے پراختلاف ہے میچے یہ ہے کہ جوان عورت کوتو ہر گزنہیں جانا جا ہے ، بڑی بوڑھی اگر جائے اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تو گنجائش ہے۔

۲:...خاص وفت کا کوئی تغین نہیں ، پر دہ کا اہتمام ہونااور نامحرموں ہے اختلاط نہ ہونا ضروری ہے۔ <sup>(۲)</sup>

٣:... قبرستان میں تلاوت صحیح قول کےمطابق جائز ہے، مگر بلندآ واز سے نہ پڑھے، قبرستان میں نماز پڑھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے،' اس لئے قبرستان میں نفل پڑھنا جائز نہیں ، اگر بھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو قبرستان ہے ایک طرف کوہوکر کہ قبریں نمازی کے سامنے نہ ہوں ، نماز پڑھ لی جائے۔ (۵)

# خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے

سوال:...اکثرلوگ یہ بات یقین سے بیان کرتے ہیں کہ خواتین قبرستان نہیں جاتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، آپ بتائے یہ بات کہاں تک وُرست ہے؟ کیا خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جوقبر کی زیارت کے لئے جاتی ہیں۔ بعض حضرات اس حدیث کی بنا پرعورتوں کے قبرستان جانے کوحرام قرار دیتے ہیں، بعض کے نز دیک مکروہ ہے۔ بعض کے نز دیک عورتوں کا جانا بھی جائز

 (١) وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كانت للإعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فيلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات ... الخ. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٣٠٠، فصل في زيارة القبور، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، طبع سعيد).

(٣) قراءة القرآن في المقابر إذا أخفى ولم يجهر لا تكره ولا بأس بها ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية).

- (٣) عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبوداؤد والترمذي والدارمي. (مشكُّوة ص: ١ ٧). وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وانَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد انّي أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة
- (۵) لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٥٣، مطلب في بيان السنة والمستحب).
- (٢) عن أبي هريوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: قد راي بعض أهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن تم كلامه. (مشكوة ص:١٥٣، باب زيارة القبور).

ہے، بشرطیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کریں ۔ سیجے یہ ہے کہ جوان عورتوں کا جانا مطلقاً ممنوع ہے، بوڑھی عورتیں اگر باپر دہ جا کیں اور وہاں کوئی کام خلاف شرع نہ کریں ، توان کے لئے جائز ہے۔ بیتمام تفصیل علامہ شائ نے ذِکرفر مائی ہے۔ (۱)

## كياعورتول كامزارات پرجاناجائز ہے؟

سوال:...کیاعورتوں کے قبرستان،مزارات پر جانے ،محفلِ ساع ( قوالی) منعقد کرنے کی مذہب نے کہیں اجازت دی ہے؟اگر بیجائز ہے تو آپ قرآن وحدیث کی روثی میں ثابت کریں، ویسے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ اسے اختلافی مسئلہ مجھتے ہوئے گول نہ کرجا نمیں۔

جواب:...مئلہ اتفاقی ہو یااختلافی الیکن جب جناب کوہم پرا تنااعتاد بھی نہیں کہ ہم مسئلہ بھی بتا ئیں گے یا گول کرجا ئیں گے تو آپ نے سوال جیجنے کی زحمت ہی کیوں فرمائی ؟

آپ کوچاہے تھا کہ بیمسئلہ کی ایسے عالم ہے دریافت فرماتے جن پر جناب کو کم اتنااعتادتو ہوتا کہ وہ مسئلے کو گول نہیں کریں گے، بلکہ خدا ورسول کی جانب سے ان پر شریعت کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے وہ اپنے فہم کے مطابق پوراکریں گے۔

میرے بھائی!شرعی مسائل تو نہ ذہنی عیاثی کے لئے ہیں ، نیمض چھیڑ چھاڑ کے لئے ، یہ توعمل کرنے اوراپی زندگی کی اصلاح کے لئے ہیں ،لہٰذا مسئلہ کسی ایسے خفس سے پوچھئے جوآپ کی نظر میں دین کا سیح عالم بھی ہو،اوراس کے دِل میں خدا کا اتناخوف بھی ہو کہ وہمض اپنی یالوگوں کی خواہشات کی رعایت کر کے شریعت کے مسائل میں تلبیس یا ترمیم نہیں کرے گا۔

اب آپ کامسئلہ بھی عرض کئے دیتا ہوں ، ورنہ آپ فرمائیں گے کہ دیکھو گول کر گئے ناں!

عورتوں کا قبروں پر جانا واقعی اختلافی مسئلہ ہے، اکثر اہلِ علم تو حرام یا مکر و وِتحریمی کہتے ہیں، اور پچھ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں، بیا ختلاف یوں پیدا ہوا کہ ایک زمانے میں قبروں پر جاناسب کو منع تھا، مردوں کو بھی اورعورتوں کو بھی، بعد میں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فر مایا:'' قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یا د دِلاتی ہیں۔''(۲)

جوحفرات عورتوں کے قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ بیا جازت جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مردوں اورعورتوں سب کوشامل ہے۔

اور جوحضرات اے ناجائز کہتے ہیں،ان کا استدلال بیہ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے

<sup>(</sup>۱) إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث (لعن الله زائرات القبور) وإن كان للإعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كنّ شوابً. (حاشية رد المحتار، مطلب في زيارة القبور ج:۲ ص:۲۳۲).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجة. (مشكوة ص:۵۳ ) ، باب زيارة القبور، طبع قديمي).

جوقبروں کی زیارت کے لئے جائیں ،للبذا قبروں پر جاناان کے لئے ممنوع اورموجب لعنت ہوگا۔

یہ حضرات میں بھی فرماتے ہیں کہ عورتیں ایک تو شرق مسائل ہے کم واقف ہوتی ہیں، دُوسرے ان میں صبر، حوصلہ اور صبط کم ہوتا ہے، اس لئے ان کے حق میں غالب اندیشہ بہی ہے کہ بید وہاں جا کر جزع فزع کریں گی یا کوئی بدعت کھڑی کریں گی، شایدای اندیشے کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبروں پر جانے کو موجب بعنت فرمایا، اور بیا ختلاف بھی ای صورت میں ہے کہ عورتیں قبروں پر جا کر کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ورنہ کسی کے نزویک بھی اجازت نہیں ہے، آج کل عورتیں بزرگوں کے مزارات پر جا کر جو بچھ کرتی ہیں اے دیکھ کریقین آ جا تا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر بعنت کیوں فرمائی ہے...؟ (۱)

# عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا ، بزرگ کے نام کی منت ماننا

سوال:...عورتوں اور بچوں کا قبر پر جانا جائز ہے کہ ہیں؟ نیز قبر والے کے نام کی منّت ماننا جیسے کہ بکرا دینا یا کوئی جا در چڑھاناوغیرہ؟

جواب: ... الل قبور کے لئے منت ما ننابالا جماع باطل اور حرام ہے، درمختار میں ہے:

'' جاننا چاہئے کہ اکثر عوام کی طرف ہے مُر دول کے نام کی جونذر مانی جاتی ہے اور اولیائے کرام کی قبرول پررو ہے، پہیے، شرین، تیل وغیرہ کے جو چڑھاہ ہے ان کے تقرّب کی خاطر چڑھائے جاتے ہیں، یہ بالا جماع باطل اور حرام ہیں، اِلاَّ یہ کہ نذر اللہ کے لئے ہواور دہاں کے فقراء پرخرج کرنے کا قصد کیا جائے، لوگ خصوصاً اس زمانے میں اس میں بکثر ت مبتلا ہیں، اس مسئلے کوعلامہ قاسم نے'' دررالیجار'' کی شرح میں بردی تفصیل ہے کھا ہے۔''(۲)

علامه شائ اس كى شرح بيس لكصة بين:

'' الیی نذر کے ناجائز اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں ، اوّل یہ کہ یہ نذر کاوق کے لئے کی جاتی ہے ، اور کلوق کے نام کی منت ماننا جائز نہیں ، کیونکہ نذر عبادت ہے ، اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی ۔ دوم یہ کہ جس کے نام کی منت مانی گئی وہ میّت ہے ، اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اگر نذر ماننے والے کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوایہ فوت شدہ بزرگ بھی تکوینی اُمور میں تصرف رکھتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے'' (دِ د المحتار قبیل باب الاعتکاف ج:۲ ص:۳۲ م، نیز د کھتے البحر الرائق ج:۲ ص:۳۲)۔

چھوٹے بچوں کوقبرستان لے جانا تو ہے ہودہ بات ہے، رہاعورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ! اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نبیرا، ۲ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) واعلم أن الندر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تـقـرَبًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٣٩، قبيل باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) قوله باطل وحرام لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر.

کے نز دیک عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جو بہ کٹرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں ۔''<sup>(1)</sup>

(رواه احمد والتريدي وابن ماجه مفكلوة ص: ١٥٣)

بعض حضرات کے نز دیک مکروہ ہے،اوربعض کے نز دیک جائز ہے، بشرطیکہ وہاں جزع فزع نہ کریں اور کسی غیرشرعی امر کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ حرام ہے۔اس زمانے میں عورتوں کا وہاں جانا مفسدہ سے خالی نہیں،اکثر بے پردہ جاتی ہیں،اور پھروہاں جاکر غیرشرعی حرکتیں کرتی ہیں، ہنتیں مانتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتی ہیں،اس لئے سیجے یہ ہے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے،اس کی کسی کے نز دیک بھی اجازت نہیں، بلکہ بالا جماع حرام ہے۔

قبرستان وقف ہوتا ہے،اس میں ذانی تصرفات جائز بہیں

سوال:...اگر کوئی محض مسلمان کہلائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کومسمار کر کے ان پر مکانات اور کارخانے تغییر کر لے،اوران میں رہائش اختیار کر کےاحتر ام قبرستان کی پامالی کا سبب ہے ،اس کےاس عمل پر قانون شریعت کیا حد قائم کرتا ہے؟اور اس كِمْل كاتذكره كس انداز مين كياجائ كا؟

جواب:..مسلمانوں کا قبرستان وقف ہوتا ہے،اور وقف میں اس قتم کے تصرفات، جوسوال میں ذکر کئے گئے ہیں، جائز نہیں، البتہ اگر کسی کی ذاتی زمین میں قبریں ہوں،ان کوہموار کرسکتا ہے۔ (

#### قبرستان كب تك قبرستان رہتا ہے؟

سوال:..قبرستان کب تک قبرستان رہتا ہے؟ بعض ملکوں میں کئی سالوں کے بعد بلڈوزر چلا کراس پرآ باوی کر لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟

جواب: ... قبریں پُرانی ہوجا کیں توان کومسمار کرنے کی اِجازت ہے، ''لیکن شخصی وذاتی اغراض کے لئے اس جگہ کا اِستعال جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اموات کی تدفین کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ ہاں! کسی کی ذاتی جگہ ہوتو پُر انی قبروں کومنہدم کر کے وہاں

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. (مشكوة ص:۵۳).

<sup>(</sup>٢) مقبرة قديمة محلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح الأهل المحلة الإنتفاع بها؟ قال ابونصر رحمه الله تعالى: لا يباح ...إلخ. (قاضي خان بـر هامش هندية ج:٣ ص:٣١٣). وأيضًا إذا صـح الوقف لـم يـجـز بيعه ولا تمليكه ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: • ٢٣٠ كتاب الوقف، طبع مكتبه شركت علميه).

إذا دفن الميت في أرض (٣) ولو بلى الميت وصار ترابا جاز ..... زرعه والبناء عليه كذا في التبيين غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار ... إلخ. (هندية، باب الجنائز ج: ١ ص: ١٦ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابًا. (الدر المختار، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) الوقف ..... ولا يباع ولا يوهب ولا يورث (عالمگيري ج: ۲ ص: ۳۵۰).

کا شتکاری بھی کرنامیح ہے، مگر قبرستان جو وقف ہواس کوخرید ناکسی حال میں بھی جا ئرنہیں۔

## کسی کی مملو که زمین میں قبر بنانا

سوال:...میرے بھائی کوفوت ہوئے مہینہ ہوگیا ہے،ہم نے گاؤں میں اس کی قبرایک رشتہ دار کی زمین جو کہ قبرستان کے ساتھ ہے کھودی، پہلے والدہ صاحبہ کی قبر بھی ادھر ہی ہے، وہ آ دمی حاضر نہ تھا،اس کے لڑکے سے اِ جازت لے کر قبر کھودی، پھر دِل میں یہ بھی خیال تھا کہ ماموں کالڑکا ہے، کیا کہے گا؟ قبر جب تیار ہوگئ تو وہ آ دمی آیا تو اس نے شور کردیا کہ میری جگہ قبر کیوں کھودی ہے؟ کیونکہ اس وقت جنازے کا وقت ہوگیا تھا، اتنا وقت نہیں تھا کہ دُوسری جگہ قبر تیار کرلیں، چندلوگوں کے کہنے پروہ چپ ہوگیا، ہم نے جنازہ پڑھ کرمردے کو قبرے حوالے کردیا، ابھی مجھے بار بار خیال آتے ہیں کہ اگروہ آ دمی وِل سے راضی نہیں ہوا تو شاید میرے بھائی کو عذاب ہور ہاہو۔ جناب سے گزارش ہے کہ مجھے اس کاحل بتا ئیں کہ میں کیا کروں؟ اس کو کیسے راضی کروں؟ یا جگہ کے پیسے دُوں؟ جناب کی مہر ہائی ہوگی۔

جواب:...اگرکسی کی مملوکہ زمین میں قبر بنادی جائے تو اس کوحق پنچتا ہے کہ زمین کو ہموار کرکے اس کو اِستعال کرے، مردے کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اورمیت کے دارثوں کو نہ تو مردے کے نکالنے کی اجازت ہے، نہاس زمین میں تصرف کرنے ہے رو کنے کی اجازت ہے۔

# خواب کی بنا پرکسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟

سوال:...مولا ناصاحب! ہمارے تصبے سے کوئی ایک میل دُورا یک کھیت میں ایک پیرصاحب دریافت ہوئے ہیں ، وہ ایسے کہ ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ پیرصاحب کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پرمیرا مزار بناؤ۔لوگوں نے مزار بنادیا، آج ہم اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہے ہیں کہاس مزار پرروزانہ تقریباً • ۲۰ ہے زائد آ دمی وُعاما نگلنے آتے ہیں،جس مالک کی بیز مین ہے وہ بہت تنگ ہے،اور کہتا ہے کہ میری زمین سے بیجعلی مزار ہٹاؤ ہیکن وہبیں ہٹاتے۔آپ بتا ئیں کہاس کا کیاحل ہے؟

جواب:...ایک عورت کے کہنے کی بنا پر مزار بنالینا بے عقلی ہے، زمین کے مالک کو چاہئے کہ وہ اس کو ہموار کردے اورلوگوں کووہاں آنے سے روک دے۔

 إذا دفن الحيت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها. (عالمگيري ج: ١ ص:٦٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٢) إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها ...... ولا ينبخي إخراج الميت من القبر بعدما دفن إلّا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤ ١)، ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلّا لحق آدمي أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض ...إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. (شرح المجلة، المادة: ٩٦، ص: ١١). أيضًا إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمگري، الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر ج: ١ ص: ٦٤ ١).

# ايصال ِثواب

# ایصال ِ ثواب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے

سوال:...میں ذکر کرنے سے پہلے ایک ہارسور ہُ فاتحہ، تین ہارقل ہواللہ شریف، اوّل آخر وُرود شریف پڑھ کراس طرح وُعا کرتا ہوں:'' یااللہ!اس کا ثواب میرے مخدوم وکرم حضرت .....دامت برکاتہم سے لے کرمیرے حضرت محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے سلسلے کے تمام مشاکخ کرام تک پہنچادے اوران کے فیوض و برکات سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمادے۔

جواب:...حضرت شیخ نوّرالله مرفقدهٔ کے سلسلے کے مطابق گیارہ ہار دُرودشریف اور تیرہ ہارقل ہوالله شریف پڑھ کر (اوراس کے ساتھ اگرسور وُ فاتحہ بھی پڑھ لی جائے تو بہت اچھاہے )ایصالِ ثواب کیا جائے اور ابتدا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ مبارک سے کی جائے ، ہاتی ٹھیک ہے۔ (<sup>()</sup>

# حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے لئے نوافل سے ایصالِ ثواب کرنا

سوال:... میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصالِ ثواب کے لئے روزانہ سور ہُ لیبین کی تلاوت کرتا تھا، اب پچھ عرصے سے بیمل دورکعت نفل کے ذریعے ادا کرتا ہوں ، کیا اس طرح کرنے میں ذاتِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احتر ام میں کوئی کوتا ہی تونہیں؟

جواب:...کوئی حرج نہیں،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدنی اور مالی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا محبت کی بات ہے۔

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال ثواب، إشکال کا جواب

سوال:... کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام مندرجہ ذیل مسئلے کے متعلق کہ مسلمان حضرات بخدمتِ اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایصالِ ثواب کرتے ہیں، ہمارے ایصالِ ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جبکہ آپ دو جہانوں کے سردار ہیں،اور

<sup>(</sup>۱) قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُنّة والجماعة كذا في البدائع. (شامي ج:٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لئے یقینی ہیں۔

وُرود وسلام تو الله تعالیٰ کے حکم ہے بھیجتے ہیں، کما فی النص ،اپنے کسی عزیز کو ایصال ثواب کرنے کی وجہ معقول ہے،اس کی بخشش کے لئے ،اورر فعے درجات کے لئے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایصال ثواب کرنے کی حقیقت پر روشنی ڈالئے ،اور قر آن وسنت کی روشنی میں اس کاضچے جواب دے کرممنون فرمائیں۔

جواب:...اُمت کی طرف ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایصالِ ثواب نصوص سے ثابت ہے، چنانچہ ایصالِ ثواب کی ایک صورت آپ کے لئے ترقی کورجات کی وُعا،اورمقام وسیلہ کی درخواست ہے، پیچمسلم کی حدیث میں ہے:

"اذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه من يصلى على صلوة صلى الله عليه وسلم بها عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لَا ينبغى الّا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكون انا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة."

(مقلوة ص: ١٢)

ترجمہ:...' جبتم مؤذّن کوسنوتواس کی اُذان کاای کی مثل الفاظ ہے جواب دو، پھر مجھ پر دُرود پڑھو،
کیونکہ جو شخص مجھ پرایک بار دُرود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، پھر
میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے'' وسیلہ'' کی درخواست کرو، یہ ایک مرتبہ ہے جنت میں، جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں
سے صرف ایک بندے کے شایانِ شان ہے، اور میں اُمیدر کھتا ہوں کہ وہ بندہ میں، ہی ہوں گا، پس جس شخص نے
میرے لئے وسیلہ کی درخواست کی ،اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔''
اور میں جی بخاری میں ہے:

"من قال حين سمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة التم محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودن الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة."

(مقلوة ص: ٢٥)

ترجمہ: "جو محض اُ ذان من کرید وُ عا پڑھے: "اے اللہ! جو مالک ہے اس کامل دعوت کا، اور قائم ہونے والی نماز کا، عطا کر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور کھڑا کرآپ کو مقام محمود میں، جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے "قیامت کے دن اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔"

حضرت عمر رضی الله عنه عمره کے لئے تشریف لے جارہ ہے ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اجازت طلی کے لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے رُخصت کرتے ہوئے فرمایا:

#### "لَا تنسنا يا اخي من دعائك. وفي رواية: اشركنا يا اخي في دعائك."

(ابوداؤد ج: اس:١٠١٠، تذي ج:٢ ص:١٩٥)

ترجمہ:...' بھائی جان! ہمیں اپنی دُعامیں نہ بھولنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: بھائی جان! اپنی دُعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وُعا مطلوب تھی ، ای طرح وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وُعا مطلوب ہے۔

ایصال ثواب ہی کی ایک صورت بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے ، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس کا حکم فر ما یا تھا :

"عن حنش قال رأيت عليًّا رضى الله عنه يضحى بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحى عنه، فانا اضحى عنه."

(ابوداؤد، باب الأضحية عن الميّت ج:٢ ص:٢٩)

ترجمہ: " منش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دومینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: یہ کیا؟ فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ "صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ "وفعی دوانة: امونی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنه فانا اضحی عنه

(اليناج: اص: ١٩١١)

"وفي رواية: فلا ادعه ابدًا."

ترجمہ:..'' ایک روایت میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے تھم فرمایا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔'' طرف سے قربانی کیا کروں ،سومیں آپ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں۔'' ترجمہ:..'' ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔''

علاوہ ازیں زندوں کی طرف سے مرحومین کو ہدیہ پیش کرنے کی صورت ایصال تواب ہے، اور کسی محبوب و معظم شخصیت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے بیغرض نہیں ہوتی کہ اس ہدیہ سے اس کی ناداری کی مکافات ہوگی، کسی بہت بڑے امیر کبیر کواس کے احباب کی طرف سے ہدیہ پیش کیا جاناعام معمول ہے، اور کسی کے حاشیہ بخیال میں بھی یہ بات نہیں کہ ہمارے اس حقیر ہدیہ سے اس کے مال ودولت میں اضافہ ہوجائے گا، بلکہ صرف از دیا دِمجت کے لئے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگا و عالی میں گنا ہگا رائمتیوں کی طرف سے ایصال تواب کے ذریعہ ہدیہ پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کوان حقیر ہدایا کی احتیاج ہے، بلکہ یہ ہدیہ پیش کرنا کی محبت میں اضافہ ہوتا

ہے،اوراس کا نفع خودایصال ثواب کرنے والوں کو پہنچتا ہے،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجاتِ قرب میں بھی اس سےاضا فہ ہوتا ہے۔

414

علامه ابنِ عابدین شامی نے ددا لھنار میں باب الشہید ہے قبیل اس مسلے پر مختفر ساکلام کیا ہے، اتمامِ فائدہ کے لئے اسے نقل کرتا ہوں:

"ذكر ابن حجر في الفتاوئ الفقهية ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهداء ثواب القرائة للنبى صلى الله عليه وهو القرائة للنبى صلى الله عليه وسلم، لأن جنابه الرفيع لا يجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالغ السبكي وغيره في الردّ عليه بان مثل ذلك لَا يحتاج لِاذن خاص، الَا ترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرًا بعده موته من غير وصية، وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك. اهد

قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبى شيخ صاحب البحر نقلًا عن شرح الطيبة للنويرى ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب اهدائها له صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره، يدخل فيه النبى صلى الله عليه وسلم فانه احق بذلك حيث انقذنا من الضلالة ففى ذلك نوع شكر واسداً جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من انه تحصيل الحاصل، لأن جميع اعمال امته فى ميزانه يجاب عنه بانه لا مانع من ذلك فان الله تعالى اخبرنا بانه صلى عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان نقول اللهم صل على محمد، والله اعلم."

(شای ج:۲ ص:۲۳۳، طبع معر)

ترجمہ:..'ابنِ جُرِّ ( کمی شافعی ) نے فقاوی فقہیہ میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابنِ تیمیہ کا خیال ہے کہ آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کے ثواب کا ہدیہ کرناممنوع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں صرف اس کی جراُت کی جاسکتی ہے جس کا اذن ہو، اور وہ ہے آپ پرصلوٰ قاوسلام بھیجنا اور آپ کے لئے دُعائے وسیلہ کرنا۔

ابن حجرٌ كہتے ہيں كہ: إمام بكنٌ وغيره نے ابن تيمية برخوب خوب رَدّ كيا ہے كماليي چيز اذن خاص كى

<sup>(</sup>١) وأيضًا طبع ايج ايم سعيد كراچى، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم

مختائ نہیں ہوتی ، ویکھتے نہیں ہوکہ ابن عمر ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم ک طرف سے عمرے کیا کرتے تھے، جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کی وصیت بھی نہیں فر مائی تھی۔ ابن الموفق نے جو جنید کے ہم طبقہ ہیں ، آپ کی طرف سے ستر جج کئے ، ابن السراج نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیں ہزار ختم کئے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتن ہی قربانیاں کیں۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے ای تئم کی بات مفتی حنفیہ شیخ شہاب الدین احمد بن الشکسی ، جوصاحب بر الرائق کے اُستاذ ہیں ، کی تحریر میں بھی دیکھی ہے ، جوموصوف نے علامہ نیویریؓ کی'' شرح الطبیہ'' سے نقل کی ہے ، اس میں موصوف نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حنا بلہ میں سے ابنِ عقیل کا قول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۂ ثواب مستحب ہے۔

سوال:... بین قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ وخیرات کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے اکا برعلائے دین کو
ایصال قواب کرتا ہوں، لیکن چندروز ہے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، خیال یہ ہے کہ ہم
لوگ ان ہستیوں کو تواب پہنچار ہے ہیں جن پر خدا خود دُرودوسلام پیش کرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بہ تو بہ امعا ذاللہ! ہم
استے بڑے ہیں کہ چند آیات پڑھ کراس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ رضی اللہ عنہم تک پہنچار ہے ہیں، یہ تو نہ جھ میں آنے
والی بات ہے۔

جواب:...ایصال ثواب کی ایک صورت توبیہ کے دُوسرے کو مختاج سمجھ کر ثواب پہنچایا جائے، بیصورت تو آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقبولانِ اللہی کے حق میں نہیں پائی جاتی ، اور یہی مغشاہ آپ کے شبہ کا ، اور دُوسری صورت بیہ کہ ان اکا ہر کے ہم
پر بے شار احسانات ہیں ، اور احسان شناسی کا تقاضا بیہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا کریں ، ظاہر ہے کہ ان اکا ہر کی
خدمت میں ایصال ثواب اور دُعائے ترقی درجات کے سوااور کیا ہدیہ پیش کیا جاسکتا ہے؟ پس ہمار اایصال ثواب اس بنا پر نہیں کہ... معاذ

الله ... به حضرات ہمارے ایصال تو اب کے محتاج ہیں، بلکہ بیتی تعالیٰ شانہ کی ہم پرعنایت ہے کہ ایصال تو اب کے ذریعے ہمارے لئے ان اکابر کی خدمت میں ہدید پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا، جس کی بدولت ہماراحق احسان شنای بھی ادا ہوجا تا ہے اوران اکابر کے ساتھ ہمارے تعلق ومحبت میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے، اس ہے ان اکابر کے درجات میں بھی مزید تی ہوتی ہے، اس کی برکت سے ہماری سیئات کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں حق تعالیٰ شانہ کی عنایت سے بے پایاں حصہ ملتا ہے۔ اس کی مثال ایس مجھ لیجئے کہ کس خویب مزدور پر بادشاہ کے خدمت میں پیش کرنا چاہے فریب مزدور پر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے اور باوشاہ ازراہ مراحم خسروانہ اس کے ہدیہ کو تبول فرما کرا ہے اپنے مزید انعامات کا مورد بنائے، یہاں کسی کو بیشہ نہیں ہوگا کہ اس فقیر درویش کا ہدیہ پیش کرنا بادشاہ کی ضرورت ہے۔ (۱)

#### إيصال ثواب كى شرعى حيثيت

سوال: ... كيا إسلام كى زوت إيصال ثواب كرناضيح ب؟

جواب:...اسلام میں ایصال ثواب کرنے کا حکم ہے اور مردے کو بیہ تھنے کی شکل میں ملتاہے بھی مخصوص دن کا تعین کئے بغیر کوئی نیک عمل یاصدقہ وخیرات کی نیت ہے کیا جاسکتا ہے۔

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم پر دُرود وسلام كاطريقه نيز إيصال ثوّاب كے لئے فاتحه پڑھنا

سوال:... جمعه ۲۷ رجولائی ۱۹۹۱ء کے ' اقر اُ' کے کالم میں وُرودشریف کے ثمرات وبرکات پرقمر سلطانہ عابدعلی کامضمون نظرے گزرا۔ مضمون نہایت مدل ہے اور بڑی کدوکاوش سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے قر آنِ کریم کی آیت نمبر ۵۵ سورہ اُخزاب نظر سے گزرا۔ مضمون نہایت مدل ہے اور بڑی کدوکاوش سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے قر آنِ کریم کی آیت نمبر ۵۵ سورہ اُخزاب نمبر ۳۳ کا ذِکرکیا ہے، جس کے معنی یہ بین: ' الله تعالی اور تمام فرشتے نبی کریم (صلی الله علیہ وسلم) پرصلوٰ ہ وسلام بھیج ہیں، اورا سے مسلمانو! تم بھی ان پرصلوٰ ہو وسلام بھیج 'کین پورے مضمون میں کہیں وُرود شریف کا ذِکرنہیں کیا گیا جوہم پرفرض کیا گیا ہے، توہم وُرود شریف پرخصیں تو کس طرح اور کن الفاظ ہے پڑھیں؟ اگر وُرود شریف اس کو کہتے ہیں: '' اللّٰہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ' تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ: '' اے اللہ! تو محم صلی الله علیہ وسلم اور آل محمد پرصلوٰ ہو وسلام بھیج'' گویا کہ ہم اللہ کے حکم کو اللہ ہی پرلگار ہو ہیں۔ کوئی عالم وین جواب وے کہ یہ کون تی آیت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ اللہ ہیں۔ کوئی عالم وین جواب وے کہ یہ کون تی آیت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ الله

 <sup>(</sup>۱) قبلت وقول علماثنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر واسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوّث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمشال وإنّ هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٠٢). صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (ردالحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

تعالی سورہ اَتزاب کی آیت نمبر ۴۲ میں اِرشاد فرما تا ہے کہ: '' وہ وہ ذات ہے جو تمام مؤمنوں پرصلوۃ وسلام بھیجتا ہے اور تمام فرشتے بھی تاکہ تہیں اندھیروں سے آجا لے ( نور ) روشی کی طرف نکا لے اور وہ مسلمانوں پرمہر بان ہے۔'' یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ جن مساجد میں جدد کی نماز کے بعد سلام پڑھا جا تا ہے، وہاں ایک بڑی تعداد سلام میں شریک ہونے کے بجائے فوراُ بھاگ گھڑی ہوتی ہے، اور سلام پڑھنے والے رہ جاتے ہیں، اور عام طور سے مساجد میں سلام پڑھا ہی نہیں جاتا، اور علاء اسے بدعت بجھتے ہیں، اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وہ دُرود و فاتحہ کے قائل ہی نہیں ۔ اب اگر ای مرحوم والدین واقرباء کی آن تو بغیر سورہ فاتحہ کے شروع جائے ، اب اگر ہم مرحوم والدین واقرباء کی آروا ہے کے ایصال تو اب کے لئے ذرود و فاتحہ پڑھیں تو بیان کے نزد یک بدعت ہوگیا دیں تو یہ بھی ان کے نزد یک بدعت پڑھیں تو بیان کے نزد یک بدعت ہوگیا دیں تو یہ بھی ان کے نزد یک بدعت ہوجا کے ہوگیا دیں تو یہ بھی ان کے نزد یک بدعت ہوجا کے اور کی تاکہ کہ بدعت ہے، یعنی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا۔ یہ مانا کہ یہ بدعت ہے، یعنی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وہا تی گا وہ بی ہم ان کو بھوکا لوثا دیں کہ بھائی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وہ ہے مطابق ہوجا کے گا، یہ بدعت ہے، لیک گا ور نبی کر یہ طابی اللہ علیہ وہا کہ ہم ہز و ہے، اس کے عطاوہ ہم سب مسلمان اس فاتحہ میں شریک ہوجا کیں ہوجا کی اور نبی کر یہ طلم اللہ علیہ وہا کی اللہ علیہ وہا کی اللہ علیہ وہوا کے گا ، یہ بدعت ضرور ہے، لیکن گناہ نہیں، بلکہ نیکی ہے۔

جواب:...الله تعالی نے جو تھم فرمایا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر دُر ووشریف بھیجو،اس کی تفسیر خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یوں کہا کرو:'' اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ... النے ''اس لئے یہ دُر ودشریف تھم ربانی ہی کی قبیل ہے۔ ''
مساجد میں جولا وُڈ الپیکر پرگا گا کر صلوٰ قو وسلام پڑھتے ہیں، اس کا تھم نہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ صحابہ کرام رضی الله عنبیم نے ایسا کیا، نہ امام ابو حنیفہ نے اس کی تعلیم دی، اس کو دین سمجھنا غلط ہے۔ فاتحہ تو ہرمسلمان نماز میں پڑھتا ہے، اور اس کی روز مرزہ تلاوت بھی کرتا ہے، اس لئے کوئی مسلمان نہ فاتحہ اور دوشریف کا الیکن اگرا کی من گھڑت چیز کا نام کی نے فاتحہ اور کوروز کر الیکن اگرا کی من گھڑت چیز کا نام کی نے فاتحہ اور کہ دور کھ لیا ہوتو اس کا کوئی مسلمان بھی قائل نہیں ہوسکتا۔

جولوگ قرآن خوانی کے لئے جمع کئے جائیں، ان کی دعوت کرنا فقہائے اُحناف نے مکروہ اور بدعت کہاہے، اگرآپ کا مسلک فقیرِ ففی کے علاوہ کچھاور ہے، تو گفتگو بے سود ہے، لیکن اگرآپ بھی فقیرِ ففیرِ فلیر کرتے ہیں، تو فقیرِ ففی پاس سے ایک بات گھڑ کراس کو دِین میں داخل کر لینانہ آپ کے لئے جائز ہے، نہ میرے لئے۔ نوٹ:...ان مسائل پرمیری کتاب'' إختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' کا مطالعہ فر مالیا جائے، والسلام۔

<sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... إلخ. (رُوح المعانى ج: ٢٢ ص: ٧٤، مشكوة ص: ٨٦، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي البزازية: ويكره إتخاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القراءة القراءة الفراءة الفراءة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن الأجل الأكل يكره. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

# ایصالِ ثواب کا مرحوم کوبھی پتا چلتا ہے اوراس کوبطور تخفے کے ملتا ہے

سوال:...ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھی جائے ،قر آن خوانی کی جائے یا صدقہ جاریہ میں پیسے دیئے جا ئیں ،تو کیا مرحوم کی رُوح کواس کاعلم ہوتاہے؟

جواب:...جی ہاں! ہوتا ہے۔ایصال ثواب کے لئے جوصدقہ خیرات آپ کریں گے، یا نماز،روزہ، وُعا، تبیح، تلاوت کا ثواب آپ بخشیں گے،تواس کا اجروثواب میت کوآپ کے تخفے کی حثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔اس پراحادیث کا لکھنا طوالت کا موجب ہوگا۔

# مسلمان خواہ کتناہی گنا ہگار ہو،اس کوخیرات کا نفع پہنچتا ہے

سوال: یبعض علماء سے سنا ہے کہ کسی آ دمی کے فوت ہونے کے بعد اگر وہ آ دمی خود نیک نہیں گزرا ہویا نیک عمل نہیں ہوتو خیرات ،ختم قرآن شریف یااس کی اولا دکی وُ عا،کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جواب: ...مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو،اس کونفع پہنچتا ہے، کا فرکونہیں پہنچتا۔

آپ نے جوسا ہے (بشرطیکہ آپ توضیح یا دہو) اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آ دمی کو نیکی کا خود اہتمام کرنا چاہئے ، جس شخص نے عمر مجرنہ نماز ، روزہ کیا، نہ جج وز کو ق کی پرواکی ، نہ بھی قر آنِ کریم کی تلاوت کی اسے توفیق ہوئی ، بلکہ کلمہ سیحے سیجھنے کی ضرورت نہیں سیجھی ، ایسے شخص کے مرنے پرلوگوں کی قر آن خوانی یا تیجا ، چالیسوال کرنے کی جورسم ہے ، اس سے اس کو کیافا کدہ پہنچے گا؟ لوگ فرائض ووا جبات کا ایساا ہتما منہیں کرتے ، جیساان رُسوم کا اہتمام کرنا ضروری سیجھتے ہیں۔

(۱) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل الشّنة والجماعة كذا في البدائع. (شامى، مطلب في القراءة للميت ج: ٢ ص: ٢٣٣). أيضًا: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلّا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أمّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله لدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم ............................... وأخرج عن عمرو بن جرير قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها إلى قبره ملك، فقال: يا صاحب القبر الغريب الهذه هدية من أخ عليك شفيق. (شرح الصدور ص: ٣٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره). أيضًا: وعن أنس رضى الله عنه أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمّى توفيت، ولم توص، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم! وعليك بالماء. وأخرج الطبراني في البزار بسند حسن عن أنس رضى الله عنه قال: فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: فها والله، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم! قال: فإنه دين الله فاقضه عنه. (شرح الصدور ص: ٣٠٥، ٢٠٠١). تقصيل ك لحم الخطرة: شرح الصدور ص: ٣٠٥، ٢٠٠١).

(٢) ايضاً-

(٣) الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط ..... فلا يبقى له فى الآخرة شىء ... إلخ و (طحطاوى على مراقى الثالث المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما الفلاح ص: ١٣) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .... الثالث: أن المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى، وما سعى له، قاله الربيع بن أنس وشرح الصدور ص: ١٩، طبع دار الكتب العلميه).

# لا پتاشخص کے لئے ایصال ِ ثواب جائز ہے

سوال:...میرے شوہر بارہ سال سے لا پتاہیں، گمشدگی کے وقت ان کی عمر کم وہیش ۲ سمال تھی، ہمیں کچھ پتانہیں کہ وہ زندہ ہیں یاان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگوں نے فالناموں اور دُوسرے متعدّد طریقوں ہے معلوم کیا تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہوتو ان کی رُوح کے ایصالِ ثو اب کے لئے قر آن خوانی وغیرہ کرائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سب پریشان ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لئے ہم لوگوں نے ابھی تک بچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ بتا کیں کہ اس مسلے کا شریعت میں کیا حل ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔

جواب:...جب تک خاص شرائط کے ساتھ عدالت ان کی وفات کا فیصلہ نہ کرے ،اس وفت تک ان کی وفات کا حکم تو جاری نہیں ہوگا، تاہم ایصال ثواب میں کوئی مضا کہ نہیں ،ایصال ثواب تو زندہ کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ اور بیفالناموں کے ذریعہ پتا چلانا غلط ہے ،ان پریقین کرنا بھی جائز نہیں۔ (۳)

## مرحومین کے لئے ایصالِ ثواب کا طریقہ

سوال:...ہمارے جو بزرگ فوت ہوگئے ہیں ان کی رُوح کوثواب بخشنے کے لئے کھانا وغیرہ کھلانا کیساہے؟ اورثواب بخشنے کا کیاطریقہ ہے؟ مہر بانی کر کے اس مسئلے پر پوری روشنی ڈالئے۔

جواب:..مرحومین کوایصال ثواب کے مسئلے میں چنداُ مور پیشِ خدمت ہیں، آپ ان کواچھی طرح سمجھ لیں۔

ان...مرحومین کے لئے ، جواس دُنیا ہے رُخصت ہو چکے ہیں ، زندوں کا بس یہی ایک تخفہ ہے کہ ان کوایصال تواب کیا جائے۔
حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض پیرا ہوا: یارسول اللہ! میرے والدین کی وفات کے
بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے ، جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا: ہاں! ان کے لئے دُعا و استغفار کرنا ، ان کے بعد ان
کی وصیت کو نافذ کرنا ، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا ، اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا (ابوداؤد ، ابنِ ماجہ ، مشکوۃ میں ۔ ۲۰۰)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: کسی شخص کے والدین کا انتقال ہوجا تا ہے، بیان کی زندگی میں ان کا نافر مان تھا، مگر ان کے

<sup>(</sup>١) تقصيل كے لئے ملاحظہ: حيله ناجزه ص: ٥٩ مفقود ك أحكام.

<sup>(</sup>٢) الينأصفح سابقه حاشيهٔ مبرا به

 <sup>(</sup>٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتنى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأول).

<sup>(</sup>٣) عن أبى أسيد الساعدى قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال: يا رسول الله على من برّ أبوى شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: نعم! الصلاة عليهما، والإستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. (مشكّوة ص: ٢٠٣، باب البر والصلة).

مرنے کے بعدان کے لئے دُعا،استغفارکرتا رہتا ہے، یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اے اپنے ماں باپ کا فرمال بروارلکھ دیتے ہیں ( بیمتی شعب الائیان ،مشکوٰۃ ص:۴۱)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقتہ کروں تو اس کے لئے مفید ہوگا؟ فرمایا: ضرور! اس نے عرض کیا کہ: میرے پاس باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے وہ باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقتہ کردیا۔ (۱)

۲:...ایصال ثواب کی حقیقت بہ ہے کہ جو نیک عمل آپ کریں اس کے کرنے سے پہلے نیت کرلیں کہ اس کا ثواب جو حاصل ہووہ اللہ تعالیٰ میّت کوعطا کرے، اس طرح کسی نیک عمل کرنے کے بعد بھی بینیت کی جاسکتی ہے اور اگرز بان سے بھی ڈ عاکر لی جائے تواجیھا ہے۔

الغرض کسی نیک عمل کا جوثواب آپ کو ملناتھا، آپ وہ ثواب میںت کو ہمہ کردیے ہیں، یہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔

۳:... اِمام شافع کی کے نزدیک میت کو صرف دُعااور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت ِقر آن اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہنچتا ہے، تلاوت ِقر آن اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہنچتا، لیکن جمہور کا غذہب یہ ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب میت کو بخشا جاسکتا ہے۔ مثلاً: نفلی نماز ، روزہ، صدقہ ، حج ، قربانی ، دُعاو استغفار ، ذکر آبیج ، دُرود شریف ، تلاوت ِقر آن وغیرہ ۔ حافظ سیوطی کھتے ہیں کہ شافعی غرجب کے محققین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔

(\*\*) اس لئے کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہرتم کی عبادت کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا تارہے ، مثلاً : قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے ۔

(١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتّى يكتبه الله بارًا. (مشكوة ص: ٢٢١، باب البر والصلة، طبع قديمي).

(۲) ان سعد بن عبادة توفيت أمّه وهو عنها غائب فقال: يا رسول الله! ان أمّى توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء أن تصد به عنها؟ قال: فعم! قال المخراف صدقة عليها. (صحيح بخارى ج: ا ص: ۳۸٦، باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أمّى فهو جائز، أيضًا: شرح الصدور ص: ۳۰۷).

پاس گنجائش ہوتو مرحوم والدین یا اپنے دُوسرے بزرگول کی طرف ہے بھی قربانی کریں، بہت ہے اکابر کامعمول ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح نفل نماز، روزے کا ثواب بھی پہنچانا چاہئے، گنجائش ہوتو والدین اور دیگر بزرگول کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، یہ بوی بہ دیگر بزرگول کی طرف سے نفلی جج وعمرہ بھی کیا جائے۔ ہم لوگ چندروز مُر دول کورو پیٹ کران کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، یہ بوی بہ مرق تی کی بات ہے۔ ایک صدیث میں ہے کہ قبر میں میت کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دریا میں دُوب رہا ہو، وہ چاروں طرف و کھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی دشکیری کے لئے آتا ہے؟ اس طرح قبر میں میت بھی زندول کی طرف سے ایصال ثواب کی منتظر رہتی ہے، اور جب اے صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچتا ہے تواسے آئی خوشی ہوتی ہے گویا ہے دُنیا بھرکی دولت بل گئی۔ (۱)

۳۱:..صدقات میں سب سے افغنل صدقہ جس کا ثواب میت کو بخشا جائے ،صدقۂ جا، یہ ہے، مثلاً: میت کے ایصال ثواب کے لئے کی ضرورت کی جگہ کنواں کھدوادیا، کو کی مبحد بنوادی ، کسی دین مدرسہ میں تغییر، حدیث یافقہ کی کتابیں وقف کردیں ، قر آن کریم کے نسخے خرید کروقف کردیے ، جب تک ان چیز وں سے استفادہ ہوتارہے گا، میت کواس کا برابر ثواب ملتارہے گا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عند بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے، وہ مرنے سے پہلے وصیت نہیں کرسکیں، میراخیال ہے کہ اگر نہیں موقع ملتا تو ضرور وصیت کرتیں ، کیاا گران کی طرف سے صدقہ کردوں تو ان کو پہنچ گا؟ (۱۰) فرمایا: بانی بہتر ہے! حضرت سعدرضی اللہ عند نے ایک کنواں کے دوایا اور کہا کہ: یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے۔ (۱۳)

3:...ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ بات بھی یا در کھنے گی ہے کہ میت گوائ چیز کا ثواب پہنچے گا جو خالصتاً لوجہ اللہ دی گئی ہے،
اس میں نمود و نمائش مقصود نہ ہو، نہ اس کی اُجرت اور معاوضہ لیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، مگر اس
میں نمود و نمائش کی ملاوٹ کردیتے ہیں، مثلاً: مرحومین کے ایصال ثواب کے لئے دیگ اُتارتے ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جتنا
خرج تم اس پر کررہے ہو، ای قدر رقم یا غلہ کی بیتیم ، مسکیین کودے دو، تو اس پر ان کا دِل راضی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ چیکے سے کسی بیتیم ،

<sup>(</sup>۱) وأخرج البيهةي في شعب الإيمان والديلمي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث، ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أمّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال. (شرح الصدور للسيوطي ص:٣٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رجلًا (وفي رواية سعد بن عبادة) قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمّى أفتِلتت نفسها وأراها لو تكلمتُ تصدقت، أفاتصدق عنها؟ قال: نعم! تصدق عنها. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٣٨١، ١٩، ١٩، باب ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا عنه). (وفي رواية ابن عباس) أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمّه، وهو عنها غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنّ أمّى توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء أن تصدقت به عنها؟ قال: نعم! (صحيح بخارى ج: ١ ص:٣٨٤)، مشكوة ص: ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد والأربعة، عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إن أمّى ماتت، فأى الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بنرًا
 وقال هذه لأمّ سعد. (شرح الصدور للسيوطي ص:٢٠٠، باب ما ينفع الميت في قبره).

مسکین کودینے میں وہ نمائش نہیں ہوتی جودیگ اُ تارنے میں ہوتی ہے۔ اس عرض کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ کھانا کھلا کرایصال ثواب نہیں ہوسکتا، بلکہ مقصدیہ ہے کہ جوحضرات ایصال ثواب کے لئے کھانا کھلائیں وہ نمود ونمائش سے احتیاط کریں ، ورنہ ایصال ثواب کا مقصد انہیں حاصل نہیں ہوگا۔

اسلط میں ایک بات یہ بھی یا در گھنی چاہئے کہ تواب ای گھانے کا ملے گا جو کسی غریب مسکین نے گھایا ہو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میت کے ایصال تواب کے لئے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو برا دری کے لوگ کھانی کر چلتے بغتے ہیں، فقراء و مساکین کا حصہ اس میں بہت ہی کم لگتا ہے، کھاتے پیتے لوگوں کو ایصال تواب کے لئے دیا گیا کھانا نہیں کھانا چاہئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس میں بہت ہی کم لگتا ہے، کھاتے ہے ہوگوں نے ایسے کھانے کا منتظر رہتا ہے اس کا ول سیاہ ہو جاتا ہے۔ الغرض جو کھانا خودگھر میں کھالیا گیا، یا دوست احباب اور برا دری کے لوگوں نے کھالیا اس سے ایصال تو اب نہیں ہوتا، مُر دوں کو تواب اس کھانے کا پہنچے گا جو فقراء و مساکین نے کھایا ہو، اور جس پر خیرات کرنے والے نے کوئی معاوضہ وصول نہ کیا ہو، نہ اس سے نمود و نمائش مطلوب ہو۔

# كياايصال ثواب كرنے كے بعداس كے پاس كھے باقی رہتاہے؟

سوال:...میں قرآن شریف ختم کر کے اس کا ثواب حضور صلی الله علیہ وسلم اور اپنے خاندان کے مرحومین اور اُمت مسلمہ کو بخش دیتا ہوں ،تو کیا اس میں میرے لئے ثواب کا حصہ نہیں ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم نے جو پچھ پڑھاوہ وُوسروں کودے دیا، اب تہمارے لئے اس میں کیا ہے؟

جواب:...ضا بطے کامعاملہ تو وہی ہونا جا ہے جواُن صاحب نے کہا،لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ضابطہ کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ فضل وکرم اورانعام واحسان کا معاملہ ہوتا ہے،اس لئے ایصال ثواب کرنے والوں کوبھی پوراا جرعطافر مایا جاتا ہے، بلکہ کچھ مزید۔ کچھ مزید۔

# ایصالِ ثواب ثابت ہے اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتاہے

سوال:...تلاوت کلام پاک کے بعد ثواب حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتمام مسلمان مرد،عورت کو پہنچایا جاتا ہ ہرروز اور ہردفعہ بعد تلاوت اس طرح ثواب پہنچانا اپنے ذخیرۂ آخرت اور سبب رحمت ِخداوندی حاصل کرنے کے لئے مناسب ہا نہیں؟ کیونکہ میں نے سناہے کہ اس طرح اپنادامن خالی رہ جاتا ہے اور جس کوثواب پہنچایا اس کول جاتا ہے۔

جواب:... پہلے میں بھی اس کا قائل تھا کہ ایصال ثواب کرنے کے بعد ایصال کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا، کیکن دوحدیثیں

<sup>(</sup>۱) الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ... إلخ. (شامي جـ ۲ صـ ۲۰۳۳). أيضًا: وأخرج أيضًا عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعًا فلي جعلها عن أبويه، فيكون لها أجرها ولا ينتقص من أجره شيئًا. أيضًا: وأخر في الأوسط عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن ميّت فللذي حج عنه مثل أجره. (شرح الصدور صـ ٣٠٨، ٣٠٩).

اورا یک فقهی عبارت کسی دوست نے لکہ جیجی ،جس ہے معلوم ہوا کہ ایصالِ ثواب کا اجرملتا ہے ،اوروہ یہ ہیں:

ا:... "من مر على المقابر فقرأ فيها احدى عشرة مرة قل هو الله احد ثم وهب اجره للأموات اعطى من اجر بعدد الأموات."

(الراقعی، عن علی، کنزالعمال ج:۱۵ ص:۱۵۵ حدیث:۳۲۵۹۵، اتحاف ج:۱۰ ص:۳۷۱) ترجمه:...' جو محض قبرستان سے گزرااور قبرستان میں گساره مرتبة قل ہواللہ شریف پڑھ کرمُر دوں کواس کاایصالِ ثواب کیا تواسے مُر دوں کی تعداد کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا۔''

۲:... "من حج عن ابيه و امه فقد قضى عنه حجته و كان له فضل عشر حجج."
 (دارقطني عن جابر، فيض القدير ج: ٢ ص: ١١٦)

ترجمہ:...' جس شخص نے اپنے باپ یا اپنی مال کی طرف سے جج کیا،اس نے مرحوم کا حج ادا کر دیا،اور اس کودس ججو ل کا ثواب ہوگا۔''

(بیدونوں حدیثیں ضعیف ہیں ،اور دُوسری حدیث میں ایک راوی نہایت ضعیف ہے)

"وقدمنا في الزكوة عن التاتر خانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيئا."

(شای ج:۲ ص:۵۹۵)

ترجمہ:..''اورہم کتاب الزکوۃ میں تا تارخانیہ کے حوالے سے محیط سے نقل کر چکے ہیں کہ جوشخص نفلی صدقہ کرے اس کے لئے افضل میہ ہے کہ تمام مؤمن مردوں اورعورتوں کی طرف سے صدقہ کی نیت کرلے، کہ یہ صدقہ سب کو پہنچ جائے گااوراس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔''

# فرض نماز کا ثواب کسی کودے سکتے ہیں؟

سوال:...میرے والد کا اِنقال ہوگیا ہے، کا فی پہلے میں تقریباً دویا ڈھائی سال ہے چاروقت کا نمازی ہوں الیکن فجر کی نماز کھی بھی پڑھ لیتا تھا، اب ڈیڑھ مہینے ہے فجر بھی جماعت کے ساتھ ل رہی ہے، اللہ کے کرم ہے۔مسکہ یہ ہے کہ جب میں ای کونماز کے لئے اُٹھا تا ہوں تو وہ اُٹھ تو جاتی ہیں لیکن پھر نیند آ جاتی ہے، جس کی وجہ ہے بھی نماز ان کی قضا ہوجاتی ہے، اور میں جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہوں، جب گھر آتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ای تو سور ہی ہیں، ایسا بھی بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ کیا میں اپنا تو اب ای اور باقی سب گھر والوں کو دے سکتا ہوں؟ اور ان کا نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنے اُوپر لے سکتا ہوں؟ اگر ایسامکن ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ باتی ہمارے گھر میں سب چاروقت کے نمازی ہیں۔

# جواب:...فرض نماز کا ثواب کسی کونہیں دے عکتے ، اور نہ کسی کا گناہ اپنے ذمے لے سکتے ہیں۔ <sup>(1)</sup> تفلى اعمال كانواب

سوال:... پیمعلوم ہے کہ خداوند قد وس کے خزانے بھر پور ہیں ،جن میں نہ کمی ہوتی ہے ، نہزیادتی ،اورجنتوں میں سب اہل جنت کے وُخول کے بعدوہ پھربھی خالی رہ جائے گی۔ نیز ایک بندہ کئی خم اورمصیبت پہنچنے پر اِ ناللّٰہ پڑھتا ہے، جوثواب واَجراُ ہے پہلی مرتبہ پڑھنے پرملاہ،اگروہ ہزار مرتبہائ م کویاد کرکے پڑھے گاوییا ہی اَجراُسے ہر بار ملے گا۔

حضرت جی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرمایا کرتے تھے: انسان کے اعمال پر بار بار اِنعامات ومزید اِنعامات جنت میں ملتے رہیں گے، اگرایک عمل مقبول ہو گیاعنداللہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ جنتیں اور اِنعام ملاکریں گے۔

نیز ہارے مشائخ میں سے غالبًا حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ارشادیہ تھا کہ اگر کو کی مخص ایک قرآن پاک کا ثواب پوری اُمت کے افراد کو ایصالِ ثواب کرتا ہے تو ہر ہر فرداُمت کو پورے پورے قر آن کا ثواب پہنچے گا۔لہذا ایک مخف اگر خداوند قد وس کے ساتھ نیک ظن کرکے بیزنیت کرتا ہے کہ بلوغ کے بعد ہے جتنے مندوب اعمال تلاوت وصدقات اس نے کئے ہیں ان سب کا مجموعی ثواب تمام انبياء عليهم السلام، تمام صديقين اولياء اورتمام سلمين مسلمات مؤمنين ومؤمنات كو پنچے پھرروزانه ان سب مجموعے كا أجر وثواب بار باران سب کی ارواح کو پہنچتار ہے تو آیا ممکن ہے اورکوئی بعید بات تو نہیں؟ جواب: ..نفلی اعمال کا ثواب بخش سکتا ہے،اس میں کوئی اشکال نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### يورى أمت كوإيصال ثواب كاطريقه

سوال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال ثواب کے الفاظ کی آپ نے شخسین فر مائی ہے، دیگر حضرات کو ایصال ثواب كرنے كے مناسب الفاظ تحرير فرمائيں۔

جواب:...'' یا الله! اس کا ثواب میرے حضرت محمصلی الله علیه وسلم کواور آپ کے طفیل میرے والدین کو، اساتذہ و مشائخ کو، اہل وعیال کو، اعز ّہ واقر ہا کو، دوست واحباب کو، میرے تمام محسنین اور متعلقین کواور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پوری أمت كوعطا فرمايه ''(^)

 <sup>(</sup>۱) (وعلى القول الأوّل) لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوى القربة بها عن نفسه. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>۲) ولا تزر وازرة وزر أخراى. (الأنعام: ۲۳ ۱).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند أهل السُّنة والجماعة كذا في البدائع. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) ولهذا اختاروا في الدعاء اللّهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان ... الخ. (شامي ج: ٢ ص:٢٣٣). أيضًا وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك ... الخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٠).

## ایصالِ ثواب کرنے کا طریقہ، نیز دُرود شریف لیٹے لیٹے بھی پڑھنا جائز ہے

سوال:...میرے روزانہ کے معمول میں قرآنِ پاک کی تلاوت میں سورہ کیلین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سورہ کیلین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سورہ کیلین بڑھ کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوں توبیغ کو رست ہوگا؟ کیونکہ مجھے یہ بات نہیں معلوم کہ کیا کیا چیزیں (عمل) ایصال تواب کیا جاتا ہے؟ نیز وُرودشریف پڑھ کرایسے، ی چھوڑ دیا جائے یا حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ضروری ہے؟ اور لیٹ کر دُرودشریف پڑھ سکتے ہیں کہ نین کہ نین کہ نیس ایک متعلق ہی ایک سوال میہ ہے کہ نفل نماز اور روزے، جج وغیرہ کس طرح ایصال تواب کئے جاتے ہیں؟ میں نے کسی سے سنا ہے کہ نماز کی نیت کر کے نماز نفل پڑھی اور بعد میں کہد دیا کہ اس نفل نماز کا تواب فلاں کو پہنچے، لیکن طریقہ آ پ بتادیں تو میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں گی۔

جواب:...ایصالِ ثواب نماز اورنفلی عبادتوں کا جائز ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے، ایسالِ ثواب کا طریقہ آپ نے صحیح ککھا ہے، یعنی نیک عمل کے بعد دُعا کر لی جائے کہ یا اللہ! میرے اس عمل کو قبول فرما کراس کا ثواب فلال کوعطا فرما۔ دُرود شریف ادب واحترام کے ساتھ پڑھنا چاہئے ،اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہوا وراس وقت سے فائدہ اُٹھا کر لیٹے لیئے دُرود شریف پڑھتا ہے قائدہ اُٹھا کر لیٹے لیئے دُرود شریف پڑھتا ہے قرید جائز ہے۔

# زندوں کو بھی ایصالِ ثواب کرنا جائز ہے

سوال:...کیا جس طرح میت کوقر آن مجید پڑھ کرایصالِ ثواب کیا جاتا ہے،اس طرح اگر کوئی شخص اپنے زندہ والدین کو قر آن کاختم پڑھ کرثواب پہنچائے توان کواس کا ثواب پہنچے گا؟اور کیاوہ ایسا کرسکتا ہے؟

جواب:..زندہ لوگوں کوبھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے، مُر دوں کوایصال ثواب کا اہتمام اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ خودمل کرنے سے قاصر ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ برسر روزگار کو بچھے مدید بھیج دیں تو اس کوبھی پہنچ جائے گا، مگرزیادہ اہتمام ایسے لوگوں کودینے کا کیا جاتا ہے جوخود کمانے سے معذور ہوں۔

# تدفین سے پہلے ایصال ِ ثواب دُرست ہے

سوال:...ایک آ دمی جو کہ ہمارا عزیز تھا، مدینہ شریف میں اس کی موت ہوگئی، اس کی لاش ہیپتال میں حکومت نے اسٹور

 <sup>(</sup>۱) صرح علمائنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) الضاً-

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بالتسبيح والتهليل مضطجعًا وكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. (قاضي خان على هامش الهندية
 ج: ١ ص: ١ ٢٢، مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ص:١٨ كاحاشينبرا ملاحظه يجيح

کردی کہ اس آ دمی کا وارث آئے گا تو دیں گے، اس آ دمی کا وارث یہاں سعودیہ میں کوئی نہیں ہے، کفیل کے ذریعے بھی اگر لاش کو پاکستان بھیجیں تو تقریباً ایک ماہ لگ جائے گا، اس کی موت کے تقریباْ ۵ دن بعد ہم لوگوں نے اس کی فاتحہ پڑھی، مگر ہمارے ایک مسجد امام ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی جائے، کیونکہ جب تک جنازہ دفن نہ ہوجائے فاتحہ نہیں پڑھنی جائے، اس بارے میں آگاہ کریں کہ کیا ہے دُرست ہے؟

جواب:...ایصال ثواب تو مرنے کے بعد جب بھی کیا جائے دُرست ہے۔ایسی لاشوں کو پاکستان بھیجنے کا کیوں تکلف کیا جاتا ہے؟ عسل وکفن اور نمازِ جنازہ کے بعد وہیں دنن کر دینا چاہئے۔ آپ کے حافظ صاحب نے جو کہا کہ جب تک میت کو دنن نہ کیا جائے اس کے لئے ایصال ثواب نہ کیا جائے ،غلط ہے۔

# ایصالِ ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری نہیں

سوال:...آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ میرے شوہروفات پاچکے ہیں، آج کل عام طور پر کھانے کے علاوہ مرحوم کے لئے کپڑے، بستر، جانماز، لوٹا وغیرہ تمام ضرورت کی چیزیں کسی ضرورت مندکودی جاتی ہیں۔ آپ بنائیں گد آیا بیسب ڈرست ہے؟ اور کیا واقعی ان سب اشیاء کا ثواب ان کو پہنچ گایا پہنچتا ہے؟ علاوہ ازیں کوئی اور بھی طریقہ عنایت فرمائیں کہ میرے شوہرکوزیادہ سے دیادہ ثواب پہنچ، اور اگران سب چیزوں کے بجائے آئی ہی قیمت کے پیسے دے دیے جائیں تو کیا جب بھی اجریلے گا؟ اور کیا کسی مرد کے بجائے عورت کو دیا جاسکتا ہے؟ جواب سے جلدنو ازیں۔

جواب:..ایصالِ ثواب کے لئے کسی خاص چیز ( کپڑے، بستر ، جانماز، لوٹاوغیرہ) کاصدقہ بی کوئی ضروری نہیں ، بلکہ اگر ان چیزوں کی مالیت صدقہ کردی جائے تب بھی ثواب اتنا ہی پہنچے گا ، ای طرح مرد ، عورت کی بھی کوئی تخصیص نہیں ، بلکہ جس مختاج کو بھی دے دیا جائے ثواب میں کوئی کی بیشی نہ ہوگی۔ ہاں! نیک اور دین دارکودینے کا زیادہ ثواب ہے۔

## وُنیا کودکھانے کے لئے برادری کوکھانا کھلانے سے میت کوثوا بہیں ملتا

سوال: بین مسلع مانسمرہ اور صوبہ سرحد کے دیہاتی علاقوں میں جب کوئی آ دمی وصال پاتا ہے تواس وصال والے دن تقریباً دی یا بارہ بزار روپے خیرات اس طرح کی جاتی ہے کہ جاول، خالص تھی اور چینی، گوشت خرید کرعام لوگ کھاتے ہیں، کچھلوگ بیرتم اپنی جائیدا در بمن رکھ کراس خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں کے علمائے کرام بھی با قاعدہ کھاتے ہیں، منع کرنے والوں کو بردی نفرت ک

 <sup>(</sup>۱) قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه قبل مطلقا وقبل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين ..............
 فيكره فيما زاد ... إلخ . (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۹، مطلب في دفن الميت، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا علم انه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا ... إلخ (شامي ج:٢ ص:٢٣٣).
 (٣) ايشاً ـ

<sup>(</sup>٣) التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل .. إلخ. (هندية، باب المصارف ص: ١٨٥).

نگاہ سے دیکھاجا تاہے۔

جواب: "کسی مرحوم کے لئے ایصال ثواب تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جتنی رقم ایصال ثواب کے لئے خرچ کرنی ہو، وہ چیکے سے کسی مختاج کو دے دی جائے، یا کسی ویٹی مدرسہ میں دے دی جائے۔ برا دری کو کھلانا اکثر بطور رسم دُنیا کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے، اس لئے ثواب نہیں ملتا۔

## قربانی کے ذریعے ایصال ثواب

سوال:...ا پی طرف نے نفلی قربانی کر کے ایصال ثواب کیا جائے یامیّت کی طرف سے قربانی کر کے کیا جائے؟ جواب:...اگرخود پر قربانی واجب ہوتو اس کوتو ہر حال میں کرے، مزید گنجائش ہوتو میّت کی طرف ہے کر دے، واللہ اعلم!<sup>(r)</sup>

#### ایصال ثواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا

سوال:... جارجمعرات علیحدہ علیحدہ عورت ،مرد کی نشست ایصال ثواب کے لئے ہوتی ہے، پھر کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پھر چالیسواں میں صاحب مال شرکت کرتے ہیں۔

جواب:..ایصال ثواب کے لئے نشتیں کرنے کوفقہاء نے مگروہ لکھا ہے،اس لئے اپنے طور پر ہر صحف ایصال ثواب کرے، اس مقصد کے لئے اجتماع نہ ہونا چاہئے۔ ایصال ثواب کے لئے فقراء ومساکین کوکھانا کھلانے کا کوئی مضا کقہ نہیں، مگراس کے لئے شرط یہ ہے کہ میت کے بالغ وارث اپنے مال سے کھلائیں۔ (۵)

# كياجب تك كهانانه كهلاياجائے مردے كامنه كهلار بهتاہ؟

سوال:...سنااور پڑھا بھی ہے کہانسان کا مرنے کے بعد دُنیا سے تعلق ختم ہوجائے تواس کے لئے دُعا کی ضرورت ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کھانا کھلایا نہ جائے تو مردے کا منہ قبر کے اندر کھلار ہتا ہے۔

<sup>· (</sup>١) وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار ...إلخ. (عالمگيرية ج: ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرو لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة .... وبعد أسطر.... وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى ... الخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۰، ۲۳۱، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. (رد المحتار ج: ٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

 <sup>(</sup>٣) ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ...... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء
 ...إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠) مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

 <sup>(</sup>۵) وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا
 في التتارخانية. (هندية ج:۵ ص:٣٣٣).

جواب:..صدقہ دخیرات دغیرہ ہے مُر دوں کوایصال ثواب کرنا بہت انچھی بات ہے، کھانا ہی کھلانا ایما کوئی ضروری نہیں۔ اور مردے کا منہ کھلار ہے کی بات، پہلی بارآپ کے خط میں پڑھی ہے، اس سے پہلے نہ کسی کتاب میں پڑھی، نہ کسی سے نی۔ ختم دینا بدعت ہے، کیکن فقراء کو کھانا کھلانا کا رِثواب ہے

سوال: بنتم شریف کی شرع حیثیت کیا ہے؟ بعض حضرات فتم خیرات کرتے ہیں کیکن کھانے پرا کثر امیر ہوتے ہیں ، جہاں پرزیادہ تعداد میں امیر ہوں وہاں خیرات کا طریقۂ کارکیا ہونا چاہئے؟ چونکہ بعض حضرات اس کو جائز اس لئے نہیں سجھتے کہ خیرات کھانا مسکینوں کاحق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔

جواب:..ختم کا رواج بدعت ہے، کھانا جوفقراء کو کھلایا جائے گا اس کا نواب ملے گا،اور جوخود کھالیا وہ خود کھالیا،اور جو دوست احباب کوکھلایاوہ دعوت ہوگئی۔

## تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرنا

سوال:...ایصال ثواب کے سلسلے میں جوعموی طریقے رائج میں،مثلاً: قرآنِ کریم پڑھ کرایصال ثواب کرنا، وغیرہ،اللہ کی کتاب میں کہیں بھی اس کا حکم نہیں دیا گیا، بیعقلی بات نہیں بلکہ تل ہے۔

جواب: ... جناب کا بیارشاد بالکل بجائے کہ ایصال تو آب کا مسئلہ عقلی نہیں نعلی ہے، قر آنِ کریم میں مؤمنین ومؤمنات کے کے عاد استغفار کا ذکر بہت مقامات پرآیا ہے، جس سے بیدواضح ہوجا تا ہے کہ ایک مؤمن کا دُوسرے مؤمن کے لئے دُعاد استغفار کرنا مفید ہے، ورند قر آنِ کریم میں اس کا رعبث کو ذکر نہ کیا جا تا، اورا حادیث صحیحہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر اعمال کا ایصال تو اب بھی منقول ہے، ہم ای ایصال تو اب کے قائل ہیں، جو تو اب بھی منقول ہے، ہم ای ایصال تو اب کے قائل ہیں، جو

 <sup>(</sup>۱) الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ... إلخ.
 (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٢) ويكره..... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) اختلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأئمة -الثلاثة- على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي مستدلًا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى، وأجاب الأولون عن الآية بأوجه، أحدها: انها منسوخة بقوله تعالى: والذين المنوا واتبعتهم ذريتهم الآية، أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ...... الثالث: ان المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ص: ١٠٠). قال تعالى: ربّ اغفر لى ولوالديّ ولمن دخل بيتى مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنية، ولا تزد الظّلمين إلّا تبارًا. (نوح: ٢٨) وقال تعالى: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان. (الحشر: ١٠).

<sup>(</sup>٣) عن عطاء وزيد بن أسلم قالاً: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أعتق عن أبى وقد مات؟ قال: نعم! (شرح الصدور ص: ٣٠٩). وأخرج أحمد والأربعة عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إنّ أمّى ماتت، فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: الماء! فحفر بنرًا وقال: هذه لأمّ سعد. (شرح الصدور ص: ٣٠٤).

قرآن وحدیث اور بزرگانِ أمت سے ثابت ہے۔

اورجونے نے طریقے لوگوں نے ایجاد کرر کھے ہیں،ان کی میں خود تر دید کر چکا ہوں۔

# ميت كوقر آن خواني كاثواب يہنچانے كالتج طريقه

سوال: یکسی کے انتقال کرنے کے بعدمرحوم کوثواب پہنچانے کی خاطر قر آن خوانی کرانا وُرست ہے؟

جواب:...حافظ سیوطیؓ' شرح الصدور' میں لکھتے ہیں کہ:'' جمہورسلف اورائمہ ثلاثہ (إمام ابوحنیفہٌ، إمام مالکہؓ اور إمام احمہؓ) کے نزدیک میت کوتلاوت ِقر آنِ کریم کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن اس مسلے میں ہمارے إمام شافعیؓ کااختلاف ہے۔'' (۲)

نیز انہوں نے إمام قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: '' شخ عز الدین بن عبدالسلام نوی دیا کرتے تھے کہ میت کو تلاوت قر آنِ کریم کا ثواب نہیں پہنچنا، جب ان کا انقال ہوا تو ان کے کسی شاگر دکوخواب میں ان کی زیارت ہوئی، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ زندگی میں یہ فتوی دیا کرتے تھے، اب تو مشاہدہ ہوگیا ہوگا، اب کیارائے ہے؟ فرمانے گئے کہ: میں وُنیا میں یہ فتوی دیا کرتا تھا، کیکن یہاں آکر جو اللہ تعالی کے کرم کا مشاہدہ کیا تو اس فتوی سے رُجوع کرلیا، میت کو قر آنِ کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے۔' اِمام می الدین نووی شافعی ' شرح المہذب' (ج:۵ ص:۱۱۱) میں لکھتے ہیں کہ:'' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہوسکے قر آنِ کریم کی تلاوت کرے، اس کے بعدا ہل قبور کے لئے وُعاکرے، اِمام شافعی نے اس کی تصریح فر مائی ہواراس پر ہمارے اصحاب منفق ہیں۔'' فقہائے حفیے، مالکیہ اور حنا بلہ کی کتابوں میں بھی ایصالی ثواب کی تصریحات موجود ہیں، اس لئے میت کے ایصالی ثواب کے لئے قر آن خوانی تو بلاشیہ وُرست ہے، لیکن اس میں چندا مورکا کھا ظرکھنا ضروری ہے:

اوّل:... بیرکہ جولوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ،ان کا عظمِ نظر محض رضائے الٰہی ہو،اہلِ میّت کی شرم اور دِکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہوں ، اور شریک نہ ہونے والوں پرکوئی نکیر نہ کی جائے ، بلکہ انفرادی تلاوت کواجتماعی قرآن خوانی پرتر جیح دی جائے کہ اس میں إخلاص زیادہ ہے۔

(۲) فجمهور السلف والأئمة الشلاثة على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي. (شرح الصدور ص: ۳۱٠) طبع
 دارالكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

<sup>(</sup>۱) عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤا سورة يأسّ على موتاكم. رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱ ۲۱). وأيضًا قوله ويقرأ يأسّ لما ورد من دخل المقابر فقرأ يأسّ خفف الله عنهم يومنذ فكان له بعدد من فيها حسنات بحر …إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۳۳۳).

<sup>(</sup>٣) قَالَ القرطبي: وقد كان الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه، فكيف الأمر؟ قال: لا كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك. (شرح الصدور ص: ١١٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

 <sup>(</sup>٣) ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ...... ويستحب أن يقرأ القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. (شرح المهذب ج: ٥ ص: ١ ٣١، طبع بيروت).

ووم:... ہے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت صحیح کی جائے ،غلط سلط نہ پڑھا جائے ،ورنہاں حدیث کا مصداق ہوگا کہ:'' بہت سے قرآن پڑھنے والےا ہے ہیں کہ قرآن ان پرلعنت کرتا ہے!''

سوم:... یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضہ پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں ہی کوثواب نہیں ہوگا،میت کوکیا ثواب پہنچا ٹیں گے؟ ہمار بے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لئے دعوت کرنااور صلحاء وقراء کوختم کے لئے یاسورۂ انعام یاسورۂ إخلاص کی قراُت کے لئے جمع کرنا مکروہ ہے (فاویٰ بزازیہ )۔

# قرآن خوانی کے دوران غلطاً موراوران کا وبال

سوال:..قرآن خوانی میں چندلوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنانہیں آتا، وہ شرماشری میں پارہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب لوگ پڑھ کرر کھتے ہیں تو اور لوگوں کے ساتھ وہ بھی پڑھے ہوئے پاروں میں رکھ دیتے ہیں، یا پچھلوگ صحیح نہیں پڑھتے اور جلدی میں تلفظ صحیح ادانہیں کرتے یا پچھ پڑھتے ہیں، پچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا گناہ قرآن خوانی کروانے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پریا دونوں پر ہوگا؟

جواب:...جونہ پڑھنے کے باوجود بینظا ہر کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیا، وہ گنا ہگار ہیں۔ای طرح جوغلط سلط پڑھتے ہیں وہ بھی ،اور قر آن خوانی کرانے والااس گناہ کا سبب بناہے ،اس لئے وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔

# کسی کے مرنے پررشتہ داروں کا قر آن خوانی کرنا

سوال:...ہفت روزہ 'اخبارِ جہاں' ہیں ایک سوال شائع ہوا تھا: ''س: کسی شخص کے انتقال کے بعد مختلف لوگوں کو بلاکر جو
قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، کیااس کا اجروثو اب فوت شدہ شخص کو پہنچتا ہے؟ اور کیااس طرح کے رہم ورواج اسلام کے مطابق ہیں؟''
جس کا جواب یہ دیا گیا تھا: ''ج: قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے تلاوت کی ہے، وہ اگرا پی خوثی ہے کی کو
ثواب پہنچانا چاہے تو وہ ثواب وُ وسر ہے کو پہنچتا ہے مختلف لوگوں کو بلاکر قرآن خوانی کرنے کی بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جنتا قرآن خوو
پڑھ سکتا ہے، اس کا ثواب مرحوم عزیز کو پہنچا دے، اور رسم ورواج کے چکر میں نہ پڑے ۔''اس سلسلے میں عرض ہے کہ فوت شدہ عزیز کے
ہزایت قربی رشتہ دار مثلاً : بچا، ماموں، خالواور دوست وغیرہ جو کہ مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور اس جال کا ہواقعے پر ایکھے ہوتے
ہیں اور جنازے کے بعد اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، یہ سب اشخاص فوت شدہ شخص کو ثواب پہنچانے کے لئے قرآن خوانی
کرانا چاہتے ہیں، اگریہ سب اشخاص فوت شدہ شخص کے گھر آگر قرآن خوانی کریں اور کسی قسم کی خوردنی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ
کریں اور دُعا کے بعد رُخصت ہوجا عیں تو کیا پہلے لیقتہا رکیا جاسکتا ہے؟

جواب:... يهاں دومسكے ہيں، اوّل بيركة قرآنِ كريم پڑھ كراس كا ثواب كسى كو بخشا جائے، تو جائز ہے يانہيں؟ اور بير پہنچتا

 <sup>(</sup>۱) ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول ...... واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. (فتاوئ بزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١٨، أيضًا شامى ج: ٢ ص: ٢٣٠).

ہے یانہیں؟اس میںاً نمّہ کا اختلاف ہے، ہمارے اِمام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک تمام عبادات کا ثواب پہنچتاہے، بشرطیکہ اِ خلاص کے ساتھ کیا جائے ،اور اِمام شافعیؓ کے نز دیک عبادات ِقولیہ کا ثواب مثلاً تلاوت وغیرہ ،ان کا ثواب بیس پہنچتا۔ (۱)

وُوسرا مسئلہ میہ ہے کہ اپنے طور پر ہمیشہ آ دمی اپنے اکابر کو، متعلقین کو، احباب کوثواب پہنچانے کا اِہتمام رکھ، اور وُوسرے حضرات اگر کسی وقت جمع ہوجا ئیں تو بغیر اِہتمام کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قر آن خوانی کے لئے کوئی وقت مقرر کرنا اوراس پرلوگوں کو بلانا، شریعت نے اس کی اِجازت نہیں دی، اور جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کواپی طرف سے شروع کرنا صحیح نہیں، واللہ اعلم بالصواب! (۲)

### عبادات كاايصال ثواب

سوال: قرآن پاک یانعیس وغیره پڑھ کراس کا ایصال ثواب میت کے لئے کرنا احادیث ہے؟

جواب: ... عبادات مالیہ اور دُعا واستغفار کے ساتھ ایصال تُواب تو متفق علیہ ہے۔ تلاوت قرآن کے بارے میں اِمام شافع گا ختلاف منقول ہے۔ حافظ سیوطی گی'' شرح صدور'' نے نقل کیا ہے کہ شافعیہ کے نزد یک بھی رائج یہ ہے کہ تلاوت کا تُواب پہنچتا ہے۔ نیزای پر اِمام نووی کی شرح مہذب (جلد: ۵ صفحہ: ۱۱ ۱۱ ) نے نقل کیا ہے کہ:'' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآنِ کریم کی تلاوت کرے اس کے بعد اہل قبور کے لئے دُعا کرے، اِمام شافعی نے اس کی تقریق فرمائی ہے، اور اس پر ہمارے اسحاب متفق ہیں۔'' (۳)

مذا ہب اُربعہ کے اِتفاق کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

ابوداؤد صفحہ: ۵۹۲،'' باب فی ذکرالبصر ۃ'' کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کاارشادُ نقل کیا ہے:'' تم میں سے کون ہے جو مجھےاس کی صانت دے کہ وہ میرے لئے مسجد عشار میں دویا چار رکعتیں پڑھ کریہ کے کہ بیابو ہریرہ کے لئے ہیں۔'''' اس سے نوافل کے ایصالِ ثواب پر اِستدلال کیا جاسکتا ہے، دیسے جمہوراً تمہاس کے بچے ہونے کے قائل ہیں۔

(۱) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية ...... لــكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما بخلاف غيرها كالصدقة والحج. (شامي ج:۲٪ ص:۲۳۳، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

(۲) وفي البزازية: ويكره ...... اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام
 أو الإخلاص. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۰، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

(٣) اختلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأنمة - الثلاثة - على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي ...... وأما القراءة على القبر، فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم، قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر، فقال: لا بأس به، وقال النووى رحمه الله في شرح المهذب (ج: ٥ ص: ١ ١٣) يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب (شرح الصدور ص: ١ ١٣). محمد بن المثنى ............. قال سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين ........................ قال منكم أن يصلي لي في

رسم العشاء ركعتين أو أربعًا ويقول: هذا لأبي هريرة. (أبوداؤد، كتاب الملاحم، باب في ذكر البصرة ج: ٢ ص: ٢٣٦).

### قرآن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں ل کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ

سوال:...ایک خاتون اکثر محلے میں سور ہ کیٹین وغیرہ کے ختم اور قرآن خوانی میں جاتی ہیں۔ان کی قرآن پڑھنے کی رفتار انتہائی ست ہے، یعنی بہت دیر ہے وہ سپارے ختم کرتی ہیں، جبکہ اور خوا تمین دو تمین سپارے ختم کر لیتی ہیں، توان کا ایک سپارہ ختم ہوتا ہے۔ لہندا انہوں نے محفل میں اپنا یہ عیب چھپانے کے لئے بغیر پڑھے ہوئے ایک دوسپارے پڑھے ہوئے سپاروں میں رکھ دیئے۔ ای طرح ایک دفعہ کیسین شریف پڑھتیں اور دو تمین پڑھی ہوئی سورتوں میں ڈال دیتیں۔ اب ان خاتون کو اپنی اس غلطی اور گناہ کا احساس ہو گیا ہے اور وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنی اس غلطی اور گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہیں،قرآن وسنت کی روشنی میں اس گناہ کا کفارہ اور تلافی کس طرح ممکن ہے؟

جواب:..بس الله تعالی ہے معافی مانگیں ،اور جتنا قرآن مجید پڑھنا ہو،اپنے گھرپر پڑھ لیا کریں ،لوگوں کے گھروں میں جا کرقرآن مجید نہ پڑھا کریں۔ یہ عورتوں میں جوقرآن خوانی کارواج ہے،اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن غلط پڑھتی ہیں ، بہتر ہوگا کہ اپنا پنے گھر میں قرآنِ کریم پڑھا کریں اوراس کا ثواب مرحومین کو بخش دیا کریں۔

#### تیجا، دسوال اور قرآن خوانی میں شرکت کرنا

سوال:...ہمارے مسلم معاشرے میں خودساختہ ندہبی رُسوم پڑمل کیا جاتا ہے، بنیاداور حقیقت کیجھنہیں، مثلاً: تیجا، دسواں وغیرہ 'لیکن پھر بھی حنفی عقیدہ (یعنی ندہب) کیا فر ما تا ہے؟ قرآن خوانی کیسے ہے؟ یعنی قل شریف پڑھناشکروغیرہ پر،حنفی مسلک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟

جواب: ... مرگ کے موقع پر جورتمیں ہارے یہاں رائج ہیں، وہ زیادہ تر بدعت ہیں، ان کوغلط بجھنا چاہئے اور حتی الوسع ان میں شریک بھی نہیں ہونا چاہئے۔ قرآن خوانی ایک رسم بن کررہ گئی ہے، اکثر لوگ محض مندر کھنے کے لئے شریک ہوتے ہیں، خال خال ہوں گے جن کامقصود واقعی ایصال ثواب ہو۔ ایسے موقعوں پر میں بید کہتا ہوں کہ اتنے پارے پڑھ کراپنے طور پر ایصال ثواب کر دوں گا۔ لیکن اگر کسی مجلس میں شریک ہونا پڑے تو اخلاص کے ساتھ محض ایصال ثواب کی نمیت ہونی چاہئے، باتی رسوم میں حتی الوسع شرکت نہ کی جائے، اگر بھی ہوجائے تو اللہ تعالی ہے معافی ما تگی جائے۔ (۱)

### میّت کوقبرتک لے جانے کا اور ایصالِ ثواب کا صحیح طریقه

سوال:..فرض کیامیں مرگیا، مرنے کے بعد قبرتگ کیا کیا تھا ہے؟ اس کے بعد قبرتک کا عرصه اس کے لئے ایصال ثواب پہنچانے کا کیا سیح طریقہ ہے؟ بعنی مرنے کے بعد جنازہ کے ساتھ اُونچا کلمہ پڑھنا، جنازے کے بعد وُعا کرنا، پھل اور وُوسری اشیاء ساتھ لے جانا (توشہ) جمعرات کرنا، چالیسواں کرنا، مبجد کے لئے رقم دینا جس کوز کو قاکانام دیا جاتا ہے، آیاوہ رقم جو کہ مبجد کے نام دی

<sup>•</sup> هذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريد بها وجه الله تعالى ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣١).

جاتی ہے، وہ مجد کی ہوتی ہے یا کہ إمام مجد کی؟ اور وہ مرنے والے کی بخشش کے لئے کارآ مدہے یا کنہیں؟

جواب:...حضرت ڈاکٹرعبدالحی عار فی صاحبؓ کی کتاب'' اُحکامِ میت' ان مسائل پر بہت مفیداور جامع کتاب ہے،اس کا مطالعه برمسلمان كوكرنا جائے ،آپ كے سوال كے مختصر نكات حسب ذيل ہيں:

ا:.. موت کے بعدسنت کےمطابق جنہیز و تکفین ہونی جا ہے اوراس میں جہاں تک ممکن ہوجلدی کرنے کا حکم ہے۔ (۱) ۲:... جنازے کے ساتھ آ ہتہ ذکر کیا جائے ، بلند آ واز سے ذکر کر ناممنوع ہے۔ <sup>(۲)</sup>

٣:...ایصالِ ثواب کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں فر مایا ، نہ دنوں کا تعین فر مایا ہے ، بلکہ مالی اور بدنی عبادات کا ایصال ثواب جب جاہے کرسکتا ہے۔

 ۳:...مرنے کے بعد مرحوم کا مال اس کے وارثوں کوفوراً منتقل ہوجا تا ہے، اگر تمام واررث بالغ ہوں اور موجود ہوں ، ان میں کوئی نابالغ یاغیرحاضرنہ ہوتو تمام وارث خوشی ہے میت کے لئے صدقبہ خیرات کر سکتے ہیں،لیکن اگر پچھ وارث نابالغ ہوں تو ان کے ھے میں سے صدقہ وخیرات جائز نہیں،اوراس کا کھانا بھی جائز نہیں، بلکہ '' تیبیوں کا مال کھانے'' پر جو وعید آتی ہے اس کا وبال لازم آئےگا۔ ہاں! بالغ وارث اپنے جھے سے ایصال او اب کے لئے صدقہ خیرات کریں تو بہتِ اچھا ہے۔ کیا اگرمیت نے وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندراندراس کی وصیت کے مطابق خیر کے کا موں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

### نيايرٌ ها هو يا يهلے كايرٌ ها هو،سب كا تواب پهنچا سكتے ہيں

سوال:...اکثر محفلِ قرآن میں بعض مردیا خواتین کہتے ہیں کہ انہوں نے اب تک گھر پرمثلاً: ۱۰،۵ پارے پہلے پڑھے ہیں ، وہ اس میں شامل کرلیں ، یا پھرا کثر قلت ِ قارئین کی وجہ ہے سپارے گھر گھر بھیج ویئے جاتے ہیں ، یہ کہاں تک وُرست ہے؟ جواب: ... يهان چندمسائل بي:

ا:... بل كرقر آن خوانی كوفقهاء نے مكروہ كہا ہے،اگر كی جائے توسب آہت پڑھیں تا كه آوازیں نه ککرائیں۔ <sup>(۲)</sup>

(١) ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٥٥١، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) وعــلــى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن ...... فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٣٣ ، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقةً أو غيرها كذا في الهداية ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣ ، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

 <sup>(</sup>٣) وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذو ذلك من التركة كذا في التتارخانية. (هندية ج: ۵ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>۵) والوصية تصرف في ثلث المال في آخر العمر زياده في العمل فكانت مشروعة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٠٠٠)-

 <sup>(</sup>٢) يكره للقوم ان يقرؤا القرآن جملة لتضمنها ترك الإستماع والإنصات المأمور بها كذا في القنية. (هندية ج: ۵ ص: ٤ ١ ٣، كتاب الكواهية).

۳:...آ دمی نے جو یکھ پڑھا ہواں کا ثواب پہنچا سکتا ہے،خواہ نیا پڑھا ہو یا پرانا پڑھا ہو۔

۳:...ایصال ثواب کے لئے پورا قرآن پڑھوا ناضروری نہیں، جتنا پڑھا جائے اس کا ثواب بخش دینا سیجے ہے۔ ۴:...کسی دُوہرے کو پڑھنے کے لئے کہنا سیجے ہے، بشرطیکہ اس کوگرانی نہ ہو، ورنددُ رست نہیں۔

### يہلے کے يڑھے ہوئے كاإيصال ثواب كرنا

سوال: .. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلال عزیز کا اِنقال ہو گیا ہے، آپ نے جوقر آن پاک ختم کرر کھے ہیں ، ان میں سے پچھ سیارے ہمیں دے دیں۔اس طرح مختلف لوگوں ہے مختلف سیارے لے کروہ قرآن پاک کا ثواب اِکٹھا کرتے ہیں اور ا ہے عزیز کی رُوح کو پہنچاتے ہیں۔کیاایسا کرنامیجے ہے؟

جواب:... ہر مخص نے جو پڑھا ہو، وہ ایصال ثواب کرسکتا ہے۔

### خود ثواب حاصل کرنے کے لئے صدقہ جاریہ کی مثالیں

سوال:...اگر کوئی اپنے دارثوں ہے مایوں ہوکراپنے ثوابِ آخرت کا سامان خود ہی کر جائے ،مثلاً: قرآن شریف کے سپارے مسجد میں بھجوا دے یا کنوال بنوا دے ، مامسجد میں پیکھے لگوا دے ،تو کیا بیہ جائز ہے؟

جواب:... یہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آ دمی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیرہُ آخرت جمع کرنے کا دری

### متوفی کے لئے تعزیت کے جلسے کرنا تیجے مقاصد کے تحت جائز ہے

سوال:..متوفی پرتعزیت کے جلے کرنااوربعض کے تومستقل سالانہ جلے کرنا، یہ عرس تونہیں؟ جائز ہیں یا بدعت؟ قرآن و حدیث اور خیرالقرون میں اس عمل کی کوئی مثال ہے؟

جواب:...تعزیت کامفہوم اہلِ میت کوتسلی دینااوران کے غم میں اپنی شرکت کا اظہار کر کے ان کے غم کو ہلکا کرنا ہے، جو

 <sup>(</sup>١) والظاهر أن لا فرق بين أن ينوى به عند الفععل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره ...إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٢) ويصح إهداء نصف الثواب أو رُبعه كما نص عليه أحمد ولا مانع منه ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) تفصيل كے لئے ملاحظ فرمائية: شامى ج:٢ ص:٣٣٣، مطلب فى القراءة للميت

<sup>(</sup>٣) أيضا.

<sup>(</sup>٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له. رواه مسلم. (مشكُّوة ج: ١ ص:٣٢).

ما موربہ ہے۔ نیز: "اذکووا موتاکم بنجیو" میں مرحومین کے ذکر بالخیر کا بھی تھم ہے، پس اگر تعزیق جلسانہی دومقاصد کے لئے ہو، اور مرحوم کی تعریف میں غیرواقعی مبالغہ نہ کیا جائے تو جائز ہوگا۔ سالا نہ جلسانو ظاہر ہے کہ فضول حرکت ہے، اور کسی مرحوم کی غیرواقعی تعریف بھی غلط ہے۔ بہر حال تعزیق جلسدا گرندکورہ بالا مقاصد کے لئے ہوتو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان جلسوں کو نہ بذات خودمقصد تصور کیا جاتا ہے، نہ انہیں عبادت سمجھا جاتا ہے۔

### عذابِ قبر میں کمی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ

سوال:...وہ وظیفے بتا ئیں جن کے کرنے ہے قبر کاعذاب کم ہوتااور نزع کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ جواب:...عذابِ قبر کے لئے سونے ہے پہلے سورۂ تبارک الذی پڑھنی چاہئے، اور نزع کی آسانی کے لئے یہ دُعا پڑھنی چاہئے:

"اَللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ"(")

# قبرستان میں ایصال ثواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے؟

سوال:... قبرستان میں جا کرمردے کے لئے ایصال ثواب کرنے کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہے؟ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے کونی آیات یاسور تیں تلاوت کی جا کیں؟

جواب: ... جنتی سورتیں یا دہوں پڑھ کرید وُ عاکی جائے کہ اللہ تعالی شانۂ اس میت کوان کا ثواب عطافر مائے۔اور قبر پر پہنچنے کے بعد میت کوسلام بھی کہنا چاہئے ،کم از کم بیالفاظ ضرور کہہ دینے چاہئیں:'' السلام علیم یا ہل القبور''۔

### والده كى قبرمعلوم نه ہوتو دُعائے مغفرت كيے كروں؟

سوال:...میری والدہ مرحومہ کراچی میں فن ہیں، میں اکثر ان کی مغفرت کی دُعا نمیں کرتار ہتا ہوں، اب بیمیری بلصیبی ہے کہ میں بھی ان کی قبر پرنہیں گیا۔معلوم بیکرتا ہے کہ قبر پرنجا نا ضروری ہے یانہیں؟ اور قبر پرنہ جانے سے گھر ہی پردُعا نمیں کرنا بیکار تو

<sup>(</sup>۱) وتسحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لَا يفتن لقوله عليه السلام من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجة. (شامي ج:۲ ص:۴۳٠).

<sup>(</sup>٢) لكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. رواه النسائي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص:٣٧).

<sup>(</sup>٣) ترمذي ج: ١ ص: ١١١، باب ما جاء في التشديد عند الموت، طبع رشيديه دهلي.

<sup>(</sup>۵) ومن آدابها أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح ....... ثم يدعو قائما طويلا وإن جلس يجلس ....... ويقرأ ينس ... إلخ وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي .... ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۳).

نہیں؟ دُوسرے بیرکہ قبرستان اگر جا دُل بھی تو والدہ کی قبر کا پیتنہیں ،تو قبرستان میں جا کر والدہ کے لئے کہاں کھڑا ہوکر دُ عا کروں اور کیا کیا دُ عاکروں؟ کیاوہاں کچھ پڑھنا ہوگا یا ایسے ہی دُ عائے مغفرت کروں؟

جواب:..اگرآپ کو دالدہ کی قبر کا پتا ہی نہیں تو آپ کو جانے کامشورہ کیے وُ دں؟ البتہ آپ کو نشانی رکھنا چاہئے تھی یاا گر کوئی آ دمی جانے والا ہے تو آپ اس سے پتا کر لیجئے۔ قبر پر جانے ہے میت کو اتنی خوثی ہوتی ہے کہ جتنا ماں کو اپنے جئے سے ل کر خوثی ہوتی ہے۔''ہبر حال ان کو پڑھ کر بخشتے رہنا چاہئے یہ بھی برکا رنہیں ہے۔'''

كنوال ياسر ككاليصال ثواب؟

سوال:...آپ نے فرمایا''بس بیہ بحث ختم''اس لئے بندہ تھم عدولی تونہیں کرے گا، تاہم اس کا جواب آپ کے ذرہ ہے گا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں، تو لوگ ایصال ثواب کے لئے جوس کے بنواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، درخت سابیددار لگاتے ہیں تو کیاان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصال ثواب ہوگا، یا جو بھی فقیر غنی اس سے فائدہ اُٹھائے ایصال ثواب ہوجائے گا؟

جواب:... بیرفاهِ عامہ کے کام ہیں ،اورصدقہ مجاریہ ہے ،اورصدقہ مجاریہ کا ثواب منصوص ہے۔ (r)

عورت بھی ایصالِ ثواب کرسکتی ہے

سوال: ... کیاعورت نیاز دے عتی ہے یانہیں؟

جواب: ...عورت بھی ایصال ثواب کرسکتی ہے، مگراپنے مال میں ہے کرے، میّت کے ترکہ میں سے نہ کرے۔ <sup>(\*)</sup>

مرحومین کی قبر پر ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی

سوال:...اگرکسی کے فوت ہوجانے کے بعداس کی قبر پرجا کر ایصال ثواب کی خاطر قرآن خوانی کی جائے تو کیااس مرحوم کو اُجرو ثواب مل جائے گا؟

جواب: ... قبر پر جا کر قرآن مجید پڑھنے کے بجائے گھر پر قرآنِ کریم کی تلاوت کی جائے ۔لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دودن قرآن خوانی کروالیتے ہیں ،اس کے بعد مردے کو بھول جاتے ہیں ،اور بیا یک نافر مان اور گنا ہگار کے ساتھ ایک طرح ٹھیک

 (۱) الأحاديث والآثار تنزل على الزائر متى جاء علم به الميت وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم فانه لا يوقت. (شرح الصدور ص:٣٥٨، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) من دخل المقابر فقرأ سورة يأس خفف الله عنهم يومنذ، وكان له بعدد من فيها حسنات، بحر. وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَة والجماعة. (رد الحتار ج:٢ ص:٣٣٣).

(٣) عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! ان أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: الماء! فحفر بئرًا وقال: هذه الأم سعد. رواه أبو داؤد والنسائي. (مشكوة ص: ١٦٩)، فضل الصدقة، طبع قديمي).

(٣) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له). بھی کرتے ہیں، کیونکہ مردے نے بھی ساری عمر نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ، نہ قر آن مجید کی تلاوت کی ، نہ نماز پڑھی ، نہ روز ہ رکھا ، ایسے شخص کا اُنجام یہی ہونا چاہئے ، ورنہ اللہ کے مقبول بندے کو ہرنماز کے بعد إیصالِ ثواب کیا جا تا ہے۔

ایصالِ ثواب کی مجلس میں قادیانی اور غیر مسلم کاشریک ہونا، نیز کیاان کا ایصالِ ثواب دُرست ہے؟

سوال:...مادروطن کے سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں تقریباً تمام اسلامی اورغیر اسلامی (قادیانی اورعیسائی وغیرہ) افراد
مضمی فرائفن اداکررہے ہیں۔ بعض اوقات مشاہدہ یوں ہوا کہ کی مسلمان ملازم/ آفیسر کے کسی قریبی رشتہ دار کی رحلت ہوگئی، بعداً زال
اس کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی اور طعام کا بندوبست کیا گیا، کثیراً فراد کی شرکت کی غرض ہے ایک ٹائپ شدہ وعوت نامہ
برائے ایصال ثواب بشکل قرآن خوانی ملاز مین واضران کو تقسیم کردیا گیا۔ دعوت نامے میں فرداً فرداً دعوت نہیں دی گئی تھی۔ اس عموی
دعوت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اور مصلحت کے پیشِ نظرا گرکوئی قادیانی اور دُوسراغیر مسلم اس ایصال ثواب میں شرکت کرتا ہے تواس قسم
کی شرکت سے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے اِسلامی جوابات مطلوب ہیں:

ا:...کیا قادیانی کی شرکت برائے ایصال ثواب قر آن خوانی یادیگرخالصتاند ہبی اِجتاع میں شرکت شرعاً جائز ہے؟ جواب:...ایصال ثواب کی مجلس میں کسی غیرمسلم قادیانی کوشر یک کرنا جائز نہیں'' اس لئے ان کو بلایا ہی نہ جائے ،اگرخود آئیں توان کی شرکت سے معذرت کردی جائے۔

٢:...آيا قادياني كى تلاوت قرآن مجيد سے ميت كوثواب پنچے گا؟

جواب:...میت کا ثواب ملنا فرع ہے اس کی کہ خود پڑھنے والے کوثواب ملے، اور غیر مسلم قادیانی کے اعمال باطل ہیں،' جب اس کوخود ہی ثواب نہ ملا، تو میت کو کیا ملے گا...؟

"ن...قادیانی گی شرکت ہے آیا ایصال ثواب پر کمی قتم کا غیر اسلامی اثر مرتب تونہیں ہوگا؟ ہاں کی صورت میں کونسا؟ جواب:...قادیانی اورغیر مسلموں کی شرکت ہے اسلام اور کفر کے درمیان ، اور مسلم وکا فرکے درمیان اِمتیاز من جائے گا، اور بیضر رِعظیم ہے، عجب نہیں کہ اس مجلس کے تمام شرکاء مبتلائے عذاب ہوجا کیں۔

سم:...وُنیوی مصلحتوں اور اس قتم کی روا داریوں میں شرعاً کیا قباحت ہے؟ مسلمان شرعاً کیارو بیا پنائیں؟ جواب:...وُنیوی مصالح، دِین کے تابع ہیں، اگر کسی وُنیوی مصلحت اور روا داری سے دِین کے اُصول ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہوں، توالی مصلحت اور روا داری کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا،اور اس پرلعنت بھیجی جائے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) لَا تَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنُ حَآدً اللهَ وَرَسُولَهُ. (المحادلة: ٢٢). وقيال تبعالى: "يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَخْدُوا عَدُوَّ كُو مَا يُومَّا وَعُدُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٢) مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها عندنا. (شامي ج:٢ ص:٢١).

 <sup>(</sup>٣) عن نواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
 (مشكوة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء).

# قر آنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت

چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ عم کی ترتیب بدلناجا تزہے

سوال:..نماز میں قرآن شریف اُلٹا پڑھنا یعنی پہلی سورۃ آخر کی اور دُوسری سورۃ پہلے کی پڑھنا دُرست نہیں ہے، گرقرآن شریف کے تیسویں پارے میں سورتیں قل سے شروع ہوکر عم پرختم ہوتی ہیں، یعنی اُلٹا قرآن شریف لکھا ہوا ہے، جوا کثر مدرسوں میں طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، کیااس طرح پڑھنا جائز ہے؟

جواب: جھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے ہے، تا کہ وہ چھوٹی سورتوں سے شروع کرسکیں۔ (۱)

### قرآن مجید میں نشخ کاعلی الاطلاق انکارکرنا گمراہی ہے

سوال:... جنگ راولپنڈی میں مولانا.....صاحب نے اپنے تأثرات ومشاہدات کے کالم میں لکھا ہے کہ:'' میں قرآنِ تھیم کی کسی آیت کومنسوخ نہیں مانتا۔'' میرے خیال میں بیعقیدہ وُرست نہیں ہے،اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جواب:...میری رائے آپ کے ساتھ ہے،قرآن مجید میں شنخ کاعلی الاطلاق انگار کرنا گمراہی ہے۔ (۲)

### قرآنِ کریم کی سب ہے کمی آیت سور و بقر اکی آیت:۲۸۲ ہے

سوال:...''معلومات قرآن''جوکہ''عثان غنی ظاہر'' نے لکھی ہے، میں پڑھا ہے کہ قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت آیت الکری ہے،آیت الکری کم دبیش ۵ لائنوں میں ہے، جبکہ میں نے قرآن شریف میں ایک اور آیت اس سے بھی لمبی دیکھی ہے، جو کہ سات لائنوں میں ہے،اور بیآیت سورۃ الحج کی پانچویں آیت ہے، آپ ضرور بتا کیں کہ قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت کون ی ہے؟ آیا وہ آیت جو کہ میں نے کتاب میں پڑھی ہے، یا وہ جو میں نے قرآن شریف میں دیکھی ہے؟

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار؛ الفصل بسورة قصيرة وان يقرأ منكوسا. وفي الشرح: بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى، لأن الترتيب السور في القراءة واجبات التلاوة وإنـما جوز للصغار تسهيلًا لضرورة التعليم. (الدر المختار مع الرد الحتار، قبيل باب الإمامة ج: ١ ص:٥٣٤، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه وخالفت اليهود ... إلخ. (رُوح المعانى ج: ١ ص:٣٥٢، طبع بيروت). النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذى يرى الرأى ثم يبدو له وهو باطل. (الإتقان في علوم القرآن ج: ٢ ص: ١٦، طبع مصر، الفوز الكبير ص: ٣٠٠ طبع قديمي).

جواب:...قرآنِ کریم کی سب ہے لمبی آیت سورہُ بقرہ کی آیت نمبر:۲۸۲ ہے، جوآیتِ مداینہ کہلاتی ہے، آیت الکری زیادہ کمبی نہیں ،مگرشرف ومرتبہ میں سب سے بڑی ہے،اور'' سیّدالآیات'' کہلاتی ہے۔

#### دُعامين قرآني الفاظ كوتبديل كرنا

سوال:..قرآن اورحدیث میں جو دُعا ئیں آئی ہیں، کیا موقع کی مناسبت سے ان دُعا وَں میں واحد متکلم کی جگہ جمع متکلم اورجع متکلم کی جگہوا حد متکلم کے ساتھ ردّو بدل کیا جا سکتا ہے؟ کیا قر آئی دُعا وَں میں اس تبدیلی ہے تحریف ِقر آن تو لا زمنہیں آتی ؟

جواب:...مناسب توبیہ ہے کہ جوؤ عاجن الفاظ میں منقول ہے ،ان کواس طرح رکھا جائے ، تا ہم اگر واحد ، جمع کے صیخے بدل لے تب بھی کوئی حرج نہیں۔قرآنِ کریم وُ عاکی نیت سے پڑھا جائے تواس سے مقصود قرآنِ کریم کے الفاظ کی حکایت نہیں ہوتی ، '' یہی وجہ ہے کہ جنبی اور حائصنہ کو قر آنی وُعا کمیں ، وُعا کی نیت سے پڑھنے کی اِجازت ہے <sup>(۲۲)</sup> اس لئے وُعامیں قر آنی الفاظ تبدیل کرنے سے تحریف تولازم نہیں آئے گی بھین قر آنِ کریم کےمبارک الفاظ زیادہ بہتر ہیں ،اس لئے ان کوتبدیل کرنے کی کوئی وجہبیں۔

#### لوح محفوظ ہے کیامراد ہے؟

سوال:...اُمِّ الکتاب اورلوحِ محفوظ دوالگ الگ کتاب ہیں یا ایک ہی کتاب کے دونام ہیں؟ جواب:... بظاہر دونوں ایک ہی چیز سے عبارت ہیں ،اس کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے ، کا تب بھی قلمِ قدرت ہے۔

### قرآنِ كريم مجهول براهنا وُرست بهيں ہے

سوال:...موجودہ دور میں اکثر لوگ یا تو قر آن مجہول پڑھتے ہیں یا بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں ، ان کی نماز وں اور تلاوت قرآن وغيره كاكيامعامله بوگا؟

جواب:..قرآنِ کریم إمکانی حد تک صحیح پڑھنا واجب اور غلط پڑھنا ناجا ئزے۔ 'اگر کوشش کے باوجود کسی کا تلفظ صحیح نہیں

ص: ٠ ٤ ١ ، سورة الرعد الآية: ٩ ٣).

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكل شيء سنام وان سنام القرآن سورة البقرة وفيها ايـة هـي سيدة اي القران هي اية الكرسي. (ترمذي شريف، أبواب فضل القران، ج: ٢ ص: ١ ١ ١، طبع قديمي كتب

 <sup>(</sup>٢) حتى لو قبصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلى قاصدًا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها، فلا يتغير حكمها بقصده ... إلخ. وفي الشامية: أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره. (ردالحتار على الدرالمختار ج: ا ص:٣٠١). (٣) ويحرم به تلاوة القرآن ولو دون آية على المختار. وفي الشامية: قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به ـ (شامى ج: ١ ص: ٢ ١ ١ ، أركان الوضوء، مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة) ـ (٣) وتفيسر أم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبدالرزاق وابن جرير عن كعب رضى الله عنه، والمشهور أنها اللوح المحفوظ قالوا: وهو أصل الكتاب إذا ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو. (روح المعاني ج: ٣٠ ا

 <sup>(</sup>۵) وَرَتِّل الْقُرُانَ تَرْتِيلُا (المرَّمِّل: ٣).

ہوتا وہ معذور ہے،اورا گرمیجے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو گنا ہگار ہے۔ باقی نماز اور تلاوت فقہی حکم کےمطابق تو مقبول نہیں ،آ گےحق تعالیٰ کی رحمت دینگیری فر مائے تو وہ وسیع المغفر ت ہے۔ ''

#### جامع القرآن كون تھے؟

سوال:...جامع القرآن كون ٢٠ حضرت محم مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم يا حضرت عثمانٌ؟

جواب:..قرآنِ کریم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں پورے کا پورالکھا گیا، اور حضرت ابو بکڑنے اس کو یکجا كرايا،اورحضرت عثانٌ نے لوگوں كوايك قراءت پرجمع كيا۔

#### تلاوت قرآن کے دوران باتیں کرنا

سوال:... چند دوستوں کی محفل میں مختلف موضوعات پر بات ہور ہی ہوتو اس دوران کوئی فر دقر آن پاک کی تلاوت اُو کچی آ وازے کرے، پھر باتیں شروع کردے،اور محفل میں شوروغل جاری ہوتو پھرایک آیت تلاوت کرے،ای طرح بیسلسلہ جاری رہے توالی صورت میں تلاوت کرنا جائز ہے؟

جواب:...ایے دوستوں کی مجلس میں شرکت ہی نہیں کرنی چاہئے۔آ دمی کے پاس محدود وقت ہے،اوراس وقت کوفضول ضا کع نہیں کرنا چاہئے۔

#### قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ

سوال:...میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے قرآن پاک پڑھنے کی کئی بار کوشش کی ،مگرآج تک پسر ناالقرآن ہے آ گے نہیں پڑھ کا،میری بدھیبی ہے ہے کہ میں قرآن پاکنہیں پڑھ سکا،کئی بار پڑھنا شروع کیا مگر چند دِن بعد پھرچھوڑ دیتا تھا۔اس لئے میں قرآن پاکنبیں پڑھ سکا۔آپ ہے گزارش ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتادیں۔

جواب: ..قرآن پاک مجدمیں قاری صاحب ہے شروع کردیجئے ،جب تک پورانہیں ہوجاتا ،اس وقت تک لگے رہے۔

 (١) وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف ..... وذلك كالرهم الرهيم والشيتان الرجيم . فكل ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائمًا وإلَّا فلا تصح الصلاة به. (شامي ج: ١ ص:٥٨٢، باب الإمامة، مطلب في الألفع، شامي ج: ١ ص: ١٣٠، باب الإمامة، مطلب في زلة القارى).

 (٢) وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. قال الحاكم في المستدرك جمع القرآن ثلاث مرّات، إحداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ...... الثانية بحضرة أبي بكر ..... قال الحاكم والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان ... إلخ. (الاتقان في علوم القرآن ص: ۵۹-۵۷).

(٣) عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي مرسلًا. (مشكوة ص: ١٣٨، كتاب الرقاق، الفصل الثاني).

#### قرآن مجيد پرهنافرض ہے ياسنت؟

سوال:...مولا ناصاحب! پوچھنا ہے کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے یاسنت؟ حریب نیز میں دریافیض نیز میں میں کہ مؤن اسک

جواب:...نماز میں پڑھنافرض ہے،نماز سے باہر تلاوت کرنافضیلت، برکت اورنور ہے۔ <sup>(</sup>

### كيا قرآن پر إعراب لگانے سے اُس ميں ترميم ہوگئ ہے؟

سوال: ... جاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن پر إعراب لگائے گئے ، تو کیا پیقرآن میں ترمیم نہ ہوئی ؟

جواب:...اِعراب تو پہلے بھی پڑھے جاتے تھے، مگرعوام کے بیچے پڑھنے کے لئے اِعراب لگادیئے، مثلاً:'' الحمد'' کو پہلے بھی صحیح پڑھا جاتا تھا، مگرعوام کی سہولت کے لئے اس پرز ریر، زبرلگادی گئی۔ (۲)

## قرآن مجيد كي سات منزليس كس طرح پرهني حيا بهيس؟

سوال: قرآن مجيدي جوسات منزلين بين، أنبين كس طرح پر هناچا ہے؟

ا:..ایک منزل صبح فجر ہے شام چار ہے تک ختم کرنی چاہئے؟

٢:...جب منزل شروع كرين توايك جگه بى بينه كر پرهيس ، أمضے كى إجازت نہيں ہے؟

جواب:..قرآن مجیدجس طرح سہولت ہو پڑھ سکتے ہیں،ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### قرآن مجيد كوبوسه دينا

سوال:..قرآن شریف کو بوسه دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ بدعت کہتے ہیں۔ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

(۱) فاعلم ان حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب وحفظ سائر القرآن فرض كفاية. (حلبي كبير ص: ٩٥، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره في القراءة ...إلخ).

(٢) وجاز تحلية المصحف ..... وتعشيره ونقطه أى إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدًا خصوصًا للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٦، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

(٣) أفضل القراءة أن يتدبر في معناه حتى قيل يكره أن يختم القران في يوم واحد ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ............ و ندب لحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يومًا ........ من ختم القرآن في السَّنة مرَّة لَا يكون هاجرًا كذا في القنية. (عالمگيري ج: ٥ ص: ١ ١٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ... إلخ).

(٣) وفي القنية في باب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة لكن روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان ياخذ المصحف كل عنمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربى ومنشور ربى عزّ وجلّ. وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

#### قرآن مجيد کو چومنا جائزے

سوال:...ہمارے گھر کے سامنے مجد میں ایک دن ہمارا پڑوی قر آن شریف کی تلاوت کر رہاتھا، جب تلاوت کر چکا تو قر آن شریف کو چو ما، تو مسجد کے خزانجی نے ایسا کرنے ہے روکا ،اور کہا کہ: قر آن شریف کونہیں چومنا چاہئے۔وضاحت کریں کہ یہ شخص سیجے کہتا ہے یا غلط؟ میں بھی قر آن شریف پڑھ کر چومتا ہوں ،اور ہمارے گھروالے بھی۔

جواب:..قرآن مجيد کو چومنا جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

### قرآنی حروف والی انگوهی پہن کربیت الخلاء نہ جائیں

سوال:...گزارش ہے کہ لوگ اکثر آیات قر آنی وغیرہ انگوٹھیوں پر کندہ کراتے ہیں، براہ کرم آپ ہمیں یہ بتا کیں کہ ان انگوٹھیوں کو کس طریقے سے پہن کر بیت الخلاء جایا جائے؟ یا نہیں اُتار کر بیت الخلاء جایا جائے؟ ہم نے انگوٹھی پرحروف مقطعات یعن ص، ن وغیرہ کندہ کرائے ہیں، اس کے لئے بھی بتا کیں، کیا مسئلہ ہے؟

جواب:...انگوشی پرآیت یا قرآنی کلمات کنده ہوں توان کو بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے، أتار کر جانا چاہئے۔ (۲)

### تختهٔ سیاه پرچاک ہے تحریر کردہ قرآنی آیات کوئس طرح مٹائیں؟

سوال:... جب کلاس میں بلیک بورڈ پر قرآنی آیات کسی جاتی ہیں تواس کے بعدان کومٹادیا جاتا ہے، اور پھران الفاظ کی چاک زمین پر جمر، یعنی پھیل جاتی ہے، اور وہی ہمارے پاؤں کے نیچ آتی ہے، اس کے لئے کیا ہونا چاہئے؟ اس کا جواب ہم نے ید یا کہ وہ جب مث جاتی ہیں تو چاک قرآنی آیات کے الفاظ نہیں ہوتے وہ تو صرف چاک ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص نے ہمیں ایک مثال وے کر لاجواب کردیا کہ تعویذ کو بعض لوگ پانی میں گھول کر پہتے ہیں، کاغذ پر تو پھے کھا ہوتا ہے، لیکن جب بیگل جاتا ہے تو وہ الفاظ تو نہیں رہتے، پھرا سے لوگ کیوں پہتے ہیں؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ مٹادیے کے بعد قرآنِ کریم کے الفاظ نہیں رہتے ،لیکن بہتر یہ ہے کہ اس چاک کو گیلے کپڑے سے صاف کر دیا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان ياخذ المصحف كل غداة ويقبله ......... وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهم ... إلخ والدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع) .
 (٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج . (هندية ج: ١ ص: ٥٠ الباب السابع في النجاسة وأحكامها) .

<sup>(</sup>٣) لو محا لوحًا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز ... إلخ. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٢٢، الباب الخامس). وأيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان و الجدران بعضهم قالوا يرجى ان يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص: ٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد و القبلة و المصحف ... إلخ).

#### بوسیدہ مقدس اوراق کو کیا کیا جائے؟

سوال:..قرآنِ پاک کے بوسیدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟ ہمارے لطیف آباد میں ایک داقعہ ایبار ونما ہوا کہ ایک مجد کے مؤدّن نے قرآنِ پاک کے بوسیدہ اوراق ایک کنستر میں رکھ کرجلائے ،مؤدّن اپنے فالتو او قات میں چھولے فروخت کرتا ہے اور محنت کرکے کما تا ہے، جج بھی کیا ہے، اور عمرہ بھی ادا کیا ہے، اور مجد کا کام بھی خوش اُسلو بی سے ادا کرتا ہے، مگر قرآنِ پاک کے اوراق کو جلانے پراس کے خلاف خطرناک ہنگامہ اُٹھ کھڑا ہوا، اے فوری طور پر مجد سے نکال دیا گیا، بعد میں پولیس نے اسے گرفتار بھی کرلیا۔ اب آپ از رُوئ شریعت سے بتا کیں کہ واقعی مؤدّن سے گناہ سرز دہوا ہے؟ قرآنِ پاک کے بوسیدہ اوراق از رُوئ شریعت کون کون سے طریقے سے ضائع کر کتے ہیں؟ اس رِتفصیلی روشی ڈالئے۔

جواب:...مقدس اوراق کوبہتریہ ہے کہ دریا میں یا کسی غیرآ باد کنویں میں ڈال دیا جائے ، یاز مین میں دفن کر دیا جائے۔'' اور بصورت مجبوری ان کوجلا کرخا کستر ( را کھ ) میں پانی ملاکر کسی پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں ، ڈال دیا جائے...گرایسا کرنا مکر وہ ہے،اس لئے...آپ کے مؤذّن نے اچھانہیں کیا ،لیکن اس سے زیادہ گناہ بھی سرز دنہیں ہوا ،جس کی اتنی بڑی سزادی گئی ،لوگ جذبات میں حدود کی رعایت نہیں رکھتے۔

### اخبارات وجرائد میں قابلِ احترام شائع شدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟

سوال: ...عرض وگزارش میہ ہے کہ میں نے جناب صدر پاکستان کی خدمت میں اس مفہوم کا ایک عریف بھیجاتھا کہ آج کل نشر واشاعت میں دین کا جوذ خیرہ اخبارات وغیرہ میں آر ہاہے، وہ بہر حال بھلا اور وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہے، لین اس سلیے میں یہ پہلوبھی غور وفکر کا ہے کہ ایسے تمام اخبارات وغیرہ جب ردّی ہوکر بازار میں آتے ہیں تو پھران متبرک مضامین کی بردی ہے حمتی ہوتی ہے، پہلے مساجد میں کی مجلس خیر کی طرف سے ایکی ہدایات آویزان تھیں کہ ایسے ردّی کا غذات مسجد وں میں محفوظ کرادیا کریں، ان کواحتر ام کے ساتھ ختم کردیا جایا کرے گا۔ پھر سابق وزارت اُمورِ غذہبی نے بھی اس کے لئے جگہ جگہ کنستر رکھوائے تھے، مگراب میہ انتظامات نظر نہیں آرہے، عوام ہی کچھ کرتے ہیں اور پریثان ہوجاتے ہیں۔ رائے ناقص میں اخبارات وغیرہ کو ایکی ہدایت کی جائے کہ وہ اُستہارات میں سم اللہ کے بجائے ۷۸۲ طبع کریں، اور قرآنی آیات واحادیث کے ساتھ یہ ہدایت بھی طبع کرتے رہیں کہ یہ حصدردّی میں وینا گناہ ہے، اسے تراش کراحترام کے ساتھ ختم کیا جائے۔

میرے عربضے کے جواب میں مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا خط ضروری کارروائی کے لئے وزارتِ نشر واشاعت اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔ای زمانے میں الفاظ کی ہے حرمتی کے متعلق آپ سے بھی سوال کیا،اور آپ نے جواب دیا کہ یہ ہے ادبی ایک مستقل وہال

<sup>(</sup>۱) المصحف إذا صار خلقًا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في فرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى ...... المصحف إذا صار خلقًا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة. (هندية ج: ۵ ص: ۳۲۳، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة ... إلخ، وأيضًا في الشامية ج: ۲ ص: ۳۲۲ باب الإستبراء).

ہ، اس کاحل بچھ میں نہیں آتا، حکومت اور سب کے تعاون کے بغیراس سیاب سے بچناممکن نہیں۔ میں نے اخبار سے بید حصہ تراش کر رہے تھے ہوں اس کے بغیراس سیاب سے بچناممکن نہیں۔ میں نے اخبار جنگ کرا جی میں حکومت کی برائے فورا پنے خط میں شامل کرنے کے لئے اپنے عرفیضے کے ساتھ وزار تے نشر واشاعت کو بجھے و ماہوں، میری رائے میں اس مرحلے پرعوام ہرایات اور جو فیصلہ شامل ہوا ہے، اس کے تراشے میں اس عرفی احکام کے ساتھ جناب کو بھیج رہا ہوں، میری رائے میں اس مرحلے پرعوام سے جو بیرچاہا گیا کہ وہ الی عبارتوں کو اسلامی اور شرعی اُحکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرعی اُحکام کی وضاحت بھی ہوجائے تو عوام کا کام آسان ہوجائے گا، اور ایسی وضاحت کا انتظام آپ جیسے محترم ہی مناسب اور صحیح طور پر فر ماسکتے ہیں، جو ضالی از ثوابِ دارین نہ ہوگا۔

جواب:...اس سليلے ميں چنداُ مور قابل ذكر ہيں:

اوّل:...اخبارات وجرائد کے ذریعہ اسائے مبارکہ کی بےحرمتی ایک وبائی شکل اختیار کرگئی ہے، اس لئے حکومت کوبھی، اخبارات کوبھی اور عام مسلمانوں کوبھی اس عثینی کا پورا پورااحساس کرنا جاہئے ،عوام کواحساس دلانے کے لئے ضروری ہے کہ جوعبارت سرکاری مُشتی مراسلے میں دی گئی ہے،اخبارات اے مسلسل نمایاں طور پرشائع کرتے رہیں۔

دوم:...سرکاری طور پراس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ ایسے منتشر اوراق جن میں قابل احترام چیز لکھی ہوئی ہو،ان کی حفاظت کے لئے مساجد میں، رفا ہی اداروں میں اور عام شاہرا ہوں پر جگہ جگہ کنستر رکھوا دیئے جائیں، اور عوام کو ہدایت کی جائے کہ جس کو بھی کسی جگہ ایسا قابل احترام کاغذ پڑا ہوا ملے، اسے ان ڈبول میں محفوظ کر دیا جائے۔

سوم:...ایسے کاغذات کوتلف کرنے کی بہتر صورت ہیہے کہ انہیں سمندر میں یاور یامیں یاکسی ہے آباد جگہ میں ڈال دیا جائے، یاکسی جگہ دفن کردیا جائے جہاں پاؤں نہ آتے ہوں۔اور آخری درجے میں ان کوجلانے کے بعد خاکستر میں پانی ملاکرکسی ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں یا ؤں نہ آتے ہوں۔

# قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت بے ادبی ہے

سوال:... جنگ کوئٹ میں ایک قدیم نا درقلمی قرآن مجید کاعکس شائع ہواتھا، دیکھ کر بے حددُ کھ ہوا کہ اس میں سور ہ قریش میں ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، (اخبار کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں) لہذا آپ ہے گزارش ہے کہ آپ بتا ئیں ہم غلطی پر ہیں؟ یہ قرآنی نسخہ بارہا جھپ چکا ہوگا اور کافی عرصہ پرانا بھی ہے، تو کیا آج تک کی کی نظر ہے نہیں گزرا جواسے بچھے کیا جاتا؟ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل سے جواب دیں اور یہ بھی بتا ئیں کہ اخبار میں قرآنی آیات کا چھا پنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی باد بی کو مدِنظر رکھے بغیر جھاپ دیا جائے؟ قلات میں اکثریت ہندو گھرانوں کی ہے، اس لئے ہر ہندو کے ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے، اور ان کے لئے عام اخبار کی خبریں اور قرآنی آیات سب برابر ہیں، اور ہم مسلمان بھائی اخباروں کو کہاں تک سنجال سکتے ہیں؟

 <sup>(1)</sup> قبال العلامة الحصكفي رحمه الله الكتب التي لا ينتفع بها يمخى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا باس
 بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. (درمختار مع الشامي ج: ٦ ص:٣٢٣، فصل في البيع).

جواب:...آپ نے جواخباری تراشہ بھیجاہے،اس میں آیت واقعی غلط چھپی ہوئی ہے، جوافسوسناک ہات ہے، میں قرآن مجید کی آیات اور سور توں کواخبار میں چھاپنا بھی ہےاد بی سمجھتا ہوں۔

#### ترجمهٔ قرآن کوأ خبارات وغیره میں چھاپنا

سوال:...اکش آخبارات ورسائل میں مثلاً' جنگ' اخبار میں روزاندایک دوسفات پرقر آئی آیات کر آجم شائع ہوتے ہیں۔آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کی آیات یا ترجے کو بغیر وضوچھونا ناجائز ہے، جبکدان اخبارات کی چھپائی سے لے کر تقسیم تک اور پڑھنے سے لے کر ردی میں استعال تک کے تمام مراحل میں شاید ہی ہے وضو ہاتھ میں نہ جاتا ہو، حدتو یہ ہے کہ ہاکران کی تقسیم کے لئے سڑکوں پر بچھا کر بے وضوتہہ بندی کرتے ہیں، گھروں میں گیندی طرح اُچھال کر پھینئے ہیں، گھروالے بے وضو پڑھتے ہیں، جس طرح چاہار کھ دیتے ہیں، کی والے بے وضو پڑھتے ہیں، جس طرح چاہار کھ دیتے ہیں، کباڑی کو بھی ویتے ہیں، اور بعد میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ باندھنے کے لئے استعال ہوتے ہیں، اور بالآخر سڑکوں پر قدموں میں حتی کہ گندی جگہوں تک پڑے نظر آتے ہیں۔غرض یہ کہا تی قباحین ہیں کہ استے بڑے پر احتیاط مہیا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔کیا ایس صورت میں ان آیاتِ قرآئی یاان کے تراجم کا اخبارات میں شائع کرنا کی طرح مفید یا جائز ہے؟ کیا اس طرح تبلیغ کے قواب سے زیادہ ہے حرمتی کا گناہ لاز مہیں آتا؟

جواب:...اُخبارات میں قرآنِ کریم کی آیات کامتن کا چھاپنا واقعی ہےاد بی ہے۔ اگر حوالے کی ضرورت ہوتو ترجمہ دیا جائے۔اگر چہتر جمہ بھی لاکتِ اوب ہے، گراس کے اُحکام قرآنِ کریم کے متن کے نہیں،اور جہاں تک ممکن ہو،ایسےاوراق کا اُدب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

### قرآن مجید کوالماری کے اُو پری حصے میں رکھیں

سوال:...عرض ہیہ ہے کہ مجھے ایک اُلجھن در پیش آگئ ہے، میں قرآن مجیدا پی بک شیلف کی پُخل دراز میں رکھتی ہوں، اجا تک میرے ذہن میں خیال ہواہے کے صوفے کی سطح دراز ہے اُونچی ہے، اس لئے نعوذ باللہ کہیں قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو؟ دراز بندہے،مہر بانی فرما کر مجھے ٹھیک ہے بتا کیں میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔

جواب:..قرآن مجید چونکهالماری میں بندہوتا ہے،اس لئے بے حرمتی تونہیں، گربہتریبی ہے کہا ہے اُونچار کھ دیجئے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) لو كتب القرآن عملى الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس. (هندية ج: ۵ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة).

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفوش (شامى ج: ۱
 ص: ۹ کا ، قبيل باب المياه). أيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳،۳).

 <sup>(</sup>٣) ووكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه، وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من أدب الدين. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٠، فصل الإستنجاء، مطلب إذا دخل المستنجى في ماء قلبل).

<sup>(</sup>٣) حانوت أو تابوت فيه كتب فلأدب أن لا يضع الثياب فوقه ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص:٣٢٣).

### قرآن مجید کو نجلی منزل میں رکھنا جائز ہے

سوال:...قرآن کواُونِی جگه رکھا جاتا ہے،لیکن اگر مکان ایک سے زائد منزلوں پرمشتل ہوتو کیا قرآن کو پنجلی منزل میں رکھنے سے اس کی بےاد بی نہیں ہوتی ؟ جبکہ اُو پر کی منزلوں میں لوگ چلتے پھرتے ،سوتے غرض ہر کام کرتے ہیں۔ جواب:... پنجلی منزل میں قرآنِ کریم کے ہونے کا کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### قرآن مجيد بركاني ركه كرلكهنا سخت بادبي ب

سوال:... کیا قرآن شریف کے اُوپر کوئی کا پی وغیرہ رکھ کرلکھنا چاہے؟

جواب:...کیا کوئی مسلمان جس کے دِل میں قر آن مجید کا ادب ہو، قر آن مجید پر کا پی رکھ کرلکھ سکتا ہے؟ <sup>(۲)</sup>

### قرآن پاک کے بارے میں گتا خانہ خیالات آنے کا شرع محم

سوال:...ایک روز اچا تک میرے دِل میں قرآن پاک کے بارے میں گتاخانہ خیال پیدا ہوا، میں نے اس خیال کورَ ۃ کردیا۔ پھر اسلامی عقائد اور شعائرِ اسلام کے خلاف عجیب قتم کے خیالات اور گمراہ کن سوچ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ یہ شیطانی خیال کیوں آتے ہیں؟اوران کا کیاعلاج ہے؟ خدانخواستہ اس سے میں کافر ومر تد تونہیں ہوگیا؟ تو بہ کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...ان خیالات کا آنااوران کو بُراسمجھ کر زقر کرنا کمال اِیمان کی علامت ہے۔شیطان ڈاکو ہے،اور ڈاکو دولت مند گھر پر ڈاکا ڈالتا ہے۔ان خیالات کی قطعاً پروانہ کریں، یوں مجھیں کہ کتا بھونک رہاہے،اور'' لاحول'' کے ڈنڈے ہے اس کو دفع کر دیا گریں، اِن شاءاللہ! کچھنیں بگاڑ سکے گا۔

### ٹی وی کی طرف یا وُل کرنا جبکہ اس پرقر آنِ کریم کی آیات آرہی ہوں

سوال:... بسااوقات لیٹ کرٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں،اس دوران پاؤں بھی ٹی وی کی طرف ہوتے ہیں،اور تخت ٹی وی ہے اُونچا ہوتا ہے،اور قرآن شریف کی آیات ٹی وی پردکھائی جاتی ہیں،تو کوئی گناہ ہے بینہیں؟اور گناہگارکون ہوگا؟ دیکھنے والا یاٹی وی پروگرام دکھانے والا؟

<sup>(</sup>١) وقال ألا ترى أنه لو وضع في البيت (القرآن) لا بأس بالنوم على سطحه كذا ههنا. (الهندية ج: ٥ ص:٣٢٢).

 <sup>(</sup>۲) ويوضع ...... المواعظ ثم التفسير. (درمختار) قوله ثم التفسير ..... والمصحف فوق الجميع.
 (درمختار مع الشامی ج: ۱ ص: ۱۷۵، ۱۷۸، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. وعنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨)، كتاب الإيمان، باب الوسوسة، طبع قديمي).

جواب:... بيايك نبين، بلكه تين گناموں كامجموعه ب: ا:... في وي ديكمنابذات خود حرام ہے۔ ۲:..اس حرام چیز کاقر آن کریم کے لئے استعال حرام۔(۱) ٣:.. قرآنِ كريم كے نقوش كى طرف ياؤں پھيلانا ہے ادبی ہے۔ پروگرام دیکھنےاور دکھانے والےسب اس کے وبال میں شریک ہیں۔ <sup>(\*</sup>

دِل میں پڑھنے سے تلاوت ِقر آن مہیں ہوئی ،زبان سے قر آن کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے سوال:...ا کثر قرآن خوانی میں لوگ خاص کرعورتیں تلاوت اس طرح کرتی ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں ،آواز تو در کنار لب تک نہیں ملتے ، دِل میں ہی پڑھتی ہیں ، ان ہے کہوتو جواب ملتاہے: ہم نے دِل میں پڑھ لیا ہے ، مرد تلاوت کی آ واز سنیں گے تو

جواب:..قرآن مجید کی تلاوت کے لئے زبان ہےالفاظادا کرنا شرط ہے، دِل میں پڑھنے ہے تلاوت نہیں ہوتی۔ <sup>(۵)</sup> بغیرزبان ہلائے تلاوت کا ثواب ہیں ،البتہ دیکھنےاورتصوّر کرنے کا ثواب ملے گا سوال:..بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلاتے ، دِل میں خیال کر کے پڑھتے ہیں۔ جواب:...تلاوت زبان سے قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے، اس لئے اگر زبان سے نہ پڑھے اور صرف وِل میں خیال کرے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا،صرف آنکھوں سے دیکھنے اور دِل میں تصوّر کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ (۱)

 (١) وكره كل لهو لقوله عليه السلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٩٥، وأيضًا عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٥٢).

(٢) ومن حرمة القرآن أن لَا يقرأ في الأسواق وفي موضع اللغو كذا في القنية. (هندية ج:٥ ص:١ ٣١، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح ...إلخ، وأيضًا في كفاية المفتى، سولبوال باب،ريد يواورلا وَوَاسِيكِر، ج: ٩ ص: ١ ١ ٢ طبع دار الإشاعت).

(٣) ويكره ..... مدرجليه ..... إلى مصحف ... إلخ ودرمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٥٥ طبع ايج ايم سعيد).

(٣) عن جرير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....... ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيّنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل طبع قديمي).

 (۵) وكذا لا تجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ... إلخ. (كبيرى ص: ٥٠٠، طبع سهيل اكيدهمي لاهور، وأيضًا في الهندية ج: ا ص: ٢٩).

(٢) لأن القراءة فعل اللسان. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص:٢٢). وقراءة القران في المصحف أولى من القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن تظرًا ولأن فيه جمعًا بين العبادتين وهو النظر في المصحف وقراءة القرآن. (فتاوي خانية على هامش الهندية ج: ا ص: ٢٢ ١ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

## كيانمازِعشاء ميں پڑھى جانے والى سورتوں كى فضيلت حاصل ہوجائے گى؟

سوال:...بعدنما نِعشاء پڑھی جانے والی سورتیں تبارک الذی ،الم مجدہ اگر دورانِ نماز پڑھ لی جائیں تو کیا وہ فضیلت جونما ز کےعلاوہ پڑھنے سے ملے گی ،حاصل ہوجائے گی؟

جواب:...حاصل ہوجائے گی۔

### سورۂ تبارک الذی ،سورہ کیلین آوازے پڑھنا

سوال:...میری بچی کی عمر ۲۳ سال ہے، ۱۱ سال کی عمر سے پانچے وقت کی نماز ،سور ہُ کیلین ،سور ہُ تبارک الذی روزانہ پڑھتی ہے۔ ۱۷ سال کی عمر سے اس کو کا نول میں آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بخت تکلیف میں ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے بیا اثرات ہوئے ہیں، مہر بانی سے بتاد یجئے کہ بچی ان دونوں سورتوں کو پڑھے بانہ پڑھے؟

جواب:... بچی ان دونوں سورتوں کوآ واز کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اس طرح پڑھے کہ پڑھنے میں آ واز نہ آئے۔

# تلاوت کے لئے ہروفت صحیح ہے

سوال:... یہاں پرسعودی عرب میں اُ ذان کے بعداور ہر ہاجماعت نماز سے پہلے اکثر لوگ قر آنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جعہ کے روزبھی ایسا ہوتا ہے، کیادن میں کسی خاص وقت کا خیال کئے بغیرا بیا تمل صححے ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم کی تلاوت دن رات میں کسی وقت بھی منع نہیں ، ہروقت تلاوت کی جاسکتی ہے۔

#### طلوعِ آ فتاب کے وقت تلاوت جائز ہے

سوال:... جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتب نماز پڑھنامنع کیا گیا ہے، کیااس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں مانبیں؟

جواب:..اس وقت قرآنِ كريم كى تلاوت جائز ہے۔

### زوال کے وقت تلاوتِ قر آن اور ذکرواذ کارجائز ہیں

سوال:..قرآن خوانی کے بارے میں بیسوال تھا کہ کی مخص کے مرنے کے بعد دُوسرے روزیا کسی بھی روزقر آن خوانی ہوتی ہے،ایک سوال ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوئے ہیں؟ ہے،ایک ساحب نے کہا کہ ابقر آن خوانی کا ٹائم نہیں ہے،زوال کا وقت ہونے والا ہے،کیااس وقت قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ جواب:...زوال کے وقت قرآن کریم کی تلاوت اوردیگرذکرواذکار جائز ہیں،اس لئے بیکہنا غلط ہے کہ اب قرآن خوانی کا جواب نہیں مار کے بیکہنا غلط ہے کہ اب قرآن خوانی کا

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣).

وقت نہیں۔'' بیالگ بحث ہے کہ آج کل قر آن خوانی کا جورواج ہےاں میں لوگوں نے بہت ی غلط چیزیں بھی شامل کر لی ہیں۔

### عصرتامغرب تلاوت تببیج کے لئے بہترین وفت ہے

سوال: ...عصرے لے کرمغرب کے وقت تک قرآن پاک پڑھنا چاہئے یانہیں؟ کہتے ہیں کہ بیز وال کا وقت ہوتا ہے۔ جواب: ...عصرے مغرب کا وقت تو بہت ہی مبارک وقت ہے، اس وقت ذکر وقیعے اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہونا بہت ہی پہندید عمل ہے۔

#### تلاوت ِقر آن كالفضل ترين وفت

سوال:..قرآن پڑھنے کا فضل ترین وقت کون سے چھوٹے ، تمام وقت کام میں مصروف رہتی ، نماز کا وقت تو مل جاتا کیکن قرآن پڑھنے کا جذبہ بہت شوق ہے أبجرا، سردیوں کے دن سے چھوٹے ، تمام وقت کام میں مصروف رہتی ، نماز کا وقت تو مل جاتا کیکن قرآن عمو مارات کے گیارہ یابارہ بج پڑھنے ہیں جہ جاتی ہے ۔ ترجمہ کے ساتھ مجھے بہت لطف آتا، کیونکہ رات کا وقت بہت سکون کا ہوتا ہے ، تمجھ کر پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے ، مگر بیجان کر بہت و کھہوا کہ ایک دن میر ہو جو ہر فرمانے گے ، بلکہ ناراض بھی ہوئے کہ بیکون ساوقت ہے ؟ خدانخواستہ بیوہ عورتیں اس وقت پڑھا کرتی ہیں! تم عصر میں یاعلی الصباح پڑھا کرو، میر ہے شوہر خودقر آن کے حافظ اور دینی علوم ہے آگاہ ہیں، ان کی زبان سے بیجان کر بہت صدمہ ہوا کہ وہ میراقر آن پڑھنے کا غلام تصد نکال رہے ہیں، جبکہ میرے ول علی کہیں بھی ایسا خیال نہ تھا، نہ جھے یہ پتا تھا کہ میں اس وقت پڑھوں گی تو لوگ ہم میاں بیوی میں کشیدگی بجھیں گے ، نہ بیہ مقصد تھا کہ میری آواز تن کر پڑوی میں کشیدگی بجھیں گے ، نہ بیہ مقصد تھا کہ میری آواز تن کر پڑوی میں کشیدگی بجھیں گے ، نہ بیہ مقصد تھا کہ میری آواز تن کر پڑوی مجھے بہت نیک پارسا بجھیں ، میں تو خود کو بے حد گنا ہگار تصور کرتی ہوں ۔ بہر حال اس دن سے دِل پکھا ایسا ہوگیا کہ نماز وقر آن کی طرف دِل راغب نہیں ہوتا ، وُنیا جہان کے کا موں میں گی رہتی ہوں ، البتہ ضمیر بے حد طامت کرتا ہے ، موت کا تھور کی لیے کم نہیں ہوتا۔

جواب:...آپ کے شوہر کا بیے کہنا تو محض ایک لطیفہ تھا کہ اس وقت ہیوہ عور تیں پڑھا کرتی ہیں، ویسے بیہ خیال ضرور رہنا چاہئے کہ ہمارے طرزِعمل ہے وُوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، گیارہ بجے کا وقت عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کے پڑھنے ہے وُوسروں کی نینداور راحت میں خلل واقع ہوسکتا ہے۔ آپ کے لئے مناسب بیہ ہے کہ کام کان نمٹا کر نمازِ عشاء پڑھ کرجس قدر جلدی ممکن ہوسوجایا کریں، آخرِشب میں تہجد کے وقت اُٹھ کر پچھنوافل پڑھ کرقر آنِ کریم کی تلاوت کرلیا کریں (اورعورتوں کو تلاوت کھی آہتہ کرنی چاہئے، اتنی بلند آواز سے نہیں کہ آواز نامحرموں تک جائے )،سردیوں میں توانشاء اللہ اچھا خاصا وقت مل جایا کرے گا، اورگرمیوں میں اگراس وقت تلاوت کا وقت نہ ملے تو نمازِ فجر کے بعد کرلیا کریں، بیموزوں ترین وقت ہے۔ اور آپ نے جو لکھا ہے کہ اورگرمیوں میں اگراس وقت تلاوت کا وقت نہ ملے تو نمازِ فجر کے بعد کرلیا کریں، بیموزوں ترین وقت ہے۔ اور آپ نے جولکھا ہے کہ

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ... إلخ . (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) تستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب (درمختار) واقتصر عليه في القنية حيث قال الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهني عن الصلاة فيها. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٣).

جس دن ہے آپ کے شوہر نے آپ کو ہے وقت پڑھنے پرٹو کا ہے،اس دن سے نماز وقر آن کی طرف دِل راغب نہیں ہوتا،اس سے آپ کے نفس کی چوری نکل آئی ،اگرآپ نماز و تلاوت رضائے الٰہی کے لئے کرتی تھیں تو اب اس سے بے رغبتی کیوں ہوگئی؟ معلوم ہوتا ہے کہاں وقتِ تلاوت کرنے پرنفس کا کوئی چھپا ہوا مکرتھا ،اس سے تو بہ کیجئے ،خواہ رغبت ہو یا نہ ہو،نماز و تلاوت کا اہتمام کیجئے ،مگر

#### قرآنی آیات والی کتاب کوبغیر وضو باتھ لگانا

سوال:...اقر أَوْانَجُسِتْ مِين قر آني آيات اوران كاتر جمه لكها ہوتا ہے، براہِ كرم وضاحت فرما ئيں كه كياا ہے بغير وضومطالعه کیا جاسکتا ہے؟ای طرح کچھاور کتابیں یااخبار جن میں قرآنی آیات یا صرف ان کا ترجمہا حادیث ِنبوی یاان کا ترجمہ تحریر ہوتا ہے،وضو ك بغير يراهى جاسكتى بين يانبين؟

جواب:...دینی کتابیں جن میں آیات شریفہ درج ہوں ،ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے، گر آیات شریفہ کی جگہ ہاتھ ندلگایا جائے۔

### بغیروضوقر آن مجید پڑھناجائزے، چھونانہیں

سوال:...قرآن شریف کوچھونے کے لئے یا ہاتھ میں لینے کے لئے یا کوئی آیت دیکھنے کے لئے وضوکرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان بغیر وضو کے بھی پاک ہوتا ہے، شاید قر آن شریف کے اُو پر ہی جو آیت درج ہوتی ہے اس کامفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ پاک لوگ چھوتے ہیں بیکتاب، وغیرہ،اُمید ہے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جواب:...بغیروضو کے قرآن مجید پڑھناجائز ہے، گرہاتھ لگاناجائز نہیں۔ (۳)

### اُستاذ کے ڈرسے نایا کی کے باوجود قر آن پڑھنے کا کفارہ

سوال:... میں ایک مدرے میں حفظ کے لئے جاتی تھی ، ایک دن جبکہ میں ناپاکتھی ، اُستاد کے ؤرکی وجہ ہے ناپاکی کی

 (٢) وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القران ... الخـ (شامي ج: ا ص: ٧٦ ا ، وأيضًا حاشية طحطاوي على مواقى الفلاح ص: ٢٥).

 (٣) ويباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٣ كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف).

 <sup>(</sup>١) وفي الفتح عن الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس قيام يأثم اهـ أي لأنه يكون سببًا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل. (رد المحتار ج: ١ ص: ٣٦ م، باب صفة الصلاة، فروع في القراءة خارج الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز للمحدث .....مس المصحف من غير غلاف ... إلخ ـ (بدائع صنائع ج: ١ ص:٣٣، كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص: ٢٢، وفي الهندية ج: ١ ص: ٣٨، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

حالت میں بھی قرآن مجید پڑھتی رہی ،اس دن کے بعد سے بیاری میں مبتلا ہوگئی ہوں ،ایک سال ہو گیا ہے،علاج جاری ہے،مگر کوئی فرق نہیں پڑر ہاہے ،اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...اللہ تعالیٰ سے سچے دِل سے تو ہہ کریں ،اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے۔اوراللہ تعالیٰ سے صحت کی وُ عاکیا کریں۔ تین بارسور وُ فاتحہ پڑھ کرا ہے اُو پر وَ م کرلیا کریں ،اللہ تعالیٰ صحت عطافر مائیں۔نا پا کی کی حالت میں زبان سے تلاوت نہ کیا کریں ، بلکہ دِل میں پڑھتی رہیں ،یعنی زبان ہلائے بغیراور قرآن مجید کوغلاف سے بکڑا کریں اور کسی چیز کے ساتھ ورق اُلٹتی رہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### قرآن مجيد كوبغير وضوحچونا دُرست نہيں

سوال: ...کراچی میں ایک صاحب قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، قرآن کے متعلق ان کی معلومات بھی کافی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے وضوکی ضرورت نہیں ہے، جبآپ کا دِل چاہے، جبآپ کو وقت ملے، پڑھ سکتے ہیں، اصل اِحترام تو دِل میں ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن بھی کا غذ پر لکھا گیا ہے اور اُ خبار بھی کا غذ پر ہی لکھا جا تا ہے، بیصر ف مولو یوں کے لوگوں کوقرآن سے دُورکرنے کے چکر ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب: ..قرآن مين توم: "لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ" اللَّ لِيَحْضَ عَلَط كَمَّا مِ-(٢)

### نايا كى كى حالت ميں قرآن ہاتھ ميں لينے كا كفارہ

سوال:..قرآن مجیدکوایی حالت میں ہاتھوں میں لینایا اُٹھانا جبکیشل فرض ہو، یہ گناہ تو بہ ہے معاف ہوجائے گایا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ نیز کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب:...ناپاک ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا گناہ کبیرہ ہے، اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آجائے تو کسی پاک کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو اُٹھانا چاہئے۔ اس کا کفارہ تو بہواستغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ بینا جائز کام نہ کریں۔

### نابالغ بج قرآنِ كريم كوبلا وضوحِ هو سكتے ہيں

سوال: جھوٹے بچے بچیاں معجد، مدرہ میں قرآن پڑھتے ہیں، بیٹاب کرے آبدست نہیں کرتے، بلاوضوقرآن چھوتے ہیں، معلم کا کہناہے کہ جب تک بچے پرنماز فرض نہیں ہوتی، تب تک وہ بلاوضوقرآن چھوسکتا ہے۔ چار پانچ سال کے اکثر بچے

<sup>(</sup>١) ولَا يجوز للحائض ولَا جنب قراءة القرآن ....... ولَا يجوز لحدث مس المصحف ...... إلَّا أن يأخذه بغلافه أو بعلاقته ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠، باب المسح على الخفين).

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٩٤.

 <sup>(</sup>٣) ومنها حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

بار بار پیشاب کوجاتے ہیں،ریاح آتی رہتی ہے،ان کے لئے ہردس پندرہ منٹ پروضوکر نابہت مشکل کام ہے۔دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کتنی عمر کے بچے بلاوضوقر آن چھو سکتے ہیں؟

جواب: ...جھوٹے نابالغ بچوں پر وضوفرض نہیں ،ان کابلا وضوقر آن مجید کو ہاتھ لگا نا وُرست ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### قرآن مجیداگر پہلے ہیں پڑھا تو اُب بھی پڑھ سکتے ہیں

سوال:..قرآنِ کریم کومر بی زبان میں پڑھ کر ہی ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے یا کداُردوز بان میں ترجمہ پڑھ کر بھی ثواب حاصل ہوگا؟ کیونکہ مجھے مربی نہیں آتی ۔

جواب:..قر آن عربی میں ہے، اُردو میں تواس کا ترجمہ ہوگا،اوراس کا ثواب قر آن کی تلاوت کا ثواب نہیں، آپ نے اگر قر آن مجیز نہیں پڑھا،تو اُب بھی پڑھ سکتے ہیں۔

## دِل لِكَ مِانه لِكَةِ آن شريف پڙھة رہنا جا ہے

سوال:...میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں ،اللہ کاشکرہ میں اب تک ۱۹ پارے پڑھ چکا ہوں ،اوراب پڑھنے میں دِل نہیں لگ رہا ہے، آپ کوئی وظیفہ تحریر کر دیں آپ کی مہر بانی ہوگی جس پڑمل کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کومیرا دِل لگ جائے ، نماز کے بعد دُعاکرتا ہوں کہ اے رَبِّ! میرے علم میں اضافہ فرما۔

جواب:..بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ دِل گئے یانہ گئے وہ ضرور کئے جاتے ہیں،مثلاً: دوائی پینے کو دِل نہیں چاہتا، گر صحت کے خیال سے پی جاتی ہے،ای طرح قرآن مجید بھی باطنی صحت کے لئے ہے،خواہ دِل گئے یانہ لگے پڑھتے رہیں،انشاءاللہ دِل مجمی لگنے لگے گا۔

### قرآن مجید کوفقط غلاف میں رکھ کرمدتوں نہ پڑھناموجبِ وبال ہے

سوال:...آج کل بیمام ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ،صرف قرآن مجید گھر میں ، ہوٹلوں اور دُ کانوں میں اُونجی جگہ میں نظرآ تا ہے ،غلاف پر بہت سارا گردوغبار جمع ہوتا ہے ، کیا قرآن مجید کوالی جگہوں میں رکھنا جائز ہے؟ جواب:...قرآنِ کریم کواُونجی جگہ پرتورکھنا ہی چاہئے ، باقی مدتوں اس کی تلاوت نہ کرنالائق شرم اورموجب و بال ہے۔

<sup>(</sup>١) قوله ولا يكره مس صبى ... إلخ. فيه أن الصبى غير مكلف .. إلخ. (شامى ج: ١ ص: ١٤٣ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) مزيد تفصيل اورحواله جات كے لئے ملاحظ فرمائيں ص: ٣٦٣ تا ٧٥٨ كاسوال وجواب\_

 <sup>(</sup>٣) وقوله أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب يعنى عمارة القلوب بالإيمان والقرآن وذكر الله فمن خلا قلبه من هذه الأشياء فقلبه خرب لا خير فيه. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح، باب فضل القرآن الفصل الثاني ج:٣
 ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشي نمبر ٣٠

# قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والا عظیم الثان نعمت سے محروم ہے

سوال:...اگرکوئی شخص قر آن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو کہیں وہ گناہ کا مرتکب تونہیں ہوتا؟

جواب: .. قرآن مجید کی تلاوت نه کرنے والا گنا ہگارتونہیں الیکن ایک عظیم الثان نعمت ہے محروم ہے۔

### سکریٹ پیتے ہوئے قرآنِ کریم کامطالعہ یاتر جمہ پڑھناخلافِ ادب ہے

سوال:...ایک شخص قر آنِ حکیم کامطالعہ معنی سمجھنے کے لئے کررہاہے، اُردو کی مددے وہ الفاظ اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کر ر ہاہے،اوراس دوران سگریٹ پی رہاہے،اس کا بیغل کہاں تک دُرست ہے؟ کیا وہسگریٹ پینے سے گناہ کا مرتکب ہور ہاہے، جبکہ سگریٹ یا حقہ پینے سے وضونہیں ٹو شا؟

جواب:...سگریٹ یا حقہ پینے ہے وضونہیں ٹو ٹنا الیکن جو شخص قر آنِ کریم کے اتنے احترام ہے بھی عاری ہے،اہے قر آنِ پاک کافیم کیا خاک نصیب ہوگا؟ اور پھروہ بے جارہ خالی اُردوتر جے سے کیا سمجھے گا؟ اناللہ وا ناالیہ راجعون!

### سوتے وقت لیٹ کرآیت الکرسی پڑھنے میں ہے اولی تہیں

سوال:...آیت الکری جومیں رات کو پڑھ کرسوتی ہوں الیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لیٹ جاتی ہوں تو یاد آتا ہے، لیٹ کر پڑھنے ہے ہے ادبی تونہیں ہوتی ؟ ضرور بتا ہے ۔ جواب:...لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، ہے ادبی نہیں۔(۱)

### تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے، نہوہ جواب دے

سوال:...جب کوئی آ دمی کلام پاک کی تلاوت کرر ہاہو،ایسی حالت میں اے سلام دیا جاسکتا ہے کہ بیں؟اگر سلام دے دیا جائے تو کیااس پرجواب دیناواجب ہوجاتا ہے؟

جواب:...اس کوسلام نہ کیا جائے ، اوراس کے ذمہ سلام کا جواب بھی ضروری نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### ہرتلاوت کرنے والے کے لئے بیجا نناضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نہیں؟ سوال:...رُموزِاوقاف قرآن مجيدكواداكرناكيا برمسلمان كافرض بياصرف قارى لوگوں كے لئے ضروري ب؟

<sup>(</sup>١) ولو قرأ مضطجعا فلا بأس ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٢).

 <sup>(</sup>٢) يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالأكل أو الإستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القران، ولو سلم لا يستحق الجواب ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٢ ، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

<sup>(</sup>٣) وفي شرح الشرعة: صرح الفقهاء بعدم وجوب الرد في بعض المواضع ...... وسلام السائل، والمشتغل بقراءة القرآن، والدعاء حال شغله ... إلخ. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

جواب:..کس لفظ پر،کس طرح وقف گیا جائے؟اور کہاں وقف ضروری ہے،کہاں نہیں؟ یہ بات جاننا ہرقر آن مجید پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے،اور بیزیادہ مشکل نہیں، کیونکہ قر آن مجید میں اس کی علامات لگی ہوتی ہیں، باتی فن کی باریکیوں کو سمجھنا ماہرین کا کام ہے۔

#### مسجد میں تلاوت قرآن کے آ داب

سوال:...مسجد میں جب اورلوگ بھی نماز وتبیج میں مشغول ہوں تو کیا تلاوت با آواز بلند جائز ہے؟ جواب:...اتنی بلندآ واز سے تلاوت کرنا جائز نہیں جس ہے کسی کی نماز میں خلل پڑے۔

### اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتو کیااس کاسننا واجب ہے؟

سوال:.. مولاناصاحب! احقر خوداس ماہِ مبارک میں نماز، روزہ، تلاوت کرتا ہے، گھر کے تقریباً جملہ افراد بھی یہ مگل کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ گھر میں جبکہ ذیادہ تر لوگ قرآنِ کریم (بلندآ واز میں) پڑھ رہے ہوں، تو کیا ہم وہ نیس یا ہم کچھ ذاتی اور دُنیاوی کام بھی اس وقت کر سکتے ہیں؟ میں کافی شش و پنج میں مبتلا ہوجاتا ہوں کہ آخر قرآنِ کریم کی تلاوت کے دوران کہاں تک کاموں کوروکوں؟ اُمید ہے کہ آپ مدد فرما کیں گے اور احقر کو جواب دیں گے، قرآنِ کریم سے مجھے بے حد محبت ہے، میں خود پڑھتا ہوں، مگر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اسے تب تک پڑھو جب تک دِل جا ہے۔

جواب:...جوشخص اپنے طور پر قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا سننا واجب نہیں ، اور گھر والوں کے لئے بھی بہتریہ ہے کہ آہتہ پڑھیں۔ <sup>(۳)</sup>

### سورة التوبه ميں كب بسم الله الرحمٰن الرحيم يرشھے اور كب نہيں؟

سوال:..قرآن مجید کی سورتوں میں صرف ایک سور ہُ تو بہ کی ابتدا بہم اللہ الرحمٰن الرحیم سے نہیں ہے،اگر کو کی صحف بغیر بہم اللہ پڑھے ہی سور ہُ تو بہ کی تلاوت شروع کر دے اور درمیان میں ہی ژک کر وُ وسرے دن اسی جگہ سے تلاوت شروع کر دے تو بہم اللہ پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...سورہ برائت (توبہ) کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ لکھنے کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیمنقول ہے کہ اس سورۃ کے مضامین چونکہ اس سے پہلے کی سورۂ انفال سے ملتے جلتے ہیں، اس لئے ہمیں خیال ہوا کہ بیسورۂ انفال کا جزنہ ہو، پس احتمالِ جزئیت کی بنا پر بسم اللہ نہیں کھی گئی، اور مستقل سورۃ ہونے کے احتمال کی بنا پر اس کو ماقبل کی سورۃ سے ممتاز کردیا گیا، گویا جزہونے

<sup>(</sup>۱) وَرَتِّـلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا. (المزَّمَل:٣). أي إقرأه عـلـي تـمهـل، فإنه يكره عونا على فهم القرآن وتدبره. (تفسير ابن كثير ج:٦ ص:٣٢٩، أيضًا احسن الفتاوي ج:١ ص:٨٦).

<sup>(</sup>٣٠٢) لا يقرأ جهرًا عند المشتغلين بالأعمال ... إلخ وهندية ج:٥ ص:١ ٣١، كتاب الكواهية، الباب الوابع في الصلاة والتسبيح وقواءة القرآن والذكر والدعاء، ورفع الصوت عند قراءة القرآن).

یانہ ہونے کے دونوں پہلوؤں کی رعایت ملحوظ رکھی گئی۔اس سورۃ کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگراوپ سے پڑھتا آرہا ہوتب تو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورۂ تو بہ شروع کردے،اوراگراس سورۃ سے تلاوت شروع کی ہے تو عام معمول کے مطابق اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کرشروع کرے،اسی طرح اگراس سورۃ کے درمیان تلاوت روک دی تھی ،تو آگے جب تلاوت شروع کرے تب بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کرشروع کرے۔

# قرآن شريف كي برسطر برأنكلي ركه كر" بسم الله الرحمن الرحيم" بروهنا

سوال:... میں نے سنااور دیکھا بھی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جوقر آن شریف کی ہرسطر پر'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح دوقر آن ختم کرنے سے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، ان لوگوں کا یفعل کیاؤرست ہے؟ جواب:...اس سے قرآنِ کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، اور قرآن مجید پر بلاوجه اُنگلی پھیرنا فضول حرکت ہے،صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔

# قرآنِ كريم أنكلي ركه كريڙهيں يابغيراُ نگلي رڪھ؟

سوال:... به بتائے که قرآن پڑھنے میں اُنگلی رکھ کر پڑھنا چاہئے یا بغیراُ نگلی رکھے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق تونہیں پڑتا؟ جواب:... دونوں طرح ٹھیک ہے ،کوئی فرق نہیں۔

#### بغیر سمجھے قرآنِ پاک سننا بہتر ہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟

سوال:...رمضان المبارك ميں تراوی پڑھی جاتی ہیں، میں تراوی پڑھنے بہت کم گیا ہوں، مجھے ڈرہے کہ کہیں گناہ تو نہیں کرر ہا ہوں؟ ہمیں عربی زبان سجھ نہیں آتی ،ای لئے قرآن مجید تو پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے ،تراوی میں پوراقرآن ختم کیا جاتا

(۱) وفي وجه ترك البسملة عنها روى البغوى بسنده وأحمد وأبوداؤد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه والترمذى وحسنه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قلت لعثمان رضى الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني والى براءة وهي من الممئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمل الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، فقال عثمان رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فإذا نزل عليه الشيء يدعوا بعض من كان يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكانت الأنفال مما نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزلت وفي لفظ وكانت البراءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله عليه وسلم ولم يبين لها انها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب سطر بسم الله الرحمل الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. (التفسير المظهري ج: ٣ ص: ١٣١)، أيضًا: معارف القرآن ج: ٣ ص: ٣٠١).

(٢) فإن استعاذ بسورة الأنفال وسمّى ومر في قراءته إلى سورة التوبة وقرأها كفاه ما تقدم (إلى أن قال) وكذلك سائر
 السور. كذا في المحيط. (هندية ج: ٥ ص: ٢١٣).

(٣) لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الإبتداء بها بين السور عندنا. (تفسير نسفى ج: ١ ص: ٢٦ طبع دار ابن كثير بيروت).

ہے، گرجو چیز سمجھ میں نہیں آئے اسے عبادت کیے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں اس مبارک مہینے میں نمازِ عشاء کے بعد قرآن شریف کا اُردو ترجمہ پڑھوں تا کہ مجھے پچھ مبق حاصل ہواور میں اپنے دوست واحباب تک کوان کی اپنی زبان میں قرآنی واقعات بتاؤں، تو کیا مجھے تراوتگ نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا؟ جبکہ تراوت کمیں آئے والے طرح طرح کے خیالات، حافظ جی کی تیزی اور قرآن کی نامجھی کی وجہ سے میرے خالی ذہن میں داخل ہوجاتے ہیں، جوسوائے گناہ کے اور پچھ نیس۔

جواب:...آپ کی تحریر چند مسائل پر شمل ہے، جن کو بہت ہی اختصار سے ذکر کرتا ہوں:

ا:...تراوت میں پوراقر آن مجید سنناسنت مؤکدہ ہے،اوراس ہے محروم رہنا ہڑی سخت محروم ہے، دُ وسری کوئی عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی۔

ادر قرآن مجید پڑھنامستقل عبادت ہے، خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے، اور قرآن مجید سمجھنا الگ عبادت ہے، اگرآپ کو قرآن کریم کے سمجھنے کاشوق ہے تو بیہ بڑی سعادت ہے، تاہم الفاظ قرآن کی تلاوت کو .. نعوذ باللہ ... ہے کارسمجھنا غلط ہے۔ تلاوت آیات کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر مقاصدِ نبوت میں شار فر مایا ہے، اور تلاوت کی مدح فرمائی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس لئے تلاوت کو فضول سمجھنا، خدا اور رسول کی تکذیب اور قرآن کریم کی تو ہین کے ہم معنی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدیں مولا نامحمدز کریا کارسالہ ''فضائل قرآن' ملاحظ فرمالیا جائے۔ (۱)

۳:..قرآن مجید سیحنے کا پیطریقہ نہیں کہ آپ اس کا ترجمہ بطور خود پڑھ لیا کریں، کیونکہ اوّل تو یہی معلوم نہیں کہ جوتر جمہ آپ کے زیر مطالعہ ہے، وہ کسی دیندار آ دمی کا ہے یا کسی ہے دین کا، مؤمن کا ہے یا کا فرکا؟ اور بیکہ اس نے منشائے اللی کوٹھی سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ اور پھر یہ کر ترجمہ پڑھ کر آپ سیجے بات ہجھ سیس گے؟ کہیں فہم میں کوئی نہیں ؟ اور پھر یہ کر ترجمہ پڑھ کر آپ سیجے بات ہجھ سیس گے؟ کہیں فہم میں کوئی اور خدانخواستہ غلط مفہوم ہجھ کرا ہے و وسروں کو بتا کیں گے، تو افترا بھی اللہ کا اندیشہ ہے۔ شاہی فرامین کی ترجمانی کے لئے کسے کسے ماہرین رکھے جاتے ہیں، بڑاظلم ہوگا اگر ہم قرآن فہمی کے لئے کسے کسے ماہرین رکھے جاتے ہیں، بڑاظلم ہوگا اگر ہم قرآن فہمی کے لئے کسی استعداد ومہارت کی ضرورت ہی نہ ہجھیں، اور محض ترجمہ خوانی کا نام قرآن فہمی رکھ لیں۔الغرض قرآن فہمی کا طریقہ بینہیں کے مشروری استعداد ومہارت کی ضرورت ہی نہ ہجھیں، اور محض ترجمہ خوانی کا نام قرآن فہمی رکھ لیں۔الغرض قرآن فہمی کا طریقہ بینہیں کے مشروری

ہم:... پھر جناب نے تراوت کے وقت ہی کوتر جمہ خوانی کے لئے کیوں تجویز فرمایا؟ جوعبادات شریعت نے مقرّر کی ہیں،ان کو حذف کر کے اپنے خیال ہیں قرآن نہی میں مشغول ہونا گویا صاحب شریعت کو مشورہ وینا ہے کہ اس کو فلاں عبادت کی جگہ یہ چیز مقرّر کرنی چاہئے تھی،اور یہ بات آ داب بندگی کے یکسر منافی ہے، بندہ کا فرض تو یہ ہونا چاہئے کہ جس وقت اس کی جو ڈیوٹی لگادی جائے،ای کو بجالائے، ترجمہ خوانی کا گرشوق ہے تواس کے لئے آپ میروتفری اور آ رام وطعام کے مشاغل حذف کر کے بھی تو وقت نکال سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) قوله والختم سنة أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٦، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) فضائل قرآن ص:٨٦٢٨\_

3:...آپ کا بیارشاد بھی اس نا کارہ کے نزدیک اصلاح کا مختاج ہے کہ: '' اپنے دوست احباب تک ان کوان کی زبان میں قرآنی واقعات بتاؤں'' آ دمی کو ہدایت البی کا مطالعہ کرتے وقت بیزیت کرنی چاہئے کہ جو ہدایت مجھے ملے گی اس پرخود ممل کروں گا،ای عمل کا ایک شعبہ بیجی ہے کہ جو بچے مسئلہ معلوم ہو، وہ وُ وسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بتایا جائے ،لیکن ہم کواپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر ہونی چاہئے اور قرآنِ کریم اور حدیث نبوی کا مطالعہ صرف ای نیت سے کرنا چاہئے۔

۲:... تراوی میں الفاظ کوخراب نہ کریں۔ ۷:... نماز میں جو خیالات بغیر قصد واختیار کے آئیں نہ وہ گناہ ہیں، نہ ان پرمؤاخذہ ہے، ان خیالات سے پریشان ہوناغلط ہے، البتہ بیضروری ہے کہ آ دمی نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرتارہے، خیالات بھٹکتے ہیں تو بھٹکتے رہیں، ان کی طرف النفات ہی نہ کرے، بلکہ بار بارنماز کی طرف متوجہ ہوتارہے، اِن شاءاللہ اس کو کامل نماز کا ثواب ملے گا۔ (۱)

#### أردومين تلاوت كرنا

سوال:... جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن اُردو میں پڑھا جائے توا تناہی ثواب ملے گا جتنا کہ عربی میں پڑھنے ہے، یاعربی میں پڑھناہی بہتر ہے؟ کیونکہ عربی میں قرآن مجید پڑھاتو لیتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے، بجھ ہیں سکتے ، جبکہ قرآن مجید کو جب تک سمجھااور اس پڑمل نہ کیا جائے ،اس کا پڑھنا ہے کارہے۔

جواب:...أردوتر جمہ پڑھنے ہے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، تلاوت کا ثواب صرف قرآنِ کریم کے الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے، سجھنے کے لئے تلاوت کرنے کے بعداس کا ترجمہاور تفسیر پڑھ لی جائے ، کیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس کے اپنے الفاظ کی تلاوت سے ہوگا۔

اور قرآن مجید کی ہے سمجھے تلاوت کو ہے کا رکہنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں، خواہ معنی ومفہوم کو نے قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں، خواہ معنی ومفہوم کو سمجھے یا نہ سمجھے یا نہ سمجھے یا نہ سمجھے۔

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٨، باب في الوسوسة، الفصل الأوّل)، وعن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال: إنّى أهم في صلوتي في صلوتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكوة ص: ١٩، باب في الوسوسة، الفصل الثالث).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ١٨١). عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرّب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. (مشكوة ج: ١ ص: ١٨١، باب فضائل القرآن).

### أردوره جح يرقرآن مجيد كاثواب

سوال:..قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے اگر قرآن مجید کا اُردوتر جمیرتیب دار پڑھا جائے تو ثواب ملے گا، کیونکہ اگراُردو ترجمہ کوعر بی میں کردیا جائے تو قرآن مجید بن جاتا ہے؟

جواب:..قرآن مجیدعر بی میں نازل ہواہے، اوراس کے ہرلفظ کی تلاوت پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے تر آجے پرائجروثواب نہیں،اس لئے قرآنِ کریم کی تلاوت کا ثواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا،تر جے کے ذریعیہ مفہوم سمجھنے کا ثواب ملے گا،قر آنِ کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا۔

### قرآن مجيد پڙھنے کا ثواب فقط ترجمہ پڑھنے سے ہیں ملے گا

سوال:..ترجے والے تر آن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کیااس طرح قر آن شریف پڑھنے سے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا عربی میں (جو کہاس کی اصل شکل ہے) پڑھنے ہے ملتا ہے؟

جواب:..قرآن مجید کےالفاظ کی تلاوت کے بغیر صرف ترجمہ پڑھنے ہے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔

# قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے

سوال:...اگرایک آدمی عربی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ صرف طوطے کی طرح پڑھے جاتا ہے، مگراہے یہ پتا نہیں کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اے اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پڑھ رہا ہوں ، اب اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس شخص کا اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا اس کے واسطے مخض انگریز کی یا یونانی پڑھنے کے مترادف ہوا، اگراہے ان کے معانی نہیں آتے ، کیا اس شخص کو بغیر معنی کے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ حالانکہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد اور مطلب تو یہ ہے کہ اس مقدی کتاب کوخوبصورتی ہے پڑھا جائے اور اس پڑمل کیا جائے ، اگر مقصد صرف پڑھنے تک محدود رہے تو اس کا کیا فائدہ؟

جواب: ...قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت ایک مستقل وظیفہ ہے، جس کی قرآنِ کریم اور حدیث نبوی میں ترغیب دی گئی ہے، اوراس کو مقاصد نبوّت محمد بید (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ) میں سے ایک مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآنِ کریم کے الفاظ کو

<sup>(</sup>١) إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قَرَانًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ. (يوسف: ٢).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسبة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، الف حرف، ولام حرف، وميم حرف. (مشكوة ص:۱۸۲، رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

<sup>(</sup>٣) رَبُنَا وَابُعَتُ فِيُهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ الْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِيْهِمْ ... الآية (البقرة: ٢٩) . قال الإمام الرازى في تفسيره: (قوله ويعلمهم الكتاب) والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحقائقه وذالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بقاء لفظها على السنة أهل التواتر فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجزًا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، .................................(باتى الخضيري)

طوطے کی طرح رشنے ، حفظ کرنے اوراس کی تلاوت کرنے کا اجروثواب بیان فرمایا گیا ہے۔اوراس کے معنی ومفہوم کو بہھنا ایک مستقل وظیفہ ہے ، اس کا الگ اجروثواب ہے ،اور بہھ کراس کے اُحکام پڑمل کرنا یہ سب سے اہم تر مقصد ہے ،اور ایک مسلمان کواپنی ہمت و بساط کے مطابق کلام اللہ کی تلاوت بھی کرنی چاہئے ،اس کے الفاظ بھی یاد کرنے چاہئیں ،اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور بہھنا چاہئے ، اورارشاداتِ خداوندی پڑمل بھی کرنا چاہئے ،گر بے سمجھ پڑھنے کو بے فائدہ کہنا دُرست نہیں ، بلکہ گستاخی و بے ادبی ہے جس سے تو بہ کرناواجب ہے۔

# معنی سمجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے

سوال:...میراسوال بیہ کے قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک اس کے معنی نہ پڑھے جائیں، کیکن کیا یہ جائزے کہ ہم جوڑکوع پڑھنا چاہیں صرف اس کے معنی پڑھ لیں، یعنی بغیر تلاوت کے؟

جواب:..قرآن مجید کی تلاوت ایک مستقل عبادت اوراعلیٰ ترین عبادت ہے،اس کے مفہوم ومعنی کو سمجھنا مستقل عبادت ہے،او ہے،اور پھراس پڑمل کرناالگ عبادت ہے۔قرآنِ کریم میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے تین وظائف ذکر فرمائے گئے ہیں: ا:...تلاوتِ آیات۔ ۲:..تعلیم کتاب و حکمت۔ سا:...تزکیہ۔

یہ انہی تین عبادتوں کی طرف اشارہ ہے جواُد پر ذکر کی گئی ہیں ،اس لئے معنی سمجھے بغیر قر آنِ کریم کی تلاوت کو بے کارسمجھنا غلط ہے ، کیا یہ نفع کم ہے کہ قر آنِ کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں؟ (۲) بہر حال قر آن مجید کی تلاوت تو معلمان کا وظیفہ ہونا چاہئے ،خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے۔اس کے بعد اگر اللہ تعالی تو فیق اور ہمت دے تو معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے ، مگر صرف قر آنِ کریم کا ترجمہ پڑھ کر قر آن مجید کی آیت کا مفہوم اپنے ذہن سے نہ گھڑ لیا جائے ، بلکہ جہاں اِشکال ہوا ہل علم سے سمجھ لیا جائے۔ (۲)

(بقيما شيم في الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعانى والمحقد الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعانى والحكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أوّلًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتاب. (تفسير كبير جنه ص: ٢١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۱) كُرْ شَتْ صَفِح كا حاشِيمْ بر٣ ملاحظ فرماكيل. أيضًا: وعن معاذ الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنم بالذي عمل بهذا. (مشكوة ج: ١ ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الينا، نيز گزشته صفح كاحاشي نمبر ٣ ملاحظه فرما كيل-

<sup>(</sup>٣) و يكفي كُرْشة صفح كا حاشي نمبر ٢\_

<sup>(</sup>٣) الضار

# قرآن مجید مجھ کر پڑھے یا بے سمجھے مجھے ہے ایکن نیامطلب گھڑناغلط ہے

سوال: ...روزنامہ جنگ مؤرخہ ۱۹۸۵ء کے صفحہ: ۳ پرایک حدیث بحوالہ سلم رقم ہے، عنوان ہے: " طلب علم کا صلہ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ و کلم کا فربان درج ہے کہ: " جولوگ اللہ کے گھروں میں ہے کی گھر (مہر) میں اکسے ہوکراللہ کی کتاب پڑھتے اوراس پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، ان پراللہ تعالیٰ کی طرف ہا بیمانی سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو ذکر اپنے فرشتوں کی مجالس میں فرباتے ہیں۔ "اس حدیث شریف بیسی قرآن شریف پڑھنے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجالس میں فرباتے ہیں۔ "اس حدیث شریف میں قرآن شریف پڑھنے اور اس کے معانی و حکمت پر گفتگو اور بحث کرنے کی برکات کا ذکر ہے، اور اشارہ ملتا ہے کہ لوگ قرآن کریم کے معانی و مطالب اور حکمت و فلسفہ کو موضوع گفتگو بنا تمیں، اور یوں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن فی زباند دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت یعنی پڑھ لینے پر ہی اکتفا گیا جا تا ہے اور اللہ ہے قواب (اجر) حاصل کرنے کے لئے کا فی سمجھا جا تا ہے، بیرو یہ نصرف کم علم عوام کا ہے بلکہ اچھے پڑھی قرآن کریم کی گفتگی تلاوت ہے آگے بڑھنا ضروری ٹبیس ہجھتے ہیں اور بیرویہ نظام تا کو کرویہ کی مطالب اور حکمت پر بحث و گفتگو ہے مسلمانوں کو منع کرتے ہیں اور صرف تلاوت کو قواب کا ذریعہ بھی تران کریم کے مطالب اور حکمت پر بحث و گفتگو ہے مسلمانوں کو منع کرتے ہیں اور صرف تلاوت کو قواب کا ذریعہ بھے ہیں اور اس کی پڑھی کی روشنی میں مسلمانوں کو کون تا مہلی کی ایک کی بیروں کی طالب اور کھی ہے کہ آپ اس بات پر ورثنی ذالیں کہ اس حدیث شریف کی روشنی میں مسلمانوں کوکون تا مہلی اور اس کا علی ہے ؟

نیزید بات کس حد تک ڈرست ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی تلاوت کی جائے تو بھی تواب (اجر) ملتا ہے؟ عموماً ہم کوئی جھی کتاب پڑھتے ہیں، تو اسے سمجھے ہیں، ورنہ پڑھتے ہی نہیں، بغیر سمجھے کسی کتاب کا پڑھنا عجیب می بات ہے، پھر قرآن کریم جو انسانوں کے لئے ایک مستقل حقیقی سرچشمہ ہدایت ہے، اسے سمجھے بغیر یعنی یہ معلوم کئے بغیر کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت اور رہنمائی ہو تھی ایک مستقل حقیقی سرچشمہ ہدایت ہے، اس سوال ہو سکتا جہوں کے بغیر کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت اور رہنمائی ہو تھی اور اس پڑھل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہو سکتا ہو سکتا ہو گئی ہو تھی میں گئر آن کریم کو ہجھ کر پڑھا جائے، اس سوال پر بھی روثنی ڈالئے تا کہ مسلمان کے لئے ایمان وقمل کی شرائط بھی ای صورت میں پوری ہو تکتی ہیں کہ قرآن کریم کو ہجھ کر پڑھا جائے، اس سوال پر بھی روثنی ڈالئے تا کہ مسلمانوں کی فلاح کاراستہ کھل سکے۔

جواب: قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب الگ ہے، جو تھے احادیث میں دارد ہے، اور قرآن کریم کے معانی و مطالب کو سیجھنے کا ثواب الگ ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے کی عالم وین نے قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو سیجھنے سے منع نہیں کیا، البتہ بعض اوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سیجھانہیں ہوتا، مگر وہ اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب گھر کر بحث شروع کردیتے ہیں، کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سیجھانہیں ہوتا، مگر وہ اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب گھر کر بحث شروع کردیتے ہیں، اس بحث کا منا، جہل مرکب ہے، پھر الی بحث کی حدیث میں مدمت بھی آئی ہے، چنانچہ جامع صغیر (ص: ۲۲۰ طبح دارالکت العامیہ بیروت) میں متدرک حاکم کے حوالے سے جو حدیث قبل کی ہے: "الم جدال فی المقدر ان کھر" کی مطالب المقدر ان کھر" کی گرنا کھر ہے۔ الغرض قرآن کریم کی تلاوت کو بیکار سیجھنا بھی تھے خبیں، قرآن کریم کے مطالب

شکھنے اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا بھی غلط ہے،اور قر آنِ کریم کا صحیح علم حاصل کئے بغیر بحث شروع کر دینا بھی غلط ہے۔ <sup>(۱)</sup> قرآن مجید کاتر جمہ پڑھ کرعالم سے تصدیق کرنا ضروری ہے

سوال:...وہ لوگ جنہیں کسی بھی وجہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملا،مگراب ان کا بجشس مقدس کتاب پڑھنے کے بارے میں بڑھ رہا ہے،اوراب وہ عمر کی اس حدمیں پہنچ چکے ہیں کہ عربی زبان میں پڑھنامشکل ہو گیا ہے،تو وہ ترجمہٰ ہی پڑھ کرا پے علم کو وسعت دینا چاہتے ہیں ، اور اس پڑمل بیرا ہونا چاہتے ہیں۔اگر کسی صاحب نے آپ کے جوابات کوغور ہے پڑھا ہوگا تو وہ ایسا کرنے سے ضرور گریز کرے گا، کیونکہ اسے میہ پتا چلا ہوگا کہ محض ترجمہ پڑھنے ہے کیا فائدہ؟ اب سے جوبھی تھوڑا سا ثواب ملنے کا امکان تھا،اس ہے بھی محروم رہ جائے گا،اس طرح گناہ کا موجب کون ہوگا؟

جواب:...ایک ایساتخص جوعر بی الفاظ پڑھنے ہے قاصر ہے، وہ اگر'' اُر دوقر آن' پڑھے گا تو اے قر آن مجید کی تلاوت کا تواب بيں ملے گا۔رہاصرف'' اُردوقر آن' پڑھ کراُ حکام خداوندی کو تجھنااوراس پٹمل کرنا! پیجذبہ تو بہت قابل قدر ہے، مگرتج بہ یہ ہے کہ بغیراُ ستاذ کے نہ بیقر آنِ کریم کامفہوم سیجے سمجھے گا، نہ منشاء خداوندی کےمطابق عمل پیرا ہو سکے گا۔ ایسے حضرات کو واقعی قر آنِ کریم سبحصنے کا شوق ہے تو ان کے لئے مناسب تدبیر بیہ ہے کہ وہ کسی عالم حقانی ہے سبقاً سبقاً پڑھیں اورا گراتنی فرصت بھی نہ ہوتو کم از کم اتنا ضرور کریں کداُردوتر جمہ دیکھ کر جومفہوم ان کے ذہن میں آئے اس پراعتا دند کریں ، بلکہ کسی عالم سے اس کی تصدیق کرالیا کریں کہ ہم نے فلال آیت کا جومفہوم سمجھا ہے، آیا سمجھا ہے؟ اور اس ہے بھی اچھی صورت سے ہے کہ کسی عالم حقانی کے مشورے سے کسی تفسیر کا مطالعه کیا کریں اور اس میں جو بات مجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیا کریں۔

### ترجمہ پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قرآن پرکسی کی اِ جارہ داری نہیں؟

سوال:..مؤرخه ۱۲ رجولائی کےایڈیشن میں آپ ہے سوال پوچھا گیا جس میں قر آن سمجھنے کے لئے ۱۴ زبانوں کاعلم ہونا اس کے بغیر قرآن وحدیث و دِینی علوم کا مطالعہ گمرا ہی ہے۔اس کا جواب آپ نے مدلل نہیں دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ القمر میں کئی جگہ تکرارے بی نوعِ آ دم کوچینج ہے وعوت دیتا ہے کہ ہم نے اس قر آن کونصیحت کے لئے آسان ذریعہ بنادیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت تبول کرنے والا؟ قرآن کی مذکورہ آیت کی روشی میں جواب منایت فرما نمیں کہ:

 <sup>(</sup>١) قوله ويعلمهم الكتب والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحقائقه و ذالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بـقاء لفظها على السنة أهل التواتر فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجزًا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ومنها أن تكون قراءتـه في صلوات وسائر العبادات نوع عبادة فهذا حكم التلاوة إلا ان الحكمة العظمي والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدي ونورًا لما فيه من المعاني والحِكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أوَّلا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتب (تفسير كبير ج: ٣ ص: ٢٢).

الف:...ما لکِقر آن تواس کونفیحت کے لئے آسان ذریعہ قرار دیتے ہوئے نفیحت قبول کرنے والے کودعوتِ عام دے رہا ہے،لیکن چندانسانی ذہن اس کو گمراہی قرار دیں ،کیابیاً زخود بہتان و گمراہی نہیں؟

ب: برج بی زبان سے نابلداً فرادا گرز جمہ پڑھنا چاہیں توان پراتی بندش کیوں؟ آخر عربی خط کا ترجمہ کرانے پر ہی مرسل کی تحریر کے مفہوم کا پتا چلے گا۔

ج:..قرآن فہمی کے لئے ترجمہ نہ پڑھنے کی تلقین کرنے والے اس سے خا نَف تونہیں کہلوگ قرآن سجھنے پر کہیں اُ حکاماتِ قرآن پڑمل پیرا ہوجانے سے ان کی اِ جارہ داری پرضرب کا باعث ثابت نہ ہوجا کیں؟

ہ:... یہود ونصاریٰ اور ہنود کے آلہ کاروں کو قر آن کا ترجمہ بے نقاب کرنے کا باعث ثابت ہوگا، کیا یہ آلہ کارمسلمانوں کے ہمدرد ہیں یا دُشمن؟

جواب:... ا:..قرآنِ کریم عربی زبان میں ہے، صحابہ کرامؓ کے لئے تو عربی مادری زبان تھی ، وہ تو قرآنِ کریم کو سنتے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہتے ، اور کرتے ہتے۔ گرجس شخص کوعربی زبان پرعبور نہ ہو، وہ اگر بے سمجھے قرآنِ کریم کے معنی گھڑے گا ،خود بھی کہ اس کے لئے جوعلوم قرآن سے واقف ہو۔

۲:...بندش تونییں، صرف اتا ضرور ہے کہ ترجمہ بھی تیجے ہو، اوراس کا سجھنا بھی تیجے ہو، اس کی کی ماہر سے تیجے کرالینی لازم ہے۔

سا: .... بی نہیں! قرآنِ کریم کے نہم پرالحمد للد کسی کی اِجارہ واری ہے، بی نہیں ۔ کسی ملک کا، کسی قوم کا، کسی خاندان کا شخص قرآنِ کریم کے علوم پر مہارت حاصل کرنا چاہے، اس کے لئے چاروں دروازے کھلے ہیں، جیسا کہ سب لوگوں کو اس کا علم ہے، پھر اِجارہ داری کیسے ہوئی ... ؟ صرف آئی گزارش کی جاتی ہے کہ جو شخص علوم قرآن کا ماہر نہیں، وہ اپنے نہم کے بجائے ماہرین کے نہم پر اِعتاد کرے۔مثلاً: میں رائج الوقت قانون کا ماہر نہیں ہوں، بلکہ جس زبان میں قانون کھا گیا ہے، اس کو بھی نہیں جھتا۔ میں نے قانون کی کرے۔مثلاً: میں رائج الوقت قانون کا ماہر نہیں ہوں، بلکہ جس زبان میں قانون کھی نہیں نے تیج سمجھا ہو۔اب اگر میں اِصرار کروں کہ چونکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں، اس لئے میں جو مفہوم اس قانون کا بیان کرتا ہوں، وہ توضیح ہے، اور" بارایٹ لا' قتم کے لوگ جو چونکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں مانتا، کیونکہ قانون پر کسی مفہوم بیان کرتے پھرتے ہیں، یاعلی عدالتوں نے اس قانون کی جوتشر تا کی ہے، وہ غلط ہے، میں اس کونہیں مانتا، کیونکہ قانون پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں۔ ظاہر ہے کہ آ ہے بھے نے فرما کیں گیں گر کے کہ وہ فلط ہے، میں اس کونہیں مانتا، کیونکہ قانون پر کسی کی اِجارہ داری نہیں۔ ظاہر ہے کہ آ ہی بھے نے فرما کیں گر کے کہ مولوی صاحب! آ ہے نے اِجارہ داری کا مطلب نہیں سمجھا۔

یا فرض کیجئے! میں نے شیخ ابنِ سینا کی کتاب'' قانون'' کے ترجے کا مطالعہ کرلیا اور کسی سے بیمعلوم کرنے کی زحمت نہیں کی کہ میں نے کتاب کامفہوم سیجے بھی سمجھا ہے یانہیں؟ نہ کسی اُستاذ سے اس کو پڑھا، نہ کسی طبیہ کالج میں اس کا اِمتحان دیا، بس اینے ترجے کے مطالعے پر اِعتماد کرکے میں نے مطب کھول لیا اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنے لگا، تو کیا میر الوگوں کی جان سے کھیلنا جا کر بہوگا…؟ اگرکوئی مجھےاں پرٹوکے،اُستاذ سے پڑھنے کا،اور با قاعدہ اِمتحان دینے کامشورہ دے،اور میں اس کے جواب میں گزارش کرول کہ طب پرکسی کی اِجارہ داری نہیں، مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ اِمتحان کی حاجت…! ظاہر ہے کہ آپ میری اس منطق کوقبول نہیں فرما ئیں گے۔

یجی بات میں قرآنِ کریم کے بارے میں کہتا ہوں۔قرآنِ کریم پر بحداللہ ایسی کی اجارہ داری نہیں، ہرمسلمان کے گھر میں یہ
کتابِ مقدس موجود ہے، مسلمان ہی نہیں، غیرمسلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بھی کسی نے کسی گواس کے پڑھنے ہے نہیں روکا، نہ کسی
کواپنی اجارہ داری کا پروانہ دِ کھایا۔ بس اتن می گزارش کی ہے کہ قرآنِ کریم کے کسی ماہر ہے مشورہ کر لیجئے کہ بیتر جمعی اور متند بھی ہے یا
نہیں ؟ اور پھر کسی آیت کا جومفہوم آپ نے ترجے کے ذریعے سمجھا، اس کو حرف آخر قرار نہ دیجئے، بلکہ ماہرین علوم قرآن اگراس آیت کا
مفہوم کچھاور بتاتے ہیں، تواہیے فہم پر اعتماد کر کے لوگوں کے'' ایمان' سے نہ کھیلئے، اپنے قصور فہم کا اعتراف کر کے ماہرین کے فہم کی
پیروی کیجئے۔

اگرآپای کانام'' اِجارہ داری''ر کھتے ہیں تو آپ کی خوشی…!لیکن جیسا کہاُ دیرعرض کر چکا ہوں اہلِ عقل اس کوا جارہ داری نہیں کہتے ، بلکہ سی بھی فن میں اس کے ماہرین ہے 'رجوع کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

٣:..اس فقرے كامطلب ميں نہيں تمجھ سكا، اپ قصور فہم كامعتر ف ہول ...!

### امریکا کی مسلم برا دری کے تلاوتِ قرآن مجید پر اِشکالات کا جواب

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے ہیں:

ہم قرآن شریف کوعربی میں کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ ہم عربی نہیں سبجھتے ؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اسلام کی مشہور و معروف کتابوں میں اگراس کی وجہنیں ہے، تو پھرعقلی وجہالیا کرنے کی کوئی سبچھ میں نہیں آتی، یہ بتایا جائے کہ کون ساطریقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنایا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا؟ یہاں امریکا میں زندگی بہت مصروف ہے، اور لوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وفت نہیں ہے، لبندا یہاں مسلمان مردوعورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ وضو کرکے کی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے، جوان کی سبچھ میں نہیں آتا۔

کافر مذاق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک مقدی کتاب ہے، لیکن بائبل بھی مقدی کتاب ہے اور ہم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ کتے ہیں، ہم زیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر میں پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن بھی اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا وجہہے؟

جواب:...آپ کے سوال کا تجزید کیا جائے تو یہ چنداجزاء پر مشمل ہے،اس لئے مناسب ہے کہ ان پرالگ الگ گفتگو کی جائے اور چونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بیں، بلکہ آپ نے امریکا کی مسلم برادری کی نمائندگی کی ہے، اس لئے مناسب ہوگا کہ قدرے تفصیل ہے کھا جائے۔

ا:... آپ در یافت کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کوعر بی میں کیوں پڑھتے ہیں؟اس کی کیاوجہ ہے؟

متہیدا پہلے دومسئے بچھ لیجے ایک سے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں تو قرض ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی (' میں یہاں بیتفسیلات ذکر نہیں کرتا کہ نماز میں قرآت کی کتنی مقدار فرض ہے؟ کتنی مسنون ہے؟ اور بید کہ کتنی رکعتوں میں فرض ہے؟ اور کس کے ذمہ فرض ہے؟)۔لیکن نماز سے ہاہر قرآن کریم کی تلاوت فرض و واجب نہیں ،البتہ ایک عمرہ ترین عباوت ہے، اس لئے اگر کوئی صحف نماز سے ہاہر ساری عمر تلاوت نہ کر بے تو کسی فریضے کا تارک اور گناہ گارنہیں ہوگا،البتہ ایک بہترین عباوت ہے مور ہے گا،الی عباوت جو اس کی رُوح وقلب کو مؤر کر کے دشک آفی ہے،الی عباوت جو اس کی قبر کے لئے روشی ہے،اور ایک عباوت جو تقالی شانہ سے تعلق و محبت کا قوی ترین ذریعہ ہے۔

وُوسرامسئلہ بیکہ جس هخص کو قرآنِ کریم کی تلاوت کرنی ہو،خواہ وہ نماز کے اندر تلاوت کرے یا نماز ہے باہر، اس کو قرآنِ کریم کے اصل عربی متن کی تلاوت لازم ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت صرف عربی متن کی تلاوت پر حاصل ہوگی، وہ اس کی اُردو، انگریزی یا کسی اور زبان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں ہوگی، اس لئے مسلمان قرآنِ کریم کے عربی متن ہی کی تلاوت کولازم بچھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے اور اس کی چندوجوہات ہیں:
ترجمہ پڑھنے کو تلاوت کا بدل نہیں بچھتے اور اس کی چندوجوہات ہیں:

پہلی وجہ:..قرآنِ کریم ان مقدی الفاظ کا نام ہے جو کلامِ الہی کی حیثیت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، گویا قرآنِ کریم حقیقت میں وہ خاص عربی الفاظ ہیں جن کوقر آن کہا جاتا ہے۔ چنانچے متعدد آیاتِ کریمہ میں قرآنِ کریم کا تعارف قرآنِ عربی یالسانِ عربی کی حیثیت ہے کرایا گیا ہے، چنانچے ارشاد ہے:

"وكذلك أنزلنه قرائاً عربيًا" (١١٣:٢٠)

"قرانًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون" (٢٨:٣٩)

(۱) فرائض الصلوة ..... القراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القران (هداية ج: اص: ۹۸ ، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وفي الجوهرة النيرة (ج: اص: ۵۸) باب صفة الصلاة : قال رحمه الله فرائض الصلاة ستة أي فرائض نفس الصلاة .... قوله والقراءة لقوله تعالى: فاقرؤا ما تيسر من القران، والأمر للوجوب، والقرآن لا تجب في غير الصلاة بالإجماع فثبت أنها في الصلاة .

(۲) القرآن الذي تجوز به الصلاة بالإتفاق هو المضبوط في مصاحف الأثمة التي بعث بها عثمان رضى الله عنه إلى الأمصار، وهـو الـذي أجمع عليه الأثمة العشرة وهـٰذا هو المتواتر جملة وتفصيلاً. (رد الحتار ج: ١ ص: ٣٨٦، طبع ايچ ايم سعيد). أن الفارسي ليس قرآنا أصلًا لإنصرافه في عرف الشرع إلى العربي. (رد الحتار ج: ١ ص: ٣٨٥).

(٣) فالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام ...... المكتوب في المصاحف ..... المنقول عنه نقلًا متواترًا بلا شبهة ..... وهو اسم للنظم والمعنى جميعًا ..... يعنى ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعًا لا انه اسم للنظم فقط .... وقل انه اسم للنظم والمعنى فقط وزور الأنوار ص: ٢ تا ٩ ، طبع مكتبه حقانيه پشاور)، فإن تغيير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة الألفاظ القرآن لا يعد قرآنًا مهما كان مطابقًا للمفسر في دلّالته الأن القرآن عربي خاص نزل من عند الله سبحانه وترجمة القرآن عربي خاص نزل من عند الله سبحانه وترجمة القرآن لا تعد قرآنًا مهما كانت الترجمة دقيقة فلا يصح الإعتماد عليها في إستنباط الأحكام الشرعية وأصول الفقه الإسلامي، لدكتور وهبة الزحيلي ج: ١ ص ٣٢٣٠ طبع رشيديه كوئته).

| (r:1r)   | "انَّا أَنْزَلْنُهُ قُرَانًا عَرِبيًّا لَعَلَكُم تَعَقَّلُونَ" |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| (4:01)   | "كتب فصلت ايلته قرانًا عربيًا"                                 |
| (r:rr)   | "وكذلك أوحينا اليك قرانًا عربيًّا"                             |
| (r:rr)   | "انّا جعلنه قرانًا عربيًّا لعلكم تعقلون"                       |
| (rz:1r)  | "وكذلك أنزلنه حكمًا عربيًّا"                                   |
| (Ir:M1)  | "وهذا كتب مصدق لسانًا عربيًّا"                                 |
| (1.7:17) | "وهذا لسان عربي مبين"                                          |
| (190:14) | "بلسان عربي مبين"                                              |

اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآنِ کریم ، عربی کے ان مخصوص الفاظ کا نام ہے جوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ، تواس سے خود بخو دید بات واضح ہوگئی کہ اگر قرآنِ کریم کے کسی لفظ کی تشریح متبادل عربی لفظ سے بھی کردی جائے تو وہ متبادل لفظ قرآن نہیں کہلائے گا ، کیونکہ وہ متبادل لفظ منزل من اللہ نہیں ، جبکہ قرآن وہ کلام اللہ ہے جو جریلِ امین علیہ السلام کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ، مثلاً : سور ہ بقرہ کی پہلی آیت میں : "لَا دیب فیہ" کے بجائے اگر "لَا شک فیه" کے الفاظ رکھ دیئے جائیں تو یہ قرآن کی آیت نہیں دہے گی ۔

الغرض جن متبادل الفاظ ہے قرآن کریم کی تشریح یا ترجمانی کی گئی ہے وہ چونکہ وق تو آن کے الفاظ نہیں، اس لئے ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ ہاں! قرآن کریم کا ترجمہ یا تشریح و تغییران کو کہہ سکتے ہیں، اور می بھی ظاہر ہے کہ ہر خفس اپنے فہم کے مطابق ترجمہ و تشریح کیا کرتا ہے، پس جس طرح غالب کے اشعار کا مغہوم کوئی شخص اپنے الفاظ میں بیان کرو ہے تو وہ غالب کا کا ام نہیں، بلکہ غالب کے کام کی تشریح و ترجمانی غالب کے کام کی ترجمہ و تشریح کا مطالعہ کر ہے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کا کام البی کو پڑھا، بلکہ مید کہا جائے گا کہ اس نے اگر کوئی شخص اس ترجمہ و تشریح کا مطالعہ کر ہے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کام البی کو پڑھا، بلکہ مید کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا۔ اور میکھی ظاہر ہے کہ الفائد تعالی اوراس کی مظلوق کے درمیان جو فرق ہے، وہی فرق اس کے اپنے کام اور مخلوق کی طرف سے کی گئی ترجمہ پڑھا۔ اور میکھی ظاہر ہے کہ الفائل ہوں اس کی مظلوق کے درمیان ہوئی تا ہو، اس کے لئے صرف مخلوق کے ہوئے ترجمہ و تفریز کا کہ کام کہ کہا جائے گا کہ اس کے کئے ہوئے ترجمہ و تفریز کا کہ کام کافی خوام کوئی کہا تھا ہو، اس کی کوشش کی ہوئی چاہئے کہ وہ قرآن کریم کی ملاوت لازم ہوگی۔ ہرسلمان کی کوشش کی ہوئی چاہئے کہ وہ قرآن کریم کی ملاوت کے انفاظ ہے بچھنے کی صلاحیت و استعداد پیدا کرے، کین اگر کسی میں میصلاحیت پیدا خوام و تا گوت سے محروم نہیں رہی گا خوام و تا ہوں تو اس کی مثال بالکل ایس ہے کہ آپ ایک پھل یا مضائی لاتے ہیں، مجھے نہواس کی طاوت و شیرین معلوم ہے، نہیں رہوں گا۔ نہیں اس کے خوام و تا شیرات سے محلوم و تشیر نی کو طاوت و شیرین کی طام کی طاب کی سے کہ کو کی طاب کی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاب کی اس کی طاب کی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاب کی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاب کی طاب کی طاب کی طاب کی کو کھا تا ہوں تو اس کی طاب کی طاب کی کو کو کھا تا ہوں تو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

وُوسری وجہ: .. بعض لوگ جو کلام الہی کی لذّت سے نا آشنا ہیں اور جنھیں کلام الٰہی اور مخلوق کے کلام کے درمیان فرق
واتمیاز کی حس نہیں ، ان کا کہنا ہے کہ قر آن کریم کے پڑھنے ہے مقصود اس کے معنی ومفہوم کو مجھنا اور اس کے آحکام وفرامین کا معلوم
کرنا ہے ، اور بیمقصود چونکہ کسی ترجمہ وتفییر کے مطابع ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے ، لہذا کیوں نہ صرف ترجمہ وتفییر پراکتفا کیا جائے ؟
قر آن کریم کے الفاظ کے سکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے پرکیوں وقت ضائع کیا جائے ؟ مگر بیدا یک نہایت علمی غلطی ہے ،
اس کئے کہ جس طرح قر آن کریم کے معانی ومطالب مقصود ہیں ، ٹھیک ای طرح اس کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک اہم مقصد
ہے ، اور بیدا پیاعظیم الثان مقصد ہے کہ قر آن کریم نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوّت ہیں اوّ لین مقصد قر اردیا

ا:... "ربّنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم. "

ترجمه:... اے ہمارے پروردگار!اوراس جماعت کے اندرانہیں میں کا ایک ایسا پیغیبر بھی مقرر کیجئے جوان لوگوں کو آپ کی آپیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اوران کو (آسانی) کتاب کی اورخوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اوران کو پاک کردیں، بلاشبہ آپ ہی جی عالب القدرت کامل الانتظام۔'' (ترجمہ: حضرت تعانویؓ)

۲:... "كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلوا عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم الكتب (١٥١:٢)

ترجمہ:.. "جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا تہہیں میں ہے، ہماری آیات (واَحکام) پڑھ پڑھ کرتم کو سناتے ہیں، اور (جہالت ہے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی با تیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی (مفید) با تیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی بھی ۔"

خبر بھی نہھی ۔"

":..."لقد منَ الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

رجمه:... حقيقت مين الله تعالى في مسلمانون پراحيان كيا، جبكهان مين ان بى كي مبش سے ايك ايك بخيم كو بھيجا كه وه ان لوگول كو الله تعالى كي آيتين پڑھ پڑھ كرساتے بين اوران لوگول كي صفائى كرتے رہے ايك بين، اوران كو كتاب اور فهم كى باتين بتلاتے رہے بين، اور باليقين بيلوگ قبل سے صرح علطى مين تھے۔"

بين، اوران كو كتاب اور فهم كى باتين بتلاتے رہے بين، اور باليقين بيلوگ قبل سے صرح علطى مين تھے۔"

٣:..."هـو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

ترجمہ:... وہی ہے جس نے (عرب کے) ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں ہے (بعین عرب میں ہے) ایک پنیمبر بھیجا، جوان کواللہ کی آئیس پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اوران کو (عقائد باطلہ اورا خلاق ذمیمہ ہے) پاک کرتے ہیں، اوران کو کتاب اور دانشمندی (کی ہاتیں) سکھلاتے ہیں، اور بیلوگ (آپ کی بعثت کے) پہلے سے کھلی گمرا ہی میں تھے۔''
بعثت کے) پہلے سے کھلی گمرا ہی میں تھے۔''

جس چیزگوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائضِ نبوت میں سے اوّ لین فریضہ قرار دیا گیا ہو، 'مت کا اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ غیرضروری ہے، کتنی بڑی جسارت اور کس قدرسوءا دب ہے…!

تیمری وجہ: ... قرآنِ کریم میں ارشاد ہے: ''اِنّا نَهُنُ نُوَّ لَنَا اللّهِ کُو وَانًا لَمَهُ لَحُوْظُونَ '' (الحجه: ٩) لِيعَنُ 'ہم نے ہی این کا زل کیا ہے، اورہم ہی اس کی افاظ کی حفاظت، اس کے معنی کی حفاظت، اس کی زبان ولغت کی حفاظت سب ہی پچھٹائل ہے، اورعالم اسباب میں حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ آئے خضرت علی اللّه علیہ وسلم کے دور ہے لے کرآج ہی کی خطائل ہے، اور عالم اسباب میں حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ آخر خضرت علی الله علیہ وسلم کے دور ہے لے کرآج ہی کی خطائل ہی جماعتیں قرآنِ کریم کی خدمت میں مشغول رہیں، اور انشاء الله قیامت تک بیسلملہ جاری رہے گا۔ گویا حفاظت قرآن کے خمن میں ان تمام اوگوں کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے جوقر آنِ کریم کی خدمت میں مشغول علی منافظ کی حفاظت کی حفاظت کی حفول ہیں، اور انشاء الله ہیں، اور قرآنِ کریم کے الفاظ کی حفاظت میں مشغول ہیں، اور قرآنِ کریم کے الفاظ کی حفاظت میں مشغول حفاظت کی کار فرمائی ہے کہ آج کے گئے گڑر ہے ذمانے میں (جس میں یقول آپ کے قرآن پڑھنے کی فرصت کس کو ہے؟) لا کھوں حفاظت کی کار فرمائی ہے کہ آج کے گئے گڑر ہے ذمانے میں (جس میں یقول آپ کے قرآن پڑھنے کی فرصت کس کو ہے؟) لا کھوں مان موجود ہیں۔ جن میں چھسات سال تک کے بچ بھی شامل ہیں، اب اگر الفاظ قرآن کی تلاوت کو غیرضروری قرآن ویو حالے کا موجو کی کار کی الفاظ کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو تو کار کی کھوں کو روٹے گار کا میں گروٹ کی کو میں این جو ذباللہ ہی تنجیل میں ہر وچشم اپنی جانی کی کئیں گی ہو یا اس کی کڑھیں ہیں اس فریش کی ہو ہو کے گار کو کہ کے الفاظ کی تلاوت اور تعلیم وقائم پر، اگر اُمت اس فریضے منحرف ہوجائے گا مجیسا کہ قرآن کر کیم میں ارشاد ہے:

"وان تتولوا یستبدل قومًا غیر کم ثم لَا یکونوا أمثالکم."

ر جمه:..." اوراگرتم روگردانی کرو گے تو خدا تعالی تمهاری جگه دُوسری قوم پیدا کردے گا، پھروہ تم جیسے نہ ہوں گے۔"

نہ ہوں گے۔"

یہاں بینکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جہاں قر آنِ کریم کی حفاظت کا وعدہ فر مایا ہے، وہاں اس حفاظت قر آن کے ضمن میں ان تمام علوم کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، جوقر آنِ کریم کے خادم ہیں، ان علوم قر آن کی فہرست پر ایک نظر ڈالیس تو ان میں بہت سے علوم ایسے نظر آئیں گئے جن کا تعلق الفاظِ قر آن سے ہے، ان علوم کا اجمالی تعارف حافظ سیوطیؓ نے'' الا تقان فی علوم ان میں بہت سے علوم ایسے نظر آئیں گے جن کا تعلق الفاظِ قر آن سے ہے، ان علوم کا اجمالی تعارف حافظ سیوطیؓ نے'' الا تقان فی علوم

القرآن' میں پیش کیا ہے،موصوف ؓ نے علوم قرآن کو بڑی بڑی • ۸ انواع میں تقسیم کیا ہے،اور ہرنوع کے ذیل میں متعدّ دانواع درج كى بين، مثلاً: ايك نوع كاعنوان ب: "بدائع القرآن "اس كے ذيل ميں حافظ سيوطي لكھتے ہيں:

'' ٥٨ وين نوع'' بدائع القرآن' مين اس موضوع پر ابنِ الى الاصبغ ( عبدالعظيم بن عبدالواحد بن طَافر المعروف بابن ابي الاصبغ المصري التوفي ١٥٣ هه ) نے مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں قریباً ایک سو انواع ذكر كي بين ''() (الاتقان ج:٢ ص:٨٨)

الغرض قر آنِ كريم كےمقدس الفاظ ہى ان تمام علوم كا سرچشمہ ہيں ،قر آنِ كريم كےمعنی ومفہوم كاسمندر بھى انہى الفاظ ميس موجزن ہے،اگرخدانخواستہ اُمت کے ہاتھ ہے الفاظِ قرآن کا رشتہ جھوٹ جائے تو ان تمام علوم کے سوتے خشک ہوجا ئیں گے اور اُمت نەصرف كلام البى كى لذت وحلاوت ہے محروم ہوجائے گی ، بلكە قر آن كريم كے علوم ومعارف ہے بھی تہی دامان ہوجائے گی۔ چوتھی وجہہ:...کلام الٰہی کی تلاوت ہے جوانواروتجلیات اہلِ ایمان کونصیب ہوتی ہیں،ان کااحاطہاس تحریر میںممکن نہیں، یہ حدیث تو آپ نے بھی سی ہوگی کہ قرآنِ کریم کے ایک حرف کی تلاوت پردس نیکیاں ملتی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ

"جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی دس گناملتی ہے( پس ہرحرف پردس نیکیاں ہو ئیں )،اور میں پنہیں کہتا کہ الکسم ایک حرف ہے،نہیں! بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے (پس الّم پڑھنے پرتمیں نیکیاں ملیں )۔'' (مشكلوة ص:۱۸۹)

قر آنِ کریم کی تلاوت کے بے شار فضائل ہیں، جو تحض تلاوتِ قر آن کے فضائل و برکات کا پچھانداز ہ کرنا جا ہے، وہ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحدز کریامها جریدنی نؤرالله مرقدهٔ کے رساله " فضائل قرآن " کا مطالعه کرے۔اب ظاہر ہے کہ قرآنِ کریم کے ایک ایک حرف پردس دس نیکیوں کا جو وعدہ ہے، یہ تمام اجروثواب اور بیساری فضیلت و برکت قر آ نِ کریم کے الفاظ کی تلاوت پر ہی ہے، محض انگریزی، اُردوتر جمہ پڑھ لینے ہے بیاجر حاصل نہیں ہوگا۔ پس جو محض اس اجروثواب، اس برکت وفضیلت اور اس نور کو حاصل کرنا چاہتا ہے،اس کواس کےسوا کوئی جارہ نہیں کہوہ قر آنِ کریم کےالفاظ کی تلاوت کرے،جن سے بیتمام وعدے وابستہ ہیں، والله الموفق لكل خير وسعادة!

جہاں تک قرآنِ کریم کے ترجمہ وتفسیر کے مطالعے کاتعلق ہے! قرآنِ کریم کامفہوم سمجھنے کے لئے ترجمہ وتفسیر کا مطالعہ

<sup>(</sup>١) النوع الشامن والخمسون في بدائع القرآن أفرده بالتصنيف ابن أبي الأصبغ فأورد فيه نحو مائة نوع. (الإتقان في علوم القرآن ج: ٢ ص: ٨٣ طبع مصر).

 <sup>(</sup>٢) وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمشالها، لَا أقول الم حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة ص: ١٨٦ ، كتاب فضائل القرآن، طبع قديمي كتب خانه).

بہت اچھی بات ہے، ترجمہ خواہ اُردو میں ہو، انگریزی میں ہو، یا کسی اور زبان میں ہو، البتہ اس سلسلے میں چنداُ مور کی رعایت رکھنا ضروری ہے:

اقال:...وہ ترجمہ وقفیر متندہواور کسی محقق عالم ربانی کے قلم ہے ہو، جس طرح شاہی فرامین کی ترجمانی کے لئے ترجمان کا الکن اعتماداور ماہر ہونا شرط ہے، ورنہ وہ ترجمانی کا اہل نہیں سمجھا جاتا ، ای طرح احکم الحاکمین کی ترجمانی کے لئے بھی شرط ہے کہ ترجمہ کرنے والا و پنی علوم کا ماہر ، مستنداور لائق اعتماد ہو، آج کل بہت ہے غیر مسلموں، بے دینوں اور کچے کچے لوگوں کے تراجم بھی بازار میں دستیاب ہیں، خصوصاً مگریزی زبان میں تو ایسے ترجموں کی بھر مار ہے جن میں حق تعالی شانہ کے کلام کی ترجمانی کی بجائے قرآن کر یم کے نام سے خود اپنے افکار و خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جس شخص کے دین و دیانت پرجمیں اعتماد نہ ہو، اس کے ترجمہ قرآن پر کسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اس لئے جو حضرات ترجمہ وتفییر کے مطالع کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اس لئے جو حضرات ترجمہ وتفییر کے مطالع کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اس کے جو حضرات ترجمہ کو اٹھا کر پن ھنا شروع نہ کردیں۔

دوم:..ترجمہ وتغییر کی مدد ہے آدمی نے جو پچھ مجھا ہواس کو قطعیت کے ساتھ قر آن کریم کی طرف منسوب نہ کیا جائے ، بلکہ
یہ کہا جائے کہ میں نے فلاں ترجمہ وتغییر ہے یہ مفہوم سمجھا ہے ، ایسا نہ ہو کہ غلط نہیں کی وجہ ہے ایک غلط بات کو قر آن کریم کی طرف
منسوب کرنے کا وبال اس کے سرآ جائے ، کیونکہ منشائے الہی کے خلاف کوئی بات قر آن کریم کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالی پر بہتان
باندھنا ہے ، جس کا وبال بہت ہی سخت ہے۔ (۱)

سوم:..قرآنِ کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بعض اوقات ترجمہ دتفسیر کی مدد سے بھی آ دمی ان کا احاطہ نہیں کرسکتا، ایسے مقامات پرنشان لگا کراہلِ علم سے زبانی سمجھ لیا جائے ،اوراگراس کے باوجود وہ ضمون اپنے نہم سے اُونچا ہوتو اس میں زیادہ کاوش نہ کی جائے۔

۲:...آپ در یافت فرماتے ہیں کہ:'' کون ساطریقہ بہتر ہے،عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریز ی ترجمہ پڑھنا؟''

ترجمہ پڑھنے کی شرائطاتو میں ابھی ذکر کرچکا ہوں ، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ترجمے کا پڑھنا، قرآنِ کریم کی تلاوت کا بدل نہیں۔اگر دو چیزیں متبادل ہوں یعنی ایک چیز دُوسری کا بدل بن سکتی ہو، وہاں تو بیسوال ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے کون می چیز بہتر ہے؟ جب ترجمے کا پڑھنا، قرآنِ کریم کی تلاوت کا بدل ہی نہیں ، نہ اس کی جگہ لے سکتا ہے تو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قرآنِ کریم کے اجروثواب اورانوارو تجلیات کے لئے تو مسلمانوں کوقرآن ہی کی تلاوت کرنی چاہئے ،اگر معنی ومفہوم کو بیجھنے کا شوق ہوتو اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفى رواية: من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذى. وعن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه الترمذى وأبوداؤد. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء فى القرآن كفر. رواه أحمد وأبوداؤد. (مشكوة ص: ٣٥ طبع قديمى).

ترجمہ وتفسیر ہے بھی مدولی جاسکتی ہے، اوراگر دونوں کو جمع کرنے کی فرصت نہ ہوتو بہتر صورت میہ ہے کہ ترجے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر کی تو تلاوت کرتار ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر وثواب بھی حاصل ہوتار ہے گا، اور قرآن کریم کے مقاصد یعنی دینی مسائل پڑمل کرنے کی بھی تو فیق ہوتی رہے گی ۔ لیکن اگر تلاوت کو چھوڑ کر ترجمہ خوانی شروع کردی تو تلاوت قرآن سے تو بیٹھ کی بی کے دن ہی محروم ہوگیا، اور ظاہر ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کر بیٹھ فس قرآن کریم کا ماہز ہیں بن سکتا، نہ دینی مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس طرح بیٹھ کو دین پڑمل کرنے کی تو فیق سے بھی محروم رہے گا۔ اور سے مراسر خیارے کا سودا ہے!

آپ نے بیعذر لکھاہے کہ:

'' یہاں امریکا میں زندگی بہت مصروف ہے، اورلوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وقت نہیں، لہذا یہاں مسلمان مرداور عورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ، کیونکہ وہ وضوکر کے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جوان کی مجھ میں نہیں آتا۔''

آپ نے دورِ جدید کے مردوزن کی بے پناہ مصروفیات کا جو ذِکر کیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اوریہ صرف امریکا کا مسئلہ ہیں، بلکہ قریباً ساری وُنیا کا مسئلہ ہے، آج کا انسان مصروفیت کی زنجیروں میں جس قدر جکڑا ہوا ہے، اس سے پہلے شاید بھی اس قدر پابندِ سلاسل نہیں رہاہوگا۔

آپغورکریں گے تواس نتیج پر پہنچیں گے کہ ہماری ان بے پناہ مصروفیات کے دوبر سبب ہیں: ایک بیر کہ آج کے مشینی دور نے خود انسان کوبھی ایک خود کارمشین بنادیا ہے ،مشینوں کی ایجاد تو اس لئے ہوئی تھی کہ ان کی وجہ سے انسان کوفرصت کے کمات میسر آسکیں گے، لیکن مشین کی برق رفتاری کا ساتھ دینے کے لئے خود انسان کوبھی مشین کا کر دارا داکر ناپڑا۔

دوم: یہ کہ ہم نے بہت ی غیرضروری چیزوں کا بوجھا ہے اُوپر لا دلیا ہے، آ دمی کی بنیادی ضرورت صرف اتن تھی کہ بھوک مٹانے کے لئے اسے پہیٹ بھرکرروٹی میسر آ جائے ، تن ڈھا نکنے کے لئے اس کو کپڑ امیسر ہو،اورسردی گرمی سے بچاؤ کے لئے جھونپڑا ہو، لیکن ہم میں سے ہرشخص قیصر و کسری کے سے ٹھاٹھ باٹھ سے رہنے کا متمنی ہے،اوروہ ہر چیز میں دُوسروں سے گوئے سبقت لے جانا چا ہتا ہے،خواجہ عزیز الحسن مرحوم کے بقول:

> یہی جھ کو دُھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگھے جسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگھ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

وہ لا دین اور بے خداقو میں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ، جن کے نز دیک زندگی بس یہی وُنیا کی زندگی ہے ،اور جن کے بارے میں قرآنِ کریم نے فر مایا ہے :

"ان الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون."

ترجمہ:...' البتہ جولوگ اُمیدنہیں رکھتے ہمارے ملنے کی ، اورخوش ہوئے وُنیا کی زندگی پراوراسی پر مطمئن ہو گئے ،اور جولوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ،ایبوں کا ٹھکا نا ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔'' (ترجمہ: حضرت شیخ الہندٌ)

وہ اگر دُنیوی مسابقت کے مرض میں مبتلا ہو تیں اور دُنیوی کر وفر اور شان وشوکت ہی کومعراج کمال سمجھتیں ، تو جائے تعجب نہ تھی ، لیکن اُمت محمدیہ (علی صاحبہا الصلوۃ والسلام) جن کے دِل میں عقیدہ آخرت کا یقین ہے اور جن کے سرپر آخرت کے محاسبہ گ ، وہاں کی جزاوسزا کی اور وہاں کی کامیا بی و ناکامی کی تلوار ہروفت لئکتی رہتی ہے ، ان کی بی آخرت فراموشی بہت ہی افسوسنا ک بھی ہے اور جیرت افزابھی!

ہم نے غیروں کی تقلید و نقالی میں اپنا معیارِ زندگی بلند کرنا شروع کردیا، ہمارے سامنے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشِ زندگی موجود تھا، تحار اللہ علیہ ما جمعین کے نمو نے موجود تھے، اکا براولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کی مثالیں موجود تھے، اکا براولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کی مثالیں موجود تھے، اگر ہم نے ان کی طرف آنکھ اُٹھا کردیکھنا بھی پہند نہ کیا، بلکہ اس کی دعوت دینے والوں کو احمق وکودن سمجھا، اور معیارِ زندگی بلند کرنے کے شوق میں زندگی کی گاڑی پراتنا نمائش سامان لا دلیا کہ اب اس کا تھینچنا محال ہوگیا، گھر کے سارے مردوزن، چھوٹے بڑے اس بوجھ کے تھینچنے میں ون رات ہلکان ہور ہے ہیں، رات کی نینداور دن کا سکون غارت ہوگررہ گیا ہے، ہمارے اعصاب جواب و سے بیں، نفسیاتی امراض میں اضافہ ہور ہا ہے، علاج معالی جواب قید وردوا نمیں خوراک کی طرح کھائی جارہی ہیں، نا گہائی اموات کی شرح جرت ناک حد تک بڑھرہی ہے، لیکن کی بندہ خدا کو بیعقل نہیں آتی کہ ہم نے نمودونمائش کا بیا بارگراں آخر کس مقصد کے لئے لا در کھا ہے؟ نہ یہی خیال آتا ہے کہاگرموت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہم نے نمودونمائش کا بیا بارگراں آخر کس مقصد کے لئے لا در کھا ہے؟ نہ یہی خیال آتا ہے کہاگرموت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہم نامر تکری کا حواب اور ثواب وعذاب برحق ہے، اگر حشر ونشر، قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور جنت و دوز خ برحق ہیں، تو ہم نے دہو کی ہولنا کیاں اور جنت و دوز خ برحق ہیں، تو ہم نے دہو جو بھر وحمد لادے پھر دے بیں، اور جس کی وجہ سے اب چشم بددُ ور! ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی بھی فرصت نہیں رہی، بھیروحشر میں ہمارے کس کا م آئے گا؟

"سب تفاته پژاره جاوے گاجب لا د چلے گا بنجارا!"

کا تماشاشب وروز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،نمود ونمائش اور بلندمعیارِ زندگی کے خبطی مریضوں کوہم خالی ہاتھ جاتے ہوئے دن رات دیکھتے ہیں،لیکن ہماری چیٹم عبرت وانہیں ہوتی۔

ایک حدیث شریف کامضمون ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ:اس نے آگے کیا بھیجا؟ اورلوگ کہتے ہیں کہ:

اس نے پیچھے کیا حجوز ا؟ (مفکوۃ ص:۵ ۳۸)۔

اب جب ہماراانقال ہوگا، جب ہمیں قبر کے تاریک خلوت خانے میں رکھ دیا جائے گااور فرشتے پوچھیں گے کہ: یہاں کے اندھیرے کی روشنی قر آنِ کریم کی تلاوت ہے، یہاں کی تاریکی دُورکرنے کے لئے تم کیالائے ہو؟ تو وہاں کہد دیجئے گا کہ ہماری زندگی بڑی مصروف تھی ،اتناوقت کہاں تھا کہ وضوکر کے ایک کونے میں بیٹھ کرقر آنِ کریم پڑھیں۔

اور جب میدانِ حشر میں بارگاہ خدادندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی قیمت اداکر نے کے لئے کیالائے؟ تو وہاں کہد دیجئے کہ میں نے بڑی جب میدانِ حشر میں بارگاہ خدادندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی یافتہ ملک میں استے بڑے عہدوں پر فائز تھا، میں نے فلال فلال چیز وں میں نام پیدا کیا تھا، بہترین سوٹ زیب تن کرتا تھا، شاندار بنگلے میں رہتا تھا، کاریں تھیں، بینک بیلنس تھا، میرے پاس اتی فرصت کہاں تھی کہ آخرت کی تیاری کروں، پانچ وقت معجد میں جایا کروں، روزانہ کم ہے کم ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں، تبیعات پڑھوں، وُرود شریف پڑھوں، خود دین کی محنت میں لگوں اورا پی اولا دکوقر آن مجید حفظ کراؤں ....؟ مجھے بتائے! کہ کیا مرنے کے بعد بھی قبراور حشر میں بھی ہم اور آپ یہی جواب ویں گے کہ: جناب! امریکی مردوں اور عورتوں کے پاس آئی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک کونے میں میٹھ کرقر آن کی تلاوت کیا کریں؟ نہیں ...!وہاں یہ جواب نہیں ہوگا، وہاں وہ جواب ہوگا جو آن کریم نے فال کیا ہے:

"أن تقول نفس ينحسرتني على ما فرّطت في جنب الله وان كنت لمن السّنحرين." (الزم:٥٦)

ترجمہ:..'' بھی (کل قیامت کو) کوئی شخص کہنے لگے کہ:افسوس میری اس کوتا ہی پرجومیں نے خدا کی جناب میں کی ہے،اور میں تو (اَحکامِ خداوندی پر) ہنتا ہی رہا۔'' (ترجمہ:حضرت تفانویؓ) بنتا ہی رہا۔''

جب مرنے کے بعد ہمارا جواب وہ ہوگا جو تر آنِ کریم نے نقل کیا ہے تو یہاں بیعذر کرنا کہ فرصت نہیں مجھ فریب نفس نہیں تو

اوركياب...؟

حدیث شریف میں ہے:

"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله."

ترجمہ: ''' دانشمندوہ ہے جس نے اپنفس کورام کرلیاا درموت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی ، اوراحمق ہے وہ صحف جس نے اپنفس کوخواہشات کے بیچھے لگادیااوراللہ تعالیٰ پرآ رز و ئیں دھر تارہا۔'' ان تمام اُمور سے بھی قطعِ نظر کر لیجئے! ہماری مصروف زندگی میں ہمارے پاس اور بہت می چیزوں کے لئے وقت ہے، ہم

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه يبلغ به قال: إذا مات الميّت قالت الملائكة: ما قدّم؟ وقال بنوا آدم: ما خلّف. رواه البيهقلى في شعب الإيمان. (مشكّوة ص:٣٨٥، كتاب الرقاق، طبع قديمي).

اخبار پڑھتے ہیں، ریڈیو،ٹیلیویژن دیکھتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرتے، سیر وتفری کے لئے جاتے ہیں، تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لئے ہمارے پاس فالتو دفت ہے، اور ان موقعوں پر ہمیں بھی عدیم الفرصتی کا عذر پیش نہیں آتا، کیکن جب نماز، روزہ، ذکرواذ کا راور تلاوت قرآن کا سوال سامنے آئے تو ہم فوراً عدیم الفرصتی کی شکایت کا دفتر امریکا اور دیگر بہت ہے ممالک میں ہفتے میں دودن کی تعطیل ہوتی ہے، ہفتے کے ان دودنوں کے مشاغل کا نظام ہم پہلے ہے مرتب کر لیتے ہیں، اورا گرکوئی کام نہ ہوت بھی دفت پاس کرنے کے لئے کوئی نہکوئی مشغلہ ضرور تجویز کر لیاجا تا ہے، لیکن تلاوت قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودنوں میں بھی نہیں ہوتی۔

اس ہے معلوم ہوا کہ فرصت نہ ہونے کا عذر محض نفس کا دھوکا ہے، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وُنیا ہماری نظر کے سامنے ہے،

اس لئے ہم اس کے مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، موت اور آخرت کا دھیان نہیں، اس لئے موت کے بعد کی طویل زندگ سے ففلت ہے، نہ اس کی تیاری ہے، اور نہ تیاری کا فکر واہتمام ۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عذر تر اشی کے بجائے اس مرضِ ففلت کا علاج کیا جائے، قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ پاکستانی یا امر کی مردول، عورتوں کو مصروفیت بہت تھی، ان کو ذکر و تلاوت کی فرصت کہاں تھی ؟

٣:...آپ نے لکھاہے کہ:

"کافر مذاق اُڑاتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مانے ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے، اور ہم وہ کتاب کی بھی وفت پڑھ کتے ہیں، ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے، اور ہم وہ کتاب کی بھی وفت پڑھ کتے ہیں، ہم زیادہ تر رات کوسوتے وفت بستر میں پڑھ سکتے ہیں، کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟"

آپ نے کافروں کے مذاق اُڑانے کا جو ذکر کیا ہے، اس پرآپ کو ایک اطیفہ سنا تا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک ناک والا شخص کنٹوں کے دلیں چلا گیا، وہ'' کو آیا'' کہہ کراس کا مذاق اُڑانے لگے، چونکہ یہ پورا ملک بکٹوں کا تھا، اس لئے اس غریب کی زندگ دو چر ہوگئی اور اے اپنی ناک سے شرم آنے لگی، وہیں ہے ہمارے یہاں'' عکو بنانے'' کا محاورہ رائج ہوا۔ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ نکٹوں کے دلیں میں رہتے ہیں، اس لئے آپ کواپنی ناک سے شرم آنے لگی ہے، اگر آپ کو بیا حساس ہوتا کہ عیب آپ کی ناک کانہیں، بلکہ ان کلئوں کی ناک کے غائب ہونے کا ہے، تو آپ کوان کے مذاق اُڑانے سے شرمندگی نہ ہوتی۔

جس بائبل کووہ مقدس کلام کہتے ہیں، وہ کلامِ الهی نہیں، بلکہ انسانوں کے ہاتھوں کی تصنیفات ہیں، مثلاً: ''عہد نامہ جدید''
میں '' متی گی انجیل'''' مرقس کی انجیل'''' لوقا کی انجیل'''' یوحنا کی انجیل'' کے نام سے جو کتا ہیں شامل ہیں، یہ وہ کلامِ الهی نہیں جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا تھا، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جارسوانے عمریاں ہیں،
جومختلف اوقات میں ان چار حضرات نے تصنیف فرمائی تھیں۔لطف ہیہ ہے کہ ان کی تصنیف کا اصل نسخہ بھی کہیں وُنیا میں موجود نہیں،
ان بے جاروں کے ہاتھ میں جو بچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے، اصل متن غائب ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے ون ترجموں میں

تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ۱۸۸۰ء میں جونسخہ شائع ہوا تھااس کا مقابلہ ۱۹۸۰ء کے نسخے سے کر کے دیکھئے، دونوں کا فرق کھل کر سامنے آ جائے گا۔

ان چار انجیلوں کے بعد اس مجموع میں "رسولوں کے اعمال" کی کتاب شامل ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حالات پر مشمل ہے، اس کے بعد چودہ خطوط جناب پولوس کے ہیں، جوانہوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کو لکھے تھے، اس کے بعد یعقوب، پھرس، بوحنا اور یہووا کے خطوط ہیں، اور آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ ابغور فرمائے! کہ اس مجموع میں وہ کون کی چیز ہے جس کے ایک ایک جرف کو کلام اللی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان میں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نازل ہوا تھا؟ ان حضرات نے انسانوں کی کبھی ہوئی تحریوں کو کلام اللی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان میں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نازل ہوا تھا؟ ان محضرات نے انسانوں کی کبھی ہوئی تحریوں کو کلام اللی کام و سے رکھا ہے، مگر چونکہ وہ کلام اللی تبین جیں، اس لئے وہ واقعی اس لائق بیں کہ ان کو بغیر طہارت کے لیٹ کر پڑھا جائے ، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ کلام اللی ہے جس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اور وہ آج ٹھیک ای طرح تر و تازہ حالت میں موجود ہے، جس طرح کہو حضرت خاتم النبیلی اللہ علیہ وہ کہ اللہ میں ہوا، چنا نچہ انگریزی دور میں صوبہ متحدہ کے لیف نیف نیف سے جس کو محدرسول اللہ علیہ وہ کام اللی کی گورنسرولی میں میں نے کیا تھا، اس نیف پیش کیا تھا، اور اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا، چنا نچہ انگریزی دور میں صوبہ متحدہ کے لیف نیف نیف میں دور میں موبہ وہ بھر ہیں کا میں لکھتے ہیں:

" میہ بالکل سیحے اور کامل قرآن ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، ہم ایک بڑی مضبوط بنا پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہے۔ اور آخر کا رہم اپنی بحث کو مضبوط بنا پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہوقر آن ہے، ہم کامل طور پراس دون ہیم' صاحب کے فیصلے پرختم کرتے ہیں، وہ فیصلہ سے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے، ہم کامل طور پراس میں ہرلفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ مسلمان اس کے ہرلفظ کو خدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔''
میں ہرلفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ مسلمان اس کے ہرلفظ کو خدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔''

الغرض مسلمانوں کے پاس الحمد للہ کلام اللہ عین اصل حالت میں اور انہی الفاظ میں موجود ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئے تھے،اس لئے مسلمان جس ادب وتعظیم کے ساتھ کلامُ اللہ کی تلاوت کریں بجاہے،ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات ک ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> ہرار بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

ترجمہ:... 'آپ کا پاک نام اس قدرمقدس ہے کہ میں اگر ہزار مرتبہ منہ کو مشک و گلاب کے ساتھ دھوؤں تب بھی آپ کا نام لینا ہے ادبی ہے۔''

اس لئے اگر کافر آپ کوطعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنے کی کوئی پروانہ کیجئے ، ان کے یہاں طہارت کا کوئی تصور ہی نہیں ، وہ ظاہری شیپ ٹاپ اورصفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں ، مگرنہ انہیں کبھی پانی سے استنجا کرنے اور گندگی کی جگہ کو پاک کرنے کی تو فیق

ہوئی ہے، اور ندانہوں نے بھی عسلِ جنابت کیا۔ جب طہارت، وضوا ور عسل ان کے ندہب ہی میں نہیں تو باوضوہ وکروہ اپنی کتاب کو کیسے پڑھیں گے؟ بدأمت محمد بید (علی صاحبہ الصلاۃ والسلام) کی خصوصیت ہے کہ ان کوقد م قدم پر پاک اور باوضوہ وکروہ اپنی کتاب ہو ہے، اور بداس اُمت کی شاخت ہوگی کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس اُمت کی شاخت ہوگی کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے وہ قیامت کے دن چک رہے ہوں گے۔ کتاب اللہ نور ہے، اور وضو بھی نور ہے، اس لئے کتاب اللہ کا اوب یہی ہے کہ اس کو باوضواور با اوب پڑھا جائے ، تاہم اگر کی کوقر آن کریم کی چھآیات یا سورتیں زبانی یاد ہوں ، ان کو بے وضو بھی پڑھا جائز ہے، اور بسر پڑھی پڑھ سے ہیں۔ البتہ اگر عسل فرض ہوتو عسل کے بغیر قر آن کریم کی تلاوت زبانی بھی جائز نہیں ۔ ای طرح چیض و نفاس کی حالت میں بڑھی عورت تلاوت نہیں کرسکتی۔ اور اگر آدئی کونسل کی حاجت تو نہ ہو لیکن وضو کا موقع نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے کہ قر آن مجمد کے اور ان کسی کیٹر ہے وغیرہ سے اُلٹتا رہے اور د کیچ کر تلاوت کرتا رہے۔ انظرض بڑی ناپا کی کی حالت میں تو قر آن کریم کی تلاوت جائز نہیں ، کسی کیٹر ہوضو جائز نہیں۔ البتہ قر آن کریم کو بے پر دہ ہاتھ اگر نا ، بے وضو جائز نہیں۔ (۱)

# ° تفهيم القرآن' تفسير كامطالعه كرنا

سوال:... نیامولانامودودی کی''تفہیم القرآن' غلط ہے،اوراس کا پڑھنانا جائز ہے؟ کیاوہ گتاخ رسول اور گتاخ صحابہ ہے؟ جس طرح مولانااشرف علی تھانویؒ نے ڈپٹی نذیراحمہ کے ترجمہ قرآن کی اُغلاط کو واضح کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھا تھا، کیا آپ حضرات نے بھی مولانامودودی کی تصانیف کے جملہ اَغلاط ہے اُمت کومطلع کرنے کے لئے گوئی رسالہ لکھا ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أمّتى يدعون يوم القيامة غرّا محجّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه (مشكوة ص: ٣٩، طبع قديمى). وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أوّل من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه فأن طابين يدى فاعرف أمّتى من بين الأمم ومن خلفى مثل ذلك وعن يمينى مثل ذلك وعن شمالى مثل ذلك، فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرف أمّتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال: هم غرّ محجّلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم ... إلخ. (مشكوة ص: ٢٠٠٠ كتاب الطهارة، طبع قديمى).

 <sup>(</sup>٢) ويباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة.
 (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٣، كتاب الطهارة، آداب الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ مضطجعًا فلا بأس ...إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ومنها حرمة قراءة القرآن لا تـقـرأ الـحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصح. (فتاوي هندية ج: ١ ص:٣٨، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، طبع كوئثه).

 <sup>(</sup>۵) قوله وحل قلبه بعود أى تقليب أوراق المصحف بعود وتحوه لعدم صدق المس عليه. (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٤٠ ، كتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، طبع ايچ ايم سعيد). أيضًا يجوز للمحدث الذى يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ومنها حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرز لا بما هو متصل به هو الصحيح هكذا في الهداية وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة. (فتاوى هندية ج: ١ ص:٣٨، ٣٩، كتاب الطهارة، الباب السادس، طبع رشيديه كوئثه).

جواب:...مولانا مودودی کی''تفہیم القرآن' میں غلطیوں کی نشاندہی علاء وقثاً فو قثا کرتے رہے ہیں، اس کا مطالعہ عام مسلمانوں کے لئے نہایت مصرہے۔

## ڈپٹی نذریاحم کا ترجمہ پڑھنا کیساہے؟

سوال: .. کیاڈپی نذریاحم کے ترجمہ دتغیر پر اختلاف ہے؟

جواب:..ان کا ترجمہ نہ پڑھا جائے ،اس میں غلطیاں ہیں، وہ ڈپٹی تھے مفسز ہیں تھے۔

### " تدبرالقرآن" كامطالعهكرناكيسام؟

سوال:... میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں ، ہارے ایک اُستاد (جنہوں نے اِبتدائی تعلیم مولا نامنظوراحد چنیوٹی صاحب کے مدرے سے حاصل کی ) کے کہنے کے مطابق مولا ناامین احسن اصلاحی کی'' تدبرالقرآن'' کا مطالعہ شروع کیا، کیا'' تدبرالقرآن' رجم رویت کے مسئلے کے سواڈرست ہے؟ کیااس کانہ پڑھنا بہتر ہے؟

جواب:... تدبرالقرآن كامطالعه بين كرنا جائے۔

# چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت اور دُرود شریف پڑھناا چھاہے

سوال:... میں روزانہ بازار میں چلتے پھرتے قرآن مجید کی سورتیں جو مجھکویا وہیں پڑھا کرتا ہوں، اورایک ایک سورۃ کودو
دو، تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں، اوراس کے بعد وُرودشریف بھی بازار میں چلتے پھرتے پڑھا کرتا ہوں۔اس سلسلے میں دو باتیں
ہادیں ایک تو یہ کہ میرا بیمل ٹھیک ہے؟ اوراس میں ہاد بی کا کوئی احتال تو نہیں ہے؟ وُوسرے یہ کہ میرااس طرح پڑھنا کہیں اورادو
وظائف میں شارتو نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں نے سا ہے کہ اکثر اوراد ووظائف پڑھنے سے وظیفوں کی رجعت بھی ہوجاتی ہے،جس سے
انسان کونقصان بھی ہوسکتا ہے۔

جواب:... بازار میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی سورتیں، وُرودشریف یا وُدسرے ذکرواذ کارپڑھنے کا کوئی مضا نَقتہیں'' بلکہ حدیثِ پاک میں بازار میں گزرتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اور بیآپ کوکسی نے غلط کہا کہ اس سے نقصان بھی ہوسکتا ہے،اللہ تعالیٰ کانام لینے میں کیا نقصان؟ ہاں! کسی خاص مقصد کے لئے وردووظیفہ کرنا ہوتو کسی سے پوچھے بغیرنہیں کرنا چاہئے۔ تلاوت کے ووراان لفظ'' رسول اللہ'' آنے پر کہا پڑھیں؟

سوال:...اللّٰد تعالیٰ کے فضل وکرم ہے میں روزانہ قر آن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کرتے وقت جہاں لفظ'' رسول''

 <sup>(</sup>۱) ولا بأس بالقراءة راكبًا وماشيًا إذا لم يكن ذلك الموضع معد للنجاسة فإن كان يكره كذا في القنية. (عالمگيري ج:۵ ص:۱ ۲) كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٢) وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لَا إِلَهُ إِلَا الله وحده لَا شريك له ..... كتب الله لـه ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبنى له بيتًا في الجنة. (مشكوة المصابيح ج: اص: ١٣).

یا'' رسول اللّٰد'' آتا ہے وہاں'' صلی اللّٰدعلیہ وسلم'' پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...آیت خم کرکے پڑھ لیاجائے۔(' ختم قرآن کی دعوت بدعت تہیں

سوال:...کیاختم قرآن کی خوشی پر دعوت بدعت ہے؟ جواب:... بدعت نہیں ، بلکہ جائز ہے۔ <sup>(\*</sup>

ختم قرآن میں شیرینی کانقسیم کرنا

سوال:...رمضان المبارك كى ٣٣ وين شب كومجد مين بعدا زتراويح إمام مسجد كاسورهٔ عنكبوت اورسورهُ رُوم پرُ هنا،مقتديون کاسننااورمقتدیوں کی لائی ہوئی شیرینی بچوں اور بڑوں میں تقسیم کرنے کا کوئی ثبوت ہے؟

جواب: ... ختم قرآ پ کریم کی خوشی میں دعوت ، ضیافت اور شیرینی وغیر ہ تقسیم کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی اورخرا بی نہ پائی جائے۔ کیکن آج کل جس طرح ختم قرآن پرشیرین تقسیم کرنے کا رواج ہے، یہ جائز نہیں۔ باقی سورہ عنکبوت اورسورہ زوم پڑھنامنقول نہیں۔

# حتم قرآن پردعوت کرناجائز ہے اور تحفتًا کچھ دینا بھی جائز ہے

سوال:...ہمارےمعاشرے میں جب بچیقر آن ختم کرتا ہے تو آمین کرائی جاتی ہے،جس میں رشتہ داروں کو کھانا کھلا یا جاتا ہ،اورختم کروانے والے کو تحفتاً کچھ دیا جاتا ہے، کیا بیاسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں ریا کاری کا پہلو بھی آتا ہے۔

جواب:..ختم قرآن کی خوشی میں کھانا کھلانے کا کوئی حرج نہیں ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ البقرہ ختم کی تھی تو اُونٹ ذیج کیا تھا۔''' اسی طرح اگرمحبت کی بناپر بچے کوکوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیا جائے ،اس کا بھی مضا کقہ نہیں ۔لیکن ہمارے یہاں اکثر تکلفات خلاف شرع کئے جاتے ہیں،اوران میں اِخلاص ومحبت کے بجائے ریا کاری اور سم پری کا پہلوہی نمایاں ہوتا ہے۔

(١) ولو قرأ القرآن فمرّ على إسم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة عـلـى النبي صلي الله عليه وسلم وآله وأصحابه في ذلك الوقت، فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإن لم يفعل فلا شيء عليه كذا في الملتقط. (عالمگيري ج:٥ ص:١٦) كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

 <sup>(</sup>۲) ويستحب له أن يجمع أهله وولده عند الختم ويدعو لهم كذا في الينابيع. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۱ ۳۱ كتاب الكراهية، الباب الثالث)، أيضًا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تعلم عمر رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص: ٣٠ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) مالک عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تعلم عمر رضى الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص: ٣٠ طبع بيروت).

#### ایک دن میں قر آن ختم کرنا

سوال: ایک عورت یہاں پر تبلیغ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جوعور تیں ایک ساتھ مل کرختم پڑھتی ہیں وہ ناجائز ہے، کیونکہ ایک دن میں پورا قر آن ختم کرنامنع ہے، ایک قر آن کم از کم تین دن میں ختم کرنا چاہئے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ خالق دینا ہال یا دُوسری جگہ تراوت کمیں ایک رات میں پوراختم کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ: بیلوگ بھی تخت گناہگار ہیں۔ برائے مہر یانی ضحیح صورتِ حال ہے ہم گوآگاہ کریں۔

جواب: ... حدیث میں تین دن ہے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اس صورت میں قد ہروتفکر نہیں ہوسکتا، مطلقا ممنوع نہیں، کیونکہ بہت سے سلف سے ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جہاں مل کرقرآن کریم ختم کرتی ہیں، اس میں دُ وسری خرابیاں ہوسکتی ہیں، مثلاً: عورتوں کا بن شن کرآنا، تعاوت نہ کرنا، تلاوت کے دوران دُ نیا بھر کی با تیں نمٹانا، وغیرہ، وغیرہ۔ تا ہم اگر چند آ دمی مل کرختم کریں تو حدیث کی ممانعت کے تحت داخل نہیں، کیونکہ حدیث میں ایک آ دمی کے تین دن سے پہلے ختم کرنے کوئے فر مایا ہے نہ کہ چند آ دمیوں کے ختم کرنے کو۔ اور آپ نے جو خالق دینا ہال میں تراوت کا حوالہ دیا ہے، یہ بھی تھے ختیں، تراوت کے میں ایک رات میں جوقر آن کریم ختم کرنے کو۔ اور آپ نے جو خالق دینا ہال میں تراوت کا حوالہ دیا ہے، یہ بھی تھے ختیں، تراوت کے میں ایک رات میں جوقر آن کریم ختم کیا جاتا ہے وہ اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ تھے طور پر مجھ میں نہیں آنے ، اس طرح پڑھنا مگروہ ومنوع ہے۔ (۱)

### رمضان میں قرآن تیزیر طنا کیساہے؟

سوال:...رمفیان المبارک میں عموماً حافظ صاحب جوقر آن سناتے ہیں ،ان کے پڑھنے کی رفتاراتنی تیز ہوتی ہے کہ سوائے ''یعلمو ن'' اور'' تعلمو ن'' کے بچھ بچھ میں نہیں آتا ،اگران ہے عرض کیا جائے کہ تھوڑی رفتار ملکی کرلیں تو جواب ملتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے، وہ ہلکانہیں پڑھ کئے ،اس صورت میں پڑھنے اور سننے والے ثواب کے مستحق ہوں گے؟

جواب:..قرآنِ کریم کاادب بیہ بے کہ نہایت سکون اور وقار کے ساتھ سیح الفاظ کا تلفظ کیا جائے۔ 'اتنا تیز پڑھنا جیسا کہ آپ نے ذِکر کیا ہے، جائز نہیں ،اور پڑھنے اور سننے والوں کواس کا ثوا بنہیں ملتا، بلکہ اندیشہ ہے کہ گناہ نہ ہو۔ ''

<sup>(</sup>١) أفضل القراءة ان يتدبر في معناه حتى قيل يكره أن يختم القرآن في يوم واحد ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ويقرأ بقراءة مجمع عليها كذا في القنية. (عالمگيري ج:٥ ص:١٥ ٣ كتاب الكراهية، الباب الثالث ...إلخ). وأيضًا ويكره أن يقرأه في أقل من ثلاث لما روى عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث ....إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج:٢ ص:٨٢، تتمة الصلاة، ختم القرآن).

<sup>(</sup>٢) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان كذا في السراجية. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١١٨).

<sup>(</sup>٣) ورَبِّل الْقُرَّانَ تَرْبَيْلًا. (المَزَّمَّل: ٣).

<sup>(</sup>٣) وفي الحجة. يقرأ في الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التراويح بين بين، وفي النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يعهم. وفي الشامية: أي بعد أن يمد أقل مد قال به القراء والا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ١ ٥٣).

#### شبینقرآن جائزے یا ناجائز؟

سوال:...ہمارے قرب وجوار میں چند حفاظ نے جمع ہوکریہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ ہر ماہ میں ایک شب شبینہ کرتے ہیں اور
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سال بھر میں قرآن پاک ہے تعلق رکھنے کے لئے وہ ایسا کرتے ہیں تا کہ قرآن ضبط بھی رہ سکے، اور محبت
بھی برقرار رہ سکے۔اس میں کچھ غیر حافظ لوگ بھی ذوق وشوق سے شرکت کرتے ہیں، واضح رہے کہ ان کے لئے کوئی چندہ نہیں کیا
جاتا، نہ ہی حافظ بچھ لیتے ہیں، اور نہ ہی کئی کوز بردی قرآن سننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اعلان یہی ہوتا ہے کہ جوصاحب چاہیں اور جس
قدر چاہیں شبینة قرآن میں شرکت کر سکتے ہیں۔الی محفل میں قرآن سنانے یا سننے کے لئے شرکت کرنا قرآن وسنت کی روشنی میں کیا
صمر رکھتا ہے؟

جواب:...حضراتِ فقہاءً نے تین ہے زیادہ افراد کا جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا مکروہ لکھا ہے، پس اگر إمام تراویح پڑھائے توبیر شبینہ صحیح ہے،اوراگر إمام نفل کی جماعت کرا تاہے توبیر شبینہ جائز نہیں۔ (۱)

# ٢٧ ويں شب رمضان كوشبينه اور لائننگ كرنا كيسا ہے؟

سوال:... ٢ وي شب كوشبينه اورلا كمنك كرنا كيسا ٢٠

جواب:... شبینه جائز ہے، بشرطیکه مفاسد سے خالی ہو، ورنہ سیح نہیں ، بے ضرورت روشنی کرنا کو کی مستحسن بات نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# ریڈیو کے دینی پروگرام چھوڑ کر گانے سننا

سوال:...میرے گھر میں ریڈیو ہے، مجھے نغے سننے کا بہت شوق ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریڈیو انٹیشن سے سلاوت کام پاک یا کوئی فدہمی پروگرام نشر ہور ہا ہوتا ہے، تو دُوسرے انٹیشن سے میرے پسندیدہ گانے نشر ہورہے ہوتے ہیں، میں بالآ خرتمام فدہمی پروگراموں کوچھوڑ کرگانے سننے لگتا ہوں، کیا بیجا مُزہے؟

جواب: ...خود آپ کاضمیر کیاا ہے جائز کہتا ہے؟ گانے سننا بجائے خود حرام ہے، تلاوت بند کر کے گانے سننا کس طرح جائز (r) ہوسکتا ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) (ولا يصلى الوتر والتطوع بجماعة خارج رمضان) أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحد، درمختار. وفى الشامية: قوله أربعة بواحد اما إقتداء واحد بواحد أو إثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۸، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٢٣٧، فصل في التراويح، طبع كتب خانه امداديه، انذيا.

 <sup>(</sup>٣) وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية
 والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٥٩، وأيضًا في الهندية ج: ٥ ص: ٣٥١).

#### ٹیپر یکارڈ رے گا ناسننے کا گناہ ملتا ہے،تو تلاوت سننے کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟

سوال:...میں حافظ قرآن ہوں ،لیکن عالم نہیں ہوں ،لوگ مجھ سے بیسوال کرتے ہیں کہ: کیا گانے سننا گناہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں گناہ ہے! تو وہ سوال کرتے ہیں کہ: ٹیپ یار یڈیو پر تلاوت سننے سے ثواب ملتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ: نہیں! وہ کہتے ہیں کہ: نہ تلاوت کرنے والاموجود ہے ، نہ گانا گانے والاموجود ہے ، یہ کیا وجہ ہے کہ ٹیپ پرگانے سننے سے گناہ کیوں ملتا ہے؟ اور تلاوت سننے سے ثواب کیوں نہیں ملتا؟ تو مہر یانی فرما کراس سوال کاحل تلاش کر کے بتا کیں ۔

جواب:.. بیپ ریکارڈ رے قرآنِ کریم کی آواز سننے کا ثواب ملتا ہے ،گر تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ اور گانے کی گیسٹ سننے سے گانے کی آواز سننے کا گناہ ملتا ہے ،اور گانے کی آواز سننا بھی حرام ہے۔

### ٹیپر ریکارڈ رکی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے

سوال:...ئيپ ريکارڈرےاگر تلاوت ِقر آن ئی جائے تواس کا ثواب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے یا ثواب گناہ کچھ بھی نہیں؟ جواب:...ٹیپ ریکارڈ رکی آ واز تلاوت تو بہر حال نہیں، اس لئے نداس پر تلاوت کے آحکام مرتب ہوتے ہیں، نہ تلاوت سننے کا ثواب ہوگا،البتہ تلاوت کی آ واز ضرور ہے،اس پراللہ تعالی ثواب عطافر مادیں تو کچھ بعید نہیں۔

### كيسٹ پرتلاوت كا ثواب ہيں ملتا تو پھر گانا سننے كا گناہ كيوں ملتاہے؟

سوال: فقوی کیسٹ پرتلاوت اور بحدہ سہو کے عنوان کے تحت پڑھا، جس میں آپ نے کیسٹ کی تلاوت پر بجدہ تلاوت کام کے عدم وجوب کا فقوی دیا ہے، اور کیسٹ کی آواز کو تلاوت قرار نہیں دیا۔ تواس پر اشکال بیدوارد ہوتا ہے کہ آیا کیسٹ پر تلاوت کلام پاک کا ثواب اصلی تلاوت کے برابر ہوگایا نہیں؟ دیگر اِشکال بیر کہ اگر کوئی کیسٹ میں بندموسیقی سے تواس کا گناہ ملے گایا نہیں؟ یا موسیقی کی آواز کو آواز نہ سمجھتے ہوئے گناہ کا کا منہیں سمجھا جائے گا؟

جواب:... تلاوت تو وہ تھی جو قاری صاحب نے گتھی، اس پر ثواب بشرطِ إخلاص ضرور ہوگا، کیسٹ میں اس تلاوت کی آ وازمحفوظ ہوگئی،اس آ واز کا حکم تلاوت کانہیں۔ مثلاً:اگراَ ذان کی کیسٹ اَ ذان کے وقت لگادی جائے تواس کا حکم اَ ذان کانہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) لأن القراءة فعل اللسان. (حلبي كبير ص: ٢٥٥، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٨٩). وكره كل لهو أي كل لعب وعبث ...... واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار ...... واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا ويجب عن يجتهد أن لا يسمع. (شامي ج: ١ ص: ٣٩٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) والسماع شرط عمل التلاوة. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص:٢٦٠). أيضًا: بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٨٦١ ، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان من تجب عليه السجدة، طبع ايج ايم سعيد).

آپ نے گانے کی کیسٹ کا جو اشکال کیا ہے، وہ سیجے نہیں۔ایک ہے گانا، یہ بھی شرعاً حرام ہے،اورایک ہے گانے کی آواز سننا، یہ بھی حرام ہے۔گانے کی کیسٹ میں گانے کی آواز نی جاتی ہے،اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے...؟ (۱) کیسٹ کی آواز سے سجدہ

سوال:..مئلہ بیہ کہ ایک دن میں منی بس میں سفر کررہاتھا، منی بس میں کیسٹ آن تھا، جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہورہی تھی، میں بھی تعلقہ اس دوران قاری صاحب جو تلاوت کررہ سے تھے ایک جگہ اس نے بیکہا کہ بجد ہ تلاوت، توجب میں نے بید ساتو میرے برابر سیٹ پر بیٹھے تھی کہا کہ اب ہم پر مجدہ واجب ہوگیا، کیا اس شخص کی بات دُرست ہے؟ کیونکہ منی بس تو مجری ہوئی تھی۔

جواب:...کیسٹ کی آ واز سے بحدہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا، آ دمی کے منہ کی تلاوت سے واجب ہوتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ٹیپریکارڈ رسے تلاوت سنناخلاف ادب ہے؟

سوال:...میرے ذہن میں بیمسلہ کھٹلتا ہے، بسوں کے ڈرائیوراورا کنڑمنی بس ڈرائیورسفرکرتے وقت گانوں کے کیسٹ لگادیتے ہیں، جن میں فخش اور عربیاں گانے ہوتے ہیں، مبلح کے وقت بسول کے ڈرائیور قرآن پاک کا کیسٹ بھی لگادیتے ہیں اوراس کے تھوڑی دیر بعد عربیاں اور فخش گانے ہوتے ہیں، میرے نع کرنے کے باوجود کہ اس میں فخش گانے لگے ہوتے ہیں، قرآن پاک کا کیسٹ ندلگاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آ واز تو ہے جس طرح آ دمی جھوٹ کے بولتا ہے۔ کیاان کا کہنا تھے ہے؟

پاک کا کیسٹ ندلگاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آ واز تو ہے جس طرح آ دمی جھوٹ کچی بولتا ہے۔ کیاان کا کہنا تیجے ہے؟
جواب:... شپ ریکارڈر آ واز محفوظ کرنے کا آلہ ہے، اس کا صبح استعال صبح ہے، اور غلط، غلط۔ ہی ڈرائیوروں کی بدندا تی ہے کہاں کو گانے گانا قانو نا بھی ممنوع ہے، کین بدندا تی ہے کہاں کو گانے لگانا قانو نا بھی ممنوع ہے، کین بین سے خلاف قانون حرکت، قانون کے محافظوں کی ناک کے نیچے ہور ہی ہے ... بہر حال جوآلہ گانے گانے کے لئے استعال ہوتا ہو، اس سے تلاوت سننا خلاف اوب ہے۔

 <sup>(</sup>۱) اخلتفوا في التغنى المحرد قال بعضهم انه حرام مطلقًا والإستماع إليه معصية وهو إختيار شيخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۱ ۵، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصى ...إلخ).

<sup>(</sup>۲) ولا تجب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجى فلا تجب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس بقراءة. (حاشية الطحطاوى ص: ۲۱، باب سجود التلاوة). التلاوة هي مصدر تلا بمعنى قرأ ......... وإنما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أيضا فكان ذكر مشتملا على السماع من وجه فاكتفى به كذا في العناية وفي ذكر التلاوة إيماء إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد. (حاشية الطحطاوى ص: ۲۱، باب سجود التلاوة، أيضًا بدائع ج: ١ ص: ١٨١، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) الأمور بـمـقــاصــدهــا كــمــا عــلمته في التروك وذكر قاضيخان في فتاواه ان بيع العصير ممن يتخذه خمرًا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٢، الفن الأوّل، القاعدة الثانية).

<sup>(</sup>٣) تفصيل ديمجيَّة: "آلاتِ جديدة" ص: ١٩١١\_

#### تلاوت كلام پاك اورگانے ريديويا كيسٹ سے سننا

سوال:...اگر تلاوتِ کلامِ پاک کوکیٹ یاریڈیو ہے سنا جائے تو اس کا ثواب حاصل نہیں ہوتا،تو اس اُصول کے مطابق موسیقی اگرریڈیو یا کیسٹ میں سنی جائے تو اس کا گناہ بھی نہ ہونا چاہئے!

جواب:...گانے کی آ واز سننا حرام ہے،اس کا گناہ ہوگا۔ تلاوت کی آ واز تلاوت نہیں،اس لئے تلاوت سننے کا ثواب نہیں ہوگا۔البتہا گرآپ قر آ نِ کریم کے سیجے تلفظ کو شکھنے کے لئے سنتے ہیں تواس کااجر ضرور ملے گا۔ <sup>(۱)</sup>

#### کیا ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت ناجا ئز ہے؟

سوال:...آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ ٹیپ پر تلاوت کرنے سے تلاوت کا ثواب نہیں ماتا،اور نہاں کے سننے سے تلاوت کا حجدہ واجب ہوتا ہے،تو گزارش ہے کہ اس زمانے میں تو ٹیپ ریکار ڈنہیں تھا،اس لئے قرآن وسنت سے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی،لین آج کل کے دور میں تو بیا کہ ہے۔ ملتی،لین آج کل کے دور میں تو بیا کہ ہے۔ روشنی میں وجو ہات درج سیجئے۔

جواب:...ٹیپ پر تلاوت کو ناجا ئز تو میں نے بھی نہیں کہا، مگر بجد ہ تلاوت واجب ہونے کے لئے تلاوت صحیحہ شرط ہے،اور ٹیپ سے جوآ وازنگلتی ہے وہ عقلاً وشرعاً صحیح نہیں ،اس لئے اس پر تلاوت کے اُحکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔

# ٹیپر ریکارڈ پرسیجے تلاوت وتر جمہ سنناموجبِ برکت ہے

سوال:...میں قرآنِ کریم کے کمل کیسٹ خرید نا چاہتا ہوں جو ہاتر جمہ ہیں ، پوچھنا بیہے کہ ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت وترجمہ سننا کیسا ہے؟ ثواب ہوتا ہے کنہیں؟ آپ سے مشورہ لینا ہے کہ'' قرآن کیسٹ سیٹ' کوں یا نہلوں۔

جواب:...اب بیتو آپ نے لکھانہیں کہ کیسٹ پرکس کی تلاوت اور ترجمہ ہے؟ ترجمہ و تلاوت اگر صحیح ہیں تو ان کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں ، تلاوت سفنے کا ثواب تو نہیں ہوگا ، بہر حال قر آنِ کریم کی آ واز سننامو جبِ برکت ہے۔

## تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی جا ہے؟

سوال:...میراایک دوست ہے جوخود قرآن شریف نہیں پڑھتا بلکہ ٹیپ ریکارڈ کی کیسٹ کے ذریعہ روز قرآن شریف سنتا

<sup>(</sup>۱) ص:۲۰۰ كاحاشينبرا۲۰ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالى وأهليته بالتميز ...... بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ١٨١ ، كتاب الصلاة، فصل بيان من تجب عليه السجدة، وأيضًا جديدُ فتهي مسائل ج: ١ ص: ٢٥، آلات جديده ص: ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: جدید فقہی مسائل ص: ٦٥، ایضاً: آلات جدیدہ ص: ١٦٠۔

ہے، حالانکہ میری اس سے بحث ہوئی تو کہنے لگا کہ قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں ، مسلمان صرف من کر بھی عمل کرسکتا ہے۔ یہ البحق میرے ذہمن میں گھوتی رہی ، اس کو دُور کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب سے ملا ، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ خود پڑھنے اور سننے کا تواب ایک ہی ہی جواب دیا کہ خود کروں نہیں اور سننے کا تواب ایک ہی ہے۔ اب میرے ذہمن میں بات نہیں آتی کہ جب ایک مسلمان خود قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو خود کیوں نہیں تلاوت کرتا ہے؟ آپ بتا ہے اور میری اُلبحن دُور کریں کہ کیا قرآنِ پاک صرف دُومروں کی زبان سے سننا چا ہے اور خود تلاوت نہ کی جائے؟ جبکہ وہ خود کھا پڑھا ہو، آخر کیوں؟

جواب:..قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں،ایک حق اس کی تلاوت کرنا بھی ہے،اوراس کے اُحکام گاسننااوران پڑمل کرنا بھی اس کاحق ہے،اسی طرح بفدرِ ہمت اس کو حفظ کرنا بھی اس کاحق ہے،ان تمام حقوق کوا دا کرنا جا ہے۔البتہ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سننے سے زیادہ افضل ہے۔اور شیپ ریکارڈ کی تلاوت کوا کثر علماء نے تلاوت میں شارنہیں کیا ہے۔

# ٹیپر یکارڈ کی تلاوت کا ثواب نہیں ،تو پھر گانوں کا گناہ کیوں؟

سوال: ...روزنا مدجنگ میں ہرہفتہ آپ کا کالم تقریباً با قاعدگی ہے پڑھتار ہاہوں، اس میں بعض اوقات آپ کے جواب متعلقہ مسکلہ کے مزید کہوا گا کا باعث بن جاتے ہیں، اور بھی بھی جواب وضاحت طلب رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ ہے ساکل بی نہیں، بلکہ وُوسر ہے قار کین کی اُلجھن وُ ور نہیں ہو پاتی ۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت واقعتا تلاوت نہیں ہے، بلکہ وُوسر ہوگا، نہ تلاوت کہیں ہوگا، نہ تلاوت کا تواب بھی نہیں ہو پاتی ۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت واقعتا تلاوت کہیں ہوگا، اور پھر جوازختم ہوجائے گا، یہی نہیں جب اس کا تواب بھی نہیں ہے تو پھر ٹیپ ریکارڈ ہے فیش گا نے سندا بھی باعث عذاب نہیں ہوگا، اور پھر فلمیں ویکھ اور نہیں ہوگا، اور پھر فلمیں ویکھ نہیں ہوگا، اور پھر فلمیں ویکھ کیا گر آئی پیدا ہوسکتی ہے؟ وُ وسری بات مجد اُس پر بحد اُس تاوت واجب ہوجائے گا۔ یہ آپ کی بات تسلیم کر کی جائے تو فروید کی بات تسلیم کر کی جائے تو گر اور جعد کی نماز وں میں وُ وروُ ور تک صف بندنمازی جونماز اواکرتے یا رُکوع و جود پیش اِمام کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی ہے معنی ہوکررہ جائے گا، اس لئے کہان نماز وں میں خصوصاً لاوُڈ اپنیکر کا استعال عام ہے۔ ہاں! ٹیپ ریکارڈ رپر تلاوت سے نماز ادانہ کے جواز تو ہاس لئے کہان نماز وں میں خصوصاً لاوُڈ اپنیکر کا استعال عام ہے۔ ہاں! ٹیپ ریکارڈ رپر تلاوت سے نماز ادانہ کے مواز اور اس کی اور اور بیدونا اور اس کی ساتھ کی اور بر تلاوت ہوں اور بالے شیہ ویکارہ وہ بالے تھیں ہوں۔ اور بیا بی سے بعید با تیں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبيدة المليكي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن! لَا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنّوه وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولَا تعجلوا ثوابه فإنّ له ثوابًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص: ۹۲، ۱۹، فيضًا: الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ۲ ص: ۸۲،۸۱، هندية ج: ۵ ص: ۱۹).

<sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من البغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من الجنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (البدائع الصنائع ج: اص ١٨٦: اكتاب الصلاة). أيضًا: آلاتِ جديده ص ٢٠٧٠.

جواب:... جناب کی نصیحتیں بڑی قیمتی ہیں ، میں دِل ہے ان کی قدر کرتا ہوں ، اوران پر جناب کاشکر گزار ہوں۔ یہ نا کارہ اپنے محدود علم کے مطابق مسائل حزم واحتیاط ہے لکھنے کی کوشش کرتا ہے ، مگر قلت ِعلم اور قلت ِفہم گی بنا پر بھی جواب میں غلطی یا لغزش کا ہوجانا غیرمتو قع نہیں ،اس لئے اہلِ علم ہے بار بار التجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لغزش ہوجائے تو ضرور آگا ہ فر ما کیں تا کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔

ا:...اس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ آنجناب کی نصیحت کے مطابق اس مسئلہ میں وُ وسرے اہل علم ہے بھی رُجوع کیا ،اان ک رائے بھی یہی ہے کہ ثیپ ریکارڈر پر تلاوت سننے سے بحد ہُ تلاوت لازمی نہیں آتا ، پاکستان کے مفتی اعظم مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللّٰہ'' آلات جدید ہ'' میں تحریر فرماتے ہیں :

'' ٹیپ ریکارڈ رکے ڈراجہ جو آیت تجدہ نی جائے اس کا وہی تھم ہے جوگراموفون کے ریکارڈ کا ہے کہ اس کے سننے سے تجدۂ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ تجدۂ تلاوت کے وجوب کے لئے تلاوت صحیحة شرط ہے، اس کے سننے سے تجدۂ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ تجدۂ تلاوت کے وجوب کے لئے تلاوت صحیحة شرط ہے، اور آلہ بے جان بے شعور سے تلاوت متصور نہیں۔''

ے گواُ ذان کی آواز تو آئے گی 'لیکن اس کواَ ذان نہیں کہا جائے گا ، نہاس ہے اُ ذان کی سنت ادا ہو گی ،اس طرح ٹیپ کی ہوئی تلاوت بھی تلاوت کے قائم مقام نہیں ۔ لیکن شریعت نے گانے کی آواز سنے کومطلقاً حرام قرار دیا ہے، چنانچے ایک حدیث میں ہے کہ: '' دوآ وازیں ایس ہیں کہ دُنیا وآخرت میں ملعون ہیں ، ایک خوشی کے موقع پر باجے تاہے کی آ واز ، ڈوسری مصیبت کے موقع پرنوے کی آواز۔''<sup>(1)</sup>

اس لئے گانے کی آوازخواہ کسی ذریعے ہے بھی تن جائے اس کا سننا حرام ہے،لہٰدا تلاوت پرگانے کی آواز کو قیاس کر نا

٣:...اور جناب كابيارشاد ہے كە: '' قرآن مجيد كى آيت بحيره خواه كى بھى ذريعے ہے كسى مسلمان كے كانوں تك پہنچے ياوه خود تلاوت کرے،اس پر بحد ہُ تلاوت واجب ہوجائے گا۔'' تلاوت صححہ کی حد تک توضیح ہے،مطلقاً سیح نہیں ،مثلاً :کسی سوئے ہوئے سخص نے آیت بحیدہ تلاوت کی ، نداس پر محیدہ واجب ہے ، نداس کے سننے والے پر ، کیونکہ سونے والے کی تلاوت ، تلاوت صحیح نہیں۔ ای طرح اگر کسی پرندے کوآیت بحدہ رٹادی گئی تو اس کے پڑھنے ہے بھی سننے والوں پر بحدۂ تلاوت واجب نہیں، چونکہ پرندے کا پڑھنا تلاوت ِصحیحۂ بیں۔ای طرح اگر کسی نے آیت ِ عجدہ تلاوت کی ،کسی شخص نے خوداس کی تلاوت تونہیں سی ، مگراس کی آواز پہاڑیا دیوار یا گنبدے نکرا کراس کے کان میں پڑی تو اس صدائے بازگشت کے سننے ہے بھی تحد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔الغرض أصول یہ ہے کہ تلاوت صحیحہ کے سننے سے بحید ہ تلاوت واجب ہوتا ہے، ٹیپ ریکارڈ کی آ واز تلاوت صحیحہ نہیں ،اس لئے اس کے سننے سے مجد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔

۵:...آپ نے جولاؤڈ اپلیکر کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی یہاں بے کل ہے، کیونکہ لاؤڈ اپلیکر آواز کو ڈور تک پہنچا تا ہے، اور مقتدیوں تک جوآ واز پہنچتی ہے وہ بعینہ امام کی تلاوت وتکبیر کی آ واز ہوتی ہے، ٹیپ ریکارڈ راس آ واز کومحفوظ کرلیتا ہے، اب جو ٹیپ ر یکارڈ بجایا جائے گاوہ اس تلاوت کاعکس ہوگا جواس پر کی گئی ، وہ بذاتِ خود تلاوت نہیں ،اس لئے ایک کوڈ وسرے پر قیاس کرنا تھے نہیں۔ جو ہاتیں اس نا کارہ نے گزارش کی ہیں ،اگراہل علم اوراہل فتویٰ ان کوغلط قرار دیں تواس نا کارہ کوان ہے رُجوع کر لینے میں کوئی عارنہیں ہوگی ،اورا گرحضراتِ اہلِ علم اوراہلِ فتویٰ ان کوسیح فر ماتے ہیں تو میرا مؤ ۃ بانہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کوان کی بات مان لینی چاہئے ، فقد کے بہت ہے مسائل ایسے باریک ہیں کہان کی وجہ ہر مخص کوآ سانی ہے سمجھ میں نہیں آ سکتی ، واللہ الموفق!

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار ورواته ثقات. (الترغيب والترهيب ج: ٣ ص: ٣٥٠، جامع الصغير ص: ١١ ٣ طبع دارالكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من الببغاء والصدي فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من الجنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١ ، كتاب الصلاة، واما بيان من تجب عليه السجدة، طبع سعيد).

# پی آئی اے کوفلائٹ میں بچائے موسیقی کے تلاوت سنانی جا ہے

سوال: ... میں نے طویل عرصة تبل ایک تجویز پی آئی اے کوچیش کی تھی کہ اندرون ملک ہر پرواز کے شروع میں پجھ منٹ (کم سے کم) پندرہ منٹ اور پرواز کے آخری دفت میں پجھ منٹ (کم سے کم) پندرہ منٹ کے لئے قر آنِ کریم کی علاوت کے شیب مسافروں کو تبات کو سافر وال کو قر آن کو کا منٹ کے لئے قر آنِ کریم کی علاوت کے شیب مسافروں کو قر آن پاک کی تلاوت کے شیب سنا ہے جا کی بی توان سے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی اور سفر کنے روخو بی گزرجائے گا۔ اور اللہ تعالی کا فضل شامل بی کی تلاوت کے شیب سنا ہے جا کی تبل وال سے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی اور سفر کنے روخو بی گزرجائے گا۔ اور اللہ تعالی کا فضل شامل سفر رہے گا۔ یکھی میری تجویز جو کہ ایک اسلامی مملکت کی فضائی سروس ہے متعلق ادار کے کوچیش کی گئی تھی جو کہ اسلامی شعائر کی ترون کے سفر رہے گا۔ یکھی کو تشین بی بی کہ وانداز و لگایا جا سکتا ہے کہ اس سفر میں کہ تھی کو تھی کو تھیں کی تو تو ہو یا جا ہے کہ انداز و لگایا جا سکتا ہے کہ اس افروں کو سنایا ادارے میں کس فتم کے ذبن مسلط میں جو بی تو چو جو تھیں بی کی دھنیں بی تی نہ میں میارے مسلمان تو سفر نہیں کر تے ، چند اسلامی نظام اور اسلامی سوچ رائج کر نے کا تو اس پورے پاکتان میں بھی غیر فد ہب کے لوگ رہتے ہیں، چنانچیان کی بنا پر اسلامی نظام بھی اور اسلامی سوچ رائج کر نے کا تو اس پورے پاکتان میں بھی غیر فد در لیل تبھی میں نہیں آئی۔ براوکرم آپ میری تجویز کا مطالعہ کریں اور اگر میں درست ہوں تو اس کورائج کروانے کے لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی تحریم میں توری کریں ہے ہوں کہ ہیاں کا دئیک میں فرور دھے لیں اور اگر میں درست ہوں تو اس کورائج کروانے کے لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی تحریم میں تحریم کو بریک کو بریک کو بریک کو بریک کو بریک کے اس سے بہت مضبوط ہوں نئیک میں کو اس کورون کی میں اور اگر میں درست ہوں تو اس کورائج کروانے کے لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی تحریم کی تحریم کی کوشش کریں کہ آپ کی تحریم کی تحریم کی تحریم کے بریک کوری کے بہت مضبوط ہو کہ کوریک کی مطالعہ کریں کو بریک کورائے کے مطافر کریں کہ آپ کی کوریک کی کورائے کے کھیں اور کیک کی کوریک کی کورائے کی کورائے کی کھیں اور کی کورائے کے کو کوریک کو کی کورائے کی کوریک کی کورائے کے کھیں کورائے کی کورائے کی کورائے کی کورائے کی کورائے کے کورائے کی کورائے کے کورائے کی کورائے کی کورائے کے کو کوریک کی کورائے کے کورائے کے ک

جواب:...آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، بے حرمتی کا عذر تو بالکل ہی لغوا ورمہمل ہے، البتہ بیے عذر ہوسکتا ہے کہ شاید غیر مسلم اس کو پسند نہ کریں ،گلریہ عذر بھی کچا ہے۔ قرآن کریم کی حلاوت وشیرین کا بیہ عالم ہے کہ اگر کوئی سیجے انداز میں پڑھنے والا ہوتو غیر مسلم برا دری بھی اے نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ پی آئی اے کے اعلیٰ حکام کواس پرضرور تو جہ دین چاہئے۔ اور موسیقی شرعانا جائز اور گناہ ہے، اس کا سلسلہ بند کردینا چاہئے۔

# قرآن كى تعليم پرأجرت

سوال:... میں جعیت تعلیم القرآن کی طرف ہے لوگوں کوقرآن کی تعلیم دیتی ہوں، لوگوں کوتعلیم مفت دی جاتی ہے اور قاعدے بھی مفت تعلیم القرآن کی طرف سے ملتی ہے، جبکہ میں قرآن پڑھانے کا بیسہ لینا حرام بمجھتی ہوں۔ میراکوئی ذریعی مفت تنسیم کئے جاتے ہیں، لیکن مجھے لوگوں نے کہا کہتم بچوں کوقرآن کی تعلیم دو، ہر بچے سے دیں دیں رو پے لو، تمہارا گزارا ہوجائے گا۔لیکن میراضمیر کہتا ہے کہ میں بچوگی رہوں گی لیکن بھی چیے لے کرقرآن نہیں پڑھاؤں گی۔ اب جبکہ میں ایک اسلامی

 <sup>(</sup>١) وفي البزازية استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذّذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ج: ٦
 ص: ٣٣٩، كتاب الحظر والإباحة، وأيضًا في الهندية ج: ٥ ص: ١٥٥، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر ... إلخ).

ادارے کی طرف سے لوگول کوقر آن کی تعلیم دیتی ہوں، تو میرااس طرح قر آن کی تعلیم پر تنخواہ لینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میرا دِل مطمئن نہیں ہےاس تنخواہ سے، میں اللہ سے دُعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک توا پنی رحمت سے مجھے کہیں اور سروس دِلا دے، تو جتنے عرصے میں نے تنخواہ لے کرقر آن کی تعلیم دی ہے، اتنے عرصے بغیر تنخواہ کے تعلیم دوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائے کہ قر آن کی تعلیم کے پیسے لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..قرآن مجید کی تعلیم پرتنخواہ لینا جائز ہے،اس لئے آپ کو جو جمعیت تعلیم القرآن کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے،اس کو وظیفہ مجھ کرقبول کرلیا کریں اور قرآن مجیدرضائے الہی کے لئے پڑھائیں۔<sup>(0)</sup>

# مرداُستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا

سوال:..خواتین اساتذہ کو ناظرہ قرآن مجید کے پڑھانے کی عملی تربیت مرداساتذہ سے دِلوائی جاسکتی ہے یانہیں، جبکہ اُستاذاور شاگرد کے درمیان کسی قسم کا پردہ بھی حاکل نہ ہو؟ نیزیہ کہ کیااس سلسلے میں بیعذر معقول ہے کہ خواتین کی تربیت کے لئے خواتین اساتذہ موجود نہیں ہیں، لہٰذا مرداساتذہ سے تعلیم دِلوائی جارہی ہے۔

جواب: ...اگر ناظرہ تعلیم دینااس قدرضروری ہے،تو کیا پردہ کا خیال رکھنااس سے زیادہ ضروری نہیں؟ ایک ضروری کام کو انجام دینے کے لئے شریعت کے اپنے اہم اُصول کی خلاف ورزی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ناظرہ تعلیم اس قدراہم ہے اور یقیناً ہے،تو پردہ اوردیگر اسلامی اورا خلاقی اُمور کا خیال رکھتے ہوئے کسی دیندار ہتقی اور بڑی عمر کے بزرگ سے چندعورتوں کو ناظرہ تعلیم کی تربیت اس طرح دے دی جائے کہ آگے چل کروہ خواتین دُوسری عورتوں کو اس تعلیم کی تربیت دے تکیس۔

### نامحرَم حافظ سے قرآنِ كريم كس طرح پڑھے؟

۔ سوال:...مولانا صاحب! قاری صاحب ہے جو کہ نامحرَم ہوتا ہے، اگر کوئی لڑکی ان سے قرآنِ پاک حفظ کرنا چاہے، تو آپ قرآن وسنت کی روشیٰ میں بیربتا کمیں کہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری کزن قاری صاحب سے قرآن شریف حفظ کر رہی ہے۔ جواب:...نامحرَم حافظ سے قرآنِ کریم یا دکرنا، پر دہ کے ساتھ ہوتو گنجائش ہے، بشرطیکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو،مثلاً: دونوں کے درمیان تنہائی نہ ہو،اگر فتنے کا احتال ہوتو جائز نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن قال في الهداية وبعض مشانخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الإمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى ـ (شامى ج: ٢ ص: ٥٥) ـ (٢) وفي الدر المختار: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة ـ وفي الرد: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ـ (الدر المختار مع ردالحتار ج: ١ ص: ٢٠ ٢)، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة) ـ

<sup>(</sup>m) ويلح : كفاية المفتى ج: ٢ ص: ١٥، كتاب العلم، تيراباب عليم زئان \_

#### قریب البلوغ لڑکی کو بغیر بردے کے بڑھانا ڈرست نہیں

سوال:..مراہقدلڑ کی کوقر آن مجید پڑھانا کیسا ہے؟ آج کل جوحفاظِ کرام یامولوی صاحبان مسجد میں بیٹھ کرمراہقہ لڑ کیوں کو بر هاتے ہیں،ان کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب: قریب البلوغ لڑکی کا حکم جوان ہی کا ہے، بغیر پردے کے پڑھانا موجب فتنہ ہے۔

# بُرى جَكُه بِرِقْرِ آن خوانَى كاہرشر يك گنا ہگاراورمعاوضہ والی قر آن خوانی كا ثواب نہيں

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے صرف گناہ کے کام کے لئے قر آن خوانی کرانے والوں کے بارے میں لکھا تھا، میں بہ جاننا جا ہتا ہوں کہ ایسے مولوی یا ڈوسرے لوگ جوالی جگہوں پرقر آن خوانی کے لئے جاتے ہیں، وہ کس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ نیزید کہ مدرسہ وغیرہ میں پڑھانے والے مولوی پیسے لے کربچوں کوقر آن خوانی میں لے جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اوراس کا ژواب مرحوم کو پنچا*ے ک*نہیں؟

جواب:... پہلے مسئلہ کا جواب تو بیہ ہے کہ قر آن خوانی کرانے والے اور کرنے والے دونوں کا ایک ہی حکم ہے اور دونوں گناہگار ہیں۔اللہ تعالیٰ معاف فر مائیں۔اورایصالِ ثواب کے لئے معاوضہ لے کرقر آن خوانی کرنامیجے نہیں ،اورایی قر آن خوانی کا نہ پڑھنے والے کو تواب ہوتاہے، ندمینت کو پہنچتاہے۔

### ناجائز كاروباركے لئے آیات ِقر آئی آویزال كرنا ناجائز ہے

سوال:...و ڈیو گیمز کی ایک وُ کان میں تیزمیوزک کی آ واز ، نیم عریاں تصویریں دیواروں پر گلی ہوئیں ، جدید دور کے ترجمان لڑ کے لڑکیاں گیمز کھیلنے میں مصروف اور کھلے ہوئے قرآن کا فریم لگا ہوا ، ؤ کان کے مالک لڑکے ہے کہا کہ بیقرآن کی بے حرمتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے تم نے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ بیان تمام چیزوں ہے اُو پر ہے۔ پوچھا: کیوں لگایا؟ بولا: برکت کے لئے!اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھاؤں آپ سے عرض ہے کہ کیاا لیے مقامات پرقر آن یااس کی آیات کالگانا جائز ے؟اگریہ بےحرمتی ہےتومسلمان کی حیثیت ہے ہماری کیاذ مہداری ہوگی؟ کیونکہ بیہ چیزیں اب اکثر جگہوں پر دیکھی جاتی ہیں۔ جواب:..ناجائز کاروبارمیں'' برکت' کے لئے قرآن مجید کی آیات لگانا، بلاشبقر آنِ کریم کی بے حرمتی ہے۔مسلمان کی حیثیت ہے تو ہمارا فرض ہے کہا ہے گندے اور حیاسوز کاروبار ہی کو نہ رہنے دیا جائے ، جس گلی ، جس محلے میں ایسی وُ کان ہولوگ اس کو برداشت نہ کریں۔قرآنِ کریم کی اس بے حرمتی کو بر داشت کرنا ، پورے معاشرے کے لئے اللہ تعالیٰ کے قبر کو دعوت دینا ہے۔

 <sup>(</sup>١) فيمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القاري للدنيا والآخذ والمعطى اثمان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجراء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب ..... فإذا لم يكن للقارى الثواب ..... فأين يصل الثواب إلى المستأجر (شامي ج: ٢ ص: ٥٦، باب الإجارة الفاسدة).

# سینمامیں قرآن خوانی اور سیرتِ پاک کا جلسه کرنا خدااوراس کے رسول سے مذاق ہے

سوال:...کیاسینما گھروں میں قر آن شریف رکھا جاسکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرسیرت پاک کا کوئی جلسے منعقد ہوسکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرقر آن خوانی ہوسکتی ہے؟

449

جواب:..بینماؤں میں قرآن خوانی اور سیرت کے جلسے کرنا خدااور اس کے رسول..سلی اللہ علیہ وسلم ... کانداق اُڑانے کے مترادِف ہے۔

#### ميوزك اور تلاوت ِقر آن پاک

سوال:..مئلہ دریافت طلب بیہ کہ ہماری برادری کی ایک انتظامیہ کمیٹی ہے، جو کہ ہرسال طلبہ وطالبات کو إنعامات تقسیم کرتی ہے، اور پیقسیم اِنعامات کا پروگرام تلاوت ،حمد ونعت ،میوزک ،قو می نغے اور نقار پر وغیر ہ پر بہنی ہوتا ہے۔ کیا بیرپروگرام قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کرنا جائز ہے؟ اوراگر جائز نہیں تو اس نا جائز اُمر کا گناہ صرف اِنتظامیہ کمیٹی کو ہوگا یا پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام اس گناہ میں شریک ہوں گے؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلے کاحل فر ہائیں۔

جواب:... یہ بھی آج کل کا جدید فیشن بن گیا ہے کہ ہرطرح کی خرافات ولغویات سے قبل قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔درحقیقت بیدکلام الہی کی تو بین اور مقدس کتاب کا استہزاہے، جوایک مسلمان کی شان سے بہت بعید ہے۔ پنانچ مسلمانوں کواپنی تقریبات اور دیگر پروگرام شرعی حدود میں رہ کر کرنے جاہئیں۔ غیرشرعی تقریبات سے قبل تلاوت قرآن موجب تو بین ہے، اور الیا کرنے والے گناہ گار ہیں۔ غیرشرعی تقریبات میں شریک حضرات بھی باوجود جانے کے اس گناہ میں پورے شامل ہیں۔

### گناه کا کام تلاوت ِقرآن ہے شروع کرنا

سوال: جیسے جیسے معاشرے کی قدریں بدل رہی ہیں، ویسے ویسے عجیب دغریب باتیں نظر آتی ہیں، جن پر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اور افسوں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً: آج کل دیکھنے ہیں آتا ہے کہ جب صح صح ریڈیو کیسٹ کی دُکا نیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے دُکان دار حضرات کسی خوش الحان قاری کی تلاوت کی کیسٹ لگا دیتے ہیں، پھراس کے بعد نعتوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر قوالیوں کا اور پھر سے ابال پھروہ کچھ بجتا ہے کہ جسے کوئی بھی غیر مند شخص اپنی مال بہنوں کے درمیان نہیں س سکتا۔ جب دُکان دار حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ تلاوت وغیرہ کیوں لگاتے ہوتو وہ جرت سے پہلے تو دیکھتے ہیں، پھر بڑے یقین سے فرماتے ہیں کہ اس سے کا روبار میں برکت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ میر اتو خیال ہے کہ ایک ایسے کا روبار میں جوسر اسر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس انداز سے برکت کی تو قع کرنا سرا سر جاہلیت ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...کی گناہ کے کام کوقر آنِ کریم کی تلاوت ہے شروع کرنا گتاخی ہے ۔ اور گناہ کے کام میں برکت کا تصور بھی ... مغربہ سریا

<sup>(</sup>١٦٦) ومن حرمة القرآن ان لا يقرأ في الأسواق، وفي موضع اللغو، كذا في القنية. (فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص:١٦).

#### دفترى اوقات ميں قرآن مجيد كى تلاوت اورنوافل كااداكرنا

سوال:..برکاری ملازمت میں دفتری اوقات کارمیں قرآن شریف کا پڑھنا پڑھانا یانفل نمازیں پڑھنا کس حد تک جائز ہے؟ جواب:...اگر دفتر کے کام میں حرج ہوتا ہوتو جائز نہیں '' اوراگر کام نمٹا کرفارغ بیٹھا ہوتو جائز بلکہ ستحسن ہے۔

#### قرآن یادکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے

سوال:...اگرکوئی شخص اپنے بچپن میں قرآن شریف پڑھ لے اور پھر چند ناگزیر وجوہات کی بناپر پابندی سے نہ پڑھنے کی صورت میں قرآن شریف بھول جائے تو اس کے لئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھ کر بھول جاتا ہے اور اسے دوبارہ یا و نہ کرے تو وہ حشر کے دن نابینا ہوکراُ مٹھے گا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔اگریہ بالکل صحیح ہے تو اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ اور اس کا شرعی مل کیا ہے؟ ذرا جواب وضاحت ہے تحریر کریں۔

جواب:..قرآن مجیدیادکر کے بھول جانا ہڑا سخت گناہ ہے،اورا حادیث میں اس کا سخت و بال آیا ہے۔اس کا تدارک یہی ہے کہ ہمت کر کے دوبارہ یادکرےاور ہمیشہ پڑھتارہے،اور جب بھول جانے کے بعد دوبارہ پڑھلیااور پھر ہمیشہ پڑھتار ہا،مرتے دَم تک نہ بھولاتو قرآن مجید بھولنے کا وبال نہیں ہوگا۔

#### قرآن مجيد حفظ كروانا حاج

سوال:...میری سات سال کی بٹی ہے جو'' إقر اُروضة الاطفال' میں حفظ کررہی ہے، اور میں خود بھی اس اِدارے ہے وابستہ ہوں۔ بٹی کے ماشاءاللہ نو پارے ہو چکے ہیں اور دسواں کررہی ہے، پچھ جگہوں پر میں نے سنا ہے کہ لڑکی کا حفظ کرانا بہتر نہیں، کیونکہ شادی کے بعد وہ اس قدر مصروف ہوجاتی ہے کہ دُہرائی کا وقت نہیں ملتا، اس طرح قرآن بھول جانے کا اندیشہ رہتا ہے، یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟ دُوسرے آج کل اس بیٹی کا دِل کچھا ُ چاہئے سا ہور ہا ہے، آپ کوئی چیز بتادیں کہ دِل حفظ کی روشن ہے منور ہوجائے۔

جواب:... بیٹی کا حفظ کروانا بہت بڑی نعمت ہے،لیکن بیضروری ہے کہ وہ حفظ کرنے کے بعداس کو یا در کھنے کا اہتمام بھی کرے، ورنداس کا و بال بھی بہت سخت ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں: معارف القرآن ج:۸ ص: ۱۹۴ کمفتی محد شفع رحمہ الله، طبع ادارة المعارف کراچی۔

 <sup>(</sup>٢). إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسبه فإنه يأثم وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف ... إلخ ـ (هندية ج: ۵
 ص: ١ ٣٠، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به) ـ

<sup>(</sup>٣) ومن تعلم القرآن ثم نسيه يأثم لقوله عليه السلام عرضت على اجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه ابوداؤد. (حلبي كبير ص: ٩٥)، أيضًا: مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

## یا دکر کے باوجود کوشش کے بھول جائے تو گناہ ہیں

سوال:...میں نے تقریباً سات سال پہلے دوسپارے یاد کئے تھے،لیکن اب بھول گیا ہوں،اب تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد پتا چلا ہے کہ قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا سخت گناہ ہے،اب میں کوشش کرتا ہوں،لیکن یادنہیں کرسکتا، کند ذہن ہوں،اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ سورۂ یسین، تبارک الذی بھی یاد کرلوں۔

جواب:...اگر دِماغ کمزورہ، توتم معذور ہو، اِن شاءاللہ اس کا گناہ نبیں ہمین کرکے یاد کرتے رہو۔

## حرم میں قرآنِ کریم کی تلاوت، باوجود پیٹے ہونے کے کرنا

سوال:..جرم شریف/محدِنبوی میں جاروں طرف لوگ قر آن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پیٹے بھی ہوتی ہے؟ جواب:...مجبوری ہے،اللہ تعالیٰ معاف فر مائیں۔

#### قرآن مجید ہاتھ سے گرجائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرقر آنِ پاک ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے برابر گندم خیرات کردینا جاہئے ،اگرکوئی دینی کتاب مثلاً : حدیث ، فقد وغیرہ ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم ہاتھ سے گرجائے پراس کے برابر گندم خیرات کرنے کا مسئلہ جوعوام میں مشہور ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ۔اس کوتا ہی پرتو بہ واستغفار کرنا چاہئے اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی مضا کقہ نہیں ۔

### قبرمیں قرآن رکھنا ہے اولی ہے

سوال: کیامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا بعض حصہ یا کوئی دُعایا کلمہ طیبہ رکھنا جا ئز ہے یانہیں؟ قرآن و حدیث، فقیہ خِنفی اورسلف صالحین کے تعامل کی روشنی میں تفصیل ہے وضاحت فر مائیں ،مہر بانی ہوگی۔

جواب:..قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ دفن کرنا ناجائز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول بھٹ جاتا ہے، قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہےاد بی ہے۔ یہی حکم مقدس کلمات کا ہے،سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔

# تلاوت کی کثر ت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کاعقیدہ غلط ہے

سوال:... میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ صبح وشام چندسورتوں کیبین ،رحمٰن ،مزمل ،النساء ، فجر اوراللہ تعالیٰ کے اسائے مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں۔شام میں سورۂ کیبین ،مجدہ اور ملک ،مغرب میں واقعہ ،مزمل کی ۔میری والدہ مجھے اکثر ٹوکتی ہیں کہ

<sup>(</sup>١) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا. (البقرة: ٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن ياسين والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت إلخر
 (شامى ج: ۲ ص: ۲۳۲، مطلب فيما يكتب على كفن الميت، قبيل باب الشهيد).

اتی عمر میں اتنازیاد ونہیں پڑھتے، کیونکہ میری بڑی بہن نے میری والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب کنواری لڑکیاں اتن عبادت کرنے لگتی ہیں تو پھران کی شادی اتن جلدی نہیں ہوتی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تو اس کا دھیان میری طرف ہے، شادی کے بعداس کا دھیان بٹ جائے گا۔ دُوسرے ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہرسورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے، اور لیٹین کا مؤکل شیر ک شکل کا ہوتا ہے، یہ مؤکل پڑھنے والے پریااس کے آس پاس رہتے ہیں جس سے دُوسروں پراس کی ہیبت سوار ہوجاتی ہے، اور اس کے کا موں میں رُکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی رشتے والے آنے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں۔

ال قتم کی باتوں سے میں نے اپنی تلاوت صرف قرآن پاک تک محدود کر لی ہے، کیکن میراوِل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزی ہمارادین ایمان اورسب کچھ ہیں، وہ کیے ہمارے کاموں میں رُکاوٹ بن علق ہے؟ لیکن میروچ کر میں نے اپنی تلاوت محدود کر لی ہے کہ والدہ کی ناراضگی کے باعث پتانہیں میشرف قبولیت بھی حاصل کرتی ہیں یانہیں؟ مہر بانی فر ماکر آپ اس مشکل کوحل کرد ہے کے ، جتنا جلدی ممکن ہوسکے، آپ کی مہر بانی ہوگی، تا کہ میری والدہ کی غلط نہی دُور ہوجائے اور وہ مجھے پڑھنے سے منع کرنا چھوڑ دیں، آپ کی تاحیات مشکوررہوں گی۔

جواب:...آپ کی بہن اور والدہ کا خیال صحیح نہیں ،البتہ تلاوت وعبادت میں اپنی صحت اور تخل کا لحاظ ازبس ضروری ہے، اتنا کام نہ گیا جائے جس سے صحت پراٹر پڑے۔اور باقی جن صاحب نے بیکہا کہ ہرسورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے اور سورۂ کیلین کامؤکل شیر ہے، یہ بالکل ہی لغوا ورغلط بات ہے، اور اس کی جوخاصیت ذکر کی ہے، وہ بالکل من گھڑت ہے۔

# تحجراتى رسم الخط ميں قر آنِ كريم كى طباعت جا ئزنہيں

سوال:... ہماری برادری میں گراتی زبان کا رواج عام ہے، یعنی لوگ زیادہ تر گراتی زبان میں ہی لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب پورا قرآن شیں، ہتی کہ قرآنی سورتیں مثلاً: سورہ کیلیں وغیرہ گراتی زبان میں لکھ لیتے ہیں، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب پورا قرآن شریف شریف گراتی میں چھپوانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی زبان تو عربی ہو، مگر اسکر ہٹ یا حروف بھبی گراتی ہوں، تو اس طرح قرآن شریف چھپوانا اور اس کی تلاوت کرنا شرعی نقط نظر سے کیسا ہے؟ کیونکہ پھلوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح تلفظ میں فرق آنے کا امکان ہے۔ لہذا آپ سے مؤ ذبانہ گزراش ہے کہ اس مسئلے کا واضح جواب قرآن وسنت کی روشی میں مرحمت فرمائیں، تا کہ اگر بیجائز ہوتو ہم چھپوائیں۔ بہت سے لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے لیکن یہی متن گراتی حروف میں ہوتو باسانی تلاوت کر سکتے ہیں، واضح رہے کہ سورہ پیسین، سورہ رحمٰن اور دیگر دُعائیں وغیرہ اس طرح شائع ہور ہی ہیں، یعنی حروف گراتی اور متن عربی۔

جواب:...قرآنِ کریم کارتم الخط<sup>متعی</sup>ن ہے،اس رسم الخط کوچھوڑ کرکسی دُوسرے رسم الخط میں قرآنِ کریم چھا پنا جائز نہیں، ادر بیعذر کہلوگ عربی نہیں پڑھ سکتے ،فضول ہے،اگرتھوڑی می محنت کی جائے تو آ دمی قرآنِ کریم سیکھ سکتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>١) وينبغى لـمن أراد كتابة القرآن أن يكتبة بأحسن خط ..... كما هو مصحف الإمام عثمان بن عفان رضى الله عنه كذا في القنية. (هندية ج:٥ ص:٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد ... إلخ). تقصيل كـ لـتّـو كيئة: جواهر الفقه ج:١ ص:٣٠.

# مونو گرام میں قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں

سوال:..انٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ (سولجر بازار)،انٹیٹیوٹ آف چارٹرڈاکاؤنٹینٹ آف پاکتان (کلفٹن)
اور نہ جانے کی تعلیمی اداروں کے مونوگرام میں قرآنی آیات اور کسی مونوگرام میں احادیثِ مبارکہ تھی جاتی ہیں۔ یہ مونوگرام کم وہیش ہر
دستاویزات،خطوط وغیرہ پر چسپال کئے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس پر بے وضو ہاتھ لگائے جاتے ہیں، کئی کاغذات کو
ردی سجھ کر پھینک دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آیا اسلامی تاریخ میں بھی مونوگرام پرقرآنی آیات کہ تھیں؟ کیا اس طرح اس کا استعال ہے ادبی نہیں؟ کیا اس ہے ادبی کی ذمہ دار کونسل ممبر انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں؟ کیا حکومتِ پاکستان
نہیں؟ کیا اس ہے ادبی کاعذاب ان پرنازل نہ ہوگا؟

جواب:...مونوگرام پرقرآنی آیات لکھنا، جبکہ ان کی بے ادبی کا اندیشہ غالب ہے، سیجے نہیں۔ جو إ دارہ بھی اس بے ادبی کا مرتکب ہوگا، وبال اس کے ذمہ ہے۔

# قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے

سوال:... ہماری یو نیورٹی یعنی جامعہ کرا چی کی مرکزی لائبریری میں کچھروز پیشتر دیوار گیر خطاطی کے دونمونے آویزال

گئے گئے ہیں، دونوں نمونے کافی دیدہ زیب ہیں، اور خطاط نے ان پر کافی محنت کی ہے، لیکن ان میں سے ایک نمونے میں سورۃ
العادیات کی آیات نمبرایک تا پانچ کواس طرح پینٹ کیا گیا ہے کہ ان سے گھوڑوں کی مکمل اَشکال کااظہار ہوتا ہے، جوسر پٹ دوڑر ہے
ہوں ۔ فنکار نے غالبًا ان آیات کے مفہوم کو تصویری شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے میراسوال بیہ ہے کہ آیا قرآنی آیات کو حیوانی
اشکال کی صورت میں تجریر کیا جاسکتا ہے؟ آیا بیان اَ حکام کی رُوسے غلط نہیں جن کے مطابق جاندار اشیاء کی تصاویر بنانے کو حرام قرار دیا
گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس فتم کی تصویر کو یو نیورٹی کی مرکزی لائبریری میں آویزاں کرنا مناسب ہوگا؟ اس سوال کا جواب
وضاحت سے دے کرمنون فرمائیں۔

جواب:..قرآنِ کریم کی آیاتِ شریفه کی تصویری خطاطی حرام ہے،اور قرآنِ کریم کی بےاد بی بھی ہے، جیسے کسی ناپاک چیز پرآیات لکھنا خلافِ ادب اور ناجا مُزہے۔ یو نیورٹی کی انتظامیہ کو چاہئے کہ اس کوصاف کر دیں۔

# قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بھرنا سیجے نہیں

سوال:...اکثر و بیشتر ٹیلیویژن، اخباروں اور رسالوں میں قرآن شریف کی آیات کومصوری اورفنِ خطاطی کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ... الخد (شامي ج: ٢ ص:٢٣٦،٢٣١).

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكره ان يصغر المصحف وأن يكتب بقلم دقيق ... إلخ وهندية ج: ٥ ص: ٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة ... إلخ) و تيز حواله بالاطلاط مو

مختلف ڈیزائنول میں تحریر کیا جاتا ہے،جس سے پڑھنے والے اکثر آیات قر آنی کوغلط پڑھنے کے مرتکب ہوجاتے ہیں،اوروہ آیاتِ قر آنی سمجھ میں مشکل ہے آتی ہیں۔اکثر و بیشتر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آیات کچھ ہیں اور پڑھی پچھاور جاتی ہیں ،الیی صورت میں کیا

جواب:...آیاتِ کریمه کواس انداز ہے لکھنا کہ غلط پڑھی جائیں جائز نہیں۔<sup>(1)</sup>

### مسجد کے قرآن مجیدگھر لے جانا دُرست نہیں

سوال:...جیسا که آپ کوبھی علم ہے کہ مساجد میں قر آنِ حکیم لا تعدا دالماریوں میں رکھے ہوتے ہیں ،کیکن ان کی تلاوت کم کی جاتی ہے،اگرکوئی آ دمی اپنے لئے یا اپنے بچوں کے لئے متجد سے قر آن مجید لے آتا ہے،اس صورت میں اس کے لئے کیا تھم ے؟ قرآنِ حکیم مجدے لانے کے لئے متوتی ہے اجازت لینی ہوگی پانہیں؟ کیا قرآنِ حکیم کاہدیہ جو بازار میں ملتاہے،اس کاہدیہ مىجدىين دينا ہوگا يانېين؟

جواب:..مبحد میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخ اگر مبحد کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو کسی اور مبحد یا مدرسہ میں منتقل کردیئے جا ئیں ،ان کوگھر لے جانا وُرست نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# مسجد ہے قرآن گھرلے جانے کا حکم،

سوال:...ہماری مسجد میں ۵۰۰ قرآن ہیں، پڑھنے والے یومیہ صرف ۱۳ آدمی ہوتے ہیں،رمضان میں لوگ نے قرآن لا کرر کھ دیتے ہیں،الماری میں جگہنبیں ہوتی ،للہذا پچھلے سال کے قرآن بوری میں ڈال دیتے ہیں تا کہ سمندر میں ڈال دیا جائے۔ ہر سجد میں کم وہیش یہی حال ہے۔قر آن ضرورت سے زائد ہیں جن کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگرلوگوں کے گھروں میں تقسیم کردیئے جائیں تو لوگ منع کرتے ہیں کہ مسجد کا مال آپ گھروں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسجد ہے قر آن اُٹھا کرلوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تا کہ بوری میں ڈالنے اور ضائع ہوجانے سے نیج جائیں جبکہ بیقر آن مکمل محفوظ ہوتے ہیں۔

جواب:...جوقر آن مجید محد کی ضرورت سے زائد ہیں، باہر چھوٹے دیہات میں بھجواد ہے جائیں جہاں قر آن مجید کی کمی

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه مو۔

 <sup>(</sup>٢) وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص: ٣٠٥، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفا ...إلخ).

 <sup>(</sup>٣) وفي الدرر وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٥).

# گٹر کے ڈھکن کے نیچے اخبارلگانا

سوال:...کارپوریش گٹر کے ڈھکن سینٹ کے بنواکرلگاتی ہے، جبکہ سینٹ کے ڈھکن کے بنچے کی طرف اخبار چیکا ہوتا ہے، اوراس کوا کھاڑنا بھی ناممکن ہوتا ہے، ان اخباروں میں اکثر اللّٰہ کا نام اور آیات بھی ہوتی ہیں۔کیا بیآیات کی ہے ادبی ہیں؟ ان گٹر کے ڈھکنوں کے اُوپر جوتے رکھ کر چلنا جائز ہے؟

جواب:...ایسے اخبار جن پرخدااوررسول صلی الله علیہ وسلم کا نام لکھا ہو کٹر کے ڈھکن کے لئے ان کا استعمال جائز نہیں۔ (')

# حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآنِ کریم رکھنا جا ہیں توان کی قیمت کا صدقہ کر دینا جا ہے

جواب:...غالب خیال بیہ ہے کہ بعض حاجی صاحبان قرآنِ کریم کے ان نسخوں کو قصداً چھوڑ جاتے ہیں یا تو اس لئے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ، یا اس وجہ ہے کہ وہ اس رسم الخط ہے مانوس نہیں ہوتے ۔اس صورت میں تو ان نسخوں کو جو محض بھی اُٹھائے اس کے لئے جائز ہے ،گر چونکہ ریبھی احتمال ہے کہ کوئی بھول گیا ہو ،اس صورت میں ان کا مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے ، اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ آپ اس قرآنِ کریم کورکھنا چاہیں تو اس کی قیمت صدقہ کردیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ويكره أن يجعل شيئًا في كاغذة فيها إسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٢، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ... إلخ).

 <sup>(</sup>۲) فإن كانت اللقطة شيئًا يعلم إن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤه إباحة حتى جاز الإنتفاع به من غير تعريف وللسكنه يبقى على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح وفى البزازية لو وجدها مالكها فى يده له أخذها.
 (البحر الرائق ج: ۵ ص: ۲۵ ا ، طبع دارالمعرفة بيروت، شامى، كتاب اللقطة ج: ۳ ص: ۲۸۰).

# روز ہ رکھنے کے فضائل

## آ دابِرمضان

( ذیل کی تحریرا یک متعلق اور جامع مضمون ہے، جس میں روز سے کے ضروری فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور مسائل بھی ، اور روز سے کے سلسلے میں بعض کوتا ہیوں کی نشاند ہی بھی کی گئی ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس کو '' آپ کے مسائل' میں شامل کر دیا جائے )

#### ما ورمضان كى فضيلت:

ارشادِ خداوندی ہے:

"شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون."

(البقرة: ١٨٥)

ترجمہ:... 'ماہِ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے (ذریعہ) ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق وباطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہواس کو ضروراس (ماہ) میں روزہ رکھنا وبائے ، اور جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہوتو وُ وسرے ایام کا (اتنابی) شار (کرکے ان میں روزہ) رکھنا (اس پر واجب) ہے۔ اللہ تعالی کو تمہارے ساتھ (اَ حکام میں) آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ (اَ حکام وقوا نین مقرر کرنے میں) وشواری منظور نہیں ، اور تا کہتم لوگ (ایام ادایا قضا کی) شار کی تحمیل کرلیا کرو (کہ تو اب میں مقرر کرنے میں) وگھنا تھا کی بزرگی (وثنا) بیان کیا کرواس پر کہتم کو (ایک ایسا) طریقہ بتلا دیا (جس سے تم برکات و ثمرات و مضان میں روزہ ندر کھنے کی اجازت

#### اس کئے دے دی) تا کہم لوگ (اس نعت آسانی پراللہ کا) شکرادا کیا کرو۔' ( زجمہ:حضرت تھانویؓ) احاديث مباركه:

حدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسان کے دروازے مل جاتے ہیں (اورایک روایت میں ہے کہ: جنت کے دروازے۔اورایک اور روایت میں ہے کہ: رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں )،اور جہنم کے دروازے بند ہوجاتے ہیں،اور شیاطین پابند سلاسل کردیئے جاتے ہیں' (بخاری وسلم )'' اورایک روایت میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:''تم پررمضان کا مبارک مہینة آیا ہے، الله تعالیٰ نے تم پراس کاروز ہ فرض کیا ہے،اس میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں،اور سرکش شیطان قید کردیئے جاتے ہیں،اس میں اللہ کی (جانب سے)ایک الیمی رات (رکھی گئی) ہے جو ہزارمہینوں سے بہتر ہے، جو مخض اس کی خیرے محروم رہا، وہ محروم ہی رہا" (احد، نسائی، مشکلوۃ)۔

اورایک روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:'' جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہےتو شیاطین اور سرکش جن قید کردیئے جاتے ہیں؛ اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ بندنہیں رہتا،اورایک منادی کرنے والا (فرشتہ)اعلان کرتا ہے کہ:اے خیر كے تلاش كرنے والے! آگے آ،اورائ شركے تلاش كرنے والے! رُكْ جا۔اوراللّٰد كى طرف سے بہت سے لوگوں كودوزخ سے آزاد کردیا جاتا ہے،اور بیرمضان کی ہررات میں ہوتا ہے''(احمہ، ترندی،ابنِ ماجہ، مشکوۃ)۔ (<sup>(m)</sup>

حدیث:.. جعزت سلمان فاری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شعبان کے آخری دن جمیں خطبہ دیا،اس میں فرمایا:'' اےلوگوائم پرایک بردی عظمت والا، برا بابر کت مہینہ آ رہاہے،اس میں ایک الیی رات ہے جو ہزار مہینے ہے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پراس کا روزہ فرض کیا ہے، اور اس کے قیام (تراویح) کونفل (بینی سنت ِمؤ کدہ) بنایا ہے، جو مخض اس میں کسی بھلائی کے ( تفلی ) کام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرّب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیررمضان میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فَتِحَتُ أبواب السماء، وفي روايـة: فتحت أبـواب الـجنّـة وعُلِّـقَتُ أبـواب جهنم وسُلُسِلَت الشياطين، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٢٥ ١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتُغَلِّ فيه مَرَّدة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرِم. رواه أحمد والنسائي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ٢٤١، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أوَّل ليلة من شهر رمضان صُفِّدَت الشياطيين ومردة البجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا باغي الخيـر أقبِلُ ويـا بـاغي الشر أقصر والله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثاني ص: ١٤٣٠ طبع قديمي كتب خانه).

حدیث:...حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے خود سنا ہے کہ:'' یہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوجاتے ہیں، اورشیاطین کوطوق پہناد ہے جاتے ہیں، ہلاکت ہے اس محض کے لئے جورمضان کامہینہ یائے اور پھراس کی بخشش نہ ہو۔'' جب اس مہینے ہیں بخشش نہ ہوئی تؤ کب

<sup>(</sup>۱) وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الحير كان كمن أذى فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائمًا كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله! ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذفة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث، ص ٣٠٤١، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنّة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، قال: فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبّت ريخ تحت العرش من ورق الجنّة على الحور العين فيقلن: يا رَبّ! اجعل لنا من عبادك أزواجًا تقرّ بهم أعيننا وتَقِرُ أعينهم بناء رواه البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص ٢٠٠٠، طبع قديمي كتب خانه).

موگى؟ (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الفضل بن عيسيٰ الرقاشي وهو ضعيف كما في مجمع الزواند ج:٣ ص:١٣٣) ـ روز كي فضيلت:

صدیت: ... حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جس نے ایمان کے جذبے ہے اور طلب قواب کی نیت ہے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گنا ہوں کی بخشش ہوگئی' (بخاری وسلم ہفکؤہ)۔ (')
صدیث: ... حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' (نیک ) عمل جو آ وی
کرتا ہے تو (اس کے لئے عام قانون یہ ہے کہ ) نیکی دس سے لے کرسات سوگنا تک برہ ھائی جاتی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: عگر
روزہ اس ( قانون ) ہے مشتنیٰ ہے ( کہ اس کا ثواب ان اندازوں سے عطانہیں کیا جاتا ) کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں خودہی
اس کا (بے صدوحیاب) بدلہ دوں گا، (اورروزے کے میرے لئے ہونے کا سبب یہ ہے کہ ) وہ اپنی خواہش اور کھانے (پینے ) کو
محض میری (رضا) کی خاطر چھوڑتا ہے، روزہ دار کے لئے دوفر حتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے، اور و وسری فرحت
اپ تر بے ہے ملاقات کے وقت ہوگی ۔ اورروزہ دار کے منہ کی بو (جوخلومعدہ کی وجہ ہے آتی ہے ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک

حدیث:..عبدالله بن عمرورضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' روز ہ اور قرآن بندے ک شفاعت کرتے ہیں (یعنی قیامت کے دن کریں گے )، روز ہ کہتا ہے: اے رَبّ! میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے ہے اور دیگر خواہشات ہے رو کے رکھا، لہٰذااس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمایئے۔اور قرآن کہتا ہے کہ: میں نے اس کورات کی نیندے محروم رکھا (کررات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا) لہٰذااس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمایئے، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے'' (بیبق شعب الایمان معکلوہ)۔ (۲)

#### رُؤيتِ بِلال:

(وعنبر) سے زیادہ خوشبودار ہے...الخ ''(بخاری دسلم مفکوۃ)۔ (''

حدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان (کی تاریخوں) کی جس قدر تگہداشت فرماتے تھے،اس قدردُ وسرمے مہینوں کی نہیں (کیونکہ شعبان کے اختیام پر رمضان کے آغاز کا مدارہے)، پھر رمضان کا جاند

<sup>(</sup>١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص:٣٠١، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلّا الصوم، فإنه لى وأنا أجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلى. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ... إلخ. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ١٢٥ طبع قديمى كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: اى ربّ! إنّى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشَفِعنى فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشَفِعنى فيه، فيشفعان. رواه البيهقى في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ٣٤ ا، طبع قديمى كتب خانه).

نظرآنے پرروزہ رکھتے تھے،اوراگرمطلع ابرآلود ہونے کی وجہ ہے(۲۹ رشعبان کو چاند ) نظرندآتا تو (شعبان کے )تمیں دن پورے کر کے روزہ رکھتے تھے(ابوداؤد،مشکلوۃ)۔

حدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' رمضان کی خاطر شعبان کے جاند کا اہتمام کیا کرؤ' (ترندی مقلوۃ)۔

#### حرى كھانا:

حدیث:...حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:'' سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے'' (بخاری وسلم مشکلوۃ )۔

حدیث:...حضرت عمرو بن عاص رضی الله عندے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: '' ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے (کہ اہلِ کتاب کوسوجانے کے بعد کھانا پیناممنوع تھا، اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے'' (مسلم ہفکوہ)۔

غروب کے بعد إفطار میں جلدی کرنا:

حدیث:...حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ (غروب کے بعد ) إفطار میں جلدی کرتے رہیں گے'' ( بخاری وسلم ہفکوۃ )۔

حدیث: ... حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بیار شاؤنقل فر مایا ہے

 (۱) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يومًا ثم صام. رواه أبو داؤد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُؤية الهلال، الفصل الثالث ص: ٢٤١، طبع قديمي كتب خانه).

(۲) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي.
 (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُؤية الهلال، الفصل الثاني ص: ۵۳ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل، ص: ٣٦ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

 (٣) وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل ص:٣٤).

(۵) وعن سهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأول ص: ۵۵).

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر لأن
 اليهود والنصارئ يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثالث ص: ١٥٥).

کہ:'' مجھےوہ بندےسب سے زیاوہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں'' (ترندی مشکوۃ)۔''

#### روزه کس چیز ہے اِفطار کیا جائے؟

حدیث:..سلمان بن عامرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' جبتم میں کوئی شخص روز ہ إ فطار کرے تو تھجورے إفطار كرے، كيونكه وہ بركت ہے، اگر تھجور نہ ملے تو پانى سے إفطار كرلے، كيونكه وہ پاك كرنے والا ہے' (احمد، ترندى، ابوداؤد، ابنِ ماجه، دارى مفكوة)۔

حدیث:...حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نماز (مغرب) ہے پہلے تاز ہ تھجوروں ے روز ہ اِفطار کرتے تھے، اور اگر تازہ محجوریں نہ ہوتیں تو خٹک خرما کے چند دانوں سے اِفطار فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ آتے تو یانی کے چند گھونٹ لی لیتے (ابوداؤو، ترندی مشکوۃ)۔ إفطار كي دُعا:

حدیث:...ابنِ عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جب روز ہ إ فطار کرتے تو فر ماتے: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله." ترجمه:...'' پیاس جاتی رہی ،انتز یاں تر ہوگئیں ،اوراً جرانشاءاللہ ثابت ہوگیا۔'' حدیث: ..حضرت معاذبن زہرہ فرماتے ہیں کہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز ہ اِ فطار کرتے توبیدُ عا پڑھتے: "اللُّهم لک صمت وعلى رزقک افطرت." (١) وواؤومرسا، مشكوة) ترجمه:... اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا ، اور تیرے رزق سے إفطار کیا۔ ' حدیث:...حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشادُ نقل کیا گیا ہے کہ:'' رمضان میں الله

(١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص: ٥٥ ١ ، طبع قديمي).

 (٢) وعن سلمان بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يحد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد وابن ماجة والدارمي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الثاني ص: ١٤٥).

 (٣) وعن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتَمَيُّرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني، ص: ١٤٥).

(٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داؤد. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص: ١٤٥).

(٥) وعن معاذبن زهرة رضى الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: لك صُمَّتُ وعلى رزقك أفطرتُ رواه أبو داؤد مرسلًا. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابٌ الفصل الثاني ص: ٥٥ ١) . تعالی کاؤکرکرنے والا بخشاجا تا ہے، اوراس مہینے میں اللہ تعالی ہے مانگنے والا بے مراذبیس رہتا'' (دواہ الطبرانی فی اوسط، وفیہ ھلال بن عبدالرحمن وھو ضعیف کما فی الجمع ج:۳ ص:۱۴۳)۔

صدیث:...ابوسعیدخدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:'' بے شک رمضان کے ہردن رات میں الله تعالیٰ کی جانب سے بہت ہے لوگ ( دوزخ ہے ) آزاد کئے جاتے ہیں،اور ہرمسلمان کی دن رات میں ایک وُ عاقبول ہوتی ہے ( دواہ البزاد وفیہ ابان بن عیاش و هو ضعیف، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۱۳۴)۔

صدیث:... جھنرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تین شخصوں کی دُعا رَ دِنہیں ہوتی ، روزہ دارکی ، یہاں تک کہ اِفطار کرے ، حاکم عادل کی ، اور مظلوم کی۔اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں ہے اُو پر اُٹھا لیتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے درواز کے کھل جاتے ہیں ، اور رَ بِ تعالیٰ فرماتے ہیں : میری عزّت کی قتم ! میں ضرور تیری مددکروں گا،خواہ کچھ مدّت کے بعدکروں'' (احد، ترندی ، ابن حبان ، مشکلہ ق ، ترغیب )۔ (۱)

صدیث: ... عبدالله بن الم ملیکه تحضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' روزه دارکی وُ عالِ فطار کے وقت رَوِّنہیں ہوتی ۔''اور حضرت عبدالله افطار کے وقت بیدوُ عاکرتے تھے: ''اللّٰهم انی اسئلک ہر حمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔''

(بيهقى، ترغيب)

ترجمہ:...'اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میری بخشش فرماد یجئے۔''

رمضان كا آخرى عشره:

حدیث:...حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ایس عبادت ومحنت کرتے تھے جو دُ وسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی (صحیح مسلم مشکلوۃ)۔

حدیث: ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لنگی

(١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر والإمام
 العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرَّب: وعزّتى وجلالى! لأنصر نك ولو بعد حين. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، الفصل الثاني ص: ٩٥١).

(٢) عن عبدالله يعنى ابن أبى مليكة عن عبدالله يعنى ابن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما تردّ. قال: وسمعت عبدالله يقول عند فطره: اللهم إنّى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى. رواه البيهقى. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ٨، طبع دار إحياء التراث العربى، بيروت).

(٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
 رواه مسلم. (مشكّوة المصابيح، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨٢).

مضبوط باندھ لیتے (یعنی کمر ہمت چست باندھ لیتے) خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے ( بخاری وسلم، مشکوۃ )۔ (۱)

#### ليلة القدر:

حدیث:...حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:
'' بےشک بیم ہینے تم پرآیا ہے،اوراس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے ہے بہتر ہے، جوشخص اس رات سے محروم رہا،وہ ہر خیر سے محروم رہا،اوراس کی خیر سے کو کی شخص محروم نہیں رہے گا،سوائے بدقسمت اور حرمان نصیب کے '(ابن ماجہ،واسادہ صن،انشاءاللہ،ترغیب)۔ (۲)
صدیث:...حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''لیلة القدر کورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو!'' (صحیح بخاری ،مشکوۃ)۔ (۲)

صدیث:...حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' جب لیلة القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑایا ہیٹھا الله تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو (اس میں علاوت ، شیح وہلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر وعبادت میں مشغول ہو ) اس کے لئے دُعائے رحمت کرتے ہیں'' (بیہی شعب الایمان مفکلو ق)۔

#### ليلة القدر كي دُعا:

حدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیفر مایئے کہ اگر مجھے بیہ معلوم ہوجائے کہ بیلیلۃ القدر ہے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا: بیدُ عا پڑھا کرو:

"اللُّهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ." (احم، ترندى ، ابن ماجه ، مشكوة)

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدّ ميرزه وأحيى ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨٢).

(٢) وعن أنس بن مالک رضى الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِمها فقد حُرِم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلّا محروم. رواه ابن ماجة وإسناده حسن إن شاء الله. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩٩، طبع دار إحياء التراث العربى، بيروت).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨١).

(٣) وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عزّ وجلّ ... إلخ. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثالث ص: ١٨٢).

(۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت اى ليلةٍ لَيْلَة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولى: اللهم إنك عفو تحت العفو فاعف عنى. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثاني ص: ١٨٢، طبع قديمي كتب خانه).

#### ترجمہ:...' اے اللہ! آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں،معافی کو پیندفر ماتے ہیں،پس مجھ کو بھی معاف کرد یجئے ۔''

#### بغیرعذر کے رمضان کاروز ہ نہ رکھنا:

صدیث:... حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس مخص نے بغیر عذر اور یا تو خواہ ساری عمر روز ہے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کرسکتا ( یعنی وُ وسرے وقت میں بیاری کے رمضان کا ایک روز ہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روز ہے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کرسکتا ( یعنی وُ وسرے وقت میں روز ہ رکھنے ہے اگر چیفرض ادا ہو جائے گا، مگر رمضان المبارک کی برکت وفضیلت کا حاصل کرناممکن نہیں )'' (احمد، ترندی، ابوداؤد، ابن ماجہ، داری، بخاری فی ترجمۃ الباب، مقلوۃ )۔ (۱)

### رمضان کے جارمل:

حدیث: ... حضرت سلمان فاری رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاار شافقل کرتے ہیں کہ: '' رمضان مبارک میں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو، دوبا تیں توالی ہیں کہتم ان کے ذریعہ اپنے رَبّ کوراضی کروگے، اور دوچیزیں ایسی ہیں کہتم ان سے بے نیاز نہیں ہو گئے ، پہلی دوبا تیں جن کے ذریعہ تم الله تعالی کوراضی کروگے، یہ ہیں: ''لَا الله الله'' کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ دو چیزیں جن ہے تم بے نیاز نہیں، یہ ہیں کہتم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرواور جہنم سے بناہ ما تکو' (ابنِ خزیمہ، ترغیب)۔ (۲) تر اور کے:

حدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جس نے ایمان کے جذ بے سے اور ثواب کی نیت ہے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے رمضان ( کی راتوں) میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت ہے، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے'' (بخاری وسلم ، مشکوۃ)۔ (۳)

(۱) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارمي والبخاري في ترجمة باب. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ٢٢ ١، طبع قديمي).

(٣) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٢٢ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

اورایک روایت میں ہے کہ:''اس کے الگلے بچھلے گناہ بخش دیئے گئے''(نیائی، زغیب)۔''

حدیث:...حضرت حسین رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' جس نے رمضان میں ( آخری ) دس دن کا اعتکاف کیا،اس کودو حج اور دوعمرے کا ثواب ہوگا'' (بیہی، ترغیب )۔ ( آ

حدیث: ... حضرت ابنِ عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے الله تعالیٰ کی رضاجوئی کی خاطرایک دن کا بھی اِعتکاف کیا ،اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی تمین خندقیں بنادیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق ومغرب سے زیادہ ہوگا'' (طبرانی اوسط بیہی ،حاکم ، ترغیب)۔

روزه إفطار كرانا:

حدیث:...حضرت زید بن خالدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:''جس نے روز ہ دار کاروز ه إفطار کرایا یاکسی غازی کوسامانِ جهاد دیا ،اس کوبھی اتناہی اجر ملے گا'' (بیعق شعب الایمان ،بغوی شرح النة ،مفکلوۃ )۔ <sup>(۲۸)</sup>

رمضان میں قرآن کریم کا دوراور جودوسخاوت:

حدیث:...حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جود وسخامیں نتمام انسانوں سے بڑھ کرتھے،اور رمضان المبارک میں جبکہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی ، جریل علیہ السلام رمضان کی ہررات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ے قرآنِ کریم کا دورکرتے تھے، اس وفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فیاضی وسخاوت اور تفع رسانی میں بادِ رحمت ہے بھی بڑھ کر ہوتے تھے (سیح بخاری)۔

<sup>(</sup>١) وفي رواية النسائي: ...... قال: وفي حديث قتيبة: وما تأخرُ. (الترغيب والتوهيب ج: ٢ ص: ٩٠).

 <sup>(</sup>٢) روى عن على بن حسين عن أبيه رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ٣ ١ ، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وعن ابن عباس رضى الله عنهما ..... ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي واللفظ له والحاكم مختصرًا. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: • ٥ ١ ، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وعن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقي في شعب الإيمان ومحى السنة في شرح السنة وقال صحيح. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابُّ الفصل الثاني ص: 20 أ ، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۵) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريـل كـان جبريـل يـلـقـاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. (صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ٢ • ٥، طبع نور محمد كراچي).

#### روزه دار کے لئے پر میز:

حدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' جس شخص نے (روزے کی حالت میں) بیہودہ باتیں (مثلاً: غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچ، بعن طعن، غلط بیانی وغیرہ) اور گناہ کا کام نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا بینا حچھوڑے' (بخاری، مشکوۃ)۔

عدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ ان کواپنے روزے ہے سوائے (بھوک) پیاس کے کچھ حاصل نہیں (کیونکہ وہ روزے میں بھی بدگوئی، بدنظری اور بدمملی نہیں چھوڑتے)، اور کتنے ہی (رات کے تہجد میں) قیام کرنے والے ہیں، جن کواپنے قیام سے ماسوا جاگنے کے کچھ حاصل نہیں'' (داری، مشکوۃ)۔

صدیث: ... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' روزہ ڈھال ہے ( کہ نفس وشیطان کے حملے سے بھی بچاتا ہے، اور گنا ہوں سے بھی بازر کھتا ہے، اور قیامت میں دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا)، پس جب تم میں سے کی کے روزے کا دن ہوتو نہ تو ناشا گئتہ بات کرے، نہ شور مچائے، پس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یالڑائی جسم تم میں سے کی کے روزے کا دن ہوتو نہ تو ناشا گئتہ بات کرے، نہ شور مچائے، پس اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یالڑائی جھگڑا کرے تو (ول میں کہے یازبان سے اس کو) کہد دے کہ: میں روزے سے ہوں! (اس لئے بچھ کو جواب نہیں وے سکتا کہ روزہ اس سے مانع ہے)'' (بخاری و مسلم ہ شکلو ق)۔ ( ")

. حدیث:...حضرت ابوعبیده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:'' روز ہ ڈ ھال ہے، جب تک کہ اس کو پچاڑ نے بین' ' (نسائی، ابنِ خزیمہ، بیبق ، ترغیب)۔

اورایک روایت میں ہے کہ: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بیدڑ ھال کس چیز سے بچٹ جاتی ہے؟ فرمایا:'' جھوٹ اور غیبت ہے!''(طبرانی الاوسطٴن ابی ہریرہؓ، ترغیب)۔

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. (مشكّوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل ص: ٢١).

(٢) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم
 من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الدارمي. (مشكوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ٧٤).

(٣) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .......... والصيام جُنّة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إنّى امرؤ صائم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٢٤١، أيضًا: الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٣٤).

(٣) عن أبى عبيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جُنّة ما لم يخرقها. رواه النسائي باسناد حسن،
 وابن خزيمة في صحيحه ورواه الطبرائي في الأوسط من حديث أبى هريرة. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٣٤).

(۵) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وزاد: قيل وبم يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۲٪ ما عبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

حدیث:...حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:'' جس نے رمضان کا روز ہ رکھا، اور اس کی حدود کو پہچانا، اور جن چیز وں سے پر ہیز کرنا چاہئے ان سے پر ہیز کیا، تو بیروز ہ اس کے گزشتہ گنا ہوں کا کفار ہوگا'' (صحیح ابن حبان، پہنی ، ترغیب)۔ ہوگا'' (صحیح ابن حبان، پہنی ، ترغیب)۔

#### دوغورتون كاقصه:

حدیث:... حضرت عبیدرضی الله عند، رسول الله صلی الله علیه وسلم کآزاد شده غلام، کہتے ہیں کہ: ایک محفق نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ: یہاں دوعورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اوروہ پیاس کی شدّت سے مرنے کے قریب پہنچ گئ ہیں، آپ صلی الله علیه وسلم نے سکوت اور إعراض فر مایا، اس نے دوبارہ عرض کیا (غالبًا دو پہر کا وقت تھا) کہ: یا رسول الله! بخدا! وہ تو مرچکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک بڑا پیاله منگوایا، اور ایک سے فر مایا کہ اس میں قے کرے، اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی قبی ہوں گئی، جس سے آ دھا پیالہ بھر دُوسری کوقے کرنے کا تھم فر مایا، اس کی قبیر بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا، جس سے پیالہ بھر گیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ: '' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز سے روزہ خراب کرلیا کہ ایک دُوسری کے پاس بیٹھ کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں ہوئی چیز وں سے تو روزہ رکھا، اور حرام کی ہوئی چیز سے روزہ خراب کرلیا کہ ایک دُوسری کے پاس بیٹھ کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں (بعنی فیبت کرنے گئیں)'' (منداحمد ج: ۵ ص: ۳۰ م، اے)۔ (ایم

#### روزے کے درجات:

ججۃ الاسلام إمام غزالی قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ: روزے کے تین درجے ہیں۔ ا: عام۔ ۲: خاص۔ ۳: خاص الخاص۔ عام روزہ تو یہی ہے کہ شکم اور شرم گاہ کے تقاضوں سے پر ہیز کرے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں فدکور ہے۔ اورخاص روزہ بیہ ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگراعضاء کو گناہوں سے بچائے، بیصالحین کا روزہ ہے، اوراس میں چھ باتوں کا اہتمام لازم ہے:

اوّل: ... آنکھ کی حفاظت، کہ آنکھ کو ہر فدموم و مکروہ اور اللہ تعالی کی یاد سے عافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' نظر، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیرہے، پس جس نے اللہ تعالی کے خوف سے نظرِ بد

 <sup>(</sup>۱) وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما
 ينبغى له أن يتحفظ كفر ما قبله. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱ ٩ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتين صامتا وأن رجلًا قال: يا رسول الله! إن ههنا امرأتين قد صامتا وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال: يا نبى الله! إنهما والله قد ماتنا أو كادتا أن تموتا، قال: ادعهما، قال: فجاءتا، قال: فجىء بقدح أو عس فقال لاحداهما: قيئ! فقاءت قيحًا أو دمًا وصديدًا ولحمًا حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئ! فقاءت من قيح ودم وصديدٍ ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال الله لهما وأفطرتا على ما حرّم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ٣٠٥، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٥١).

كوترك كرديا، الله تعالى اس كوايساايمان تعيب فرما تمي كي كماس كي حلاوت (شيريني) اپني ول مين محسوس كري كا "(رواه المحاكم نا: ٢٠ ص: ١٣٠٨، وصححه من حديث حذيفة رضى الله عنه و تعقبه الذهبي فقال اسحاق رواه وعبدالرحمن هو الوسطى ضعفوه، ورواه الطبراني من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، قال الهيثمي وفيه عبدالله بن اسحاق الواسطى وهو ضعيف، مجمع الزوائد ٣:٥ ص: ١٣٠)\_

دوم:...زبان کی حفاظت، که بیبوده گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قتم اورلزائی جھکڑے ہے اسے محفوظ رکھے، اسے خاموشی کا پابند بنائے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھے، بیز بان کاروزہ ہے۔ سفیان توری کا قول ہے کہ: غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ: غیبت اور جھوٹ ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' روزہ ڈھال ہے، پس جب تم میں کی کاروزہ ہوتو نہ کوئی بیبودہ بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جھگڑے یا اے گالی دے تو کہددے کہ میراروزہ ہے'' (سحاح)۔

سوم:...کان کی حفاظت، کہ حرام اور مکروہ چیزوں کے سننے سے پر ہیز رکھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔

چہارم:... بقیداعضاء کی حفاظت، کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کو حرام اور مکروہ کا موں سے محفوظ رکھے، اور إفطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نے ڈالے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں کہ دن بھر تو حلال سے روزہ رکھا اور شام کو حرام چیز سے روزہ کھولا۔
پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نے ڈالے وقت حلال کھانا بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آجائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
"بیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں، جس کوآ دمی بھرے۔" (رواہ احمد والتر ندی وابن ماجہ والحاکم من حدیث مقدام بن معد کیر بٹ) اور جب شام کو دن

بھرکی ساری گسر پوری کرلی توروزہ سے شیطان کومغلوب کرنے اور نفس کی شہوانی قوت تو ڑنے کا مقصد کیونکر حاصل ہوگا؟ ششم:... إفطار کے وقت اس کی حالت خوف ورجا کے درمیان مضطرب رہے کہ نہ معلوم اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوایا مردُ ود؟ پہلی صورت میں شیخص مقرّبِ بارگاہ بن گیا، اور دُوسری صورت میں مطرود ومردُ ود ہوا، یہی کیفیت ہرعبادت کے بعد ہونی جائے۔

اورخاص الخاص روزہ بیہ کہ ڈیوی افکارے قلب کا روزہ ہو، اور ماسوا اللہ ہاں کو بالکل ہی روک دیا جائے ، البتہ جو دنیا کہ دین کے لئے مقصود ہو وہ تو دُنیا ہی نہیں ، بلکہ تو شئر آخرت ہے۔ بہر حال ذکر الہی اور فکر آخرت کوچھوڑ کر دیگر اُ مور میں قلب کے مشغول ہونے سے بیروزہ ٹوٹ جاتا ہے، اربابِ قلوب کا قول ہے کہ دن کے وقت کاروباری اس واسطے فکر کرنا کہ شام کو إفطاری مہیا ہوجائے ، یہ بھی ایک درج کی خطا ہے، گویا اللہ تعالی کے فضل اور اس کے رزق موجود پر اس مخض کو وثوق اور اعتماد نہیں ، یہ انبیاء، صدیقین اور مقربین کاروزہ ہے (احیاء العلوم ج:۲ ص:۱۲۹،۱۲۸ ملخصاً)۔

روزے میں کوتا ہیاں:

حضرت حکیم الاُمت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرۂ نے'' اصلاح انقلاب'' میں تفصیل ہے ان کوتا ہوں کا بھی ذکر فر مایا ہے جوروزے کے بارے میں کی جاتی ہیں ،اس کتاب کا مطالعہ کر کے ان تمام کوتا ہیوں کی اصلاح کرنی جاہئے ، یہاں بھی اس کے ایک دوا قتباس نقل کئے جاتے ہیں،راقم الحروف کےسامنے مولا ناعبدالباری ندوی کی'' جامع المجد وین''ہے، ذیل کےا قتباسات ای سے منتخب کئے گئے ہیں:

''بہت سے لوگ بلاکی قوی عذر کے روز ہنیں رکھتے ،ان میں سے بعض تو محض کم ہمتی کی وجہ سے نہیں رکھتے ،ایسے ،ی ایک شخص کو، جس نے عمر محرروز ہندرکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ پورانہ کرسکے گا، کہا گیا کہتم بطور امتحان ،ی رکھ کر دیکھ لو، چنانچہ رکھا اور پورا ہوگیا، پھراس کی ہمت بندھ گی اور رکھنے لگا۔ کیسے افسوس کی بات ہے کدرکھ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ بھی رکھا ہی نہ جاوے گا۔ بیلوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کدرکھ کر بھی نہ دیکھا تھا کہ بھی اور نہ فلال مہلک مرض ہوجائے گا، تو اس نے ایک ہی دن کے لئے کہا ، کہدوے کہ آج دن مجرنہ بچھ کھا وُنہ پیو، ورنہ فلال مہلک مرض ہوجائے گا، تو اس نے ایک ہی دن کے لئے کہا ، بیدوون نہ کھاوے گا، کہ احتیاط اسی میں ہے۔افسوس! خدا تعالی صرف دن دن کا کھانا چھڑ اویں اور کھانے پینے سے عذا ہے مہلک کی وعید فرما کیں اور ان کے تول کی طبیب کے برابر بھی وقعت نہ ہو؟ اناللہ!''

'' بعضوں کی بیہ بے وقعتی اس بدعقید گی تک پہنچ جاتی ہے کہ روزہ کی ضرورت ہی کا طرح طرح سے انکار کرنے لگتے ہیں،مثلاً: روزہ قوّت ِ بہیمیہ کے توڑنے یا تہذیب ِنفس کے لئے ہے، اور ہم علم کی بدولت بیہ تہذیب حاصل کرچکے ہیں .....''

''اوربعضے تہذیب ہے بھی گزر کر گنتاخی اور تمسخر کے کلمات کہتے ہیں، مثلاً:'' روزہ وہ تخص رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو' یا'' بھائی ہم سے بھو کا نہیں مراجاتا'' سوید دونوں فریق بوجہ انکارِ فرضیت ِ صوم، رُمرهٔ کفار میں داخل ہیں، اور پہلے فریق کا قول محض'' ایمان شکن' ہے، اور دُوسرے کا'' ایمان شکن' بھی اور ' وِل شکن' بھی ۔۔۔۔'

''اوربعض بلاعذرتوروز ہترک نہیں کرتے ، مگراس کی تمیز نہیں کرتے کہ بیعذر شرعاً معتبر ہے یا نہیں؟ ادنی بہانے سے إفطار کردیے ہیں، مثلاً: خواہ ایک ہی منزل کاسفر ہو، روز ہ إفطار کردیا، کچھ محنت مزدوری کا کام ہوا، روز ہ چھوڑ دیا۔ ایک طرح سے بیہ بلاعذرروز ہ توڑنے والوں سے بھی زیادہ قابلِ بذمت ہیں، کیونکہ بیلوگ این کومعذور جان کر بے گناہ جھتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً معذور نہیں اس لئے گناہ گار ہوں گے۔''

''بعضے لوگوں کا إفطار تو عذر شرع ہے ہوتا ہے، گران سے بیکوتا ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے دفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باقی ہوتا ہے، اور شرعاً بقیہ دن میں إمساک، یعنی کھانے پینے سے بندر ہنا واجب ہوتا ہے، گروہ اس کی پروانہیں کرتے، مثلاً: سفر شرعی سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت جیض سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یا عورت جیض سے ظہر کے وقت یاک ہوگئی، تو ان کوشام تک کھانا بینا نہ چاہئے۔ علاج اس کا مسائل وا حکام کی تعلیم وقعتم ہے۔'' ظہر کے وقت یاک ہوئے کے قابل ہونے کے '' بعض لوگ خود تو روز ہ رکھتے ہیں، لیکن بچوں سے (باوجودان کے روز ہ رکھنے کے قابل ہونے کے نہیں رکھواتے۔خوب مجھے لینا چاہئے کہ عدم بلوغ میں بچوں پرروزہ رکھنا تو واجب نہیں، لیکن اس سے بیلازم نہیں رکھواتے۔خوب مجھے لینا چاہئے کہ عدم بلوغ میں بچوں پرروزہ رکھنا تو واجب نہیں، لیکن اس سے بیلازم

نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی رکھوا نا واجب نہ ہو، جس طرح نماز کے لئے باوجود عدم بلوغ کے ان کوتا کید کرنا بلکہ مار نا ضروری ہے، ای طرح روز ہے کے لئے بھی ....اتنا فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روز ہ میں تخل پر مدار ہے ( کہ بچے روز ہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو )، اور رازاس میں بیہے کہ کی کام کا دفعۃ پابند ہونا دُشوار ہوتا ہے، تواگر بالغ ہونے کے بعد ہی تمام اَحکام شروع ہوں توایک بارگی زیادہ بوجھ پڑجائے گا، اس لئے شریعت کی رحمت ہے کہ پہلے ہی سے آہتہ آہتہ سے سائے کام کا خوگر بنانے کا قانون مقرر کیا۔''

''بعض لوگ نفس روز ہیں تو افراط و تفریط نیس کرتے ، لیکن روز و محض صورت کا نام مجھ کرمیج ہے شام کی صرف جوفین (پیٹ اورشرم گاہ) کو بندر کھنے پراکتھا کرتے ہیں۔ حالانکدروز ہے کہ نفس صورت کے مقصود ہونے کے ساتھ اور بھی حکمتیں ہیں ، جن کی طرف قرآن مجید ہیں اشارہ بلکہ صراحت ہے کہ: ''لعلکم تعقون'' ان سب کونظرانداز کر کے اپنے صوم کو'' جدید بے رُوح'' بنا لیتے ہیں۔ خلاصدان حکمتوں کا معاصی و منہیات ہے بہ اگر بدرگا ہی کے داکٹر لوگ روزہ میں بھی معاصی ہے نہیں بچتے ، اگر غیبت کی عادت تھی ، تو وہ بدستور رہتی ہے ، اگر بدرگا ہی کے ذوگر تھے ، وہ نہیں چھوڑتے ، اگر حقوق العباد کی کوتا ہوں میں ببتلا تھے ، ان کی صفائی نہیں کرتے ، بلکہ بعض کے معاصی تو غالباً بڑھ جاتے ہیں ، کہیں و دستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ ، بملے گا ، اور با تمی شروع کرتے ، بلکہ بعض کے معاصی تو غالباً بڑھ جاتے ہیں ، کہیں و دستوں میں جا بیٹھے کہ روزہ ، بملے گا ، اور با تمی شروع کیس ، جن میں زیادہ حصہ غیبت کا ہوگا ، یا چوس ، تجھ میں نہیں آتی کہ کھانا پینا ، جو نی نفسہ مباح ہے ، جب اس روزے میں وہ حرام ہوگیا ، تو غیبت و غیرہ و دسرے معاصی ، جو نی نفسہ بھی حرام ہیں ، وہ نوز ہوجائے گا ، لیکن اد فی اس کی کچھ پروانہیں روزہ ہوجائے گا ، لیکن اد فی در ہے کا ۔ کو اس کے کوئی بیانہ ہے کہ بالکل روزہ ہی نہ ہوگا ، لبذا رکھنے ہی ہے کیا فائدہ ؟ کو وہ وہائے گا ، لیکن اد فی در ہے کا ۔ کیل کا کردہ ہوجائے گا ، لیکن اد فی در ہوجائے گا ، لیکن اد فی در ہے کا ۔

جیسے اندھا،کنگڑا، کانا، گنجا، اپاج آ دی، آ دی تو ہوتا ہے، مگر ناقص ۔للبنداروز ہ نہ رکھنا اس ہے بھی اشد ہے، کیونکہ ذات کا سلب،صفات کے سلب سے خت ترہے۔''

پھرحضرتؓ نے روزے کوخراب کرنے والے گناہوں (غیبت وغیرہ) سے بیچنے کی تدبیر بھی بتلائی جوصرف تین باتوں پر مشتل ہے،اوران پڑمل کرنا بہت ہی آ سان ہے:

" خلق سے بلاضرورت تنہا اور یکسور ہنا، کسی اجھے شغل مثلاً: تلاوت وغیرہ میں گئے رہنا اور نفس کو سمجھا نا، یعنی وقنا فو قنا یہ دھیان کرتے رہنا کہ ذرای لذت کے لئے صبح سے شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا جائے ؟ اور تجربہ ہے کنفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے، سونفس کو یوں پھسلا وے کہ ایک مہینے کے لئے توان باتوں کی پابندی کرلے، پھردیکھا جائے گا۔ پھریہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پرآ دمی ایک مدّت رہ چکا ہو، وہ آسان باتوں کی پابندی کرلے، پھردیکھا جائے گا۔ پھریہ بھی تجربہ ہے کہ جس طرز پرآ دمی ایک مدّت رہ چکا ہو، وہ آسان

ہوجا تا ہے، بالخصوص اہلِ باطن کورمضان میں بیحالت زیادہ مدرک ہوتی ہے کہ اس مہینے میں جواعمالِ صالحہ کئے ہوتے ہیں،سال بھران کی توفیق رہتی ہے۔''

### رمضان المبارك كي افضل ترين عبادت

سوال:...رمضان المبارك ميں سب سے افضل كون ي عبادت ہے؟

جواب:...رمضان المبارک میں روزہ تو فرض ہے، جواعمالِ رمضان میں سب سے افضل عمل ہے، اور چونکہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا ہے، اس لئے اس کی تلاوت سب سے اہم عبادت ہے، اس کے علاوہ ذکر اللہ اور استغفار کی کثرت ہونی چاہئے، صلوٰۃ التبیح اور نمازِ تہجد کا بھی اہتمام کرنا جاہئے۔

### رمضان المبارك كي مسنون عبادات

سوال:... ما و صیام میں دن اور رات میں حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی کون سی عباد تیں ایسی ہیں جن پر ہم کومل کرنے ک تاکید کی گئی ہے؟

جواب: .. برّاوت عناوت كلام پاك، تهجداورصدقه وخيرات كامتمام كى ترغيب دى گئى ہے۔

### رمضان المبارك ميس سركش شياطين كاقيد هونا

سوال:...ما ورمضان المبارك میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے شیاطین کو پابندِ سلاسل کردیا جاتا ہے، اور سنا ہے کہ پھروہ رمضان ختم کے بعد ہی رہائی پاتے ہیں اور دُنیا میں نازل ہوتے ہیں، کیکن سوال یہ ہے کہ مثلاً: بعض ممالک میں بعض جگہ ہے پہلے رمضان ختم ہوجاتا ہے (جیسے اکثر پاکستان سے پہلے عوب ممالک میں) تو کیا پھروہاں کی سرحدیں شیاطین کے لئے پہلے کھول دی جاتی ہیں اور پاکستان میں شیاطین ان ممالک کے دوروز بعدداخل ہوتے ہیں؟ یا شیاطین چھوڑنے اور پابند کرنے کا کیاسٹم ہے؟

جواب:...جہاں رمضان المبارک ہوگا و ہاں سرکش شیاطین پا بندِسلاسل ہوں گے،اور جہاں فتم ہوجائے گا و ہاں پر سے بیہ پابندی بھی ختم ہوجائے گی۔اس میں اِشکال کیا ہے...؟

# رُ وَيتِ ہلال

## خود جاند دېچکرروزه رکيس ،عيد کريں يارُؤيتِ ہلال کميٹی پراعتاد کريں

سوال:...موجوده دور میں جس کوسائنسی فوقیت حاصل ہے، رُؤیتِ ہلال کمیٹی کے اعلان پرعموماً رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اورعیدمنائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، روزہ رکھا جائے یانہیں؟ عید کی جائے یانہیں؟ جبکہ صحیح احادیث میں تھم وارد ہے:'' چاندد کھے کر روزہ رکھواور چاندد کھے کرعید کرؤ' دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی کے اعلان پر کیاروزہ رکھنا یا عید کرنا واجب ہے؟

جواب:...حدیث کا مطلب تو ظاہر ہے کہ پنہیں ہے کہ ہر شخص چاندد کھے کرروزہ رکھا کرے اور چاندد کھے کر چھوڑا کرے، بلکہ حدیث کی مرادیہ ہے کہ رُؤیت کے جُوت سے رمضان اور عید ہوگی۔ رُؤیت ہلال کمیٹی اگر شرعی قواعد کے مطابق چاند کی رُؤیت ہوئے۔ ہوئے کے بعد اعلان کرے تو عوام کواس کے اعلان پرروزہ یا عید کرنا ہوگی۔ باقی رُؤیت ہلال کمیٹی اہل علم پر مشتمل ہے، یہ حضرات جوت کے بعد اعلان کرے تو عوام کواس کے اعلان پرروزہ یا عید کرنا ہوگی۔ باقی رُؤیت ہلال کمیٹی اہل علم پر مشتمل ہے، یہ حضرات جوت کے مسائل ہم سے تو بہر حال زیادہ ہی جانتے ہیں، اس لئے ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہئے۔

## رُؤيتِ ہلال تميڻي کا فيصله

سوال:...موجودہ رُؤیتِ ہلال کمیٹی کا فیصلہ چاند کے بارے میں خصوصاً رمضان اورعیدین کے بارے میں جوریڈیواور شلیویژن پرنشر ہوتا ہے، پورے ملک پاکستان کے لئے واجب العمل ہے یا ملک کا کوئی حصہ اس سے خارج ہے، اورموجودرُؤیتِ ہلال ممیٹی کے ارکان جنابِ والا کے نزدیک معتبر ہیں یانہیں؟

جواب:... جہاں تک مجھےمعلوم ہے رُؤیتِ ہلال کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ پورے ملک کے لئے

 <sup>(</sup>١) ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٨٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) وأما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلًا إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص: ٩٤). وفي البحر الرائق: لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيئ رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد في شترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٣، كتاب الصوم).

واجب العمل ہے، اور جب تک بیکام لائقِ اعتماد ہاتھوں میں رہے اور وہ شرعی قواعد کے مطابق فیصلے کریں ، ان کے اعلان پڑممل

### رُؤيتِ ہلال كامسكلہ

سوال:...ہم نے یہی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ چاند و کیچے کرروز ہ شروع کرواور چاند دیکھ کر بند کرو، اور میں نے ایک نہایت بزرگ صاحبِشریعت سے بیسنا ہے کہ جولوگ صائم الدہر ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، ان کوسال میں پانچ دن کے روزے حرام ہیں،عیدالفطر کاروزہ،اورذی الحجہ کی ۱۰۱۱،۱۲، ۱۳ رتاریخ کے روزے۔اورعام لوگوں کے لئے یہ ہدایت ہے کہ شعبان کی ۰،۲۹ سرتاریخ کوروزہ نہرتھیں،تا کہرمضان کےروزے کےساتھ اس کا تصال نہ ہو،کیکن ہمیشہ سے مردان اور پیٹا ورصوبہ سرحد کے اکثر اضلاع میں ایک دن پہلے روز ہ شروع کر دیتے ہیں ، حالانکہ دہاں بھی ہلال کمیٹیاں قائم ہیں ، اورکسی جگہ سے تصدیق نہیں ہوتی ہے کہ چاند ہو گیا ہے،اور جب بھی ان لوگوں ہے بات کروتو بیہ جاہلا نہ جواب ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے ۲۹ ہوئے اور ہمارے تو پورے • ٣ ہوگئے۔

جواب:...مردان وغیرہ علاقوں میں ایک دو دن پہلے رُؤیت کیسے ہوجاتی ہے؟ بیمعما ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہرحال جب ملک میں رُؤیتِ ہلال تمیٹی مقرّر ہے اور سرکاری طور پر مرکزی رُؤیتِ ہلال تمیٹی کو جاند ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، تو مرکزی رُؤیتِ ہلال تمینی کے فیصلے کےخلاف کسی عالم کا فیصلہ شرعاً ججت ِملز مذہبیں ،اس لئے ان علاقوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ مرکزی رُؤیتِ ہلال تمیٹی کے فیصلے کی یا بندی کریں اور اگر ان علاقوں میں جا ندنظر آ جائے تو باضابطہ شہادت مرکزی رُؤیتِ ہلال تمیٹی یا اس کے نامز دکر دہ نمائندہ کے سامنے پیش کر کے اس کے فیصلے کی یا بندی کریں۔

## جا ند کی رُوَیت میں مطلع کا فرق

سوال:... بوقت ِ درس وتدریس اُستاذ صاحب (مرحوم ) نے جا ندے متعلق مسائل کی وضاحت بحوالہ معتبر کتب نیچ دیئے گئے بیانات سے کی ہے،آپ نے فرمایا:

"ا:...وشرط مع غيم للفطر نصاب الشهادة لَا الدعوى (ولَا عبرة لِاختلاف في المطالع).

٢:...ويلزم حكم اهل احدى البلدتين لأهل بلدة اخرى.

٣:...وجه قول المعتبرين ان سبب الوجوب وهو شهود الشهر لم يوجد في حقهم، فلا يوجب وجود في حق غيرهم.

 <sup>(</sup>۱) فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما مر درمختار. وفي الشامية: قوله بطريق موجب كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر ... إلخ. • شامي ج: ٢ ص: ٣٩٣).

من النبى صلى الله عليه وسلم اجازة شهادة الواحد في رمضان، اخرجه اصحاب السنن، وفي سنن الدارقطني بسند ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجزى في الإفطار الا شهادة الرجلين."

ترجمہ:..'' ان...اورا گرمطلع ابرآ لود ہوتو عیدالفطر کے جاند کے لئے نصابِ شہادت شرط ہے ، مگر دعویٰ شرط نہیں ،اوراختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں۔

۲:...اورایک شهر کے فیصلے کی پابندی دُوسرے شہروالوں کو بھی لا زم ہے۔

":...جوحضرات اختلاف مطالع کااعتبار کرتے ہیں ان کی دلیل بیہے کہ روز ہوا جب ہونے کا سبب ماور مضان کی آمد ہے اوروہ (اختلاف مطالع کی وجہ ہے ) دُوسرے لوگوں کے حق میں نہیں پایا گیا، لہذا ایک مطلع میں جاند کا نظر آنا، دُوسرے مطلع میں ہلال رمضان کے وجودگو ثابت نہیں کرتا۔

۳۰:.. چنانچہ بیٹا بت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان میں ایک آ دمی کی شہادت کو قبول فرمایا، بیت حدیث سنن میں ہے۔اورسنن دار قطنی میں بہ سندِضعیف مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر میں صرف دومردوں کی شہادت قبول فرماتے تھے۔''

درج بالا بیانات صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ چاندہے متعلقہ اعلان کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے بارے میں بحوالہ بیانات کتب معتبرہ و متندوضا حت فرمائیں۔ آپ کا فتو کی ہمارے لئے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے پیشتر بھی غیر معتر ضانہ وغیر معروف طریقہ پر بہت سے متنازع فیہ مسائل کے حل کے بارے میں آپ سے استفادہ کیا گیا، اور آپ کے فتاو کی ہر لحاظ سے قابل عمل سمجھے گئے ہیں۔ جواب:... آپ نے جوعبار تیں کھی ہیں، وہ صحیح ہیں، لیکن بہت مجمل نقل کی ہیں، میں ان سے متعلقہ مسائل کی آسان الفاظ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔

ا:...اگرمطلع صاف ہواور چاند دیکھنے ہے کوئی چیز مانع نہ ہوتو رمضان اور عید دونوں کے چاند کے لئے بہت ہے لوگوں ک شہادت ضروری ہے، جن کی خبر سے قریب قریب یقین ہوجائے کہ چاند ہو گیا ہے، البتہ اگر کوئی ثقة مسلمان باہر ہے آیا ہویا کسی بلند جگہ سے آیا ہوتو رمضان کے چاند کے بارے ہیں اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (۲)

۲:...اگرمطلع ابرآ لودیا غبارآ لود ہوتو رمضان کے جاند کے لئے صرف ایک مسلمان کی خبر کافی ہے کہ اس نے جاند دیکھا ہ لیکن عید کے جاند کے لئے میشرط ہے کہ دومر دیا ایک مرداور دوعور تیں گواہی دیں کہ انہوں نے خود جاند دیکھا ہے، نیزیہ بھی شرط ہے کہ

 <sup>(</sup>١) وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأى الإمام من غير تقدير وهو الصحيح كذا في الإختيار شرح المختار. (هندية ج:١ ص:٩٨١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

 <sup>(</sup>۲) وذكر الطحاوى انه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية.
 (هندية ج: اص: ۱۹۸ ، الباب الثاني في رؤية الهلال، وأيضًا في الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۸۵ تا ۳۸۸).

یہ گواہ لفظ'' اشہد' کے ساتھ گواہی ویں، یعنی جس طرح عدالت میں گواہی دی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی بیہ الفاظ کہیں کہ:'' میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔''جب تک نصابِشہادت( دوعادل ثقة مسلمان مردوں کا، یاایک مرداور دوعورتوں کو گواہی دینا)ادرلفظِ شہادت کے ساتھ گواہی نہ ہو،عید کا جاند ثابت نہیں ہوگا۔ ('

":...جب ایک شهر میں شرقی شهادت ہے رُؤیت کا ثبوت ہوجائے تو دُوسرے شہروں کے حق میں بھی بیر دُؤیت واجب العمل ہوگی یانہیں؟

اس ضمن میں تین اُصول کاسمجھ لینا ضروری ہے:

اوّل میہ کہ ایک شہر کی رُوّیت کا ثبوت وُ وسرے شہر والوں کے لئے درج ذیل تین طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے ہے ہوسکتا ہے:

ا:-شہادت علی الشہادت: یعنی وُ وسرےشہر میں وو عاقل بالغ عاول مسلمان بیگواہی دیں کہ فلاں شہر میں ہمارے سامنے دو عاقل بالغ عاول گواہوں نے رُوئیت کی گواہی دی۔

۲: - شہادت علی القصناء: بیعنی وُ وسرے شہر میں دوعاقل بالغ عادل مسلمان بیا گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی نے رُویت ہوجانے کا فیصلہ کیا۔

۳: - تواتر واستفاضہ: یعنی دُوسرے شہر میں متفرق جماعتیں آ کریہ بیان کریں کہ فلاں شہر میں رُوئیت ہوئی ہے، اور بی جماعتیں اتنی زیادہ ہوں کہاس شہر کے حاکم کوقریب قریب یقین ہوجائے کہ واقعی فلاں شہر میں چاند ہو گیا ہے۔

اگران تین طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے ہے ایک شہر کی رُؤیت دُوسرے شہر میں ثابت ہوجائے تو دُوسرے شہروالوں کے حق میں بھی بیدُ وَیت ججت ہوگی۔

وُوسرااُصول میہ ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ صرف اس کے زیرِ ولایت علاقوں اور شہروں کے حق میں ججت ہے، جوعلاقے اور شہراس کے زیرِ ولایت نہیں، ان پراس قاضی کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا، البتۃ اگر ثبوتِ زُوَیت ہے مطمئن ہوکر وُوسرے شہریا علاقے کا قاضی بھی رُوَیت کا فیصلہ کردے تو اس کے زیرِ حکومت علاقوں میں بھی رُویت ٹابت ہوجائے گی۔ (۳)

تیسرا اُصول میہ ہے کہ جن علاقوں میں اختلاف مطالع کا فرق نہیں ہے، ان میں تو ایک شہر کی رُؤیت کا دُوسرے شہروالوں

(۱) لو أخبر رجل عدل القاضى بمجيئ رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعنى في يوم الغيم و لا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۸۳)، أيضًا وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين أصحابنا ... إلخ. (وبعد أسطر) وأما هلال شوال ................ وإن كان بالسماء علة فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامر أتين ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۸۱، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۹۸ ا). ويلزم أهل المشرق بروية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كأن يتحمل إثنان الشهادة أو يشهد على حكم القاضى أو يستفيض الخبر ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۹ م) إختلاف المطالع، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۹۹ ا). القاضى أن ولو شهدوا ان قاضى بلدة كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضى أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۹۹ ا، الباب الثاني في رؤية الهلال).

کے حق میں لازم انعمل ہونا (بشرطیکہ مندرجہ بالا دونوں اُصولوں کے مطابق اس دُوسرے شہر تک رُوئیت کا ثبوت پہنچے گیا ہو) سب کے نز دیک متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ،لیکن جوشہرا یک دُوسرے سے اسٹنے دُوروا قع ہوں کہ دونوں کے درمیان اختلاف مطالع کا فرق ہے،ایسے شہروں میں ایک کی رُوئیت دُوسرے کے حق میں لازم ہوگی یانہیں؟

اس میں ظاہر مذہب ہیہ کہ اختلافِ مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ،اس لئے اگر دوشہروں کے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہو
تب بھی ایک شہر کی رُوّیت وُ وسرے کے حق میں جمت ملز مہ ہے ، بشر طیکہ رُوّیت کا ثبوت شرعی طریقے ہے ہوجائے ، یہی مالکیہ اور حنابلہ
کا مذہب ہے ،لیکن بعض متأخرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جہاں اختلاف مطالع کا فرق واقعی ہے ، وہاں اس کا شرعاً بھی اعتبار ہونا
چاہئے ،حضرات شافعیہ کا بھی یہی قول ہے ،لیکن فتو کی ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالع کا مطلقاً اعتبار نہیں ، نہ بلا وِقریب میں اور نہ
بلا دِ بعیدہ میں ۔

## رُؤیتِ ہلال تمیٹی کا دیرے جیا ند کا اعلان کرنا

سوال:...آپ کوعلم ہے کہ اس بار رُؤیتِ ہلال کمیٹی نے تقریباً رات ساڑھے گیارہ ہے رمضان المبارک کے جاند کے ہونے کا اعلان کیا، جبکہ آبادی کا بیشتر حصہ عشاء کی نماز اداکر کے اس اطمینان کے ساتھ سوگیا کہ جاندنہیں ہوا، (یا درہے کہ کراچی میس چاند ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی)، اس طرح ہزاروں افراد نہ تو نماز تراوی اداکر سکے اور نہ ہی صبح روزہ رکھ سکے، اس سلسلے میں آپ سے مندرجہ ذیل سوالات کے شرعی جوابات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

الف: ... اتنى رات كئے جاند كے ہونے كى اطلاع كرنے كى شرعى حيثيت كيا ہے؟

جواب:...زؤیتِ ہلال کمیٹی کو پہلے شہادتیں موصول ہوتی ہیں ، پھروہ ان پرغورکرتی ہے کہ بیشہادتیں لائقِ اعتاد ہیں یائہیں؟ غور وفکر کے بعدوہ جس نتیج پر پہنچتی ہے اس کا اعلان کردیتی ہے ، اس میں بعض اوقات در لگ جانا بعید ٹہیں ، کام کرنامشکل ہوتا ہے ، اس پر تنقید آسان ہوتی ہے۔

ب:...کیااس صورت میں عوام پر قضاروز ہ لازم ہوگا، جبکہ انہوں نے بیروز ہ جان بو جھ کرنہیں چھوڑا یا حکومت وقت پراس روزے کا کفارہ ادا کرناوا جب ہوگا؟

#### جواب:...جب لوگوں کورُؤیت ِہلال کے فیصلے کاعلم ہوجائے تو ان پرروز ہ رکھنا لازم ہے،اور جن لوگوں کوعلم نہ ہو سکے،وہ

(۱) قال في التنوير: واختلاف المطالع غير معتبر على المذهب وقال في العلائية: وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة وفي الشامية: وإنما الخلاف في إعتبار إختلاف المطالع بمعنى انه هل يجب على كل قوم إعتبار مطلعهم ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر إختلافا بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رؤى في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأوّل واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض وهو المعجم عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم ........... وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة ...إلخ. شامي ج: ٢ ص: ٣٩٣، كتاب الصوم، مطلب في إختلاف المطالع، أيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٩٩١).

روز ہ کی قضا کرلیں ، جوروز ہ رہ جائے اس کا کفارہ ہیں ہوتا ،صرف قضا ہوتی ہے،حکومت پر قضانہیں۔ (۱)

## قمری مہینے کے عین میں رُؤیت شرط ہے

سوال:.. مختلف مذہبی وغیر مذہبی تنظیمیں إفطار وسحری کے نظام الاوقات سائنسی طریقے سے حاصل کئے ہوئے اوقات شائع کرے ثواب کماتی ہیں،ای حساب سے إفطاراور سحری کرتے ہیں، کیا سائنسی طریقے سے نیاجا ند نکلنے کے وقت کوشلیم کرنا ندہباً منع ہے؟ اگرنہیں تو پھرسائنسی حساب سے ہر ماہ کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو پچھلے سال سعودی عرب میں اٹھائیس کاعید کا

جواب:...قمری مہینے کا شروع ہونا چاند دیکھنے پرموقوف ہے،فلکیات کےفن ہے اس میں اتنی مددتو لی جاسکتی ہے کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے یانہیں؟لیکن جب تک رُؤیت کے ذریعہ چاند ہونے کا ثبوت نہ ہوجائے محض فلکیات کے حساب سے چاند ہونے کا فیصانہیں ہوسکتا مختصر میر کہ جاند ہونے میں رُؤیت کا اعتبار ہے ، فلکیات کے حساب کا اعتبار بغیررُ ؤیت کے نہیں۔

# كيارُ وَيتِ مِلال تميني حيا ند كالصحيح فيصلهُ بيس كرتى ؟

سوال:...ایک انگریزی اخبار میں ایک صاحب کا ایک خط شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 79 رشوال ۱۸ ۱۴ ها هے کومطلع ابرآ لود ہونے کی وجہ سے ذیقعدہ کا جاند نظرنہیں آیا ،مگرا گلے دن • ۳ رشوال کوغروبِ آفتاب سے ۳۵ منٹ قبل جاند صاف نظر آر ہاتھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن دراصل ذیقعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ بات میرے خیال میں بہت اہم ہے، رُ ؤیتِ ہلال تمینی کواَ گلے دن یعن ۲۹ رکو چا ندنظر نه آنے کی صورت میں ۰ ۳ر کو بھی نشست کرنا چاہئے ، یہی حل مناسب نظر آتا ہے۔ جس چیز کی طرف ان صاحب نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے، اس کا کیاحل ہونا چاہئے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بحیثیت ایک عالم دِین کے رُؤیتِ ہلال تمیٹی کے چیئر مین کو خطاتحریر کریں ، کیونکہ ایک عام شہری کے مقالبے میں آپ عالمانہ طور پران

جواب: ...قمری مہینوں کا اعتبار جاند کے نظر آنے پر ہے، چونکہ پورے ملک میں جاند نظر نہیں آیا،اس کیے محض اپنے قیاس اوراً ندازے سے نیامہینۂشروع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ باقی رُؤیتِ ہلال میں ہرمکتبہ ُ فکر کےعلاء شامل ہیں ،اوروہ حضرات علم فہم میں مجھ ہے فائق ہیں،اس لئے میں ان کو کیا مشورہ و ہے سکتا ہوں؟ ورنہ '' حکمت بلقمان آ موختنی'' کامضمون صادق آئے گا۔

 <sup>(</sup>۱) وإذا صام أهـل مـصـر شهـر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين يومًا ثم رأو هلال شوال ان عدّو شعبان برؤيته ثلاثين يومًا ولم يرو هلال رمضان قضوا يومًا واحدًا. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا عبرة بقول المؤقتين أى في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ... إلخ وشامي ج: ٢ ص:٣٨٤، كتاب الصوم، مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم).

## كيارُؤيت بلال ميں فلكيات پراعتاد كيا جاسكتا ہے؟

سوال: ... ' رُوَيتِ بِلال کامسَلہ' کے عنوان سے مولانا مجرجعفر بچلواری کا ایک مضمون اپریل 1972ء کے ماہنامہ' ثقافت' لا ہور میں چھپاتھا، جے اب ابتدائی تعارفی نوٹ کے اضافے کے ساتھ ادار و ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ لا ہور، نے کتا بچے کی شکل میں '' رُوَیتِ بلال کے '' رُوَیتِ بلال کے '' رُویتِ بلال کے بارے میں ان کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ مدل تحریر یں۔

جواب:...مولانا موصوف کے رُوَیت ہلال کے موقف اور ان کے استدلال کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

موصوف کے اس کتا بچے کا موضوع بیر بتانا ہے کہ'' رُؤیتِ ہلال کا حکم فنِ فلکیات پراعتما دکرنے ہے بھی پورا ہوسکتا ہے۔'' موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی ہے کیا ہے:

"صوموا لمرؤيته وأفطروا لمرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. "(دواه السنة إلّا الترمذي) المراد المدين على ترجمه:..." في ندو كم كوروزه ركواور في ندو كم كر إفطار (عيد) كرو، الرمطلع غبار آلود بوتواس كا اندازه كراو."

موصوف کا خیال ہے کہ'' یہاں اگر'' رُؤیت'' کے معنی کی وضاحت ہوجائے تو مسئلہ بڑی حد تک صاف ہوسکتا ہے۔'' چنانچہوہ المنجد،اقر ب الموارد،البستان،القاموں،لسان العرب،منتہی الارب اورمفرداتِ راغب وغیرہ کے حوالوں ہے اس نتیج پر پنجتے ہیں کہ:

'' اس میں شک نہیں کہ رُؤیت کے حقیقی معنی چٹم سر ہی ہے و یکھنے کے ہیں، لیکن وُوسرے مجازی معنوں میں بھی اس کا استعال کثرت ہے ہوا ہے ۔۔۔۔۔اس لئے گویا رُؤیت کے معنی ہیں'' علم ہوجانا''، چنانچہ کوئی معنوں میں بھی انفظر رُؤیت کا استعال حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنوں میں ہوا ہے۔'' ''تمیں چالیس جگہ قرآن میں بھی لفظر رُؤیت کا استعال حقیقی معنی کے علاوہ مجازی معنوں میں ہوا ہے۔'' اس لئے فاضل مؤلف کے نزدیک'' رُؤیت ہلال کوچٹم سرکے ساتھ مخصوص کردینے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی'' بلکہ ان کی رائے میں:'' فن فلکیات پراعتاد کر کے بھی وہ اپناائیان بالکل محفوظ کر سکتے ہیں۔''

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زؤیت ہلال کوچٹم سر کے ساتھ مخصوص کردینا موصوف کے زدیک'' غیر معقول' ہے ، تو کیا بیطر فر نظر معقول کہلائے گا کہ ایک شخص لغت کی کتابیں کھول کربیٹے جائے اور بید دعویٰ کرے کہ چونکہ فلاں لفظ حقیقی معنی کے علاوہ متعدد مجازی معنوں کے لئے بھی آتا ہے ، اس لئے عرفا وشرعاً اس کے جوحقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ سیح نہیں بلکہ'' غیر معقول' ہیں ، مثلاً: ''ضرب'' کالفظ لغت کے مطابق کوئی بچاس ساٹھ معنوں کے لئے آتا ہے ، اس لئے ''ضوب ذیلہ عصووا'' کے جملے سے عرف عام میں جومعنی لئے جاتے ہیں (یعنی زید نے عمر وکو مارا) وہ غیر معقول اور غلط ہیں۔ کیا اسے صحت مندانہ استدلال کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا لید

انداز فکراور طرزِ استدلال اہم ترین مسائل کے میچے حل کی طرف راہ نمائی کرسکتا ہے؟ اس بات ہے کس کوانکار ہے کہ رُؤیت کالفظ حقیق معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدد ہے، وُوسر ہے مجازی معنوں میں بھی بھی بولا جاتا ہے، مگر رُؤیت ہلال کی احادیث میں بیلفظ کس معنی معنی معنی استعال ہوا ہے؟ اس کے لئے لغت کی کتابوں کا بوجھ لادنے کے بجائے سب سے پہلے تو اس سلطے کی تمام احادیث کوسا منے رکھ کر بید کھنا تھا کہ سے بھر بید کھنا تھا کہ استعال فرمایا ہے؟ بھر بید کھنا تھا کہ سے بیٹ تو استعال فرمایا ہے؟ بھر بید کھنا تھا کہ سے بیٹ تھا کہ استعال فرمایا ہے؟ بھر بید کھنا تھا کہ سے بیٹ اور اسکہ رحم ہترین اس سے کون سے معنی سمجھے ہیں؟ اُمتِ اسلامیہ نے قرنا بعد قرن اس سے کیا مراد کی ہے؟ اور عرف عام میں " جا ندد کھنے" کے کیامعنی سمجھے جاتے ہیں؟

لغت سے استفادہ کوئی شجر ہُممنو عذہ ہیں، بلکہ بڑی اچھی بات ہے، کی زبان کی مشکلات میں لغت ہی ہے مدولی جاتی ہے، اور
کسی غیر معروف لفظ کی شخیق کے لئے ہر شخص کو ہروفت ڈ کشنری کھولنے کاحق حاصل ہے، لیکن جوالفاظ ہر عام وخاص کی زبان پر ہوں،
ان کے معنی عامی سے عامی شخص بھی جانتا ہو، اور روز مرۃ کی بول چال میں لوگ سینکڑوں بار انہیں استعمال کرتے ہوں، ان کے لئے
ڈ کشنری کے حوالے تلاش کرنا کوئی مفید کا منہیں بلکہ شاید اہل عقل کے زدیک اے بے معنی مشغلہ، بے سود کاوش اور ایک لغو حرکت کانام
دیا جائے، اور اگر کوئی وانشمند لغت بنی کے شوق میں لغت کے مجازی معنوں کی منطق سے شرعی اور عرفی معنوں کوغیر معقول قرار دینے
لگے توالیہ شخص کے لئے بھی ڈ کشنری میں جولفظ وضع کیا گیا ہے، اس سے بھی سب واقف ہیں۔

تاہم اگر رُویت جیسے معروف اور بدیمی لفظ کے لئے" کتاب کھولئے" کی ضرورت وافادیت کوشلیم بھی کرلیا جائے تو اس کی لیا توجیہ کی جاستفادہ نہیں کیا، نہ ان تو اعد کو لئو ظار کھنا کی التوجیہ کی جاستفادہ نہیں کیا، نہ ان تو اعد کو لئو ظار کھنا ضروری سمجھا جو ائر بلغت نے" رُویت " کے مواقع استعال کے سلسلے میں ذکر کئے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے لغت کی مدو سے رُویت کا ست یہ نکالا ہے کہ:" گویا رُویت کے معنی ہیں علم ہو جانا۔" گویا اللی لغت نے اس کے معانی اور ان کے مواقع استعال کے تفصیلی بیان کی جو سردردی مول کی ہو وہ سب فضلہ ہے۔خلاصہ مغزاور" ست" صرف اتنا برآ مد ہوا ہے کہ:" رُویت کے معنی ہیں علم ہو جانا" جبکہ وہ ان ہی کیا بول میں موجود ہیں جن کا حوالہ موصوف نے دیا ہے، مثلاً: لفظِ" رُویت' مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتو وہاں مینی رُویت یعنی سرکی آئھوں سے ویکھنا مراد ہوتا ہے، اور جب دومفعولوں کی طرف متعدی ہوتو اس کے معنی ہوں گے جانا، معلوم کرنا۔ چنانچے صحاح جو ہری، تاج العروس اور لسان العرب میں ہے:

"السوؤية بالعين تتعدى الى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى اللى مفعولين." (الصحاح للجوهرى ع: ٢ ص: ٢٣٨، تاج العروس للزبيدى ع: ١٠ ص: ١٣٩، لسان العرب لابن منظور الأفريقي مادة: راى)

ترجمہ:...''اگرزؤیت سے مراد رُؤیت بالعین ہوتو رُؤیت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے،اور اگررُؤیت بمعنی علم کے ہوتو وہ دومفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔'' ای طرح منتہی الارب میں ہے: " رُوَیت: دیدن پچشم، دایس متعدی بیک مفعول است، و دانستن ، دایس متعدی بدومفعول ی" (منتهی الارب ص: ۱۲۴،عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری)

صراح میں ہے:

" دای دونیة: دیدن پخشم متعدالی مفعول ودانستن متعدالی مفعولین" (الصراح من الصحاح ص :۵۹۹)

یا بید که زؤیت کامتعلق کوئی محسوس اور مشاہد چیز ہوتو وہاں حسی رُؤیت مراد ہوگی، یعنی پخشم سرد یکھنا، اور جب اس کامتعلق کوئی سامنے کی چیز نہ ہوتو وہاں وہمی ، خیالی یاعقلی رُؤیت مراد ہوگی ، چنانچہ امام راغب اصفہانی "کی "المصفر دات فی غریب القران" میں ہے:

''ذلک الضوب بحسب قوی النفس الأولی بالحاسة و ما یجوی مجراها … الخ.'' عجیب اتفاق ہے کہ بیعبارت فاضل مؤلف نے بھی نقل کی ہے، گرشاید عجلت میں اسے سمجھنے یااس تفصیل کوملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

یا یہ کہ ''دای'' کے مادّہ سے مصدر جب ''دوئیہ '' آئے تواس کے معنی ہوں گے:'' آنکھوں سے دیکھنا''،اوراگر ''دای'' آئے تواس کے معنی ہوں گے:'' دِل سے دیکھنااور جاننا''۔اوراگر ''دوئیہ'' آئے توعموماس کے معنی ہوں گے:'' خواب میں دیکھنا'' اور بھی'' بیداری کی آنکھوں سے دیکھنا'' چنانچہ اساس البلاغہ میں ہے:

"راى رايته يعنى رؤية، ورايته فى المنام رؤيا، ورايته راى العين، فارايته ارائة ورايت الهلال، فترائينا الهلال .... ومن المجاز فلان يرى الفلان رايا."

(اساس البلاغه ص:۱۱ ۳، لجارالله ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري)

ترجمہ:...'رای، رایته کے معنی ویکھنے کے آتے ہیں جیسے (ورنیته فی المنام رؤیا) میں نے اس کونیند میں ویکھا، اور (رایته رای العین) میں نے اس کو آئے ہیں جیسے (یکھا، اور (فارایته ارائة) میں نے اس کو کونیند میں ویکھا، اور (فارایت الهلال) اور میں نے چاند کوویکھا، (فترایت الهلال) ہم نے دُوسرے کوچاند ویکھایا۔ اور مجاز آکہا جاتا ہے کہ: فلال نے فلال کوخواب میں ویکھا۔''

ممکن ہے مواقع استعال کے بیقواعد کلیہ نہ ہوں، کیکن عربیت کا سیحے ذوق شاہد ہے کہ بیا کثر و بیشتر سیحے ہیں۔ یوں بھی فنی قواعد عموماً کلی نہیں ، اکثری ہی ہوتے ہیں۔ ان تینوں قواعد کے مطابق'' رُؤیتِ ہلال' کے معنی سرکی آنکھوں سے جاند دیکھنا بنتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جن ائمیلغت نے حقیقی اور مجازی معنوں کو الگ الگ ذکر کرنے کا التزام کیا ہے انہوں نے رُؤیتِ ہلال کو حقیقی معنی یعنی چثم سر سے دیکھنے کے تحت درج کیا ہے۔

ای طرح جن حضرات نے '' فروقِ الفاظ'' کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ'' رُوَیتِ ہلال'' اور'' تبھر'' کے معنی ہیں جا ندد کیھنے کے لئے اُفقِ ہلال کی طرف نظراً ٹھا کرد کھنا، جبیبا کہ فقہ اللغہ میں ہے: "فان نظر الى أفق الهلال لليلة ليراه قيل مبصر."

(فقه اللغة ص:۱۰۴، للإمام ابو منصور عبدالملک بن محمد الثعالبی) ترجمه:..." اگرکوئی آ دمی رات کواُفقِ بلال کی طرف جاِ ندد یکھنے کے لئے نظراُ ٹھا کردیکھے تو بھی کہا جا تا ہے کہ وہ آ دمی جا ندکود یکھنے والا ہے۔"

فاضل مؤلف کے علم و تفقہ کے پیشِ نظران کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ یہ تمام اُموران کی نظر سے نہیں گررے ہوں گے، مگر جرت ہے کہ موصوف ان تمام چیز وں سے آنہ جیس بند کر کے اس ادھوری بات کو لے اُڑے کہ' رُوئیت کا لفظ چونکہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے، لہٰذا رُوئیت ہلال کوچشم سر سے مخصوص کردینا غیر معقول ہے''۔ جو حضرات کسی موضوع پر تحقیق کے لئے قلم اُٹھا ئیں اور استے بڑے پندار کے ساتھ کہ'' ہم کسی رائے کو، خواہ وہ اپنی ہویا قدمائے اہل بھل کی ، حرف آخر نہیں ہجھتے''ان کی طرف ہے کم نظری ، تساہل پیندی یا پھر مطلب پر تنی کا یہ مظاہرہ بڑا ہی افسوس ناک اور تکلیف وہ ہے، جب'' رُوئیت' جسے بدیمی اور'' چشم دید'' اُمور میں ہمارے نئے محققین کا یہ حال ہوتو عملی ، نظری اور ایسی پیدہ مباحث میں ان سے دقیقہ رسی ، بالغ نظری اور اصابت رائے کی توقع ہی عبث ہے۔

یہ تو خیرائم بلغت کی تصریحات تھیں، دِلچیپ بات یہ ہے کہ خود ماہرینِ فلکیات، جن کے قول پراعماد کرنا فاضل مؤلف کے نزدیک حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے، ان کے یہاں بھی رُؤیتِ ہلال کے معنی سرکی آنکھوں ہے دیکھنا ہی آتے ہیں، مزید یہ کہ ان کے یہاں اس رُؤیت کے دو در ہے ہیں، ا: -طبعی، ۲: -ارادی۔ اگر ہلال، اُفق سے اتنی بلندی پر ہو کہ وہ بلاتکلف دیکھا جا سکے اسے وہ '' طبعی رُؤیت' قرار دیتے ہیں، اور اگر اتنی بلندی پر نہ ہو بلکہ اتنا نیچا اور باریک ہو کہ اعلی قتم کی دُور بینوں کے بغیراس کا دیکھنا ممکن نہ ہو اسے" رُؤیتِ ارادی'' کا نام دیا جاتا ہے، فلکیات کی تصریح کے مطابق قابلِ اعتبار طبعی رُؤیت ہے نہ کہ ارادی، مجلّد اسلامیہ بہاول پور میں ہے:

" مراداز رُوَيت طبعی است، نه اراده که بتوسط منظار بائے جیده به ببیند، چه درین حالت بلال قبل از انکه بحد رُویت رسیده باشد، ویده می شود یه (زیج بهادرخانی باب مفتم در رُویت بلال ص:۵۵۹ طبع بناری ۱۸۵۸ می از انکه بحد رُویت بلال ص:۵۵۹ طبع بناری ۱۸۵۸ می بوال سیده باول بوری، اپریل ۱۹۲۸ می سازه ۱۵۸۸ مقاله مولا ناعبدالرشید نعمانی، و ما بهنامه " معارف" اعظم گراه مارچ ۱۹۹۳ می ۱۸۸۰ می از ۱۸۸۰ می شود مارچ ۱۹۹۳ می ۱۸۸۰ می از ۱۸۸۰ می از ۱۸۸۰ می سازه از ۱۸۸۰ می از ۱۸۸۰ می سازه از از از بیا ۱۸۸۰ می سازه از از بین ۱۸۸۰ می سازه از از از بین ۱۸۸۰ می سازه از از بین ۱۸۸۰ می سازه از از بین ۱۸۸۰ می سازه از بین سازه بین سازه از بین سازه از بین سازه بی سازه بی سازه بین سازه بی سازه بین سازه بی سازه بین سازه بین سازه بی

ترجمہ:...'' رُویتِ ہلال سے مرادطبعی رُویت ہے نہ کہ رُویتِ ارادی کہ اعلیٰ قسم کی وُور بینوں کے ذریعہ ہلال کو دیکھا جائے ، کیونکہ اس حالت میں تو ہلال کواس کے حدِرُ وَیت پر چہنچنے سے قبل بھی ویکھا جاسکتا ہے۔''

اور حضرات فقهائے کرام جوشریعت اسلامیہ کے حقیقی ترجمان ہیں، وہ بھی اسی پرمتفق ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: "صوموا لر فریته و أفطروا لر ؤیته" میں رُؤیت ِ حسی یعنی سرکی آنکھوں سے دیکھنا ہی مراد ہے،"بدایة المجتھد" میں ہے: "فان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية انما يكون بالحس، ولو لَا الإجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصوم بالخبر بظاهر هذا الحديث."

(بداية الجهتد لابن رشد ص:٢٨٥)

ترجمہ:..'' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور فطر کورُؤیت کے ساتھ خاص کیا ہے اور رُؤیت مرف آئکھ ہی کے ذریعہ سے ہوسکتی ہے ،اورا گرروزوں کے لئے رُؤیت پرحدیث پاک کے ساتھ ساتھ اُمت کا اجماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روزوں کو واجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' احماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روزوں کو واجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' اوراس پرتمام مسلمانوں کا اجماع وا تفاق ہے ، جبیبا کہ'' اُحکام القرآن' میں ہے :

"قال أبوبكر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته" موافق لقوله تعالى: "يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج" واتفق المسلمون على أن معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر."

(احكام القرآن لا لي بكرالجماص ج: اص: ٢٠١ طبح ١٣٣٥ه)

ترجمه: "ابوبگر کہتے ہیں کہ: حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ: "صوموا لرؤیته" بیاللہ تعالیٰ کے اس قول: "بسئلونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس والحج" کے موافق ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پراتفاق ہے کہ آیت اور حدیث رمضان کے روزوں سے رُؤیت ہلال کے متعلق ہے، توبیہ قول بھی اس بات پردلالت کرتا ہے کہ رُؤیت ہلال سے مراد مہینے کا موجود ہونا ہے۔"

تعالیٰ اہلیت دیں تواجتہا دضرور سیجئے! مگرخدا کے لئے پہلے اِجتہا داور اِلحاد کے درمیان انچھی طرح سے فرق کر لیجئے! تحقیق نئی ہو یا پُر انی ، اس کاحق مُسلَّم! لیکن ،خدارا تحقیق اورتلبیس دونوں کے حدود کوجدا جدار کھئے۔

رُوُیتِ ہلال کی احادیث حضرات عمر علی ، ابنِ مسعود ، عائشہ ، ابو ہریرہ ، جابر بن عبداللہ ، براء بن عازب ، حذیفہ بن الیمان ،
سمرۃ بن جندب ، ابو بکرہ ، طلق بن علی ، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر ، رافع بن خدت کے وغیر ہم صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہ م الجمعین ) کی
روایت سے حدیث کے متندمجموعوں میں موجود ہیں ، جنھیں اس مسئلے میں کسی صحیح نتیج پر پہنچنے کے لئے پیشِ نظر رکھنا ضروری تھا، مگر
موصوف نے اپنے خاص مقصد کا پردہ رکھنے کے لئے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں سمجمی ، صرف ایک روایت کے جس کے آخری جملے
میں قدرے اجمال پایا جاتا ہے ، نقل کر کے فور اُلغت کا رُخ کرلیا۔ آیے ! چندروایات پر نظر ڈالیس اور پھر دیکھیں کہ صحابہ و تا بعین اور
مقتبائے جمہدین نے ان سے کیا سمجھا ہے ؟ صحیحین میں ہے :

ا:... "عن عبدالله بن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين."
 ثلاثين."

ترجمہ:.. " حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینه اُنتیس کا بھی ہوتا ہے ، گرتم " و پاند دیکھے بغیر" روزہ نه رکھا کرو، اور اگر ( اُنتیس کا ) و پاندا بریا غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تمیں کی گنتی پوری کرلیا کرو۔"

الله عليه وسلم ذكر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا لهد"
 له ي المحكلة ص: ١٥٠٠)

ترجمہ:...'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (اُنتیس کا) چاند دیکھے بغیر نہ روزے رکھنا شروع کرواور نہ چاند دیکھے بغیر روزے موقوف کرو،اوراً بریاغبار کی وجہ نظرنہ آئے تواس کے لئے (تمیں دن کا) اندازہ رکھو۔''

":..." كتب عمر بن عبدالعزيز (رضى الله عنه) الى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد: وان الله صلى الله عليه وسلم زاد: وان أحسن ما يقدر له اذ رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا إلا ان يروا الهلال قبل ذلك."

ترجمہ:... ' خلیفه راشد عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه نے اہلِ بصرہ کو خط لکھا کہ: ہمیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مید صدیث پہنچی ہے۔ یہاں اس مذکورہ بالا حدیثِ ابنِ عمر کامضمون ذکر کیا اور اتنا اضافہ کیا: اور بہترین اندازہ بیہ ہے کہ ہم نے شعبان کا جاند فلال دن دیکھا تھا،اس لئے (تمیں تاریخ کے حساب ہے) روزہ ان شاءاللہ فلال دن ہوگا، ہاں! جانداس ہے پہلے (اُنتیس کو) نظر آ جائے تو دُوسری بات ہے۔''

م:... "حدثنا حسين بن الحارث الجدلى .... ان أمير مكة خطب ثم قال: عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرّؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما .... ان فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منى، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واوماً بيده الى رجل قال الحسين: فقلت لشيخ الى جنبى: من هذا الذى اوما اليه الأمير؟ قال: هذا عبدالله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(ابوداؤد ج: اص ٢١٩)

ترجمہ:... ( حسین بن حارث جدلی فرماتے ہیں: امیر مکہ نے خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکیدا ہے کہ دیا تھا کہ ہم عید، بقرعید صرف چا ندد کی کرکیا کریں، اوراگر ( اُبریا غبار کی وجہ ہے) ہم ندد کی کیس ( یعنی رُوئیت عامہ نہ ہو ) مگر دومعتبر اورعادل گواہ رُوئیت کی شہادت دیں، تو ہم ان کی شہادت پر عید، بقرعید کرلیا کریں، اورا کی صاحب جو حاضر مجلس تھے، ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: آپ کی اس مجلس میں میصاحب موجود ہیں جواللہ تعالی اوراس کے رسول ( صلی اللہ علیہ و سلم ) کے اُحکام مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ و سلم کا جو تکم اللہ عیں نے ذکر کیا ہے، یہ اس کے گواہ ہیں۔ حارث زیادہ جانتے ہیں، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ و کے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ: یہ کون صاحب ہیں جن کی طرف امیر صاحب نے بی جن کی طرف امیر صاحب نے بی جانبی اور امیر صاحب نے بی جانبی اور امیر صاحب نے بی جہ بیں ای کہ ہمیں ای کا تھا، یہ واقعی خداور سول کے امیر صاحب نے اشارہ کیا؟ کہا کہ: یہ عبد اللہ بن عمر شی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ میں ای کا تھا، می واقعی خداور سول کے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ میں ای کا تھا میں کی بی میں ہے۔''

۵:... "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرويته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما." (رواه الطبراني كما في تفسير ابن كثير ع: اص: ٣٢٥، دار احياء الكتب العربية مصر، وأخرجه الحاكم في المستدرك بمعناه وقال: صحيح الاسناد، وأقره عليه الذهبي)

ترجمہ:..'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہلالوں ( نئے چاند ) کولوگوں کے لئے اوقات کی تعیین کا ذریعہ بنایا ہے، پس چاند د مکھے کرروزہ رکھواور چاندد مکھے کر إفطار کرو،اورا گرمطلع آبر آلود ہوتو تمیں دن شار کرلو۔''

٢: ... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين." (احكام القرآن للجصاص ج: اص:۲۰۱)

ترجمہ:..'' حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جاند دیکھ کرروزہ رکھواور جاند دیکھ کر ہی إفطار کرو، اور اگرتمہارے اور اس کے نظر آنے کے درمیان اَبریا سیاہی حائل ہوجائے تو تمیں دن شار کرلو۔''

عند... "عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا رمضان لرؤيته فان حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان."
(احكام القرآن ج: ص:۲۰۲)

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کا روزہ چا ندد مکھ کررکھا کرو، پھرا گرتمہارے درمیان اَبریا وُ ھندھائل ہوجائے تو ماہ شعبان کی گنتی تمیں دن پوری کرلو،اوررمضان کے استقبال میں شعبان ہی کے دن کا روزہ شروع نہ کردیا کرو۔''

١٠٠٠ "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوماء"
 ١٠٠٠ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم: لا تمام الله عليه وسلم: لا تمام الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان ہے پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، بلکہ جاند دیکھ کرروزہ رکھو، اور جاند دیکھ کرروزہ إفطار کرو، اورا گراس کے دیکھنے میں اَبرحائل ہوجائے تو تمیں دن یورے کرلیا کرو۔''

9:... "عن أبى البخترى قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس (رضى الله عنهما) فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن للعنما فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين فقال: ان رسول الله صلى الله عليه ليلتين فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه وفي رواية عنه: قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلًا الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس (رضى الله عنهما): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قد امده لرؤيته فان اغمى عليكم فأكملوا العدة ."

(مسلم ج: ا ص:۳۴۸، مشکوۃ ص:۱۵۵،۱۵۳) ترجمہ:...' ابوالبختیری کہتے ہیں کہ:ہم عمرہ کے لئے نکلے،بطن نخلہ پنچےتو جا ندو کھنے لگے،کسی نے کہا: تیسری رات کا ہے، اور کی نے کہا: وُوسری رات کا ہے، بعدازاں جب ہماری ملاقات ابنِ عباس رضی اللّه عنہا ہے ہوئی تو ہم نے ان ہے عرض کیا کہ: ہم نے چا ندد یکھا تھا، گربعض کی رائے تھی کہ وُوسری رات کا ہے اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے۔ فرمایا: تم نے کس رات دیکھا؟ ہم نے عرض کیا: فلال رات! فرمایا: آخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے مہینے کی مدّت کا مدار رُویت پر رکھا ہے، للبذا یہ چا ندای رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چا ند ذات عرق میں دیکھا (اور ہمارے درمیان نے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا کے پاس ایک آ دی اس کی تحقیق کے لئے بھیجا، ابنِ عباس رضی الله عنہا نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کا مدار رُویت پر رکھا ہے، پس اگر نظر نہ آ سکے تو تمنی پوری کر لی جائے۔''

۱۰۰۰. "عن أبسى هريس قرضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين "(متنق عليه محكوة ص: ١٢٥) ترجمه:..." حضرت ابوبريره رضى الله عنه فرمات بين كه: آخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: چا ندو كي كرروزه ركهواور چا ندو كي كرا فطاركرو، پراگروه أبروغباركي وجه فظرند آئة تمين دن كي كنتي يوري كرور"

اا:... "عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا أُمّة أُمّية لَا نكتب ولَا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وعقد الابهام في الثالثة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى تمام الثلاثين يعنى مرة تسعًا وعشرين ومرة ثلاثين."

(متفق عليه مفكلوة ص: ١٤١٠)

ترجمہ:..'' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ہم تو اُمتِ اُمیہ ہیں، ہمیں اوقات کی تعیین کے لئے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، بس (اتنا جان لو کہ) مہینہ
سمجھی اتنا، اتنا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا، اور تیسری مرتبہ ایک اُنگلی بند فرمائی (یعنی اُنتیس کا)، اور
سمجھی اتنا، اتنا، اتنا، وتا ہے، یعنی یور نے میں کا، بمھی اُنتیس کا اور بھی تمیں کا۔''

ان... "عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماء" (الفتح الرباني تبويب منداحم ع: ٩ ص ٢٣٨٠)

ترجمه:...'' حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم چاند د کیے لوتو روز ہ رکھوا ور جب چاند د کیے لوتب إفطار کرو، پھرا گرمطلع اُبرآ لود ہوتو تمیں دن گن لو۔'' الله على الله عليه والله على الله عليه وسلم: ان الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا العدة."

ترجمہ:..''طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تبارک وتعالیٰ نے ان ہلالوں (نے چاند) کولوگوں کے لئے تعیینِ اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، پس چاند دیکھ کرروز ہ رکھا کرو،اور چاند دیکھ کر اِفطار کیا کرو، پھرا گرمطلع اُبرآلود ہونے کی بناپر وہ نظرند آئے تو (تمیں دن کی) گنتی یوری کرلو۔''

۱۳ :... "عن عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام."

وما ثم صام."

ترجمہ:...' أمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے جاند کا اہتمام فرماتے تھے اتناکسی وُ وسرے ماہ کانہیں فرماتے تھے، پھر چاند د کھے کررمضان کاروزہ رکھا کرتے تھے،کیر مطلع غبار آلود ہونے (اور کہیں سے رُویت کی اطلاع نہ ملنے) کی صورت میں (شعبان کے) تمیں دن پورے کیا کرتے تھے۔''

۱۵:... "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لَا تقدموا الشهر بيوم ولَا بيومين إلّا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. رواه الترمذي وقال حديث أبى هريرة حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم."

ترجمہ:...'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینے کی آید سے ایک دو دن پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، البتہ اس دن کا روزہ رکھنے کی کسی کو عادت ہوتو دُوسری بات ہے، بلکہ چاندد کی کے کرروزہ رکھواور چاندد کی کر إفطار کرو، اور اگر مطلع غبار آلود ہونے کی وجہ ہے وہ نظرنہ آئے تو تمیں دن یورے کر کے پھر إفطار کرو۔''

۱۲:.. "عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقدموا الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم العدة."

ترجمه:... " حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: مہینے

کی آمدے پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کروجب تک کہ جاند نہ دیکھ لویا گنتی پوری نہ کرلو، پھر برابرروزے رکھتے رہو، جب تک کہ جاند نہ دیکھ لویا گنتی پوری نہ کرلو۔''

اند... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شىء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فان حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون."

(ابوداود ص: ۱۸)

ترجمہ:.. '' حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان ہے ایک دو دن پہلے ہی روز ہ شروع نہ کردیا کرو، إلاً بید کہ اس دن روز ہ رکھنے کی کسی کی عادت ہو (مثلاً: دوشنبہ یا پنجشنبہ کا دن ہو ) ، بہر حال چاند دیکھے بغیر روز ہ نہ رکھو، پھر چاند نظر آنے تک برابر روز ہ رکھتے رہو، اور اگر اس کے در ہے بادل حائل ہوں تو تمیں کی گنتی پوری کرلو، تب اِفطار کرو، و یسے مہینے اُنتیس کا بھی ہوتا ہے۔''

۱۸:... "عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: انا صحبنا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الله عليه وسلم وتعلمنا منهم وانهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا."

ترجمہ:... '' حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن خطابٌ فرماتے ہیں: ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مہم اجمعین کی صحبت میں رہے ہیں، اور ان ہی ہے علم سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں ہتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: چاند د کی کرروزہ رکھواور چاند د کی کر افطار کرو، اور اگراً بروغبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تمیں دن شار کرلو، کین اگراس حالت میں دومعتر اور عادل شخص رُوَیت کی شہادت دیں، تب بھی روزہ ، عیداور قربانی کرو۔''

ان تمام احادیث کامضمون مشترک ہے، مگر ہر حدیث کسی نے افادے پرمشتل ہے، اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے،ان احادیث سے حسبِ ذیل اُموراوّل نظر میں واضح طور پرمستفاد ہوتے ہیں:

ا:...اسلامی أحکام میں قمری مهینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا۔

٢: ..قرى مهينة بهي أنتيس كاموتاب، بهي تمين كا-

":...رُوَیتِ ہلال میں سرکی آنکھوں ہے جاند دیکھنے کامفہوم قطعی طور پرمتعین ہے،ان احادیث میں کسی وُ وسرے معنی کے احتمال کی گنجائش نہیں، چنانچیہ "بدایہ الجتھد'لابن رشدالقرطبیؓ میں ہے: "فان العلماء أجمعوا أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، وعلى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية، لقوله عليه الصلوة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال."

(بداية المحتهد لابن الرشد القرطبي ح: اص:٢٠)

ترجمہ:.. ''علماء کا اس پراجماع ہے کہ عربی مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ عربی مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ دمضان کے مہینے کی تحدید صرف رُؤیت ہے ہوتی ہے ، اس لئے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' چاند کو دیکھ کرتم روزہ رکھواور جاند دیکھ کرتی روزہ اِفطار کرؤ' اور (سائل کے ) سوال پر رُؤیت ہے جاند کا اوّل ظہور ہی مراد ہے۔''

۳:..قمری مہینوں کی تبدیلی کامدار جاندنظرا نے یا تمیں دن پورے ہونے پر ہے،اگراُ نتیس کا جاندنظراَ جائے تو نیامہینہ شروع ہوجائے گا، ورنہ سابقہ ماہ کے تمیں دن شار کرنالا زم ہوگا۔

أحكام القرآن ، ابو بكر بصاص رازيٌ ميں ہے:

"وقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته وأفطروا لرويته، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلّا أن يرى قبل ذلك الهلال، فان كان شهر غم علينا هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين، هذا في سائر الشهور التي تتعلق بها الأحكام، وانما يصير الى أقل من ثلاثين برؤية الهلال."

ترجمہ: ... '' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ: '' جاند دیکھ کرروزہ رکھو، اور جاند دیکھ کر اِفطار
کرو، اور اگر (بادلوں کی وجہ ہے ) جاند نظرنہ آئے تو تعیں دن کی گنتی کلمل کیا کرو۔'' بیصدیث اس بات کی دلیل
ہے کہ مہینۃ میں دن کا ہوتا ہے، اِلَّا بیکہ اس سے پہلے جاند نظر آجائے۔ اگر کوئی مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بادلوں کی
وجہ سے جاند نظر آئے تو ہم پرلازم ہے کہ ہم اس کو تمیں کا شار کریں، اور بیا صول ان تمام مہینوں کے بارے
میں ہے جن کے ساتھ اَ حکام متعلق ہوتے ہیں اور مہینے کے تمیں سے کم ہونے کا اعتبار صرف جاند دیکھنے پر ہوگا۔''

3:...اگرافق پرابر،غبار، سیای یا اورکوئی چیز مانعِ رُویت نه ہوتو اُنتیس کے چاند کا شبوت' رُویتِ عامہ' سے ہوگا، جب پورے علاقے یا ملک کے لوگ چاندہ کیھنے میں کوشاں ہوں، اوراس کے باوجود عام رُویت نه ہو سکے، تو علاقے اور ملک کے صرف دو چارا فراد کے دعوے سے '' رُویت' کا شبوت نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان احادیثِ طبیبہ میں انفرادی شہادت قبول کرنے کا حکم مطلع اَبر آلود ہونے کی صورت میں دیا گیا ہے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں انفرادی شہادت کی بجائے: ''اذا دراُیت ہے' (جبتم دیکے لو) فرماکر'' رُویتِ عامہ' پر شبوت ہلال کا مدار رکھا گیا ہے، اور عقلا بھی یہ بات بدیہی ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرا پا اشتیاق بن کراُ فق پر مکنکی باند ھے ہوئے ہوں، اور کوئی چیز مانعِ رُویت نه ہو، اس کے باوجود رُویتِ عامہ نہ ہو سکے، تو ایک صورت میں ایک دو

افراد کا بید عویٰ کہ:'' ہم نے جاند دیکھا ہے''پوری قوم گی آنکھوں میں دُھول جھو نکنے کے مترادف ہے، ظاہر ہے کہ پوری قوم کواند ھایا ضعیف البصر قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، بلکہ اس کی بجائے اس انفرادی بیان ہی کوغلط ماننا ہوگا، بالحضوص جبکہ بلند و بالا چوٹیوں پر دُور بینوں کی مدد ہے بھی چاندنظر ندآئے توان لوگوں کی غلطی یا غلط بیانی اور بھی واضح ہوجائے گی۔

أحكام القرآن ابوبكر جصاص رازيٌ ميں ہے:

"قال أبوبكر: انما اعتبر أصحابنا اذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير الذين يقع العلم بخبرهم، لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة اليه، والناس مأمورون بطلب الهلال فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير ولا علة بالسماء مع توافى همهم وحرصهم على رؤيته ثم يراه النفر اليسير منهم دون كافتهم، علمنا أنهم غالطون غير مصيبين، فاما أن يكونوا راؤا خيالا فظنوه هلالا، أو تعمدوا الكذب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل صحيح تقضى العقول بصحته، وعليه مبنى أمر الشريعة. والخطاء فيه يعظم ضرره ويتوصل الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الأصل."

ترجمہ:...' امام ابوبکر بھاصٌ فرماتے ہیں: جب آسان پرکوئی بادل وغیرہ نہ ہوتو ہلال رمضان کی روکھت کے لئے ایک ایس کیٹر جماعت کی شہادت ضروری ہے جس کی خبر ہے یہ یقین حاصل ہوجائے کہ انہوں نے چاند یکھا ہے، اس لئے کہ روزوں کی فرضیت کی وجہ ہے چاندکا دیکھنا فرض ہے اور تمام لوگوں کی ضرورت اس ہے متعلق ہے اور لوگ چاند دیکھنے کے لئے مامور ہیں، پس یمکن نہیں کہ سب لوگ اپنی بھر پورکوشش، ہمت اور رُوئیت کی حرص کے باوجود چاندند دیکھی سیکن ان میں ہے ایک قلیل جماعت کو چاندنظر آجائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تھوڑی ہی جماعت فلطی پر ہے، بہت ممکن ہے کہ اس جماعت قلیل نے کوئی خیالی چیز دیکھی ہواور اس کو انہوں نے چاند خیال کرلیا ہو، یا جان ہو جھر کرجھوٹ بول رہے ہوں، اور یہ اُصول اپنی جگدایک جیجے اُصول میں اُنہوں نے جاند خیال کرلیا ہو، یا جان ہو جھر کرجھوٹ بول رہے ہوں، اور یہ اُصول اپنی جگدایک جیجے اُصول ہے جس کی صحت کا عقل سیم بھی تقاضا کرتی ہے، اور اس پرشریعت کا اُصول وضع ہوا ہے اور اس میں شبہات اور قطع ہر یہ پیدا کر بحقے ہیں۔''

۲:..مطلع غبار آلود ہوتو جیسا کہ احادیثِ بالا میں تصریح ہے، ہلالِ عید کا ثبوت کم از کم دومعتبر عادل اور دیانت دارگوا ہوں کی چٹم دید شہادت سے ہوگا (اور دوعینی شاہدوں کی گواہی پر دومعتبر اشخاص کی گواہی جے" شہادت علی الشہادت' کہا جاتا ہے، ای طرح تاضی کے فیصلے پر دوعا دلوں کی گواہی (شہادت علی قضاء القاضی) کا حکم بھی یہی ہے، کیونکہ بید دونوں بھی" جت ملزمہ ' ہیں، کما صرح بہ القوم)، صرف ایک شخص کی شہادت یا محض افواہی خبروں کا اعتبار نہ ہوگا۔ جو حضرات اختلاف مطالع کے قائل نہیں (اور ہمارے فاضل مؤلف ان ہی کے مؤید ہیں) ان کے زویک مندرجہ ذیل حدیث کاممل بھی یہی ہے:

"عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، شم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: للكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا! هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم ... (ابوداؤد ص:۳۱۹، تذى ج:اص:۸۷)

ترجمہ:... '' حضرت کریب فرماتے ہیں: اُمِّ الفضل ہنت حارث (والدہ ابنِ عباس ) نے انہیں حضرت معاویہ کے پاس شام بھیجا، میں شام گیااوراپنے کام سے فارغ ہوا تو رمضان کا چاند مجھے شام ہی میں ہوا، چنانچہ ہم نے جعد کی رات کو چاند دیکھا، پھر رمضان مبارک کے آخر میں، میں مدینہ طیبہ واپس آیا، حضرت ابنِ عباس نے ہم نے جعد کی رات کو چاند دیکھا تھا؟ ابنِ عباس نے ہمانہ ہم نے جعد کی رات کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہم نے جعد کی رات کو دیکھا۔ فرمایا: تو نے جعد کی رات کو خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا: لوگوں نے چاند میں نے کہا: ہم نے جعد کی رات کو دیکھا۔ فرمایا: تو نے جعد کی رات کو دیکھا ہے، اس لئے ہم تو دیکھ کرروزہ رکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ فرمایا: لیکن ہم نے سنچرکی رات کو دیکھا ہے، اس لئے ہم تو ایٹ حساب سے تمیں روزے پورے کریں گے، اِلَّا یہ کہ خود اُنتیس کا چاند دیکھ لیں۔ میں نے کہا: کیا آپ حضرت معاویہ کی روزہ رکھا در کونے (کے فیصلے کو) کافی نہیں ججھتے ؟ فرمایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی مخترت معاویہ کی اُرویت اور روزہ رکھنے (کے فیصلے کو) کافی نہیں ججھتے ؟ فرمایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی روئیت کا ثبوت دو ثقہ گوا ہوں کی شہادت سے نہیں ملا، صرف تمہاری ایک آدمی کی اطلاع ہمارے افطار کے لئے جسے نہیں ) ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تھم فرمایا ہے۔ ''

اور جن حضرات کے نز دیک مطالع کا اختلاف معتبر ہے ، وہ اس کی توجیہ بیکریں گے کہ چونکہ ہرعلاقے کا مطلع الگ ہے اس لئے ایک مطلع کی رُوئیت وُ وسرے علاقے والوں کے لئے کافی نہیں ،خواہ اس کا ثبوت سیجے شہادت ہے بھی ہوجائے۔ اور مطلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے لئے ، وُ دسری احادیث کے مطابق صرف ایک مسلمان عادل یا

مستورالحال کی خبر بھی کافی ہوگی ،جیسا کہ ابوداؤ دمیں ہے:

ان… "عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال: جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم! قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم! قال: يا بلال! أذّن في الناس أن يصوموا غدًا." (رواه ابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، مشكوة ص: ١٥١) ترجمه: " حضرت ابن عباس رضى الله عنهما عروايت عردايك و يباتى، آتخضرت صلى الله عليه

ُوسِلَم کی خدمت میں آیااور کہا: میں نے رمضان کا جاند و یکھا ہے(عام رُؤیت نہیں ہو کی تھی)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم اللہ کی تو حید کے قائل ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیاتم میری رسالت کو مانتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: بلال!لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روز ہ رکھیں۔''

۲:... "وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم انى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه."

(رواه ابوداؤد والدارمي والروايتان في المشكوة ص:١٥٣)

ترجمہ:...حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لوگ چاند دیکھ رہے تھے ( مگر اُبر کی وجہے عام لوگوں کونظر نہیں آیا)، میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خبر پرخود بھی روز ہ رکھاا درلوگوں کوروز ہ رکھنے کا حکم دیا۔''

2:...ان احادیث میں آنخضرت سکی الله علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہدایات پرنظر ڈالئے تو واضح ہوگا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم فی خبوت ہلال کے لئے ایک قطعی اُصول اور ضابط مقرر فرمایا، یعنی اُنتیس کومطلع صاف ہونے کی صورت میں رُ وَیتِ عامہ کا اعتبار ہوگا اور مطلع کے غبار آلود ہونے کی صورت میں شہادت کا اعتبار کیا جائے گا، اور دونوں مفقو د ہوں تو تمیں دن پورے کئے جائیں گے، اور مطلع کے غبار آلود ہونے کی صورت میں شہادت کا اعتبار کیا جائے گا، اور دونوں مفقو د ہوں تو تمیں دن پورے کئے جائیں گے، آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا خود اپنا عمل ای ضا بطے پر تھا، صحابہ دتا بعین رضوان الله علیہم اجمعین ای اُصول کے پابند تھے، اور اُمت کی مدیث میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اونی اور جلکے ہے ہلکا اشارہ اس طرف میں کیا خوب خوب التزام بھی کیا۔ لیکن کی حدیث میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اونی اور جلکے ہی جائیا شارہ اس طرف نہیں نہ مالی کو سرے اُصول کی طرف بھی رُجوع کر کئی ہے۔ اب اگر مہد نہیں فرمایا کہ اس سلط میں مدول کے لئے کی دُوسرے اُصول کی طرف بھی رُجوع کر کئی ہے۔ اب اگر مدد کے سکن الله علیہ وسلم کے مرضو پنا جائے ہیں، تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مرضو پنا جائے ہیں، تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اس کا کوئی معمولی اشارہ تو ملنا چاہئے تھا؟ یا کم از کم صحابہ و تا بعین اور ائد مبدئ کی طرف اس اُصولی نبوی سے جائے کہ کی موری دوری دوری دوری اس اُصولی نبوی سے جائے کہ کہیں سراغ مانا؟

عليه وسلم سے منسوب كرنا ضروري سمجھا جاتا ہے۔

لیکن ہم بیدو کیھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُصول رُؤیت کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہیں: "لَا نسکتب و لَا نسخسب" (ہم حساب کتاب ہیں کیا کرتے) کہہ کراوقات کی تعیین کے باب میں حسابی تخینوں کی حوصلہ شکن فرمائی کہیں دونوں ہاتھوں کے اشارے ہے: "الشہر هلکذا و هلکذا و هلکذا" (مہیندا تنا، اتنااورا تناہوتا ہے) کہہ کرماہ و سال کے سلسلے میں حساب پر بالکلیہ ہے اعتادی کا اظہار فرمایا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہینہ کبھی ۲۹ کا ہوتا ہے کہ بھی ۳۰ کا، دونوں ہاتھوں کو چھ دفعہ اُٹھانے اور "هلک ذا" کا لفظ چھ دفعہ دُہرانے کی بہنبت ۲۹ ساکا عدد مختر بھی تھا اور واضح ہمی، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ان دو ہندسوں سے نا آشنا بھی نہ تھے۔

چنانچیج مسلم کی شرح "احمال احمال المعلم" المعروف "شوح أبي" میں ہے:

"وفى أحاديث الإشارة هذه الإرشاد الى تقريب الأشياء بالتمثيل وهو الذى قصده صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ذلك لأجل ما وصفهم به من الأمية: "لا يحسبون لا يكتبون" لأنهم لا يجهلون الثلاثين والتسع وعشرين، مع ان التعبير عنهما باللفظ أخف من الإشارة المكررة وانما وصفهم بذلك سدًّا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذى تعتمده العجم في صومها، وفطرها، وفصولها."

(خ: ٣ ص: ٢٢٣ طع مصر ١٣٣٥)

ترجمہ:.. ''اورجن احادیث میں اشارے سے مہینے کے تمیں اور اُنتیس کے ہونے کی مقدار شمجھائی گئی ہے، اس میں بید بتانا مقصود ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے بات کو بھینا آسان ہوتا ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بیہ بات سمجھائی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید (اشارے سے سمجھانے کا طریقہ ) اس لئے نہیں اپنایا کہ وہ لوگ وصف اُمیّت سے موصوف تھے اور حساب و کتاب کرنانہیں جانتے تھے ، کیونکہ وہ لوگ تمیں اور اُنتیس کے لفظ سے جاہل نہیں تھے ، حالانکہ بار بار کے اشارے کی بجائے تمیں اور اُنتیس کے لفظ سے تعبیر کرنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بات سمجھائی ، اس لئے کہ تمجم لوگوں کے حساب کی لوگوں میں عادت پڑ چکی تھی اور اسی پر مجمی لوگ اپنے روزہ اور اِفطار کرنے ، اور سالوں کی گنتی کا اعتباد کرتے تھے ، اس سے ان کے حساب وغیرہ کا دروازہ بند کرنا مقصود تھا۔''

ای طرح کہیں: ''فلا تصوموا حتی تروہ و لَا تفطروا حتی تروہ'' (روزہ ندر کھوجب تک چاند ندد کی لو،اور إفطار نہ کروجب تک چاند ندد کی لو،اور إفطار نہ کروجب تک چاند ندد کی لو،اور إفطار نہ کروجب تک چاند ندد کی لو،اور آفطار کرنے ہے اُمت کو صاف صاف منع فر مایا۔اور کہیں چاندد کی کر:'' دُوسری تاریخ کا ہے'' کا نعرہ لگانے کو قرب قیامت کی علامت بتلا کر،حسابی طریقوں پر اعتماد سے فرمایا۔اور کہیں جانک انحطاط اور دینی تنزل کا مظہر قرار دیا،جیسا کہ'' کنز العمال'' میں ہے:

"عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة

أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجائة.

(رواه الطبراني في الأوسط، كنز العمال 5: ٤ ص: ١٤١)

ترجمہ: ... ' حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ: من جملہ قرب قیامت کی علامات کے بیہ کہ جاند کوسامنے دیکھ کر کہا جائے گا: '' بیتو دُوسری رات کا ہے' ، اور مساجد کوگزرگاہ بنالیا جائے گااور اچا تک موتیں عام ہوں گی۔''

اورکہیں بلااستثناءاہلِ نجوم کی تصدیق کو'' کفر'' نے تعبیر فرمایا، مگر کسی موقع پر بھی پیتصریح نہیں فرمائی کہ اہلِ نجوم کی تقویم پر اعتبار کرتے ہوئے بھی جاند کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، چنانچہ ابودا ؤد کی شرح ''المنھل العذب المورود'' میں ہے:

"وحسبك في ابطال العمل بالحساب والتنجيم قوله تعالى: "قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم." (احمدوالحاكم)

ومن أحاديث المصابيح: من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر." (ح:١٠ ص:٣٥)

ترجمہ: " تیرے لئے علم اعداداور علم نجوم کے باطل ہونے کے لئے اللہ تعالی کا یہی قول کافی ہے کہ:
"آپ فرماد یجئے آسان اور زمین میں غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ "اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاد کہ: "جوآ دمی علم نجوم جاننے والے یا کا ہن کے پاس گیا اور جو پچھاس نے کہا اور اس نے اس کی تصدیق کی ہتواس نے کھارس نے اس کی تصدیق کی ہتواس نے کفر کیا اس دین کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پراُتارا گیا ہے۔ "

اورمصانیح کی احادیث میں ہے کہ: جس نے علوم نجوم سے پچھ سیکھا،اس نے جاؤو کے ایک جھے کو ماصل کیا۔''

ادھرقر آنِ حکیم نے شرعی اُصولِ اوقات کو چھوڑ کر کسی خودسا خنۃ اصطلاح سے ماہ وسال کی اُدل بدل کو، جو جاہلیتِ اُولٰی کا شعارتھا:" زیادہ فیی الکفو" (التوبیۃ ۲) اورزینۂ گمراہی قراردیا۔

ان تمام اُمورکوسا منے رکھ کر ہرشخص جس کی چیٹم انصاف بند نہ ہوگئی ہو، آسانی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ ثبوت ہلال کے شرق اُصول اور نبوی ضا بطے کوچھوڑ کرصرف جنتری کے بھرو سے پرروز وافطار کرنا مزاج نبوت سے کہاں تک میل کھا تا ہے؟ منشائ نبوت کو کہاں تک پورا کرتا ہے؟ اور فاضل مؤلف کے بقول اسے'' رُؤیت کی ترقی یا فتہ تعبیر'' کہنا اور اس بدعت کو'' حفاظت ِ ایمان'' کا ذریعہ بتلا کراس کا پر چارکرنا کہاں تک بجا ہے …؟

علامہ ابن عربی شرحِ ترندی میں اُصولِ رُؤیت کوچھوڑنے اور حسابی طریقوں سے رُؤیت کو ثابت کرنے کی ندمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اوه يا ابن شريح، أين مسألتك الشريحية؟ وأين صوارمك السريحية؟ تسلك هذا المضيق في غير الطريق، وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق، ما لحمد والنجوم؟ .... وكأنك لم تقرأ قوله: "أما نحن أمّة أمّية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وأشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخنس بأبهامه في الثالثة، فاذا كان يتبرأ من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبرى عن أكثر منه في ما ظنك بمن يدعى عليه بعد ذلك أن يحيل على حساب النيرين، وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا ويقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال."

ترجمہ:...' اے ابن شریح ! کہاں ہے تیرا مسکد شرعیہ ؟ تو کشادہ داستہ چھوڑ کران تنگ راستوں پر جاتا ہے اور تو علم اور تحقیق سے نکل کر جہالت کی طرف جاتا ہے ..... حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور نجوم کی آپس میں کیا نسبت ہے ؟ گویا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ:'' ہم اُمی اُمت ہیں، ہم حساب و کتاب کو نہیں جانتے ، مہینہ اتنے ، اتنے کا ہوتا ہے 'اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مہارک سے تین باراشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بارا پنے انگو شھے کو بند کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاحی گنتی اور حساب کا مختصر طریقہ چھوڑ کر ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات بیان فرمادی تو اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس سے زیادہ کو چھوڑ دیا جائے ۔ آپ کا کیا گمان ہے اس آ دمی کے بارے میں جو اس کے بعد بھی دعوی کرتا ہے کہ یہ چیزعلم نجوم کے حوالے کی جائے اور وہ ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در جات پر لاتا ہے اور ان دونوں کو جوڑ تا ہے اجتماع اور استقبال کے ساتھ تا کہ اس طریقے سے چا ند کو جان سکے ۔ ''

ان احادیث میں صحابہ و تابعین (رضی اللہ عنہم اجمعین ) کے طرزِعمل کی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کروہ'' اُصول رُویت' بڑی سے کاربند سے ،اوروہ باربار خطبوں میں ،خطوط میں اور نجی مجلسوں میں: "عہد البنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کہ کراً مت کوائی اُصول پرکاربندر ہے کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کہ کراً مت کوائی اُصول پرکاربندر ہے کی تلقین فرماتے سے ۔ چنانچہ پوراذ خیرہ حدیث وسیر، چھان جائے ، مگر آپ کو کی صحابی کے بارے میں بنیس ملے گا کہ انہوں نے اُصول رُویت کو چھوڑ کر کسی حسابی سخینے پراعتا دکرنے کا فتو کی دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ با تفاق اُمت، شریعت اسلامیہ نے شوت ہلال کے باب میں اہل حساب وفلکیات کی رائے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ ان کی تحقیق کو سرے سے کا لعدم اور لغوقر اردیا ہے ۔ مثلاً: ماہرین فلکیات کی رائے کو چاند ہوگا، کیکن رُویت شرعیہ نہ ہو سکے تو با جماع اُمت اس رُویت پراُ حکام ہلال جاری نہیں ہوں گے اور ماہرین فلکیات کی رائے لغوہ ہوگی۔

چنانچه حافظ ابن حجرعسقلاني "فتح البارى" ج: ٣ ص: ٩٨، "عددة القارى" للعينى ج: ٥ ص: ١٨٢، ح: ٥

ص:۱۹۹، "زرقانی علی المؤطا" ج:۲ ص:۱۵۳، دا لهختار لابن عابدین الشامیٌ ج:۲ ص:۱۰۰، أحكام القرآن للجصاص " وغیره وغیره حضرات اكابر كاموقف بهی يم يهال سبكانام دينا بهی ممكن نبیل، چه جائیكه ان كی تصریحات نقل كی جائیل البته امام بصاص دازی كی تصریح از من بی لیجئے! فرماتے بیل:

"فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس الذا القول مما يسوغ الإجتهاد فيه، لدلالته الكتاب ونص السنة واجماع الفقهاء بخلافه." (ح:١ ص:٢٠٢)

ترجمہ:...'' منازل قراورفلکیات کے حساب پراعقاد کرناتھم شریعت سے خارج ہے، اور بیالیی چیز

ہنیں جس میں اجتہادی گنجائش ہو، کیونکہ کتاب اللہ، سنت نبو بیاوراجماع فقہاء کے دلائل اس کے خلاف ہیں۔'

رہا بیہ سوال کہ شریعت نے آحکام ہلال کا مدار رُوکیت پر کیوں رکھا؟ فلکیاتی تحقیقات پر کیوں نہیں رکھا؟ ہمارے نزدیک بیہ

سوال ہی مجل ہے، بحثیت مسلمان ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم انچھی طرح بیخیق کریں کہ فلاں باب میں شارع نے کیاتھم دیا ہے؟ بیہ
معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع سے یہ چھنے کاحق نہیں کہ:'' بیتھم آپ نے کیوں دیا ہے؟'' کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا

ہتجہ اس بات کا قطعی یقین ہے کہ شارع کی طرف سے جو تھم بھی دیا جاتا ہے، اس سے خود شارع کی کوئی غرض وابستے نہیں، بلکہ وہ سراسر

ہندوں ہی کی مصلحت کے چیش نظر دیا گیا ہے، بھی اس مصلحت کا اظہار مناسب ہوتا ہے، بھی نہیں ہوتا ایکن وہ مصلحت بہر حال اس تھم پر

مرتب ہوگی ،خواہ بندوں کو اس کا علم ہویا نہ ہو، اس لئے وہ خود کی مصلحت کا اظہار فرمادیں تو ان کی غایت عنایت ہے، ورنہ بندے کو بیہ

مرتب ہوگی ،خواہ بندوں کو اس کا علم ہویا نہ ہو، اس لئے وہ خود کی مصلحت بتلا ہے تب مانوں گا، (اور آپ جانے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بتا ہے تب مانوں گا، (اور آپ جانے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بتا ہیا تہ بی مانوں گا، (اور آپ جانے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بیں کہ انگر کی کہ مسلمت بتا نے کی ہو، تب بھی اس ذہ نیت کے شخص کوتو کھی نہیں بتلائی جاسکتی )۔

بہرحال ہمیں بیتحقیق کرنے کاحق ہے کہ شریعت نے ہلال کا مدار فلکیات پر رکھا ہے یا نہیں؟ اور اے کی درجے میں قابل اعتبار قرار دیا ہے یا بالکلیہ نا قابل اعتبار گلیات وغیرہ پر اعتبار قرار دیا ہے یا بالکلیہ نا قابل اعتبار گلیات وغیرہ پر کیوں رکھا اور فلکیات وغیرہ پر کیوں نہیں رکھا؟ ہوسکتا ہے کہ اس میں شارع کے پیش نظر بندوں کی بہت کی صلحتیں ہوں ، اور وہ صرف رُوئیت پر مرتب ہوسکتی ہوں اور فلکیات پر نہیں ۔ مثلاً: دُوسری قوموں کے ماہ وسال کا مدار تقویمی حسابوں پر تھا، شارع نے اس اُمت کی انفرادیت کو محفوظ رکھنے کے لئے جس طرح اور بہت می چیزوں میں ان کی مشابہت سے اُمت کو بچانا چاہا، ای طرح ان کی تقویمی مشابہت سے بھی اُمت کو محفوظ رکھنا حالیا، اس لئے ان کو ایک مستقل نظام تقویم دیا۔

علامهأ في رحمه الله كي شرح مسلم ميس ب:

"سدًّا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذي تعتمده العجم في صومها و فطرها و فطرها و فطوها و فطوها و فطوها و فصولها ."
و فصولها ... (اكمال اكمال المعلم شرح مسلم للأبنى ص:۲۲۷)
ترجمه: ... بنجم كوگ ايخ روزه اور إفطار اور سالول كي گنتي مين منجم لوگول كرحساب پرجواعماد

کرتے تھے اور عادت بنائے ہوئے تھے اس عادت کوختم کرنے کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ایسا کیا۔''
یا ہوسکتا ہے، کہ چونکہ دُوسرے حسابی طریقوں سے ماہ وسال کی تعیین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بلکہ اختر اس اور تقریبی تھی ، چنا نچہ انہیں اس کی ببیثی کو برابر کرنے کے لئے'' لیپ' کی اصطلاح ایجاد کرنا پڑی ، اس کے برعکس اسلام دین فطرت تھا، اس نے چاہا کہ امت اسلامیہ کے ماہ وسال کی تعیین کے لئے'' رُوئیت' اور مشاہدہ کا فطری طریقة مقرر کیا جائے ، کیونکہ بیاختر اس اور تقریبی طریقے اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے تھے۔ یاممکن ہے کہ اس اَمر کی رعایت رکھی گئی ہو کہ چونکہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور تعمق پڑییں بلکہ سادگی اور سہولت پر رکھی گئی ہے اس لئے'' اسلام کے نظام تقویم'' کوبھی مشاہدہ اور رُوئیت جیسے آسان اور سادہ اُصول پر مبنی کیا گیا، تا کہ اس نظام کے'' جزوکل' میں مناسبت رہے ، اور اس باب میں اُمت تکلف اور مشقت میں مبتلا نہ ہوجائے۔شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"أقول: لما كان أوقات الصوم مضبوطًا بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارةً ثلاثون يومًا وتارةً تسعة وعشرون وجب في صورة الإشتباه أن يرجع الى هذا الأصل، وأيضًا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة، عند الأميّين دون التعمق والحسابات النجومية بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنّا أُمّة أُميّة لا نكتب ولا نحسب."

(حجة الله البالغة للشيخ الحدث الدهلوي ح:٢ ص:٥)

ترجمہ:... 'میں کہتا ہوں کہ: جب روز وں کے اوقات کا انضباط قمری مہینوں پر رُوًیت ہلال کے اعتبار سے ہا اور یہ مہینہ بھی تمیں دن کا ہوتا ہے اور بھی اُنتیس دن کا ہتو اشتباہ کی صورت میں ای اُصول کی طرف لوٹنا واجب ہے ، اور نیز اُمتین کے نز دیک شریعت کی بنیا داُ مورِ ظاہرہ پر ہوتی ہے نہ کہ گہرائی اور علم نجوم کے حساب پر ، بلکہ شریعت تو اس کے ذکر ہے بھی اعراض کرنے کا حکم دیتی ہے ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے : ہم اُمی اُمت ہیں ، ہم حساب و کتاب کونہیں جانے ۔''

یاممکن ہے کہ اس چیز کالحاظ رکھا گیا، کہ نظام تقویم بہر حال اوقات کی تعیین کا ایک ذریعہ ہے اور جوقوم ذرائع میں منہمک ہوکر رہ جائے ، اکثر و بیشتر مقاصداس کی نظر ہے اوجھل ہوجاتے ہیں ، اور فطری طور پران کی صلاحیتیں ذرائع ہی میں کھپ کرضائع ہوجاتی ہیں ، اس لئے چاہا گیا کہ اُمتِ مسلمہ کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس میں منہمک ہوکر مقصدی صلاحیتیں کھو ہیٹھنے کا ذرا بھی اندیشہ نہ ہو، بس آ کھے کھولی ، چاہا گیا کہ اُمت مسلمہ کو نظام تقویم اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے ، نہ ضرب کی ضرورت ، نہ تقسیم کی ، نہ محکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت ، نہ اس پرریسرچ کی۔

یاممکن ہے یہ اُمر پیشِ نظر ہو کہ اس اُمت میں امیر بھی ہوں گے،غریب بھی ، عالم بھی ، جاہل بھی ،مرد بھی اورعور تیں بھی ، اور بیشتر عبادات ومعاملات کا مدار نظام تقویم پر ہے، اس لئے چاہا گیا کہ جس طرح نظام تقویم ہے متعلقہ اُ حکام کے مکلف اُمت کے بھی طبقات ہیں ، ای طرح ان کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس پر ہرخض اپنے مشاہدے کی روشنی میں پورے شرح صدر کے

ساتھ یقین کر سکے۔

یاممکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہلال کے باب میں مطلوب ہے وہ رُؤیت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہوسکتا ہو، اس کی نظر میں حسابی جنتزی اس یقین کے بیدا کرنے میں ناکانی ہو۔ یا ہوسکتا ہے کہ شارع نے اس اَمرکو پبندنہ فر مایا ہو کہ روزہ و اِ فطار تو سب کریں، عران کے اوقات کی تعیین ایک خاص گروہ کے رحم و کرم پر ہو، اس لئے نظام تقویم ایسامقر رفر مایا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تعیین فیک ای طرح کرسکتا ہے جس طرح ایک ماہر فلکیات۔ اور ایک بدوی بھی ای طرح اپنے اوقات کا حساب لگا سکتا ہے، جس طرح ایک شہری۔ بلکہ بعید نہیں کہ ماہر فلکیات یا عالم کی نظر کمز ور ہو، اور ایک عامی بدوی کی نظر تیز، اس صورت میں خود ماہر فلکیات یا عالم کو مسکین اُن پڑھکی طرف رُجوع کرنا پڑھے۔

الغرض! شارع کے پیشِ نظر بیمیوں حکمتیں ہو علی ہیں،اس لئے ہمارا کام بینیں کہ چوں و چرا کا سوال اُٹھا ٹیں اور شارع سے بحث و تکرار میں مشغول ہوکر فرصت اور وقت کے ساتھ دین وایمان بھی ضائع کریں،ہمارا کام توبیہ ہے کہ شارع کی حکمت و شفقت پرایک دفعہ ایمان لے آئیں، پھراس کی جانب سے جو تھم دیا جائے اسے اپنے حق میں سراسر خیر و برکت کا موجب اور میں حکمت و مصلحت کا مظہر سمجھ کراس پر فوراً عمل پیرا ہو جائیں:

> زبان تازه کردن باقرار تو نیکنتن علت از کار تو

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راقم الحروف کا وہ تبھرہ جوموصوف جعفر شاہ پچلواری کی اس کتاب پر'' ماہنامہ'' بینات شعبان ۸۸ ۱۳ ھے کے'' نقدونظر''میں شائع ہوا تھا درج کر دیا جائے۔

'' رُوَیتِ ہلال'':...مولا نامحرجعفرشاہ تھلواری ہمارے ملک کے مشہورصاحبِ قِلم اورادارہُ ثقافتِ اسلامیہ کے رفیق ہیں، زیرِ نظر کتا بچے میں انہوں نے'' رُویتِ ہلال اور فلکیات' کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ کتا بچے کے مندرجات پر نظر کرنے ہے ہیں، زیرِ نظر کتا بچے میں انہوں نے'' رُویتِ ہلال اور فلکیات' کے موضوف کے الفاظ پہلے اس کی'' مشویہ فرقہ'' ہے ہے، جس کا نعرہ موضوف کے الفاظ میں یہ ہے:

'' حضرات! ہمارے خیال میں ہم پاکتانیوں کی اس وقت کوئی معین شریعت نہیں ہے، پچھلے ادوار کی شریعت نہیں ہے، پچھلے ادوار کی شریعت کر ایس جائے ہوئے ایک بات متعین کرلیں گے شریعت ہو گا ایک بات متعین کرلیں گے اور حکومت اسے نافذ کردے گی تو ہمارے لئے وہی شریعت ہوگی اور پھروہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہوگی، ضرورت کے وقت مجالس قانون سازیا کوئی اور مقرر کردہ کمیٹی اس میں بھی ترمیم کر عمق ہے۔''(۱)

<sup>(</sup>۱) مولا ناجعفرشاہ کامقالہ'' تعقل و تدبر کے لئے قر آن تکیم کی تا کید''مشمولہ ماہنامہ'' فکر ونظر''راولپنڈی (ازص: ۸۳۲ تا ۸۴۰) ماوِمئی ۱۹۲۸ء۔ یہ مقالہ راولپنڈی کی بین الاقوامی کانفرنس کے لئے لکھا گیا تھا تگر بروقت تگم ہوجانے کی وجہ سے وہاں پڑھانہیں گیا۔

ان حضرات کے نزدیک حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام میں'' دین' اور'' شریعت' دوالگ الگ چیزوں کے جدا جدانا مہیں، چنانچہ:

'' دین تو وہ رُوح اور اِسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہو عتی اور شریعت اسی رُوح کی تشکیل کا نام ہے، مقصد اِسپرٹ کو ہاقی رکھنا ہے اورشکل بدلنے سے اِسپرٹ نہیں بدل جاتی ۔'' (حوالہ مذکورہ ص:۸۴۳)

قرآنِ کریم اورسنتِ نبوی نے عبادات و معاملات میں حلال و حرام ، جائز و ناجائز ، فرض و واجب ، سنت و مستحب اور سیح کے جوا حکام نافذ فرمائے ہیں ، عام مسلمانوں کے نزدیک وہ واجب التسلیم ہیں ، مگر '' حشویہ' کا خیال ہے کہ بیصرف ای دور کی شریعت بھی جس میں دین کی رُوح اور اِسپرٹ کو اس دور کے نقاضوں کے مطابق ملحوظ رکھا گیا تھا ، اور نہمیں ای رُوح اور اِسپرٹ کو باقی رکھتے ہوئے این دور کے نقاضوں کے مطابق شریعت بھر یہ ہوئے این دور کے نقاضوں کے مطابق شریعت بھر ہیں ۔ موصوف کے لفظوں میں :
میں قطع و برید ، کانٹ چھانٹ ، ترمیم و منینے اورر دوبدل کانام' اِجتہاؤ' ہے ، موصوف کے لفظوں میں :

"نا قابلِ ترمیم صرف دین (جمعنی رُوح ، اِسپرٹ) ہے، اور شریعت ہر دور میں ترمیم قبول کر سکتی ہے، اور شہیں " اِجتہاد' کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترمیم کا یہ مطلب نہیں کہ شروع سے آخر تک سب کچھ بدل و یا جائے بلکہ (الف) ان شریعتوں میں جو چیز اپنے عصری تقاضوں کے مطابق ہوگی وہ باقی رکھی جائے گی۔ (ب) جس کی ضرورت نہیں اسے ترک کر دیا جائے گا۔ (ج) جس جدید شے کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت صرف عالمی مصالح اُمت کو پیشِ نظر رکھا جائے گا۔'' (حوالہ ندکورہ ص: ۱۳۳۸)

مطلب بیرکہ شریعت ِخداوندی کے اُحکام'' پختی عقل' مسلمانوں کے لئے'' خام مواد'' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے لئے'' خام مواد'' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے لئے'' خام مواد'' کی اصطلاح موصوف نے اس مقالے میں کئی جگہ استعال کی ہے۔ ناقل )ان کا برتا وَشریعت کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک اجنبی تہذیب کے رسوم وقانون کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جتنی شریعت کومفید مطلب پائیں گے باقی رکھیں گے، اور جتنی کو چاہیں ترک کردیں گے،اور جتنا چاہیں اس میں اضافہ کرلیں گے، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔

دُوسرے جسم میں منتقل کرنے کا مسئلہ، ذرائع پیداوار کوقو میانے کا جواز، جنتری کے مطابق چاند کا اعلان، عورتوں کے پردے کی نئی حد بندی، تعدّ دِازواج، شادی، طلاق، وعوت، ذبیحہ اور سفرِ حج جیسی '' جائز'' چیزوں پر پابندی کا جواز، جبیز کی اصلیت، حضانت کی مدّت، مفقود الخبر کی میعاد، بیتیم پوتے کی وراثت، فوٹو، راگ گانے اور تصوریشی کے جواز کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ د''

مولا ناموصوف اپنے رفقاء سمیت اس خدمت پر مأمور ہیں کہ قومی راہ نماؤں کوشریعت مجمدیہ کے جن اُصول وفر وع کومنسوخ کر کے ان کی جگہ'' وقتی تقاضوں'' کے مطابق نئ شریعت وضع کرنے کا الہام ہوجائے اس کے لئے رائے عامہ کو ہموار کریں اورعلمی سطح پر لوگوں کو اس کا قائل کریں۔اس سلسلے میں موصوف جن إجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، جس قتم کے دلائل فراہم کرتے ہیں،اورجس بھنیک کو استعمال کرتے ہیں،زیرِ نظر کتا بچہاس کی اچھی مثال ہے۔

اسلامی اُصول یہ ہے کہ قمری ہاہ وسال کا مدار رُؤیتِ ہلال پر ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے اب تک اُمت ای اُصول پر کار بندر ہی ہے، اور روزہ عیر، اعتکاف، زکو ق ، حج ، قربانی ، عدت وغیرہ وغیرہ بہت ہے اُحکام ای اُصول ہے طے کے جاتے ہیں، اس کے بعکس مولانا موصوف کا موقف یہ ہے کہ ان چیز وں کے لئے چاندد کیھنے کے بھیٹر ہے اس ترقی یافتہ دور ہے میل نہیں کھاتے ۔" اس کے لئے نہ رُؤیتِ ہلال کی ضرورت ، نہ علماء کمیٹی کی ، نہ گواہیاں گزار نے کی ، نہ ٹیلی فون پر تصدیق کرتے پھر نے کی ۔" (ص: ۳۱) پس یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ جنتر کی دکھر بہت پہلے ہی سے عید وغیرہ کا اعلان کردیا کر ہے اور ہم آئکھیں بند کر کے اس پرآ مناوصد قنا کہا کریں ۔موصوف کے خیال میں" اس میں کی قتم کا کوئی شرعی نقصان نہیں ، بلکہ شرعی نقصان تو اختلاف کرنے میں ہے ۔" (ص: ۳۸)۔

اب دیکھئے کہ اس شرعی اُصول میں ترمیم کے لئے جس سے بیسیوں اُحکام شرعیہ سنح ہوجاتے ہیں،موصوف نے کیا اجتہادی اُصول وضع کئے ہیں:

'' یہ واضح رہے کہ ہم کی رائے کو ،خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہلِ علم کی ،حرف آخرنہیں سمجھتے۔'' (ص: ۵) اپناذ کرتو موصوف نے بطور تبرک کیا ہے ، کہنا ہہ ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ خواہ کتنا ہی صرت کا وقطعی کیوں نہ ہو،اور تمام اہلِ علم اس پر متفق ہی کیوں نہ ہوں ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نئی اُن کے نکالی جاسکتی ہے ، چنانچہ زیرِ نظر مسئلے میں علائے اُمت متفق ہیں کہ رُؤیتِ ہلال کے معنی ہیں سرکی آنکھوں سے جا ندد کھنا ، مگر مولا نا موصوف کے اِجتہا دمیں :

" یہاں رُؤیت کے معنی وہ علم ہے جو تاریخی یا فنی شواہد سے حاصل ہوتا ہے یا خواب کی طرح قلب وخیاں '' یہاں رُؤیت کے معنی وہ علم ہے جو تاریخی یا فنی شواہد سے حاصل ہوتا ہے یا خواب کی طرح قلب وخیال سے .... پس رُؤیت ہلال کو صرف چٹم سر کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی معقول وجہبیں معلوم ہوتی ۔'' وخیال سے .... پس رُؤیت ہلال کو صرف چٹم سر کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی معقول وجہبیں معلوم ہوتی ۔'' (ص: ۱۰)

ای طرح تمام علمائے قانون کے نز دیک شہادت کے معنی ہیں: ''کسی شخص کا حاضر عدالت ہوکر گواہی دینا۔'' کیکن مولانا موصوف کے نزویک میسی جنہیں، بلکہ وہ'' بصیرت بھی کافی ہے جو گمانِ غالب پیدا کردے۔' (ص:۳۳) اور مسلمانوں کی شریعت اس کا اعتبار کرے نہ کرے،اوراہے مانے بانہ مانے، مگر موصوف کے خیال میں: ''محض گواہوں کی شرعی گواہی ہے جوغلبہ طن پیدا ہوسکتا ہے اس ہے کہیں زیادہ موجودہ دور کے فلکیا تی علم سے حاصل ہوجا تا ہے۔''

الغرض! جب بیا صول ایک دفعہ طے ہوجائے کہ:'' پہلوں نے تر آن وسنت اور دین وشر بیت کا جومفہوم سمجھا وہ یا تو سرے سے غلط ہے، یاان کے دور کے لحاظ سے سیحے ہوتو ہو، کم از کم ہمارے لئے سیح نہیں''،اس کے بعد شریعتِ الہید کے ردّ وبدل کے لئے اچھی خاصی گنجائش نکل آتی ہے،اوراس سے اسلامی قطعیات کو ہڑی آ سانی ہے'' حشوی اِجتہاؤ' کی زدمیں لا یا جاسکتا ہے۔ دین کے کسی بھی مسئلے کو لے کراس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے:'' قدیم مسلمانوں کے دور میں یاان کے خیال میں ایسا ہوگا،کیکن اب ایسانہیں ہے۔'' موصوف نے فلکیات پراعتا دکوائی منطق سے ثابت کرنا چاہا ہے (ص: ۲۳)۔

۲:...اس " حشوی إجتها و "کا و مرا اصول به ہے کہ اُمت کے کروڑ وں علماء و فقہاء کے خلاف اگر کسی کا قول کہیں مل جائے،
اس کی نقل خواہ کتنی ہی شاذ و مردُوو ، غلط اور نا قابلِ اعتبار ہو ، کیکن اسے وحی آسانی کی طرح صحیح سمجھ کر اعلان کر دو کہ بید مسئلہ پہلے ہی سے مختلف فیہ چلا آیا ہے ، اور ہم فلاں قول کو اختیار کرتے ہیں۔ چنا نچہ زیر نظر مسئلے ہیں مولا نا موصوف نے مطرف بن عبداللہ ، علامہ بکی ،
قاضی عبد البجبار ، ابنِ مقاتل اور مصنف جمع العلوم کے نام دیئے ہیں ، کہ وہ اس فن پر مکمل یا " غیر مکمل" اعتباد کرتے ہی (ص: ۱۱ تا تا الذکر کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (فتح الباری ج: ۴ ص: ۹۳) ، علامہ بکی کا قول مردُ وو ہے (شای ج: ۲ ص: ۱۰ کی اسلام کی العلوم کے نام ہمک کی المرب کی المرب کی کا قول مردُ وو ہے (شای ج: ۲ کی المرب کی کا قول مردُ وو ہے (شای ج: ۲ کی المرب کی کا تو المرب کی مصنف جمع العلوم کے نام ہمک کی تصر تے کا آتا پتائیس ) علاوہ از یں ان کا یہ قول ہو المرب کی المرب کی دورہ ان تا بالی اعتبار اور گرے پڑے اقوال " اِجتہادی کا تعلیم مردُ وو ، نا قابلِ اعتبار اور گرے پڑے اقوال " اِجتہادی قلم " تعمیم ہوگیا ، اور چودہ صدیوں کو غلام کی کا شکار کہنے کا جواز پیدا ہوگیا۔

۳:..'' حشویت'' کا تیسرا اُصول بہ ہے کہ موقع پڑے تو جعل وتلبیس اور بعض دفعہ صرتے غلط بیانی ہے بھی گریز نہ کرو۔ چنانچے سب کومعلوم ہے اِمام شافعیؓ اس مسئلے میں پوری اُمت کے ساتھ متفق ہیں، کیکن مولانا موصوف نے اِمام شافعیؓ ہے بھی منوالیا کہ رُوّیتِ ہلال کے بجائے صرف جنزی دیکھ کرچاند کا پیشگی اعلان کیا جاسکتا ہے (ص۲۵۰)۔

اورموصوف کی اس تلبیس کا منشایہ ہے کہ'' یوم شک'' میں روزہ رکھنا چاہئے یانہیں؟ اس کے بارے میں إمام شافعیؒ کے نہیں بلکہ بعد کے مشاکخِ شافعیہ کے متعدّداقوال ہیں جو إمام نوویؒ کی'' شرح مہذب' اور حافظ ابنِ حجرؓ کی'' فتح الباری'' میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان ہی میں ایک قول بعض مختاط شافعیہ کا بیہ ہے کہ اگر حسابی تخمینہ اس کی تائید کرتا ہوتو جس شخص کو اس کی صحت پراعتاد ہو، اس کے لئے روزہ رکھ لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ اس کو موصوف نے ، غلط نہی یا جعل سازی کی وجہ ہے، یوں مسلح کرلیا کہ إمام شافعیؒ اور تمام شافعیہ فن فلکیات پراعتاد کے قائل ہیں (ص: ۱۲)۔ سم:...'' حشویت'' کا چوتھا اُصول ہیہے کہ مختلف قتم کے مغالطو ں اور خوش گپیوں کو'' قیاس'' کا نام دیا جائے ،مولا ناموصوف کواس اُصول ہے بھر پوراستفاد ہ کی خاصی مشق ہے ،مثلاً :

ا:... 'اگر مُیلی فون کی اطلاع پر آج شام کی دعوت قبول کی جاسکتی ہے، تو رُؤیت کی شہادت کیوں قبول ن؟''

۲:... "اگر کرنی نوٹ نفتری کے قائم مقام ہیں تو فلکیات کافن، رُؤیت کے قائم مقام کیوں نہیں؟"
 (ص:۵)

":.." اگر نمینک چلاناشہسواری کی تعبیر ہے، تو رُؤیت کی تعبیر جنتری سے کیوں نہیں ہوسکتی؟" (ص:۵)

ہم:..." اگر میراث کی تقلیم میں حساب کتاب پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو چاند میں کیوں نہیں کیا جاسکتا؟"

۵:..." اگر مشکیزے کے بجائے ہمپنگ ہے وضو کے لئے پانی لیا جاسکتا ہے، تو ہوائی جہازے چاند
کیوں نہیں دیکھا جاسکتا؟"

۲:... اگرگوشت کے معالمے میں قصائی پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو چاند کے معالمے میں حکومت پر کیوں نہیں کیا جاتا؟"

ان زٹلیات کوفل کرتے ہوئے بھی قلم کو گھن آتی ہے، مگران حضرات کا جگر گردہ ہے کہ وہ شرعی مسائل کوان بچپانہ پہیلیوں سے حل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لئے نہ علم کی ضرورت، نہ عقل کی ، نہ دانش کی ۔

ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ سے اسلامی موضوعات پرای'' معیار'' کی کتابین نکلتی رہیں،تویقین کرنا چاہئے کہ وہ اپنی نیک نامی میں '' ادارہُ طلوعِ اسلام'' اور'' ادارہُ تحقیقاتِ اسلامی'' نے بھی آ گے نکل جائے گا۔

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ

#### انگلستان میںنمازعید

سوال:...انگلتان میں مسلمانوں کے لئے عید کا مسئلہ سب سے اہم ہے، مسلمان اس سلسلے میں ہمیشہ اِختلافات کا شکار رہتے ہیں، ہرشہر میں کئی کئی عیدیں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ فر ما ئیں گے کہ مسلمان کس طرح ایک دن عید منا ئیں؟ جواب:...دراصل رمضان المبارک اورعید کا تعلق رُؤیت ہلال سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:'' چاند د کھے کر روزہ رکھو،اور چاندد کھے کرعید کرو۔'' عیسوی من متعین من ہے، اس کی تاریخیں مقرّر ہیں، لیکن قمری تاریخوں کا تعین ہر ماہ ہوتا ہے،

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتَّى تروه، ولَا تفطروا حتَّى تروه. (سنن أبي داؤد ج: ۱ ص: ۱۳، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين). أيضًا: ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۸۳، كتاب الصوم).

کھی ۲۹ رتاریخ کو بھی ۳۰ سرتاریخ کو ، چاند کی اطلاع پر روزے یا عید کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یورپ کے موسی حالات کی وجہ ہے مام طور پر یہاں چاند کا دیکھا جانا ایک ناممکن می بات ہے ، اس لئے عام طور پر اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے ، جبکہ فقہی مسائل کی رو سے مام طور پر یہاں چاند فیصل کی گوئی وجہنہیں ، فقہ کی رُو سے ممالک کے لئے مسائل موجود ہیں ، اگر ان مسائل کے مطابق آ دکام بتائے جائیں تو اختلاف کی کوئی وجہنہیں ، فقہ کی رُو سے جن ممالک میں چاند نہیں دیکھا جاتا ، تو وہاں ہے جو قریب ترین اسلامی ملک ہوتا ہے اس کی" رُوئیت" (چاند دیکھنے ) کا اعتبار ہوتا ہے ، اور اس کی چاند کی اولاع پر عید یار مضان المبارک کا اعلان کیا جاتا ہے ، اس اعتبار سے انگلینڈ سے قریب ترین ملک مراکش ہے ، اس لئے مراکش کے چاند پر انگلینڈ کے لوگ روزے رکھیں گے اور عید کریں گے۔ ہماری رائے میں انگلینڈ میں کئف ملکوں کے فقہی اس لئے مراکش کے چاند پر انگلینڈ میں ایک ہوتا ہے ، علا سے کرام کو ایک متفقہ ضابط طے کرکے پورے انگلینڈ میں ایک ہی دن عید کرنی چاہئے ، تا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آئے اور لوگ وین کے خلاف پر و پیگنڈ انہ کریں۔

جن کے نزد یک شرعی شہادت سے جاند ثابت ہو گیا تھا اُنہیں ایک روز ہے کی قضا کرنی جا ہے ۔ سوال:...اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ رمضان المبارک کا جاند ۲۸ رمارچ کونظر آگیا تھا، جبکہ شہادتیں بھی موجود تھیں، جیسا

سوال جباری جوان جباری مرسان ہوی گذر مصان اسبارت کا جا تد ۲۸ مرماری تو طرا کیا تھا، جبلہ سہادیں بی موجود میں ، جبیا کہ چا ندرات کی شام کو چا ندے طاہر تھا کہ چا ندایک دن پہلے کا تھا، اور ہلال کمیٹی نے چا ندنظر آنے کا إعلان نہ کیا، چونکہ چا ندگی پہلی غلطی کو چھپانے کے لئے دین کی چوری کی ، اور حق بات کو چھپایا، اگر ۲۹ معطی کو چھپانے اگر ۲۹ روزے ہوئے واری کی ، اور حق بات کو چھپایا، اگر ۲۹ روزے ہوئے تو کیا پہلاروزہ جو ہلال کمیٹی کی وجہ ہے رہ گیا، کیاوہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ جواب سے نوازیں؟

جواب:... مجھے تو اہلِ علم ہے ایسی بدگمانی نہیں کہ فرضِ شرعی کو محض حکومت کی خوشنو دی کے لئے غارت کرڈ الیں ،اور پھراس میں حکومت کا کیا مفاد ہوسکتا ہے کہ رمضان ایک دن بعد میں شروع ہو۔ بہر حال جن لوگوں کے نز دیک شرعی شہادت ہے رمضان ثابت ہوگیا تھا ،ان کوروزے کی قضاضر درکرنی جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: شامی ج: اص: ۳۶۲ مطلب فی فاقد وقت العشاء کاهل بلغار. ایضاً ملاحظه فرمائیں: نظام الفتاوی، ازمولا نامفتی نظام الدین اعظمی رحمہ اللہ ج: اص: ۱۲۸، مکتبہ رحمانیولا ہور۔

 <sup>(</sup>۲) رجل رأى هـ لال رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء
 دون الكفارة ـ عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٨١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

# روز ہے کی نیت

#### روزے کی نیت کپ کر ہے؟

سوال:...رمضان المبارك كروز عى نيت كس وقت كرني حاسة؟

جواب:... ا: بہتریہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت مبعِ صادق سے پہلے پہلے کر لی جائے۔ (۱)

۲:...اگرضجِ صادق ہے پہلے رمضان شریف کا روز ہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبحِ صادق کے بعدارادہ ہوا کہ روز ہ رکھ ہی لینا جا ہے ، تواگر صبحِ صادق کے بعد کچھ کھایا پیانہیں تو نیت صبحے ہے۔ <sup>(۲)</sup>

":...اگر کچھ کھایا پیانہ ہوتو دو بہرے ایک گھنٹہ پہلے ( یعنی نصف النہار شرع سے پہلے ) تک رمضان شریف کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔

۳۰:...رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کا فی ہے کہ آج میراروز ہے ، یارات کونیت کرے کہ مجے روز ہ رکھنا ہے۔

#### نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کرنا جا ہے

سوال: ... کیانصف النہار شرعی کے وقت روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:... پہلے یہ بمجھ لیا جائے کہ'' نصف النہار شرعی'' کیا چیز ہے؟ نصف النہار دن کے نصف کو کہتے ہیں، اور روزہ دار کے لئے سبح سادق سے لئے سبح صادق سے لئے سبح صادق سے لئے کرغروب آفتاب تک پورا دن ہوا، اس کے نصف کو'' نصف النہار شرعی'' کہا جاتا ہے۔ اور سورج نکلنے سے لئے کرغروب ہونے تک کوعرفا'' دن'' کہتے ہیں۔اس کا نصف'' نصف النہارعرفی''

 <sup>(</sup>۱) ووقتها بعد الغروب ولا يجوز قبله والتسحر نية كذا في الظهيرية. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣،٢) وإنما تجوز النية قبل الزوال إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم ... إلخ. (هندية ج: ا ص: ١٠٩١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه).

<sup>(</sup>٣) وعرفها في الحيط بأن يعرف بقلبه انه صوم ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٤٩). وأيضًا اما القسم الذي لا يشترط فيمه تعيين النية لما يصومه ...... فهو أداء رمضان ...... وحقيقة النية قصده عازمًا بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما يشترط ثبت النية ص: ٣٥٢ طبع نور محمد).

كہلا تا ہے۔" نصف النہارشرى"،" نصف النہارعر فى" ہے كم وہیش جاليس منٹ پہلے ہوتا ہے۔

جب بیمعلوم ہوا تو اب سمجھنا جا ہے کہ روزے کی نیت میں'' نصف النہارشرعی'' کا اعتبار ہے، اس لئے روز وُ رمضان اور روز وُنفل کی نیت'' نصف النہارشرعی'' سے پہلے کرلیناصیح ہے (جبکہ کچھ کھایا پیانہ ہو)، اس کے بعد صیحے نہیں، اورنماز میں'' نصف النہارعرفی'' کا اعتبار ہے، کہ اس وقت نماز جائز نہیں۔'' نصف النہار شرعی'' (جس کو'' ضحوۂ کبریٰ'' بھی کہتے ہیں ) کے وقت نماز

#### روزہ رکھنے اور إفطار کرنے کی دُعا نیں

سوال: ..نفلی روزے کی نیت اور روز ہ رکھنے اور إفطار کرنے کی دُعا ئیں کیا ہیں؟ جواب: .. نقل روزے کے لئے مطلق روزے کی نیت کافی ہے، اوروہ یہ ہے: "وبصوم غد نويت"

ترجمہ:.." اور میں کل کےروزے کی نیت کرتا ہوں۔"

#### اور إفطار كى وُعاييب:

 (١) (فيصح أداء صوم رمضان ..... والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبرئ لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: (قوله إلى الضحوة الكبري) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاينة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ..... وفي الجامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٤٧، كتاب الصوم).

 (٢) (فيصح أداء صوم رمضان ..... والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبرى لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: قوله إلى الضحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاينة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لَا عندها ...... وفي الجامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت الـزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج: ٢ ص:٣٥٧). وأيضًا: أما القسم الذي لا يشترط فيه نيته فهو أداء رمضان ...... وأداء النفل ..... فتصح النية ولو نهارًا إلى ما قبل نصف النهار لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار إحتياطًا وبـه تـوجد في كله حكمًا لأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان ونصف النهار من ابتداء طلوع الفجر إلى قبيل وقت الضحوة الكبري لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال. (مراقي الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص: ٢٥٢، ٢٥٣، طبع مير محمد).

(٣) ويصح أيضًا ..... النفل بمطلق النية من غير تقييد ..... وبنية النفل أيضًا . (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية ص:٣٥٣ طبع مير محمد كتب خانه).

#### ''اللَّهم لک صمت وعلیٰ رزقک افطرت''<sup>(۱)</sup> ترجمہ:''،'' اےاللہ! میں نے آپ کے لئے روزہ رکھا،اورآپ کے رزق پر إفطار کیا۔'' اورروز ۂ رمضان کی نیت میں یوں کہے:

"وبصوم غد نویت من شهر رمضان" ترجمه:..." اورمیں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔"

#### إفطار کی کون سی وُ عاحدیث ہے؟

سوال:...اخبار'' جنگ' ۱۵۷مارج ۱۹۹۱ء میں آپ کامضمون رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر بہت معلوماتی مضمون ہے۔اس میں ایک بات معلوم کرنا جا ہتا ہوں ،اِ فطار کی دُعامیں آپ نے دودُ عائیں کھی ہیں:

ا:... پیاس جاتی رہی ،انتزیاں تر ہوگئیں اوراً جر اِن شاءاللہ ثابت ہوگیا۔

٢:...اے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھااور تیرے رزق سے إفطار کیا۔

آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں دُعاوُں میں کونی سیجے احادیث سے ثابت ہے؟ نیز دُوسری دُعامیں ہم ہمیشہ بیسنے اور پڑھتے آئے ہیں کہا سے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہر کھا،اور تجھ پر ایمان لایا،اور تجھ پرتو کل کیا،اور تیرے رزق سے إفطار کیا۔ آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ کونی دُعا پڑھنی چاہئے جو سیجے احادیث سے ثابت ہو؟

جواب:...میں نے اپنے مضمون میں جو دو دُعا ئیں نقل کی ہیں، وہ تو مشکلوۃ (ص:۵۵) میں ابودا وُ دشریف کے حوالے سے مذکور ہیں،اور جواَلفاظ آپ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، یہ مجھے کی صدیث میں معلوم نہیں۔ گومضمون صحیح ہے۔ (۳)

#### روزے کی نیت کس وفت کریں؟

سوال:... مجھے بےخوابی کی شکایت ہے، نیز میرے ذمے کافی قضاروزے ہیں، اگر میں بحری کے وقت اُٹھوں تو بےخوابی کے مرض کی وجہ سے نیند کے وقت میں مزید کی ہوجانے کا اندیشہ ہے۔اس معورت حال میں کیا میں ایسا کرسکتی ہوں کہ رات اا بجے تک نیت کرلوں اور جب فجر کے وقت اُٹھوں تو میراروزہ ہو؟

 <sup>(</sup>۱) وعن معاذ بن زهرة قال: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داؤد مرسلًا. (مشكوة ص: ۵-۱) كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۲۰۰، كتاب الصوم، الباب الثالث).
 (۲) هندية ج: ۱ ص: ۲۰۰، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داؤد. وعن معاذ بن زهرة رضى الله عنه قال: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داؤد مرسلًا. (مشكوة ص: ٥٥ ا ، كتاب الصوم، باب، الفصل الثاني).

#### جواب:...اگرآپ سونے سے پہلے نیت کرلیں کہ مجھے روز ہ رکھنا ہے تو نیت صحیح ہوجائے گی۔ (۱) رات سےروزے کی نیت کرنے سے کیا مرادہ؟

سوال:...میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ قضااور نفل روزے کی نیت رات ہے کرنی جا ہے ،اوراگراییانہ کیا تو روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔رات سے نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیارات سے نیت کرنے کے بعد مجے فجر کی اُذان سے پہلے سحری نہیں کر سکتے یا 

جواب:...رات سے نیت کرنے کا مطلب سے کہ مج صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرلے۔(۲) تفل روز ہے کی نبیت

سوال:..نفلی روزے رکھنے، کھولنے کی نیت کیا ہے؟ اگر بطور نذرنفلی روزے مانے ہوں کہ میرا فلاں کام ہوگیا تو اتنے روزے رکھول گا،نیت رکھنے اور إفطار کرنے کی کیاہے؟

جواب:..نیت دِل کے اراد ہے کو کہتے ہیں ،فل روز ہ مطلق روز ہے کی نیت سے بھی سیجے ہے ،اورنفل کی نیت سے بھی ، یعنی ول میں ارا دہ کرلے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ مگر نذر کے روزے کے لئے نذر کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی ول میں بیارا دہ کرے کہ میں نذر کاروز ہ رکھر ہا ہوں۔ غالبًا آپ کی مراد نیت ہے وہ دُعا ئیں ہیں جوروز ہ رکھتے وقت اور اِ فطار کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں ،ان دُعا دَل کا پڑھنامستحب ہے،ضروری نہیں،روز ہان کے بغیر بھی صحیح ہے،البنتہ ان دُعا وَل کا زبان سے کہدلینامستحب ہے۔

#### سحری کھائے بغیرروزے کی نیت دُرست ہے

سوال:...میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہروزے کی سحری کھانا ضروری ہوتا ہے یانہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، كوئى كچھكہتا ہے،كوئى كچھ،اس لئے آپ جارى اصلاح فرمائے۔

 (۱) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح كذا في الظهيرية. ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس ولًا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥ ١، كتاب الصوم). فيصح كل من هذه الثلاثة (أي أداء رمضان والنفل والنذر) بنية معينة من الليل. (مراقى الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية).

 (٢) أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه ولا تبييتها أي النية فيه فهو أداء رمضان ..... فيصح بنية معينة مبينة من الليل وهو أفضل. (مراقى الفلاح ص: ٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية).

 (٣) وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبيينها يتأدى به ويسقط عن المكلف ..... والنذر المطلق عن تـقييـده بـزمـان ....... لأنهـا ليـس لهـا وقـت معيـن فـلـم تتـأدى إلّا بـنيـة مخصوصة مبينة. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٥٣، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

 (٣) فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل ..... . وبمطلق النية أي نية الصوم ....... وبنية نفل درمختار. وفي الشامية: النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٥٧). جواب:...روزے کے لئے سحری کھانا ہابر کت ہے، کہ اس سے دن بھر قوت رہتی ہے۔ مگریدروزے کے سیجے ہونے کے لئے شرطنبیں، پس اگر کسی کوسخری کھانے کا موقع نہیں ملا،اوراس نے سحری کھائے بغیرروز ہ رکھالیا توروزہ صحیح ہے۔ (۲)

سوال:...رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو روزے کی نیت پڑھ کر روز ہ رکھتے ہیں ، آپ ہے پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہارے رمضان میں روزے رہ جائیں اور بعد میں ہم قضار وزے رکھیں تو یہی نیت کریں گے؟

جواب:..نیت دِل کے ارادے کو کہتے ہیں، پس جب آپ نے صبح صادق سے پہلے قضا کے روزے کی نیت کر کے روزہ ر كالياتوروزه فيح ب، اگرزبان بي بهي: "وبصوم غد نويت من قضاء رمضان" (صبح كوقضائ رمضان كاروزه ركھنے كي نيت کرتا/کرتی ہوں ) کہہ لے تو اچھاہے، مگرروزے کی نیت ان الفاظ کوزبان سے کیے بغیر بھی ہوجائے گی۔ (م

#### رمضان کاروز ہ رکھ کرتوڑ دیا تو قضاا ور کفارہ لا زم ہوں گے

سوال:... کیا قضاروزے بغیر سحری کے اس طرح رکھے جائے ہیں کہ میں رات کوسونے سے پہلے نیت کر کے سوؤل کہ میرا صبح روز ہ ہے، کیونکہ میں نے سا ہے کہ نفل روز ہ اور قضار وزے بغیر سحری کے نہیں رکھے جائےتے۔اگر صبح اُٹھنے کے فوراْ بعد یعنی صبح کے وقت اُٹھ کرنیت کی جائے تو کیاروز ہ ادا ہوجائے گا؟ کیونکہ روزے کی نیت زوال سے پہلے کی جاتی ہے، اورا گرضیج اُٹھ کرارادہ بدل جائے پاکسی مجبوری کی وجہ سے روز ہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتو ایسے روز ہ کے لئے قضالا زم ہوگی یا کفارہ؟ براہ کرم اس مسئلے کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمادیں، کیونکہ مجھے فل اور قضاد ونوں روزے رکھنے ہیں اور میں کیونکہ منج صادق سے پہلے اُٹھ نہیں عتی ،اس لئے ابھی تک اپنایہ فرض ادانہیں کرسکی۔

جواب:... يهال چندمسائل بين:

ا:...قضائے رمضان کا روز ہ بھی بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں ، مگر شرط بیہ ہے کہ قضا کے روز سے کی نیت صبح صادق ہے پہلے دیں

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. (سنن ابن ماجة، باب ما جاء في السحور ص: ١٢١، طبع نور محمد).

<sup>......</sup> جاز صوم رمضان والنذر المعين (٢) ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح والنفل بنية ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار. (فتاوي هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ٩٥ ، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والنية معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (هندية ج: ا ص: ١٩٠، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) وشرط القضاء والكفارات ان يبيت ويعين كذا في النقاية ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٦ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٣٨٥، كتاب الصوم).

۲:...اگرضج ہوگئ تو نفلی روزے کی (ای طرح رمضان مبارک کے ادائی روزے) کی نیت تو نصف النہار شرعی ہے پہلے کر نا صحیح ہے۔ گر قضار وزے کی نیت صحیح نہیں ،ای طرح نذر کے روزے کی نیت بھی صبح صادق کے بعد صحیح نہیں ، کیونکہ قضا اور نذر کے روزے کی نیت صبح صادق ہے پہلے کر لینا شرط ہے۔

سا:...اگررات کوروزے کی نیت کر کے سوئے تو اگر صبح صادق ہونے سے پہلے آنکھ کھل گئی تو نیت بدلنے کا اختیار ہے، خواہ روزہ رکھے یا نہ رکھے،لیکن اگر رات کونیت کرنے کے بعداس وقت آنکھ کلی جبکہ صبح صادق ہو چکی تھی تو اب نیت بدلنے کا اختیار نہیں رہا، کیونکہ رات کی نیت کی وجہ سے روزہ شروع ہو چکا ہے۔اب نیت بدلنے کے معنی روزہ تو ڑنے کے ہوں گے، اس صورت میں اگر صبح صادق کے بعد کچھے کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

پھراگریدرمضان کاروزہ تھا تو قضااور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اورا گرنفل کاروزہ تھا تواس کی قضالازم آئے گی۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) فيصبح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرئ (درمختار) وفي الشامية: قوله إلى الضحوة الكبرئ المراد بها نصف النهار الشرعي ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٤٧، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) والشرط للباقى من الصيام قران النية للفجر ولو حكمًا وهو تبيبت النية للضرورة وتعيينها (درمختار) وفي الشامية: (قوله: وإلشرط للباقى من الصيام) أى من أنواعه أى الباقى منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٥، ١) كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه).

 <sup>(</sup>٣) وفي التنوير: وإن جامع في رمضان أداء ...... عمدًا فظن فطره به فأكل عمدًا قضى وكفر. (درمختار مع الشامي
 ج:٢ ص:٩٠٩-١١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا في العالمگيرية ج:١ ص:٩٥١).

 <sup>(</sup>۵) قوله لما مر أى من ان الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا تجب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره.
 (شامى ج: ۲ ص: ۹ ۰ ۹، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب فى جواز الإفطار بالتحرى).

## سحرى اور إفطار

#### سحری کھانامسخب ہے،اگرنہ کھائی تب بھی روزہ ہوجائے گا

سوال:...سوال بیہ ہے کہ کیاروزہ رکھنے کے لئے تحری کھانا ضروری ہے؟ اگر کوئی تحری نہ کھائے تو کیااس کاروزہ نہیں ہوگا؟ روزے کی نیت بھی بتلا دیجئے جس کو پڑھ کرروزہ رکھتے ہیں۔

اگرآپ نے مبحِ صادق سے لے کرغروب تک کچھ ہیں کھایا بیااور گیارہ بجے ( یعنی شرعی نصف النہار ) سے پہلے روزے کی نیت کر لی تو آپ کاروزہ صحیح ہے، قضا کی ضرورت نہیں۔

#### سحری میں دیراور إفطاری میں جلدی کرنی جا ہے

سوال:...ہمارے ہاں بعض لوگ بحری میں بہت جلدی کرتے ہیں ،اور إفطاری کے وقت دیرہے اِفطار کرتے ہیں ،کیاان کا پیمل صحیح ہے؟

جواب:..بورج غروب ہونے کے بعدروزہ إفطار کرنے میں تأخیر نہیں کرنی چاہئے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میری اُمت خیر پررہے گی ، جب تک سحری کھانے میں تاُخیراور (سورج غروب ہونے کے بعد )روزہ اِفطار کرنے میں جلدی

 <sup>(</sup>۱) التسحر مستحب ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۰۰)، وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. (ابن ماجة ص: ۲۱، باب ما جاء في السحور، طبع نور محمد).

<sup>(</sup>٢) قوله أن يتلفظ بها فيقول نويت أصوم غدًا ...... من فرض رمضان ... الخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم، والهندية، كتاب الصوم، عناب الصوم، والهندية، كتاب الصوم ج: ١ ص: ٢٠٠، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) قوله والشرط فيها ....... يكفيه ان يعلم بقلبه أن يصوم ... إلخ . (شامى ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم، والهندية
 ج: ١ ص: ٩٥، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه).

 <sup>(</sup>٣) فيصح أداء صوم رمضان والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى (درمختار) وفي الشامية قوله إلى الضحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٤٧، كتاب الصوم، والهندية ج: ١ ص: ٩٢١).

كرتيريس كي "(منداحد ج:٥ ص:١٤٢)\_

ایک اور حدیث میں ہے کہ:''لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روز ہ إفطار کرنے میں جلدی کریں گے'' (صحیح بخاری وسلم مقلوق ص:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: مجھےاپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو إفطار میں جلدی کرتے ہیں''(ترندی مقلوۃ ص:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' دین ہمیشہ غالب رہے گا، جب تک کہ لوگ اِ فطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود ونصار کی تاُخیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد،ابنِ ماجہ،مشکلوۃ ص:۱۷۵)۔

مگرییضروری ہے کہ سورج کے غروب ہوجانے کا یقین ہوجائے تب روز ہ کھولنا جا ہے ۔ <sup>(۵)</sup>

#### صبح صادق کے بعد کھائی لیا توروز ہیں ہوگا

سوال:...روزہ کتنے وقت کے لئے ہوتا ہے؟ کیا مجے صادق کے بعد کھا عجة ہیں؟

جواب:...روزہ صبحِ صادق سے لے کرسورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، پس صبحِ صادق سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے،اگرصبح صادق کے بعد پچھ کھایا پیاتوروزہ نہیں ہوگا۔ (۱)

#### سحری کے وقت نہ اُٹھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی سحری کے لئے ندائھ سکے تواس کوکیا کرنا چاہے؟ جواب:...بغیر کچھ کھائے پیئے روزے کی نیت کر لے۔(2)

(۱) عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ...... لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. (مسند احمد بن حنبل ج: ۵ ص: ۱۷۲ طبع بيروت).

(۲) وعن سهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٤٥، باب الفصل الثانى، طبع قديمى).

(٣) وعنه (أى أبى هـريـرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذى. (مشكوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٥٥ ، طبع قديمي).

(٣) عن أبى هـريـرة رضـى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارىٰ يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكلوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٥٥).

(۵) ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن بحر عن البزازية. (رد المحتار، كتاب الصوم ج:٢ ص:٣٢٠).

(٢) فهو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غروب الشمس ... إلخ (هندية ج: ١ ص: ٩٣١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه ... إلخ، والشامي ج: ٢ ص: ١٣١، كتاب الصوم).

(2) ولو نوئ قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدًا ثم نام ....... لم يجز وإن نوئ بعد غروب الشمس جاز كذا
 في الخلاصة (هندية ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٤٧، كتاب الصوم).

### سونے سے پہلے روزے کی نیت کی اور صبح صادق کے بعد آئکھ کھلی تو روز ہ شروع ہو گیا ،اب اس کوتوڑنے کا اختیار نہیں

سوال:...ایک مخص نے روزے کی نیت کی اور سوگیا، مگر بحری کے وقت ندائھ سکا،تو کیا صبح کواپی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ روز ہ رکھے یا ندر کھے؟

جواب: ... جب اس نے رات کوسونے سے پہلے روزے کی نیت کر کی تھی توضیح صادق کے بعداس کا روزہ (سونے کی حالت میں) شروع ہو گیا،اورروزہ شروع ہونے کے بعداس کو پیر فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ کیونکہ روزہ رکھنے کا فیصلہ تو وہ کر چکا ہے،اوراس کے اس فیصلے پر روزہ شروع بھی ہو چکا ہے،اب روزہ شروع کرنے کے بعداس کوتو ڑنے کا اختیار نہیں ''اگر رمضان کا روزہ تو ڑدے گا تو اس پر قضاا ور کفارہ دونوں لا زم آئیں گے۔ (۲)

#### رات کوروزے کی نیت کرنے والاسحری نہ کھاسکا تو بھی روزہ ہوجائے گا

سوال:...کوئی شخص اگررات ہی کوروزے کی نیت کر کے سوجائے ، کیونکہ اس کواندیشہ ہے کہ سحری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو کیااس کاروز ہ ہوجائے گا؟

جواب:...هوجائےگا۔

سوال:...اوراگراتفاق ہے اس کی آنکھ کل جائے تو کیاوہ نے سرے سے سحری کھا کے نیت کرسکتا ہے؟ جواب:...کرسکتا ہے۔

#### كيانفل روزه ركھنے والے أذان تك سحرى كھاسكتے ہيں؟

سوال: ..نِفل روز ہ جب رکھتے ہیں تو فجر کی اَ ذان کے وقت ( یعنی جب فجر کی نماز ہوتی ہے ) روز ہ بند کر دیتے ہیں ، جبکہ روز ہ اَ ذان سے دس یا پندر ہ منٹ پہلے بند کر دینا چاہئے ، جومسلمان بھائی اَ ذان کے وقت روز ہ بند کرتے ہیں تو کیاان کا روز ہ

(۱) وقت النية فالأفضل في الصيامات كلها أن ينوى وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذالك أو من الليل لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أوّل جزء من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديرًا وإن نوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم دينا لا يجوز بالإجماع وإن كان عينًا وهو صوم رمضان وصوم التطوع خارج رمضان والنذور المعين يجوز (بدائع الصنائع ج:٢ ص:٨٥، كتاب الصوم، فصل وأما شرائطها فنوعان، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة وهذا إذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فاما إذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليه القضاء كذا في خزانة المفتين. فالصائم إذا أكل الخبز أو الأطعمة أو الأشربة ....... عليه القضاء والكفارة عندنا هكذا في فتاوئ قاضيحان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٥، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

(٣) فيصبح صوم رمضان ..... بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٢٧٧).

(٣) الفيار

ہوگا یانہیں؟

جواب:...اگرضج صادق ہوجانے کے بعد کھایا پیا تو روزہ نہ ہوگا،خواہ اُذان ہو چکی ہویا نہ ہوئی ہو، اور اُذا نیں عموماً صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں،اس لئے اُذان کے وقت کھانے پینے والوں کا روزہ نہیں ہوگا،عموماً مسجد وں میں اوقات کے نقشے لگے ہوتے ہیں،ابتدائے فجر کاوقت و کھے کراس سے چار پانچ منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دیا جائے۔

#### اُذان کے وقت سحری کھانا پینا

سوال:...اگرکوئی آ دمی صبح کی اُذان کے وقت بیدار ہوتو وہ روزہ کس طرح رکھے؟

جواب:...اگراُ ذان صبحِ صادق کے بعد ہوئی ہو (جیسا کہ عموماً صبحِ صادق کے بعد ہی ہواکرتی ہے ) تواس شخص کو کھانا پینا نہیں چاہئے ، ورنہ اس کا روز ہنیں ہوگا ، بغیر کچھ کھائے پیئے روزے کی نیت کرے۔ ہاں! اگر اُ ذان وقت سے پہلے ہوئی ہوتو دُ وسری بات ہے۔

#### سحری کاوفت سائرن پرختم ہوتا ہے یا اُذان پر

سوال:...رمضان المبارک میں سحری کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ یعنی سائر ن تک ہوتا ہے یا اُذان تک؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے یا کی اور وجہ سے اُذان تک سحری کرتے رہتے ہیں، کیاان کا پیطر زِمُل صحیح ہے؟ جواب:...سحری ختم ہونے کا وقت متعین ہے، سائر ن ، اُذان اس کے لئے ایک علامت ہے، آپ گھڑی و کمھے لیس ، اگر سائر ن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہوگیا،اب پچھ کھا لی نہیں سکتے۔

#### سائرن بجتے وقت پانی پینا

سوال:...ہمارے میہاں عموماً لوگ سائر ن بجنے ہے کچھ وقت پہلے حری کھا کرفارغ ہوجاتے ہیں اور سائر ن بجنے کا انظار کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی سائر ن بجتا ہے ایک ایک گلاس پانی پی کرروز ہبند کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا سیح ہے؟ میرامطلب یہ ہے کہ کہیں سائر ن بجنے کامطلب بیتونہیں ہوتا کہ حری کا وقت ختم ہوچکا ہے؟

جواب:...سائرن ایک منٹ پہلے شروع ہوتا ہے،اس لئے اس دوران پانی پیاجا سکتا ہے، بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) ولو تسحر على ظن ان الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ...... فعليه القضاء ولَا كفارة عليه ...إلخ (البدائع الصنائع، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٠٠١، طبع ايچ ايم سعيد، وأيضًا في الهندية، كتاب الصوم ج: ١ ص: ٩٣ ١ طبع رشيديه). (٢) الضاً ــ

<sup>(</sup>٣) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط ولَا يأكل ...إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ٩٥، طبع رشيديه).

سائرن بجنے سے پہلے پانی پی لیاجائے۔

### سحری کا وقت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز ہیں ہوگا

سوال:...کراچی میں محری کا آخری وقت تقریباً سوا چار بجے ہے، لیکن اگر ہم کسی وقت دس منٹ بعد ( چار نج کر پچتیں منٹ تک ) محری کرتے رہیں، تو کیااس سے روز ہ مکر وہ ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب:..نقثوں میں صبح صادق کا جو دفت لکھا ہوتا ہے،اس سے دو حیار منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا حیا ہے ،ایک دومنٹ آگے پیچھے ہوجائے توروز ہ ہوجائے گا،کین دس منٹ بعد کھانے کی صورت میں روز دنہیں ہوگا۔

#### روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں

سوال:...میں نے کیم رمضان کو (پہلا) روزہ رکھا تھا،اور کیونکہ بحری میں، میں نے صرف اور صرف دوگلاس پانی پیاتھا،جس کی وجہ سے مجھے روزہ بہت لگ رہاتھا،افطار کے وقت میں نے جلدی میں بغیر نیت کے تھجور منہ میں رکھی لی الیکن اے دانتوں سے چبایا نہیں تھا کہ اچا تک مجھے یادآ گیا کہ میں نے نیت نہیں کی ہے،اس لئے میں نے تھجور کومنہ میں رکھے ہی رکھے نیت کی اور روزہ افطار کیا، تو آیا میراروزہ اس صورت میں ہوگیایا مکروہ ہوگیا؟

جواب:...روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں، غالبًا'' إفطار کی نیت'' ہے آپ کی مرادوہ دُعاہے جوروزہ کھولتے وقت پڑھی جاتی ہے، انظار کے وقت کی دُعامتحب ہے، شرطنہیں، اگر دُعانه کی اورروزہ کھول دیا توروزہ بغیر کراہت کے سیجے ہے، البتہ إفطار کے وقت دُعا قبول ہوتی ہے، اس لئے دُعا کا ضرورا ہتمام کرنا چاہئے، بلکہ إفطار سے چندمنٹ پہلے خوب توجہ کے ساتھ دُعا کیں کرنی چاہئیں۔ (۲)

#### روزہ دار کی سحری و إفطار میں اس جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے

سوال:...میرے بھائی جان عرب امارات ہے روزہ رکھ کرآئے ،اور یہاں کراچی کے وقت کے مطابق روزہ اِفطار کیا، حالا نکہ وہ علاقہ کراچی ہے ایک گھنٹہ چیجھے ہے، کیااس طرح انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے روزہ اِفطار کرلیا؟ روزہ کا اِفطار سی ہوا کہ غلط؟ اگر غلط ہواتو کیاروزہ کی قضا ہوگی؟

#### جواب:...أصول يه ہے كدروز ه ركھنے اور إفطار كرنے ميں اس جگه كا اعتبار ہے جہاں آ دمى روز ه ركھتے اور إفطار كرتے

<sup>(</sup>١) إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضى حينئذ كذا في فتح القدير. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ٩٣ ١، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع ...... قضاه ولا كفارة عليه ... الخد (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول ج: ١ ص: ٩٣ ١، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ومن السنة أن يقول عند الإفطار: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ... الخد (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

وقت موجود ہو، پس جوشخص عرب ممالک سے روز ہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق إفطار کرنا ہوگا ، اور جوشخص پاکستان سے روز ہ رکھ کرمثلاً :سعودی عرب گیا ہو، اس کو وہاں کے غروب کے بعدروز ہ إفطار کرنا ہوگا ،اس کے لئے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں۔ <sup>()</sup>

#### ریڈیوکی اُذان پرروز ہ اِ فطار کرنا دُرست ہے

سوال:... ہمارے گھروں کے قریب کوئی مجدنہیں ہے، جس کی وجہ ہے ہم لوگ اُ ذان آسانی ہے نہیں من سکتے، تو کیا رمضان شریف میں ہم لوگ اِ فطاری ریڈیو کی اُ ذان من کر کرلیں؟ جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کہ ریڈیووالے اعلان کرتے ہیں:''کراچی اوراس کے مضافات میں اِ فطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے'' ٹائم بھی بتاتے ہیں، اوراس کے بعد فورا اُ ذان شروع ہوجاتی ہے، گزشتہ رمضان میں بھی ہم لوگ جونہی شام کوریڈیو پراللہ اکبر سنتے تھے تو روزہ اِ فطار کر لیتے تھے، آپ مہر بانی فرماکر کتاب وسنت کی روشنی میں ہمیں بتا کیں کہ آیا ہماری اِ فطاری سیجے ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:...ریڈیو پرسیح وقت پراطلاع اوراُ ذان دی جاتی ہے،اس لئے اِ فطار کرنامیج ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### مسجد میں سائر ن بجانا نیز اس سے روز ہ إفطار کرنا

سوال:...رمضان کے مہینے میں روزانہ إفطار کے ساتھ اُؤان ہے پہلے مسجد والے سائزن بجاتے ہیں، کیا سائرن بجانا مسجد میں صحیح ہے؟ روز ہ سائرن ہے کھولنا چاہئے یا کہ اُؤان ہے؟

جواب:...بہترتوبہ ہے کہ آذان کہی جائے ،اورسائرن بجانا ہوتومسجدہ باہر بجایا جائے۔

#### كياروزه نمازير هكرإ فطاركياجا تا ہے؟

سوال: ... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد اِنڈیا ہتھیارہ شریف سے مرید ہیں، اور سارے تہوار سیح گزرجاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اس لئے کہ والدصاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں نماز پڑھ کر إفطار کیا کرو۔ وہ قرآن بھی کھول کر پڑھواتے ہیں، مجھے ان کی باتوں پریقین نہیں آتا، آخر ساری وُنیا میں استے بڑے بڑے مولا نامعلم گزرے ہیں، خان تک عبد میں بھی لوگ اُذان کے فور أبعد إفطار کرتے ہیں۔ مولا ناصاحب! کیا میرے والدصاحب کا پیطریقہ ہے ہے؟ اگر سے جوری وُنیا کے لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے ؟

<sup>(</sup>۱) قال الشامي قبيل فصل في العوارض (تنبيه) قال في الفيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده والأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذالك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله احتاط ولَا يأكل. (هندية ج: ١ ص: ١٩٥، كتاب الصوم، الباب الأوّل). ولَا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذّن المؤذّن، بحر عن البزازية. (ردالحتار، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٢٠٠، طبع سعيد).

جواب:...آپ کے والدصاحب کوغلط مسئلہ بتایا گیا، شریعت کا تھم بیہے کے غروب کے فور أبعد روز ہ إفطار کرلیا جائے۔ (۱) موائی جہاز میں اِ فطار کس وفت کے لحاظ سے کیا جائے ؟

سوال:...طیارے میں روز ہ اِ فطار کرنے کا کیا تھم ہے؟ جبکہ طیارہ ۳۵ ہزارفٹ کی بلندی پرمحوِ پر واز ہواور زمین کے اعتبار سے غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہو، مگر بلند کی پر واز کی وجہ سے سورج موجود سامنے دِکھائی وے رہا ہو، تواپسے میں زمین کا غروب معتبر ہوگا یا طیارے کا؟

جواب:...روزہ دارکو جب آفتاب نظر آرہا ہے تو اِفطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، طیارے کا اعلان بھی مہمل اور غلط ہے، روزہ دار جہال موجود ہووہاں کاغروب معتبر ہے، پس اگروہ دس ہزارفٹ کی بلندی پر ہواوراس بلندی سے غروب آفتاب دِکھائی دے تو روزہ اِفطار کر لینا چاہئے، جس جگہ کی بلندی پر جہاز پر واز کررہا ہے وہاں کی زمین پرغروب آفتاب ہورہا ہوتو جہاز کے مسافر روزہ اِفطار نہیں کریں گے۔

ہوائی جہاز کے عملے کے لئے سحری وإفطاری کے اُحکام

سوال:...ہوائی جہاز کے عملے کے لئے ماہِ رمضان کے روزوں سے متعلق چندسوالات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمارت کے لئے مضبوط بنیا دضروری ہے اس طرح ایمان کے لئے صحیح عقا کداوران پڑمل ضروری ہے۔اس ضمن میں علمائے رائخ ہی صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں ،آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالات کے نفصیلی جوابات شریعت اور حفی علم فقہ کی روشنی میں عنایت فرما کرمشکور کریں۔

ہوائی جہاز کے عملے کی مختلف متم کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک متم کی ڈیوٹی کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ گھر پر ہی اللہ Duty رہتا ہے، اورائی صورت میں ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، جبکہ دُوسراعملہ جو ڈیوٹی پر جارہا تھا Operating Crew میں وقت پر بہار علام Standby میں وقت پر بہار ہوجائے یا اور کسی وجہ سے اپنی ڈیوٹی والا Standby میں اگر عملہ روز ہ رکھنا جا ہے تو وہ دیر سے دیر کب تک روز ہ کی نیت کرسکتا ہے؟

Duty

جواب:...رمضان کے روزے کی نیت نصف النہار شرع سے پہلے کرلی جائے تو روزہ صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ابتدائے میچ صادق سے غروب تک کا وقت،اگر برابر دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے تو اس کا عین وسط یعنی درمیانی حصہ ' نصف النہار شرع' 'کہلاتا ہے، اور بیز وال سے قریباً پون گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے۔اگر روزہ رکھنا ہوتو روزہ کی نیت اس سے پہلے کر لینا ضروری ہے،اگر عین

<sup>(</sup>۱) وتعجیل الإفطار أفضل فیستحب أن یفطر قبل الصلاة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۰۰). عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله تعالی: أحب عبادی إلی أعجلهم فطرًا. (مشكوة ج: ۱ ص: ۵۵ ۱ ، كتاب الصوم، باب، الفصل الثانی، طبع قدیمی كتب خانه كراچی).

نصف النہارشرعی کے وقت نیت کی مااس کے بعد نیت کی توروز ہبیں ہوگا۔ (۱)

سوال: ...نیت کرنے کے بعد اگر فلائیٹ پر جانا پڑے اور عملے نے روز ہ توڑ دیا تواس کا کیا گفارہ اوا کرنا ہوگا؟

جواب:... کفارہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ روزہ کی نیت رات میں یعنی سبح صادق ہے پہلے کی ہو، اگر صبح صادق کے بعداورنصف النہار شرعی ہے پہلے روزے کی نیت کی تھی اور پھرروزہ تو ژدیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا (درمخار، شای)۔ (۲)

سوال:... دونتم کی فلائٹ ہوتی ہیں، ایک چھوٹی فلائٹ ہوتی ہے مثلاً کرا چی سے لا ہوریا اسلام آباد وغیرہ، اور واپسی کرا چی ، مبح جاکردو پہر تک واپسی یا دو پہر جاکررات میں واپسی ۔اور دُوسری فلائٹ لمبے دوران کی ہوتی ہے جوملک سے ہاہر جاتی ہے، اس صورت میں عملے کوروزہ رکھنامتحب ہے یا نہ رکھنا؟ زیادہ ترعملہ چھوٹی فلائٹ پرروزہ رکھنا چاہتا ہے۔

جواب:...سفرکے دوران روزہ رکھنے ہے اگر کوئی مشقت نہ ہوتو مسافر کے لئے روزہ رکھنا افضل ہے ،اوراگراپٹی ذات کو یا اپنے رفقاء کومشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...ہوائی جہاز کاعملہ دوشم کے مسافروں میں آتا ہے، دونوں شم کاعملہ ڈیوٹی پرشار ہوتا ہے، ایک شم کا وہ عملہ ہے جس پر جہازیا مسافروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ سفراس لئے کررہا ہے کہ اسے آ دھے رائے یا دو تہائی رائے پراُتر کرایک دو دن آ رام کے بعد پھر جہاز آگے کی منزل کی طرف لے جانا ہے۔ ؤوسری شم کاعملہ وہ ہوتا ہے جس پر جہاز اور مسافروں کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، ان دوشم کے عملے پرروزے کے کیا اُحکام ہیں؟

جواب:..جس عملے پر جہاز اور اس کے مسافروں کی ذمہ داری ہے،اگران کو بیاندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ان سے اپنی ذمہ داری کے نبھانے میں خلل آئے گا تو ان کوروزہ نبیس رکھنا جا ہے، بلکہ دُوسرے وقت قضار کھنی جا ہے،خصوصاً اگر روزہ کی

(١) فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل، فلا تصح قبل الغروب ولا عنده إلى الضحوة الكبرى لا بعدها ولا عنده إلى الضحوة الكبرى) المراد بها نصف النهار الشرعى، والنهار الشرعى من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ... الخ. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٧٤ كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

(٢) أو لم ينو في رمضان كله صومًا ولا فطرًا مع الإمساك لشبهة خلاف زفر أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدًا، ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي، وفي الشامية: (قوله لشبهة قول زفر) ..... وأما عندنا فلا يد من النية لأن الواجب الإمساك بجهة العبادة، ولا عبادة بدون النية ..... ويلزمه القضاء دون الكفارة ..... (قوله قبل الزوال) هذا عند أبي حنيفة ..... ثم المراد بالزوال نصف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرى (قوله لشبهة خلاف الشافعي) فإن الصوم لا يصبح عنده بنية النهار كما لا يصح بمطلق النية، وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد النية. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٣، كتاب الصوم، مطلب في حكم الإستمناء بالكف).

(٣) فيمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ...... وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون (البقرة: ١٨٣) وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر ..... الفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولما رويناه وصومه أي المسافر أحب إن لم يضر لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مقطرين ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مقطرين فالأفضل فطره أي المسافر، موافقة للجماعة كما في الجوهرة ومراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٤٥، كتاب الصوم، فصل في العوارض، طبع ميرمحمد).

وجہ سے جہازا دراس کے مسافروں کی سلامتی کوخطرہ لاحق ہوتو ان کے لئے روزہ رکھناممنوع ہوگا۔مثلاً: جہاز کے کپتان نے روزہ رکھا ہواوراس کی وجہ سے جہاز کوکنٹرول کرنامشکل ہوجائے۔ (۱)

سوال:...سفردوقتم کے ہوتے ہیں،ایک سفر مغرب ہے مشرق کی طرف ،جس میں دن بہت چھوٹا ہے، جبکہ دُوسرے سفر میں جومشرق ہے مغرب کی طرف ہے۔ اس میں دن بہت لمباہوجا تا ہے، سورج تقریباً جہاز کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور روز ہیں بائیس گھنے کا ہوجا تا ہے،اس صورت میں اکثر ویکھا گیا ہے کہ لوگ روز ہ گھنٹوں کے حساب سے کھول لیتے ہیں،مثلاً پاکستان کے حساب سے روز ہ کھا تھا اور پاکستان میں جب روز ہ کھلا ای حساب سے انہوں نے بھی روز ہ کھول لیا۔ اس صورت میں بعض مرتبہ سورج بالکل اُوپر ہوتا ہے،اور جس مقام سے جہازگز رر ہاہوتا ہے وہاں ظہر کا وقت ہی ہوتا ہے، کیا اس طرح سے روز ہ کھول لینا تیجے ہے؟

جواب:...گھنٹوں کے حساب سے روزہ کھولنے گی جوصورت آپ نے لکھی ہے بیٹیجے نہیں ہے۔ افطار کے وقت روزہ دار جہاں موجود ہو وہاں کا غروب معتبر ہے، جولوگ پاکستان سے روزہ رکھ کرچلیں ان کو پاکستان کے غروب کے مطابق روزہ کھولنے کی اجازت نہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے دہ روزے ٹوٹ گئے اوران کے ذمیان کی قضالا زم ہے۔

سوال:...أوپر کے استواء (Higher Latitudes) میں جہاں سورج ۲۰-۲۲ گھنٹے تک رہتا ہے یااوراُوپر جانے سے چھ ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اگلے چھ ماہ جہاں اندھیرا رہتا ہے وہاں کے لئے کیا اُحکامات میں نماز اور روزے کے بارے میں؟اکثر لوگ ان جگہوں پرمدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کے اوقات کا اعتبار کرتے ہوئے نماز اور روزہ اختیار کرتے ہیں، کیااس طرح کرنا وُرست ہے؟

جواب: ...مدینه متوره یا مکه معظمه کے اوقات کا اعتبار کرنا تو بالکل غلط ہے۔ جن مقامات پرطلوع وغروب تو ہوتا ہے لیکن دن بہت بہت بہت جھوٹی ہوتی ہے ان کو اپنے ملک کے میچ صادق سے غروب آفاب تک روز ہ رکھنا لازم ہے۔ البت ان میں جو لوگ ضعف کی وجہ سے استے طویل روز ہے کو برداشت نہیں کر سکتے وہ معتدل موسم میں قضار کھ سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں نماز کے اوقات بھی معمول کے مطابق ہوں گے۔ اور جن علاقوں میں طلوع وغروب ہی نہیں ہوتا، وہاں دوصور تیں ہوگئی ہیں، ایک میہ کہدوہ چوہیں گھنے میں گھڑی کے حساب سے نماز کے اوقات کا تعین کرلیا کریں اور ای کے مطابق روز وں میں محراور افطار کا تعین کرلیا

<sup>(</sup>۱) وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر ...... الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولما رويناه، وصومه أى المسافر أحب إن لم يضره، وفي حاشية الطحاوى: (فعدة من أيام أخر) أى فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر. (ولما رويناه) أى من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافرين الصوم، (ان لم يضره) أى أراد بالضرر، الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك، لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل، بحر. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) كتاب الصوم ....... هو لغة إمساك عن المفطرات الآتية حقيقة أو حكمًا ....... في وقت مخصوص وهو اليوم ... إلخ. (قوله وهو اليوم) أى اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب. (رد انحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۱ كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذالك عندنا
 وعليه القضاء إذا أفطر، كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، الباب الخامس في الأعدار التي تبيح الإفطار).

کریں۔ وُوسری صورت میہ ہے کہ وہاں سے قریب تر شہر جس میں طلوع وغروب معمول کے مطابق ہوتا ہے،اس کے اوقاتِ نماز اور اوقاتِ بحروا فطار پڑمل کیا کریں۔ (۲)

سوال:..بعض حضرات درمیانی استواء (Mid Letitudes) میں بھی اپنی نمازیں اور روزہ مدینہ منؤرہ کی نمازوں اور روزہ کے اوقات کے ساتھ اداکرتے ہیں، پیکہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...اُوپرمعلوم ہو چکاہے کہ ہرشہر کے لئے اس کے طلوع وغروب کا اعتبار ہے، نماز کے اوقات میں بھی اور روز ہ کے لئے بھی۔ مدینۂ منورہ کے اوقات پرنماز روزہ کرنا بالکل غلط ہے اور بینمازیں اور روزے ادانہیں ہوئے۔

سوال:...کراچی ہے لاہور/اسلام آباد جاتے ہوئے گو کہ لاہور/اسلام آباد میں سورج غروب ہو چگا ہوتا ہے اور روزہ کھولا جار ہاہوتا ہے، گر جہاز میں اُونچائی کی وجہ سے سورج نظر آتا رہتا ہے، اس صورت میں روزہ زمین کے وقت کے مطابق کھولا جائے یا کہ سورج جب تک جہاز سے غروب ہوتا ہوانہ دیکھا جائے تب تک ملتوی کیا جائے؟

جواب:... پرواز کے دوران جہاز سے طلوع وغروب کے نظر آنے کا اعتبار ہے، پس اگرز مین پرسورج غروب ہو چکا ہوگر جہاز کے اُفق سے غروب نہ ہوا ہوتو جہاز والوں کوروز ہ کھو لنے یا مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی ، بلکہ جب جہاز کے اُفق سے غروب ہوگا تب اجازت ہوگی۔ (۲)

سوال:...ؤوسری صورت میں جب عین روزہ کھلتے ہی اگر سفر شروع ہوتو جہاز کے کچھاؤنچائی پر جانے کے بعد پھر سے سورج نظرآنے لگتا ہے اور مسافروں میں بے چینی پیدا ہوجاتی ہے کہ روزہ گڑ برد ہوگیا یا مکر وہ ہوگیا ،اس کے متعلق کیا آحکام ہیں؟
جواب:...اگرز مین پر روزہ کھل جانے کے بعد پرواز شروع ہوئی اور بلندی پر جاکر سورج نظرآنے لگاتو روزہ کمل ہوگیا۔
روزہ کمل ہونے کے بعد سورج نظرآنے کا کوئی اعتبار نہیں۔اس کی مثال ایسی ہے کہ گوئی شخص تمیں روزے پورے کر کے اورعید کی نماز
پڑھ کر پاکستان آیا تو و یکھا کہ یہاں رمضان ختم نہیں ہوا،اس کے ذمہ یہاں آکر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔
سوال:...اگر عملے نے سفر کے دوران میں محسوں کیا کہ روزہ رکھنے سے ڈیوٹی میں خلل پڑ رہا ہے اور روزہ تو ڑ دیا تو اس کا کیا
کفارہ اداکرنا ہوگا؟

جواب:...اگرروزے سے صحت متاکر ہورہی ہواور ڈیوٹی میں خلل آنے اور جہاز کے یا مسافروں کے متاکر ہونے کا اندیشہ ہوتوروز ہ توڑ دیا جائے ،اس کی صرف قضالازم ہوگی ، کفارہ لازم نہیں ہوگا ، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>۱) عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ....... قال: أربعون يومًا، يوم
 كسنة، ويوم كشهر، ويم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله! فذالك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم؟
 قال: لا، اقدروا له قدره (مسلم ج: ۲ ص: ۰۰ ۳، ۱۰ ۳، باب ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٢) فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضًا، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فليتأمل (شامى ج: ١ ص: ٣٦٦ طبع ايج ايم سعيد). (٣) والمسراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة حسا في جهة المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم. أي إذا وجدت الظلمة حسًا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرًا في الحكم لأن الليل ليس ظرفًا للصوم. (شامى ج: ٢ ص: ١٥٦، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

# كن وجوبات سے روز ه تو ژوینا جائز ہے؟ كن سے ہيں؟

#### بیاری بر صجانے یا اپنی یا بچے کی ہلاکت کا خدشہ ہوتو روز ہ توڑنا جائز ہے

سوال:...مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ ایک شخص کو تے آجاتی ہے، اب اس کا روزہ رہا کہ نبیں؟ یا اگر کوئی مردیاعورت روزہ رکھنے میں بیاری بڑھ جانے یا جان کا خطرہ محسوس کر ہے تو کیاوہ روزہ تو ژسکتا ہے؟

جواب:...اگرآپ ہے آپ تے آگئ تو روز ہٰہیں گیا،خواہ تھوڑی ہو یازیادہ،اوراگرخوداپنے اختیارے تے کی اور منہ بھرکر ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا،ور ننہیں۔ (۱)

اگرروز ہ دارا جا تک بیار ہوجائے اوراندیشہ ہو کہ روز ہ نہ تو ڑا تو جان کا خطرہ ہے، یا بیاری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں روز ہ تو ڑنا جائز ہے۔

ای طرح اگر حاملہ عورت کی جان کو یا بچے کی جان کوخطرہ لاحق ہوجائے تو روز ہ تو ڑوینا دُرست ہے۔

#### بیاری کی وجہ ہے اگرروزے ندر کھ سکے تو تضا کرے

سوال:... میں شروع ہے ہی رمضان شریف کے روز ہے رکھتی تھی، لیکن آج سے پانچ سال قبل برقان ہو گیا، جس کی وجہ سے میں آٹھ نو ماہ تک بستر پر رہی، و بسے میں تقریباً بارہ سال ہے معدہ میں خرابی اور گیس کی مریض ہوں، لیکن برقان ہونے کے بعد مجھے پیاس اتن لگتی ہے کہ روزہ رکھنا محال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، پچھلے سال میں نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، لیکن میج نو بجے ہی بیاس کی وجہ سے بدحال ہوگئ، اس وجہ سے مجھے روزہ تو ڑنا پڑا، آپ براہ مہر بانی مجھے بیہ بتا ئیں کہ روزہ تو ڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اور جوروز نے نہیں رکھے گئے ان کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...آپ نے رمضان کا جوروز ہ تو ڑاوہ عذر کی وجہ سے تو ڑا ،اس لئے اس کا کفارہ آپ کے ذمہ نہیں ، بلکہ صرف قضا

إذا قاء أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو عاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط ملء
 الفم ... إلخ ـ (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣ ١٣، مطلب في الكفارة) ـ

<sup>(</sup>٢) ومنها المرض: المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع ... الخ. ومنها حبل المرأة وارضاعها المحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضاء ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٧، والشامي ج: ٢ ص:٣٢٢، كتاب الصوم).

لازم ہے،اور جوروزے آپ بیاری کی وجہ سے نہیں رکھ عمیں ان کی جگہ بھی قضاروزے رکھ لیں'' آئندہ بھی اگر آپ رمضان مبارک میں بیاری کی وجہ سے روز ہے نہیں رکھ عمین تو سردیوں کے موسم میں قضار کھ لیا کریں'۔ اورا گرچھوٹے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی تواس کے سوا چارہ نہیں کہ ان روزوں کا فدیدا داکر دیں ،ایک دن کے روزے کا فدیہ صدق ن<sup>ہ</sup> فطرکے نبرابرہے۔

#### روزه بیاری کی وجہ ہے مجبوراً توڑ دیا تو صرف قضاہے کفار نہیں

سوال:...میں نے پچھے رمضانوں میں ایک روزہ بحالت مجبوری توڑویا تھا، وجہ معدے میں تکلیف تھی، یہ دردتقریبا سحری کے بعد سواچھ ہے اُٹھا، جو بڑھے بڑھے نا قابلِ برداشت ہوگیا۔ (اس شم کا درداکٹر میرے معدے میں اُٹھتا رہتا ہے جوایک دوا کھانے پڑھیک ہوتا ہے)۔ بالآخر جب درد کی شدّت میں کوئی کی نہیں ہوئی تو مجبوراً سواسات کے قریب میں نے روزہ توڑویا اوروہ دوا لے لی، اس کے بعد پورے دِن میں پچھنیں کھایا پیا۔ ہمرحال اب یہ بتاہے کہ اس طرح روزہ توڑنے کا مجھ پرگناہ ہے؟ میں نے ایک جگہ دوزہ توڑنے کا کھارہ دوماہ کے مسلسل روزے پڑھا ہے، کیا واقعی یہ دُرست ہے؟ مگر میں نے روزہ بہت مجبوری میں تو ڑا تھا، اپنی مرضی سے نہیں، کیا کھارے کو گیا اور صورت نہیں ہوگئی؟

جواب:...الیی مجبوری سے جوروز ہ تو ڑا جائے اس پرصرف قضالا زم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ (<sup>\*\*)</sup>

#### بیہوشی کی کیفیت میں کسی نے پانی پلادِ یا تو کفارہ ہیں صرف قضاہے

سوال: ... آج ہے دو تین سال قبل رمضان میں میری طبیعت اچا نک خراب ہوگئ، ٹیم ہے ہوشی کی ہی کیفیت تھی ، مگر مجھے یاد
ہے کدا می نے مجھے پانی پلایا تو میں نے دو تین گھونٹ پی لیا تھا، جبکہ میں روزے کی حالت میں تھی۔ یہ دا قعہ نماز فجر وغیرہ سے فارغ ہوکر
سونے اور پھرضج تقریباً آٹھ ہے اُٹھنے کا ہے۔ اب مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا ایسی صورت میں مجھے کفارہ دینا ہوگا یا قضاروزہ رکھوں؟
جبکہ میری حالت الی نہیں تھی کہ خدانخواستہ جان پر بن گئی ہو، البتہ طبیعت میں گھبرا ہٹ بہت تھی ، سواسی لئے پانی منہ سے لگا لیا تھا، آپ
مجھے بتا یے کہ آیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جانے پر قضا الازم ہے یا کفارہ؟

جواب: بہماری امی نے سیمچھ کرپانی پلایا ہوگا کہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہوجائے ، اس لئے تمہارے ذمے صرف قضاوا جب ہے ، کفارہ واجب نہیں۔

 <sup>(</sup>١) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

<sup>(</sup>٢) ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضي كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار إلتي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٤، أيضًا: ردالحتار ج: ٢ ص:٣٢٢ – ٣٢٣، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) الصّاحاشية بمبرا ملاحظة فرما تمين -

<sup>(</sup>۵) ایضاً حاشینمبرا ملاحظه فرمائمیں۔

# کن وجو ہات سے روز ہندر کھنا جائز ہے؟

#### کن وجوہات سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟

سوال: ... کون سے عذرات کی بنا پر روز ہ ندر کھنا جا تزہے؟

جواب ا:...رمضان شریف کے روزے ہرعاقل بالغ مسلمان پرفرض ہیں ،اور بغیر کسی سیح عذر کے روزہ ندر کھنا حرام ہے۔'' ۲:...اگر نابالغ لڑکا ،لڑکی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ماں باپ پرلازم ہے کہ اِن کو بھی روزہ رکھوا کمیں۔'' ۳:...جو بیمار روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور روزہ رکھنے ہے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روزہ رکھنا رہے۔'

۳:...اگر بیاری ایسی ہو کہ اس کی وجہ ہے روز ہنہیں رکھ سکتا یا روز ہ رکھنے ہے بیاری بڑھ جانے کا خطرہ ہوتو اسے روز ہ نہ ر کھنے کی اجازت ہے ،مگر جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روز وں کی قضااس کے ذمہ فرض ہے۔

3:...جو محض اتناضعیف العربوکه روزے کی طافت نہیں رکھتا، یا ایبا بیار ہوکہ نہ روز ہ رکھ سکتا ہے اور نہ صحت کی اُمید ہے، تو وہ روزے کا فدید دے دیا کرے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں صدقہ نفطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت کسی سکین کودے دیا کرے، یا مبح وشام ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔

٢:...اگر کوئی شخص سفر میں ہو،اورروز ہ رکھنے میں مشقت لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو وہ بھی قضا کرسکتا ہے، دُوسرے وقت میں

(١) يَكَ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ ... الآية سورة البقرة. وأيضًا شرط وجوبه (أى الصوم) الإسلام والعقل والبلوغ ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

(٢) ويؤمر الصبى بالصوم إذا أطاقه ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٩ ٠٩، كتاب الصوم، طبع سعيد).

(٣) وأطلق الخوف ابن الملك في شرح الجمع وأراد الوهم حيث قال لو خاف من المرض لا يفطر ... إلخ. (البحر الرائق، فصل في العوارض ص:٣٠٣ طبع بيروت).

(٣) المريض إذا خاف على نفسه أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه
 القضاء إذا أفطر كذا في الحيط. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

(۵) قال في التنوير: وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى. وفي الشامية: المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض . . إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۳۲۷، أيضًا: عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۹۱، كتاب الصوم).

اس کوروز ہ رکھنالا زم ہوگا،اورا گرسفر میں کوئی مشقت نہیں تو روز ہ رکھ لینا بہتر ہے،اگر چہروز ہ نہر کھنےاور بعد میں قضا کرنے کی بھی اس کو اِجازت ہے۔

2: بیمورت کوچین ونفاس کی حالت میں روز ہر رکھنا جائز نہیں ،گررمضان شریف کے بعدا سے دنوں کی قضااس پرلازم ہے۔ ۸: بعض لوگ بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے اور بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ جھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتے ، خاص طور پرعورتوں کے جوروزے ماہواری کے ایام میں رہ جاتے ہیں وہ ان کی قضار کھنے میں سستی کرتی ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

#### کام کی وجہ سے روزہ حجھوڑنے کی اجازت نہیں

سوال:...ہم گلف میں رہنے والے پاکتانی باشندے رمضان المبارک کے روزے صرف اس وجہ سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدیدترین گرمی ہوتی ہے،اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ عام حالت میں دو گھنٹے کے کام میں دس بارہ گلاس پانی پی لیاجا تا ہے،اگر ہم روزے نہ رکھیں تو کیا تھم ہے؟

جواب:..کام کی وجہ ہے روز ہے چھوڑنے کا حکم نہیں، البتہ مالکوں کو تکم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مز دوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کر دیں۔ آپ لوگ جس کمپنی میں ملازم ہیں ،اس ہے اس کا مطالبہ کرنا چاہئے۔

#### سخت کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑ نا

سوال:...ہمارے چندمسلمان بھائی ابوظہبی ہتحدہ عرب امارات میں صحراکے اندر تیل نکالنے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ادر کمپنی کا کام چوہیں گھنٹے چلتار ہتا ہے۔لوہا ہشینوں اور تپتی ریت کی گرمی کی وجہ ہے روزہ دار کی زبان منہ ہے باہرنکل آتی ہے اور گلا

(۱) (قوله وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره) اى جاز للمسافر الفطر لأن السفر لا يخلو عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض فإنه قد يخف بالصوم ... الخ. (البحرا الرائق ج: ۲ ص: ۳۰۳، كتاب الصوم، فصل في العوارض، طبع بيروت، وأيضًا الشامي ج: ۲ ص: ۲۳۱، فصل في العوارض، هندية ج: ۱ ص: ۲۰۲، كتاب الصوم، الباب المخامس).

(٢) ويمنع صلاة مطلقًا ولو سجدة شكر وصومًا وجماعًا وتقضيه لزومًا دونها للحرج (قوله يمنع) أى الحيض وكذا النفاس ............... (قوله وتقضيه) أى الصوم على التراخى في الأصح. (رد انحتار مع الدر المختار، باب الحيض والنفاس والإستحاضة ج: ١ ص: ٢٩٠، ١٩٦). فتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنه كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وعليه الإجماع. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٩٥). والإله العمل من غير عذر حرام لقوله تعالى: ولا تبطلوا عمالكم ... إلخ والبدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٥، فصل: وأما حكم فساد الصوم).

(٣) المحترف المحتاج إلى نفقته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض كذا في القنية. (هندية ج: ٢ ص: ٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

(۵) عن سلمان الفارسي رضى الله عنه ...... ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار ـ (مشكوة المصابيح ص: ۱۷۳) ، كتاب الصوم، الفصل الثالث) .

خشک ہوجا تا ہے، اور بات تک کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ اور کمپنی کے مالکان مسلمان اور غیرمسلم ہیں، اور کام کرنے والے بھی اکثر غیر مسلم ہیں، جو کہ رمضان المبارک کے بابر کت مہینے کی رعایت ملاز مین کونہیں دیتے ، یعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے ، تو اس حالت میں شریعت ِمطہرہ کا کیا حکم ہے؟

جواب:...کام کی وجہ ہےروز ہ چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ،اس لئے روز ہ تو رکھ لیا جائے ،لیکن جب روزے میں حالت مخدوش ہوجائے توروز ہتو ژ دے،اس صورت میں قضاوا جب ہوگی ، کفارہ لا زمنہیں آئے گا۔

فآويٰ عالمگيريه (ج:١ ص:٢٠٨) ميس ب:

"المحترف المحتاج الى نفقته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل ان يمرض، كذا في القنية."

#### امتحان کی وجہ سے روز ہے چھوڑ نااور دُوسرے سے رکھوا نا

سوال:...اگرکوئی صخص طالب علم ہوا دروہ رمضان کی وجہ ہےامتحان کی تیاری نہ کرسکتا ہوتو اس کے والدین ، بہن بھائی اور دوست اے ہدایت کریں کہ وہ روزہ نہ ر کھے اور اس کے عوض تمیں کے بجائے جاکیس روزے کسی وُ وسرے سے رکھوا دیئے جاکمیں گے تو کیاا پیے طالب علم کوروزے چھوڑ دینے جائئیں؟ کیا جوروزے اس کاعزیز اس کور کھ دے گا، وہ دربار خداوندی میں قبول ہوجا تمیں ك؟اس بارے ميں كيا علم ہ؟

جواب:...امتحان کےعذر کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ نا جا ئزنہیں۔ اور ایک شخص کی جگہ دُ وسر نے کا روز ہ رکھنا دُ رست نہیں ،نماز اورروز ہ دونوں خالص بدنی عبادتیں ہیں ،ان میں دُوسرے کی نیابت جائز نہیں۔جس طرح ایک شخص کے کھانا کھانے ہے دُوسرے کا پیٹ نہیں بھرتا،ای طرح ایک شخص کے نماز پڑھنے یاروزہ رکھنے ہے دُوسرے کے ذمہ کا فرض ادانہیں ہوتا۔ <sup>(۲)</sup>

#### امتحان اور کمزوری کی وجہ ہے روز ہ قضا کرنا گناہ ہے

سوال:... پچھلے دنوں میں نے انٹر سائنس کا امتحان دیا،اوران دنوں میں نے بہت محنت کی ،اس کے فور أبعد رمضان شروع ہوگیا،اب چند دنوں بعد پر پکٹیکل ٹمیٹ شروع ہونے والے ہیں،لیکن میری تیاری نہیں ہور ہی، کیونکہ روز ہ رکھنے کے بعد مجھ پر ذہنی غنودگی چھائی رہتی ہےاور ہر وقت بخت نیندآتی ہے، کچھ پڑھنا چاہوں بھی تو نیند کی وجہ ہے ممکن نہیں ہوتا۔اصل میں اب مجھ میں آئی قوت اورتوا نائی نہیں ہے کہ میں روزے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بچھ پڑھ سکوں ، کیا اس حالت میں ، میں روز ہ رکھ عتی ہوں؟ اگر روز ہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>٢) وإن صام أو صلى عنه ولى لا لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه. (درمختار) وفي الشامي وقال مالك: لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد وهذا مما يؤيد النسخ وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح وشرح النقاية للقاري. (رد المحتار مع الدرالمختار، فصل في العوارض ج: ٢ ص: ٢٥).

رکھتی ہوں تو پڑھائی نہیں ہو تکتی ہے، کیونکہ کمزوری بہت ہوجاتی ہے اور مجھ میں توانائی بہت کم ہے۔
جواب:...کیا پڑھائی ، روزے ہے بڑھ کرفرض ہے...؟

سوال:...کیا اس حالت میں (کمزوری کی حالت) مجھ پرروز و فرض ہے؟
جواب:...اگرروز ہ رکھنے کی طاقت ہے تو روز ہ فرض ہے۔

سوال:...اورا گرمیں روز ہ نہ رکھوں تواس کا کفارہ کیا اداکر نا ہوگا؟
جواب:...قضا کا روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور روزہ قضا کرنے کی سزابھی برداشت کرنی ہوگی۔ (۳)

#### کیااِمتحان کی وجہ سےروز ہ چھوڑ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک پروفیسرصاحبہ سے سوال کیا گیا کہ ہم بی ایس ی کی طالبات ہیں، اِمتحانات بہت سخت ہوتے ہیں، شدید محنت کرنی پڑتی ہے، کیا ہم دورانِ اِمتحان روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ تو پروفیسرصاحبہ نے جواب دیا: ''لَا یک لف الله نفساً اِلَا و سعها'' آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ آپ مسئلے کی وضاحت فرمادیں گے تو بہت سے لوگوں کومسئلہ معلوم ہوجائے گا، کیا طلباء دورانِ اِمتحان روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا کنہیں؟

جواب:... بیمسئلہ بھی غلط ہے، روز ہُ رمضان فرض ہے، اور بی ایس ی کا اِمتحان فرض وواجب نہیں کہ اس کے لئے روز ہُ رمضان کو چھوڑ دِیا جائے۔اور پھر پروفیسرصاحبہ نے بیجی نہیں بتایا کہ اگر روزے کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی جگہ کیا کرنا چاہئے؟ آیا قضا روزے رکھیں، یا فدید دِیا کریں، یا بی ایس سی کی برکت ہے رمضان کے روزے ان کو ویسے ہی معاف ہوگئے...؟ اور پروفیسرصاحبہ نے آیت کا جوحوالہ دیا ہے وہ بھی بے موقع ہے، روزے میں مشقت تو ضرور ہوتی ہے، کیکن روزہ آدمی کی طاقت سے باہر نہیں، آیت

 <sup>(</sup>۱) قال في الإيضاح: اعلم ان الصوم من أعظم أركان الدِّين وأوثق قوانين الشرع المتين ... إلخ ـ (شامي، كتاب الصوم ج: ۲ ص: ۳۱۹، طبع سعيد) ـ

 <sup>(</sup>٢) وشرط وجوبه الأداء الصحة والإقامة. (هندية ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأول).

<sup>(</sup>٣) وقضوا لزوما ما قدروا بلافدية وبلا ولاء ... الخ (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٣٣). وفي شرح مختصر الطحاوي (ج:٢ ص:٣٢٣). وفي شرح مختصر الطحاوي (ج:٢ ص:٣١٣) قال أبو جعفر: ومن أصبح في يوم من شهر رمضان ولم يكن نوى الصوم، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدًا، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة . أيضًا: مراقى الفلاح ص:٢٣٧ طبع نور محمد .

<sup>(</sup>٣) عن أبىي هـريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولَا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه الترمذي واللفظ لهُ. (الترغيب والتوهيب ج: ٢ ص:٨٠١).

<sup>(</sup>۵) إعلم أن صوم رمضان فريضة، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وعلى فرضية انعقد الإجماع، ولهذا يكفر جاحده (وفي البناية) لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام أى فرض عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم يعنى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم ... إلخ. (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم جنس ص ٢٣٨، طبع حقانيه).

شریفه میں توبیفر مایا گیاہے کہ اللہ تعالی کسی کوایسے کام کا حکم نہیں ویتے جواس کی طاقت سے باہر ہو، بیتو نہیں فرمایا کہ جس کام میں ذراسی مشقت ہووہ بھی معاف ہے۔ریڈیواور ٹی وی پر جب اس قتم کے غلط فتوے جاری کئے جائیں گے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام ان مسائل یراعتادنبیں کریں گے۔

#### سفریا بیاری میں روز ہ حچھوڑ نا

سوال:...سفریا بیاری کی حالت میں روز ہ چھوڑ ناکس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ انسان سفر دُنیاوی کا موں کے لئے کرتا ہے، اگروہ اس کے لئے روز ہ چھوڑ تا ہےتو گویااس نے دُنیا کے کام کو دِین کے فرض پر فوقیت دی؟

جواب:...الله تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے،اوراس کی کمزوری کی رعایت فرمائی ہے،اس لئے وُنیاوی ضرورت کے لئے اگر سفر کیا جائے تو بھی رُخصت ہے۔

#### نمازاورقر آن نه پڑھنی والی عورت کا فرض روز ہےرکھنا کیساہے؟

سوال:...میری مشکل بیہ ہے کہ میں نے قرآن پاک اور نماز نہیں یاد کی ، باقی اُردو کی تعلیم حاصل کی ، میں رمضان المبارک میں روزے رکھتی ہوں ،جس کی بنا پراہلِ خانہ خفا ہوتے ہیں کہ بیہ جائز نہیں تم نماز اور قر آن نہیں پڑھتی ،تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے۔تو میں پھربھی روز ہے رکھتی ہوں، میں یہی کہتی ہوں میں نے دِل ہے روز ہ رکھا ہے،مگر گھر والے بصند ہیں کہ بیثواب نہیں گناہ ہے،آپ بتلائیں کیا کتنا گناہ اور کیا کتنا تو اب ہے؟

جواب:..آپ کا روزے رکھنا تو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اور اس کا اُجرآپ کوضرور ملے گا۔ مگرآپ کونماز نہیں جھوڑنی عاہے ،نماز کا حچوڑ نابڑا گناہ ہے ،اگرآ پ کونمازنہیں آتی تواس کو سکھ لینا پچھ مشکل نہیں ،اور جب تک نماز کی سورتیں نہ سکھ لیس نماز میں '' سبحان الله، سبحان اللهُ'' پراهتی ریا کریں۔''

#### حامله عورتیں اپنے بیچے کے نقصان کے خوف سے روز ہ چھوڑ سکتی ہیں

سوال:...جوعورتیں حاملہ ہیں یعنی اوقات کے لحاظ ہے نز دیک یا وسط میں اگر روز ہ رکھیں تو کمزوری کا قوی خدشہ ہے، کیونکہ خون کم ہے یا بعض کو کمزوری ہو عمق ہے،جس ہے بچے کو یا بعدولا دت ماں کو کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا ،اس موقع پران عورتوں پر روز ہ رکھنا ضروری ہے یا ہیں؟

<sup>(</sup>١) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مُّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرِ (البقرة: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني ما يجزئني! قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ... إلخ. (مشكوة ص: ١٨).

جواب:...جوحاملہ روزے کی طاقت نہ رکھتی ہو، ہایں وجہ کہ بچے کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ روز ہ نہ رکھے ، دُوسرے وقت پرقضا کر لے۔ (۱)

## اگرروز ہ رکھنے سے دُودھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ چھوڑ سکتی ہے؟

سوال:...جوعورتیں بعدولا دت بچے کو دُودھ پلانے والی ہیں،ان میں وہ عورتیں جن کے دُودھ کم آتا ہو،اگرروزہ رکھیں، دُودھ نہ آنے کایاقلیل ہونے کا گمان ہوجائے الی صورت میں روزہ رکھیں یا کیا تھم ہے؟

جواب:...اگربچهاُ دیرکا وُ وده پی سکتا ہے یا کئی آورعورت کا وُ وده پی سکتا ہے، اس کی ماں کوتو روز ہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہلین اگر بچے کے لئے کو کی اور اِنظام نہیں ہوسکتا، تو وہ بھی روز ہ قضا کر سمتی ہے، وُ وسرے وقت رکھ لے۔ (۲) وُ ودھ بیلا نے والی عورت کا روز ہ کا قضا کرنا

#### سخت بیاری کی وجہ سے فوت شدہ روز وں کی قضاا ورفدیہ

سوال: ... میرامسکہ یہ ہے کہ میری اکثر ناک بندرہتی ہے، اس کا تقریباً دو بار آپریش بھی ہو چکا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹری اور حکمت کا علاج بھی کافی کرواچکا ہوں، لیکن ان ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، گرم چیز کھانے ہے تقریباً ایک طرف کی ناک کھل جاتی ہے اور سانس پھنس کرآنے لگتا ہے، کھل جاتی ہوئے اگتا ہے، کھل جاتی ہوئے اکثر حلق جس سے نیز نہیں آتی ، دواڈ النے سے ناک کھل جاتی ہوئے اکثر حلق جس سے نیز نہیں آتی ، دواڈ النے سے ناک کھل جاتی ہوئے کھنے کے لئے ، واضح رہے کہ دواناک میں ڈالتے ہوئے اکثر حلق میں بھی آجاتی ہوئے اکثر حلق میں کیا میں ناک میں دواڈ ال سکتا ہوں؟ یا در ہے اگر میں بھی آجاتی ہے، برائے مہر بانی اب آپ یہ تی کریر کریں کہ روزہ ہونے کی صورت میں کیا میں ناک میں دواڈ ال سکتا ہوں؟ یا در ہے اگر وہ ناک میں نہ ڈالی توایک بل بھی سونہ سکوں گا ، برائے مہر بانی اس کا وظیفہ بھی تحریر کرد ہے گا ، تاکہ یہ تکلیف و ور ہوجائے ، اور میر سے دل سے بے اختیار آپ کے لئے دُعا میں تکلیں۔

(٣٠٢٠) أو حامل أو موضع أمًّا كانت أو ظنرًا على الظاهر خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ... الخ والدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢٠، كتاب الصوم، فصل في العوارض). أيضًا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما وتاوى عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٠٥، أيضًا خلاصة الفتاوى ج: ١ ص: ٢١٥، كتاب الصوم، طبع رشيديه). أيضًا: قال: ومن خاف ان تزاد عينه وجعًا، أو يزداد حمّاه شدة ، أفطر وقطى، وذالك لقول الله تعالى: ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر . يقتضى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض ، إلّا أنه قد إتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار ، فخصصناه من الظاهر وبقى حكم اللفظ فيما عداه ، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الأفطار للحامل والمرضع ، لما يخافان على الولد من الضرر فضرر نفسه أولى بإباحة الإفطار من أجله . (شرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص: ٣٣١ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤) .

جواب:...روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا دُرست نہیں،اس سے روز ہوئے جاتا ہے،اگرآپاس بیاری کی وجہ سے روز ہ پورانہیں کر سکتے تو آپ کوروز ہ چھوڑنے کی اجازت ہے،اوراگر چھوٹے دنوں میں آپ روز ہ رکھ سکتے ہیں تو ان روز وں کی قضالازم ہے، اوراگر جھوٹے دنوں میں آپ روز ہ رکھ سکتے ہیں تو ان روز وں کی قضالازم ہے، اوراگر کسی موسم میں بھی روز ہ رکھنے کا إمکان نہیں تو روز وں کا فدیدلازم ہے، تاہم جن روز وں کا فدیدادا کیا گیا،اگر پوری زندگی میں کسی وقت بھی روز ہ رکھنے کی طافت آگئ تو یہ فدید غیر معتبر ہوگا،اوران روز ول کی قضالازم ہوگی۔ (۵)

#### بیشاب کی بیاری روزے میں رُ کا وٹ نہیں

سوال:...میرامسکہ یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے پیشاب کی مہلک بیاری میں مبتلا ہوں، اوراس میں چوہیں گھنٹے آوی کا پاک رہنا بہت، مشکل ہے، ایسی حالت میں جبکہ مندرجہ بالاصورتِ حال درپیش ہوتو کیا آوی روزہ نماز کرسکتا ہے یانہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکی ناپا کی سے بچھنہیں ہوتا، نیت صاف ہونا چاہئے، قبول کرنے والا خداوند کریم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نماز وغیرہ بالک نہیں پڑھتا، کیا آپ مجھے اس سلسلے میں مفید مشورہ دیں گے؟ مہر بانی ہوگی۔

جواب:... یہ بیاری روزے میں تو زکا وٹ نہیں، البتہ اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے، گرچونکہ آپ معذور ہیں، اس لئے ہر نماز کے وقت کے لئے نیا وضوکر لیا سیجئے، جب تک اس نماز کا وقت رہے گا آپ کا وضواس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، جب ایک نماز کا وقت نکل جائے پھروضوکر لیا سیجئے، نماز روزہ چھوڑ وینا جائز نہیں۔

#### مرض كے عود كرآنے كے خوف سے روزے كافديد يخ كاحكم

سوال:... مجھےعرصہ پانچ سال ہے گردے کے درد کی تکلیف رہتی ہے، پچھلےسال میں نے پاکستان جا کرآ پریشن کرایا ہے ادر پچری نکلی ہے، آپریشن کے تقریباً چار ماہ بعد پھر پچری ہوگئی، یہاں پر (بحرین میں ) میں نے ایک قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا

<sup>(</sup>١) وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن إستعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه ... إلخ . (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٣، (فصل) وأما ركنه).

<sup>(</sup>٢) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أقطر كذا في الحيط. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٢، قصل في العوارض).
(٣) ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٩، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٠٤،

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٣).

 <sup>(</sup>۵) ولو قدر على الصيام بعد ما فدئ بطل حكم الفداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية. (هندية ج: ۱
 ص:٢٠٤، والشامية ج: ٢ ص:٣٢٤، فصل في العوارض).

 <sup>(</sup>٦) المستحاضة ومن به سلس البول ................ يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل هكذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ١ ٣، كتاب الطهارة، ومما يتصل بذالك أحكام المعذور).

شروع کیا، ڈاکٹر نے مجھے صرف پانی چینے کوکہا، میں دن میں تقریباً چالیس گلاس پانی کے پیتار ہا،اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہے پیقری خود بخو د پیشاب کے ساتھ نکل گئی۔

ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ کی آ دمیوں کے گردے ایک پوڈرسا بناتے ہیں جو کہ پھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ،اگرتم روزانہ اس طرح پانی پیتے رہوتو پھری نہیں ہوگی ،اگر پانی کم کرو گے تو دوبارہ پھری ہوجائے گی ، ڈاکٹر مسلمان ہے اور بہت ہی اچھا آ دمی ہے ،اس نے مجھے منع کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی روزہ نہیں چھوڑتے ،مگرتم بالکل روزہ نہ رکھنا ، کیونکہ اس طرح تم پانی پینا حچھوڑ دو گے اور پھری دوبارہ ہوجائے گی۔ اب میں سخت پریشانی میں ہوں کہ کیا کروں؟

جواب:...اگراند بیشہ ہے کہ روزہ رکھا گیا تو مرض عود کرآئے گا، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کر سکتے ہیں، اور جوروزے آپ کے رہ جائیں گے اگر سردیوں کے دنوں میں ان کی قضاممکن ہوتو سردیوں کے دنوں میں بیروزے پورے کریں، ورنہ روزوں کا فدیدادا کریں۔

<sup>(</sup>۱) ص:۵۶۷ کاحاشینمبرا،۳،۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه هو-

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشینمبر ۴ ملاحظه و -

# رمضان میں (عورتوں کے )مخصوص ایام کے مسائل

04.

#### مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں

سوال:...رمضان میںعورت جتنے دن مجبوری میں ہو،اس حالت میں روزے کھانے چاہئیں یانہیں؟اگر کھا کیں تو کیا بعد میں اداکرنے حاہئیں یانہیں؟

جواب:...مجبوری (حیض ونفاس) کے دنوں میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں ، بعد میں قضار کھنا فرض ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### دوائی کھا کرایام رو کنے والی عورت کاروز ہ رکھنا

سوال:...رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کرا پنے ایام کوروک لیتی ہیں،اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھ لیتی ہیں،اور فخریہ بتاتی ہیں کہ ہم نے تورمضان کے پورے روزے رکھے، کیااییا کرنا شرعاً جائز ہے؟
جواب:... یہ تو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے، عورت پاک ہی شار ہوگی،اوراس کورمضان کے روزے رکھنا سیحے ہوگا۔ رہایہ کہ روکنا سیحے ہے یانہیں؟ تو شرعاً روکنے پرکوئی پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یفعل عورت کی صحت کے لئے مصر ہوتو حائز نہیں۔

## روزے کے دوران اگر'' ایام''شروع ہوجا کیں توروزہ ختم ہوجا تاہے

سوال:... ما و رمضان میں روز ہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہوجا ئیں تو کیا اس وقت روز ہ کھول لینا چاہئے پانہیں؟

جواب:...ماہواری کے شروع ہوتے ہی روز ہخود ہی ختم ہوجا تا ہے ، کھولیں یانہ کھولیں۔<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) ومنها الحيض والنفاس وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت. (هندية ج: ۱ ص: ۲۰۷). وتشترط لوجوب الأداء الصحة ....... والطهارة عن الحيض والنفاس. (مجمع البحرين وملتقى النيرين، كتاب الصوم ص: ۲۰۳، طبع مكتبه اسلاميه كوئنه)، وتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنها، كان يصيبنا ذالك فنومر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع ... إلخ. (مراقى الفلاح، باب الحيض والنفاس ص: ۲۹، طبع نور محمد كتاب خانه).

<sup>(</sup>٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (عالمكّيري ج: ١ ص: ٢٠٩، كتاب الصوم).

#### غیررمضان میں روز وں کی قضاہے،تر اوی کے نہیں

سوال:... ما ہِ رمضان میں مجبوری کے تحت جوروز ہے رہ جاتے ہیں ،تو کیاان کو قضا کرتے وفت نمازِ تراویج بھی پڑھی جاتی ی

جواب:.. برّاوت کے صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، قضائے رمضان کے روز وں میں تر اوی کنہیں ہوتی ۔ <sup>(۲)</sup> چھوٹے ہوئے روز وں کی قضاحیا ہے سلسل کھیں ، جا ہے و تفے و تفے سے

سوال:...جوروزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضالا زم ہے، آج تک ہم اس مجھے محروم رہے، اب اللہ نے دِل میں ڈالی ہے تو بیہ پتا چلاتھا کیمسلسل روزے رکھنامنع ہے، کیا میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا ہفتہ میں دو دن روز ہ رکھ کراپنے روز وں کی قضا کر عمتی ہوں؟ کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسانہیں،جتنی جلدی ادا ہوجائے بہتر ہے۔

جواب:...جوروزےرہ گئے ہوں ان کی قضا فرض ہے،اگر صحت وققت اجازت دیتی ہوتو ان کومسلسل رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہوجلد سے جلد قضا کرلینا بہتر ہے،ورنہ جس طرح سہولت ہور کھ لئے جائیں ۔

#### تمام عمر میں بھی قضاروزے پورے نہ ہوں تواپنے مال میں سے فدید کی وصیت کرے

سوال:...رمضان المبارك میں ہارے جوروزے مجبوراً چھوٹ جاتے ہیں وہ میں نے آج تک نہیں رکھے، انشاء اللہ اس بارر کھوں گی ، اور پچھلے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کے لئے میں خدا سے معافی مانگتی ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ پچھلے روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کے لئے صرف تو بہ کرلینا کا فی ہے یا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ یا پھروہ روزے رکھنا ہوں گے؟ مجھے تو یہ بھی یا زنہیں کہ

جواب:...الله تعالیٰ آپ کوجزائے خیردے، آپ منے ایک ایسامسکلہ یو چھاہے جس کی ضرورت تمام مسلم خواتین کوہے،اور جس میں عموماً ہماری بہنیں کوتا ہی اورغفلت ہے کام لیتی ہیں یحورتوں کے جوروزے'' خاص عذر'' کی وجہ سے رہ جاتے ہیں،ان کی قضا واجب ہے،اورستی وکوتاہی کی وجہ ہے اگر قضائبیں کئے تب بھی وہ مرتے وَم تک ان کے ذمے رہیں گے،تو بہ واستغفار ہے روزوں میں تأخیر کرنے کا گناہ تو معاف ہوجائے گا،کیکن روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ ذمے رہیں گے،ان کا ادا کرنا فرض ہے،البتہ اس

<sup>(</sup>١) فصلاة التراويح في ليالي رمضان ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨، (فصل) وأما بيان أن السنة).

 <sup>(</sup>٢) (فصل) وأما بيان أدائها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا. . والصحيح انها لا تقضى لأنها ليست بأكد من سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى فكذلك هذه. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٠، (فصل) وأما بيان أدائها).

<sup>(</sup>٣) تتابع القضاء: اتفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب موالاة القضاء أو تتابعه للكن لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج: ٢ ص: ١٨٠، وكذا في فتح القدير ج: ٢ ص: ١١).

تأخیراورکوتائی کی وجہ ہے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب ہے آپ پر نماز روزہ فرض ہوا ہے،اس وقت سے لے کر جتنے رمضانوں کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حساب لگا لیجئے اور پھران کو قضا کرنا شروع سیجئے ،ضروری نہیں کہ لگا تارہی قضا کئے جا کیں، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی رہیں، اور نیت یوں کیا کریں کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمہ ہاں کی قضا کرتی ہوں۔اور اگر خدانخواستہ پوری عمر میں بھی پورے نہ ہوں تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمہ استے روزے باتی ہیں،ان کا فدید میرے مال سے اور کردیا جائے۔ اور اگر آپ کوید یا ونہیں کہ کب سے آپ کے ذمہ روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال سے روز وں کا حساب لگا لیجئے۔ حساب لگا گئے ،اور ہر مہینے جتنے دنوں کے دوزے آپ کے دمہ واتے ہیں استے دنوں کو لے کرگز شتہ تمام سالوں کا حساب لگا لیجئے۔

#### اگر ''ایام''میں کوئی روز ہے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟

سوال:..خاص ایام میں جب میری بہنیں اور میں روز نہیں رکھتے تو والد، بھائی یا کوئی اور پوچھتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ روزہ ہے، ہم با قاعدہ سب کے ساتھ سحری کرتے ہیں، دن میں اگر پچھ کھانا پینا ہوتو حجب کر کھاتے ہیں یا بھی نہیں بھی کھاتے، تو کیا ہمیں اس طرح کرنے سے جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا جبکہ ہم ایسا صرف شرم وحیا کی وجہ سے کرتے ہیں؟

جواب:...الیی باتوں میں شرم دحیا تواجھی بات ہے، گر بجائے یہ کہنے کے کہ:'' ہماراروزہ ہے'' کوئی ایسافقرہ کہا جائے جو جھوٹ نہ ہو، مثلاً یہ کہددیا جائے کہ:'' ہم نے بھی توسب کے ساتھ سحری کی تھی۔''

#### عورت کے کفارے کے روزوں کے دوران '' ایام'' کا آنا

سوال:...ایک عورت نے رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب کفارہ دینا تھا، کفارے کے روزے شروع کئے تو درمیان میں ایام حیض شروع ہوگئے، کیااہے پھرسے روزے شروع کرنے ہوں گے؟

جواب: ... گفارے کے ساٹھ روزے لگا تار رکھنا ضروری ہے، اگر درمیان میں ایک دن کا بھی ناغہ ہوگیا تو گزشتہ تمام روزے کا لعدم ہوجا کمیں گے، اور نئے سرے سے شروع کر کے ساٹھ روزے پورے کرنے ضروری ہوں گے۔لیکن عورتوں کے ایام حیض کی وجہ سے جو جری ناغہ ہوجا تا ہے وہ معاف ہے، ایام چیض میں روزے چھوڑے، اور پاک ہوتے ہی بغیرو تفے کے روزہ شروع کردیا کرے، یہاں تک کہ ساٹھ روزے پورے ہوجا کمیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) والحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص ٩٠٠٠). وكان مقدن المسئل القدر الدفورة ما الدورة الناسطة عند الناسطة المات المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المستشر

<sup>(</sup>٢) وقبضوا لنزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء ...إلخ. .............. ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣، ٣٢٣، أيضًا مراقى الفلاح، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) قوله ككفارة المظاهر مرتبط بقوله وكفر ...... فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ..... فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض. (شامي، مطلب في الكفارة ج: ٢ ص: ١٢ ٣). صام شهرين متتابعين .... فإن أفطر ولو بعدر غير الحيض استأنف ذكره السيد. (حاشية الطحطاوي، فصل في الكفارة وما يسقطها ص: ٢١٣).

# كن چيزول سےروز ه تو اے جاتا ہے يا مكروه ہوجاتا ہے؟

#### بھول کرکھانے والااور نے کرنے والاا گرقصداً کھا پی لےتو صرف قضا ہوگی

سوال:..فرض کریں زید نے بھول کر کھانا کھالیا بعد میں یاد آیا کہ وہ تو روز ہے ہے تھا، اب اس نے ہیں بچھ کر کہ روز ہ تو رہا نہیں، پچھاور کھاپی لیا تو کیا تھا ہے؟ نہیں، پچھاور کھاپی لیا تو کیا تھا ہے؟ جواب:...کی نے بعد پچھکھاپی لیا تو تعنا واجب ہوگی۔ جواب:...کی نے بعو کے بھکھاپی لیا تو تعنا واجب ہوگی۔ ای طرح اگر کسی کو تے ہوئی، اور پھر یہ خیال کر کے کہ اس کا روز ہ ٹوٹ گیا ہے، پچھ کھاپی لیا، تو اس صورت میں قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر اے یہ مسئلہ معلوم تھا کہ تے ہے روز ہ نہیں ٹوٹنا اس کے باوجود پچھ کھاپی لیا تو اس صورت میں اس کے ذمہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ (۱)

### اگرغلطی سے إفطار کرلیا تو صرف قضاوا جب ہے کفارہ ہیں

سوال:...اس مرتبدرمضان المبارک میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ میں روزے سے تھا،عصر کی نماز پڑھ کر

آیا تو تلاوت کرنے بیٹھ گیا، پانچ بجے تلاوت ختم کی اور إفطاری کے سلسلے میں کام میں لگ گیا، واضح ہو کہ میں گھر میں اکیلا رہ رہا

ہوں، سالن وغیرہ بنایا، پچھ حسبِ معمول شربت وُودھ وغیرہ بنا کررکھا، باور پی خانے سے واپس آیا تو گھڑی پر ساڑھے پانچ بج

تھے، اب میرے خیال میں آیا کہ چونکہ روزہ پانچ نج کر بچاس منٹ پر اِفطار ہوتا ہے، چالیس منٹ پر پچھ پکوڑے بنالوں گا۔ خیرا پنے

خیال کے مطابق چالیس منٹ پر باور چی خانے میں گیا پکوڑے بنانے لگ گیا، پانچ نج کر بچاس منٹ پر تمام افطاری کا سامان رکھ کر

میز پر بیٹھ گیا، مگرا ذان سنائی نہ دی، ایئر کنڈیش بندکیا، کوئی آواز نہ آئی، پھرفون پروقت معلوم کیا تو ۵۵:۵۵ ہو چکے تھے، میں نے سمجھا اُذان سنائی نہیں دی، ممکن ہے ما ٹیک خراب ہو، یا کوئی اور عذر ہو، اور روزہ اِفطار کرلیا، پھرمغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں کو یت اُردو میروس سات بجے شروع ہوتی ہے، روزانہ اِفطاری کے بعدریڈیولگا تا تھا، مگر وہ بھی نہ لگا، ای اثناء میں بی بی بی می گیا اور مجھے سے

<sup>(</sup>۱) أو أكل ...... ناسبًا أو ذرعه القيمي فظن أنه أفطر فأكل عمدًا للشبهة ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة ... الخد (در مختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۲۰۳۱، ۳۰۳)، لو أكل أو شرب أو جامع ناسبًا وظن أن ذلك فطره فأكل متعمدًا لا كفارة عليه وإن علم أن صومه لا تنفسد بالنسيان عند أبي حنيفة رحمه الله لا تلزمه وهو الصحيح. ولو ذرعه القي فظن أنه يفطره فأفطر لا كفارة عليه، وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة كذا في البحر الرائق. (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۰۲، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد ومما يتصل بذلك مسائل، طبع رشيديه).

ا جا تک خیال آیا که روز ہ تو چھزیج کر پچاس منٹ پر اِ فطار ہوتا ہے، بس افسوس اور پشیمانی کے سوا کیا کرسکتا ہوں، پھرکلی کی ، چند منٹ باقی تھے، دوبارہ روزہ إفطار کیا،مغرب کی نماز پڑھی۔

براہ کرم آپ مجھےاس کوتا ہی کے متعلق بتا ئیں کہ میرا روز ہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اور اگر کفارہ واجب ہے تو کیا میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی ساٹھ مسکینوں کو بطور کفارہ کھانا کھلاسکتا ہوں؟مفصل جواب سے نوازیں۔مولانا صاحب! مجھے سمجھ نہیں آرہی، میں نے کس طرح • ۲:۵ کے بجائے • ۵:۵ کو إفطاری کا وقت سمجھ لیا، اور اپنے خیال کے مطابق لیٹ افطاركيا-

جواب:...آپ کاروز ہ تو ٹوٹ گیا، مگر چونکہ غلط فہمی کی بنا پرروز ہ تو ڑلیا،اس لئے آپ کے ذمہ صرف قضا واجب ہے، دری

#### ا گرخون حلق میں چلا گیا توروز ہڑو ہ گیا

سوال:...اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور مسوڑھوں سے خون آئے اور حلق کے پار ہوجائے تو ایسی حالت میں روزے پرکوئی اثر خراب تونہیں پڑے گا؟ خاص کرنیت کی حالت میں۔

جواب:..اگریفتین ہوکہ خون حلق میں جلا گیا ،تو روز ہ فاسد ہوجائے گا ، دوبارہ رکھناضروری ہوگا۔ (''

#### روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے

سوال:... چند دوا ئیں اپنی ہیں جو مقام مخصوص میں رکھی جاتی ہیں بعد طبر کے، جےطب کی اصطلاح میں شیاف کہا جاتا ہ، دریافت طلب مسلہ بیہ کہ اس کے استعال سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیاروزہ ہوجاتا ہے؟ جواب:...روزے کی حالت میں عمل دُرست نہیں ،اس سےروز ہوٹ جا تا ہے۔ <sup>( -</sup>

#### نہاتے وقت منہ میں پائی چلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے

سوال:...کیانہاتے وقت منہ میں پانی چلے جانے کی وجہ ہے روز وٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ یفلطی جان بوجھ کرنہ ہو۔ جواب:...وضوعنسل یا کلی کرتے وقت غلطی ہے پانی حلق ہے نیچے چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس صورت میں

 <sup>(</sup>١) أو تسحر أو أفطر يظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلا والحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب (درمختار) وفي الشامية: أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٥٠٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) أو خرج الدم من بين أسنانه و دخل حلقه يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلّا لَا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص: ٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص:٣٠٠).

صرف قضالا زم ہے، کفارہ نہیں۔

#### اگرروزے میں بھول کر کھائی لیا توروزہ ہیں ٹوٹا

سوال:...اگرروزے میں غلطی سے پانی پی لے یاؤوسری چیزیں کھالے اوراس کوخیال نہیں رہا کہ اس کاروزہ ہے، کیکن بعد میں اس کو یاد آجائے کہ اس کاروزہ ہے تو اس کا کیا کفارہ اداکر ناہوگا؟

جواب:...اگر بھول کر کھا پی لے تو اس ہے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ ' ہاں! اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فورا حچوڑ دے، کیکن اگرروزہ تو یا دہومگر غلطی ہے پانی حلق کے نیچے چلا جائے تو روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔ میں

#### روزے میں فرض عنسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں یانی ڈالنا

سوال:...روزے میں فرض عسل کرتے وقت ناف اور کان کے اندریانی ڈالنے ہے روز ہتونہیں ٹوٹنا؟ جواب:...ناف میں پانی ڈالنے ہے تو کچھ نہیں ہوتا،اگریانی کان کے اندر چلا گیااور دِماغ میں پہنچ گیا تو روز ہ ٹوٹ حائے گا۔

#### روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُوپر تک پانی چڑھاناممنوع ہے

سوال:...روزے کی حالت میں غرغرہ اور ناک میں پانی چڑ جاناممنوع ہے، اب پو چھنا یہ ہے کہ وہ بالکل معاف ہے یا کسی وقت کرنا جا ہے؟

جواب:...روزے کی حالت میں غرغرہ کرنااور تاک میں زورہے پانی ڈالناممنوع ہے،اس ہے روزے کے ٹوٹ جانے کا ندیشہ تو ی ہے،اگر عنسل فرض ہوتو کلی کرے، ناک میں پانی بھی ڈالے، مگر روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے، نہ ناک میں اُوپر تک پانی چڑھائے۔(۵)

(۱) لو أكل مكرها أومخطئًا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوئ قاضي خان ....... وإن تمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه كذا في فدخل الماء حلقه كذا في فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهاج. (هندية ج: ١ ص:٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

(٢) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الوابع).

(٣) وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ... إلخ. (عالمگيري ج: ا ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

(٣) في الدر المختار: أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار. وفي الشرح: اختاره في الهداية والتبيين وصححه في الحيط وفي الولوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى المجوف بفعله في الولولوالجية أنه المختار وفصل في البزازية واستظهره في الفتح والبرهان شرنبلالية ملخصًا. والحاصل الإتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء واختلف الصحيح في إدخاله نوح. (شامي ج ٢٠ ص ٢٠٠).

(۵) وكذا تكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١، الباب الثالث فيما يكره للصائم...).

# روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

سوال:...روزه داراً گرسگریث یاحقه یی لیتو کیااس کاروزه نوث جائے گا؟

۔ جواب:...روزے کی حالت میں حقہ پینے یاسگریٹ پینے ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اورا گریمل جان بوجھ کر کیا ہوتو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

# اگرایسی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانه ہوتو صرف قضاوا جب ہوگی

سوال:...زیدروزے سے تھا،اس نے سکہ نگل لیا،اب معلوم بیکرنا ہے کہ کیاروز ہٹوٹ گیا؟ کیاصرف قضاواجب ہوگی؟ جواب:...کوئی ایسی چیزنگل لی جس کوبطور غذایا دوا کے نہیں کھایا جاتا تو روز ہٹوٹ گیا،اورصرف قضاواجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔

# سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کرسوگیا توروزے کا حکم

سوال:...میں رمضان شریف کے مہینے میں چھالیہ اپنے منہ میں رکھ کر بستر پر لیٹ گیا، خیال بیتھا کہ میں اس کو اپنے منہ نکال کر روزہ رکھوں گا، اچا نک آنکھ لگ گئی اور نیند غالب آگئی، جب حری کا ٹائم نکل چکا تھا، اس وقت بیداری ہوئی، پھر چھالیہ اپنے منہ سے نکال کر پھینک دی اور کلی کر کے روزہ رکھ لیا، کیا میر اروزہ ہو گیا؟ (۳)

جواب:...روز هنبین هوا ،صرف قضا کریں۔ <sup>(۲)</sup>

#### ے جنے ۔کے دانے کی مقدار دانتوں میں تھنسے ہوئے گوشت کے ریشے نگلنے سے روز ہ ٹوٹ گیا سوال: ... میں نے ایک دن بحری گوشت کے ساتھ کی ، دانتوں میں کچھ ریشے بھنے رہ گئے ، مبح نو بجے کچھ ریشے میں نے دانتوں سے نکال کرنگل لئے ،اب آپ بتا کیں کیا میراروز ہ ٹوٹ گیا؟

جواب:...دانتوں میں گوشت کاریشہ یا کوئی چیزرہ گئی تھی،اوروہ خود بخو داندر چلی گئی،تواگر چنے کے دانے کے برابریااس سے زیادہ ہوتو روزہ جاتار ہا،اوراگراس ہے کم ہوتو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اوراگر باہر ہے کوئی چیز منہ میں ڈال کرنگل لی تو خواہ تھوڑی ہویا

 <sup>(</sup>١) ويفطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالتمباك والنشرق ... الخد (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٢ ص: ١٦٥، كتاب
الصوم، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٩٥، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>٢) أو ابتلع ما لا يتغذى به ولا يتداوئ به عادة فسد صومه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص: ٢٩٥).
 ص: ٢٩٥، وكذا في الهندية ج:٢ ص: ٢٠٢، الباب الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر ..... وإن أخرجها ..... لا كفارة عليه .. إلخ.
 (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) وإن أكمل ما بين أسنانه لم يفسد إن كان قليلًا وإن كان كثيرًا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل ... إلخ ـ
 (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع) ـ

زیادہ اس سےروزہ ٹوٹ جائے گا۔

# روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنایا تاز ہ مسواک کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں بار باریازیادہ دیرتک پانی میں بیٹھے رہنے یا بار بارکلیاں کرنے یا تازہ مسواک مثلاً: نیم ، کیکر، پیلووغیرہ کی کرنے یامنجن کرنے سے روزے کونقصان کااحتال تونہیں؟

كسى عورت كود يكھنے يا بوسہ دينے سے إنزال ہوجائے توروزے كاحكم

سوال:...بغیر جماع کے اِنزال ہوجائے تو کیاروز ہٹوٹ جاتا ہے؟

جواب:...اگرصرف دیکھنے سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسدنہیں ہوگا، 'کیکن کمس،مصافحہ اورتقبیل (بوسہ لینے ) سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا،اورصرف قضاوا جب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

#### روزه دارا گراسمتناء باليدكر ين كيا كفاره موگا؟

سوال:...رمضان المبارک کے مہینے میں کفارہ صرف جان بو جھ کر جماع کرنے ہے ہوگا؟اورا گرکو کی شخص ہاتھ کے ذریعے روزے کی حالت میں منی نکال دے تو صرف قضالا زم ہوگی یا کفارہ بھی؟

عدد المردوز ہ خراب کیا ہوتو صرف قضا ہے۔ یہ استعبال سے اگرروز ہ خراب کیا ہوتو صرف قضا اللہ کیا ہوتو صرف قضا لازم ہے۔ (۵) لازم ہے۔

<sup>(</sup>١) وإن ابتلع من الخارج يفسد ... الخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، وكذا في الشامية ج:٢ ص:١٥).

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشى عندنا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكره للصائم المضمضة والإستنشاق بغير وضوء وكره الإغتسال وصب الماء على
 الرأس ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، الباب الثالث فيما يكره للصائم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وإذا نـظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولًا لَا يفطر إذا انزل كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لَا يفسد).

<sup>(</sup>۵) وإذا قبّل امرأته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في المحيط ...... والمس المباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ...... إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة ... إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۲۰۵، أيضًا: فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۳۹۳، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(2)</sup> الصائم إذا عالج ذكره حتى امنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشائخ كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١
 ص: ٢٠٥، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

# کن چیزوں سے روز ہمیں ٹوٹنا؟

# انجكشن سےروز ہبیں ٹو ٹیا

سوال:...گزشته رمضان میں کا پنج سے میرا ہاتھ ذخی ہوگیا تھا، زخم گہرا تھا، لہٰذا ڈاکٹر نے ٹا نکے لگانے کے لئے مجھے ایک انجکشن بھی لگایا، اورکوئی چیز بھی سنگھائی، پانی پینے کے لئے ڈاکٹر نے اصرار کیا، مگر میں نے روزے کی وجہ سے پانی نہیں پیا، وہاں سے فراغت کے بعد میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، جن سے ذکر کیا کہ مجھے انجکشن دیا گیا اور پھرٹا نکے لگائے گئے، تو انہوں نے کہا کرتم ہاراروز ہوٹ گیا ہے، خود بی میرے لئے دُودھاور ڈیل روٹی لائے اور کہا کہ کھاؤ، اور میں نے کھالیا، تو کیا اب اس روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا ہوگی؟ اور میرا یکل ٹھیک ہوایا نہیں؟

جواب:...انجکشن ہےروز ہبیں ٹوٹنا،''لیکن آپ نے چونکہ مولوی صاحب کے'' فتوے'' پڑمل کیا ہے،اس لئے آپ کے ذمہ صرف قضا ہے، کفار ہبیں۔''

#### روزہ دارنے زبان سے چیز چکھ کرتھوک دی تو روزہ ہیں ٹوٹا

سوال:...اگرکسی نے روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ لی تواس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب:...زبان ہے کسی چیز کا ذا نقه چکھ کرتھوک دیا تو روز ونہیں ٹوٹا، مگر بےضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔

# منہ سے نکلا ہوا خون مگر تھوک ہے کم ،نگل لیا تو روز ہیں ٹوٹا

سوال:...ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں میرے منہ ہے خون نکل آیا اور میں اے نگل گیا، مجھے کی نے کہا کہ تمہارا روز ہ نہیں رہا، کیا واقعی میراروز نہیں رہا؟

جواب:...اگرخون منہ ہے نکل رہاتھا،اس کوتھوک کے ساتھ نگل لیا تو روز ہ ٹوٹ گیا،البتۃ اگرخون کی مقدارتھوک ہے کم ہو

<sup>(</sup>١) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شوح المجمع. (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>۲) وإذا اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إذا كان جاهلًا فأفتى له بالفطر فلا تلزمه الكفارة هكذا في فتاوئ قاضيخان. (هندية ج: ١ ص:٢٠١، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر كذا في الكنز. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١ ، كتاب الصوم، الباب الثالث).

اورحلق میںخون کا ذا کقه محسوس نه ہوتو روز هبیں ٹو ٹا۔

### روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں

سوال:...روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حد تھوک آتا ہے، کیا ایس حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران ایس حالت میں بے حدمشکل پیش آتی ہے۔

جواب: .. تھوک نگلنے ہے روز ہٰہیں ٹو ٹنا ، مگرتھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ (

# بلغم پید میں چلا جائے توروزہ ہیں ٹوٹتا

سوال: ...کسی مخض کونزلہ ہے اور اس مخض نے روز ہ بھی رکھا ہوا ہے، اور لا زمی ہے کہ نزلے میں بلغم بھی ضرور آئے گا،اگر ا تفاق سے بلغم اس کے پیٹ میں چلا جائے تو کیااس صورت میں اس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: ینہیں!

# بلاقصد حلق کے اندر ملھی ، وُھواں ،گر دوغبار چلا گیا تو روز ہبیں ٹوٹا

سوال:...اگرکسی کے طلق کے اندر کھی چلی جائے تو کیااس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا؟

جواب:...اگرحلق کے اندر کھی چلی گئی یا وُھواں خود بخو د چلا گیا، یا گرد وغبار چلا گیا تو روز ہبیں ٹو شا،اورا گرقصداً ایسا کیا تو (\*) روز ہ جاتار ہا۔

#### نا ک اور کان میں دواڈ النے سے روز ہ توٹ جاتا ہے

سوال:...آنکھ، ناک اور کان میں دوائی ڈالنے ہے روزے پر کیااثر پڑتا ہے؟ زخم پر دوائی لگانے ہے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ خواہ دوائی خشک ہو یا مرہم کی طرح ہو۔

جواب:...آنکھ میں دوائی ڈالنے ' یازخم پرمرہم لگانے یا دوائی لگانے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہمیکن ناک اور کان

<sup>(</sup>١) الدم إذا خرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسده وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٢) ويكره للصائم أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) ولو دخل مخاط أنفه من رأسه ثم استشمه فأدخل حلقه عمدًا لم يفطره لأنه بمنزلة ريقه كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكرًا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٩٥، كتاب الصوم، وكذا في الهندية ج: ١ ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>۵) ولو أقطر شيئًا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وإن وجد طعمه في حلقه ... الخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٣).

میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے ،اوراگرزخم پیٹ میں ہو یا سر پر ہواوراس پر دوائی لگانے سے د ماغ یا پیٹ کے اندر دوائی سرایت کر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

# روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالا زم ہے

سوال:...میں نے تحری کا وقت ختم ہونے کے تقریباً آ دھے گھنٹے بعد فجر کی نمازے پہلے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب کان میں دوائی ڈلوالی ،اس پر قضالا زم آئے گی یا کفارہ بھی؟

جواب:...صرف قضالا زم آئے گی ، کفارہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

#### روزے کی حالت میں آئکھ کھول کر وضو کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں آنکھ کھول کروضو کرنا جائز اور دُرست ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### آنكه ميں دواڙالنے سے روز ہ کيوں نہيں ٹو شا؟

سوال:...آپ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روز ہنیں ٹو ثنا، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں عرض ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی بواور دوا تک حلق میں جاتی ہے، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے حلق اثرانداز نہیں ہوتا، لہٰذا درخواست ہے کہ اس مسئلے پرنظرِ ثانی فرما کر جواب سے سرفراز فرمادیں۔

جواب: ...نظرِ ثانی کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، آنکھ میں ڈالی گئی دوابراہِ راست حلق یا د ماغ میں نہیں پہنچتی ،اس لئے اس سے روز نہیں ٹو ثنا ، '' اور کان میں دواڈ النے سے روز ہٹو ٹ جاتا ہے۔ '(۵)

# روزے میں بھول کر کھانے پینے سے روز ہیں ٹو ٹا

سوال:...اگرکوئی روزے میں غلطی ہے پانی پی لے یا دُوسری چیزیں کھالے اوراس کو خیال نہیں رہا کہ اس کاروزہ ہے، کیکن بعد میں اس کویاد آجائے کہ اس کاروزہ ہے، تو بتائے کہ اس کا کیا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟

<sup>(</sup>١) ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٢) وفي دواء الجائفة والآمة أكثر المشائخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٣٠٨،
 كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) أو أقطر في أذنه أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٩) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۵ ملاحظه فرمائیں۔

 <sup>(</sup>۵) ایضاً حاشیه نمبرا ملاحظه مو۔

جواب:...اگر بھول کر کھا پی لے تو اس ہے روز ہٰہیں ٹو ٹنا ، ہاں!اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فورأ چھوڑ دے۔لیکن اگر روز ہ تو یا دہو، مگر غلطی ہے پانی حلق کے نیچے چلا جائے تو روز ہ فا سد ہوجا تا ہے۔

# روزہ دار بھول کرہم بستری کرلے توروزے کا کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک مولانا صاحب کا ایک مضمون'' فضائل و مسائل رمضان المبارک''شائع ہوا ہے، جس میں اور باتوں کے علاوہ جہاں مولانا نے ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ مکروہ، وہاں فر مایا ہے کہ بھول کرہم بستری کر لینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ مکروہ ۔ میری ذاتی رائے میں ہم بستری ایک آ دمی کی بھول نہیں، اس میں ووافراد کی شرکت ہوتی ہے، اور جہاں بھی ایک سے زائد افراد کی شرکت ہواور اس قتم کاعمل روزے کی حالت میں کیا جائے تو اس کو گناہ ضرور کہا جا سکتا ہے، بھول نہیں ۔ اس بارے میں آپ کی رائے اسلامی قوانین کی روے لوگوں کو مطمئن کرسکے گی شکر ہے۔

جواب:...بھول کے معنی میہ بیں کہ میہ یاد نہ رہے کہ میراروزہ ہے، بھول کرہم بستری اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ دونوں کو یاد نہ رہے، ورندایک دُوسرے کو یاد دِلاسکتا ہے، اور یاد آنے کے بعد'' بھول کر کرنے'' کے کوئی معنی نہیں، اس لئے مسئلہ تو مولا نا کا صحیح ہے۔ مگر بیصورت شاذ ونا در ہی پیش آسکتی ہے، اس لئے آپ کواس ہے تعجب ہور ہاہے۔

# بإز واوررگ والے انجکشن کا حکم

سوال:...جوانجکشن ڈاکٹرحضرات باز ومیں لگاتے ہیں، کیااس سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے؟ اور بیہ کہ باز ووالا انجکشن اوررگ والا انجکشن ان دونوں کا ایک ہی تھم ہے یاالگ الگ؟

جواب: ...کسی بھی انجکشن لگانے سے روز ہنیں ٹو نتا ،اوررگ اور باز ودونوں میں انجکشن لگانے کا ایک ہی تھم ہے۔

# روزے کے دوران انجکشن لگوا نااور سانس سے دواجڑھا نا

سوال: بیں سانس کے علاج کے لئے ایک دوااستعال کر رہی ہوں ، جو کہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے ، اورا ہے دن میں چارمرتبہ سانس کے ساتھ چھپھڑوں میں داخل ہوجاتی ہے ، لیکن پچھ مقدار حاق میں چیک جاتھ چیل ہوجاتی ہے ، لیکن پچھ مقدار حلق میں چیک جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بعد میں پیٹ میں جاتی ہے ، براو کرم آپ یہ بتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس دوا کا استعال حائزے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر ...... كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه (فسد صومه) كذا في السراج الوهاج. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسده).

<sup>(</sup>m) ايضاً حاشية بمبرا ملاحظه بو

<sup>(</sup>٣) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المحمع. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣).

مزیدیه کهروزے کی حالت میں اگر سانس کا حملہ ہوتو اس کے لئے انجکشن لیا جاسکتا ہے یانہیں؟ (اس انجکشن سے روز ہ برقرار دے گایا ٹوٹ جائے گا؟)

جواب: ... یہ دوا آپ حری بند ہونے سے پہلے استعمال کر سکتی ہیں ، دوائی کھا کرخوب اچھی طرح مندصاف کرلہا جائے ، پھر بھی کچھ طلق کے اندررہ جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ البتہ حلق کے بیر دنی جھے میں گلی ہوتو اسے حلق میں نہ لے جائے ۔روزہ کی حالت میں اس دوا کا استعمال سیحے نہیں ، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انجکشن کی دوااگر براور است معدہ یا د ماغ میں نہ پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹو ثنا ، اس لئے سانس کی تکلیف میں آپ انجکشن لے سکتی ہیں۔ (۳)

روزه دار کوگلوکوز چرهانا یا انجکشن لگوانا

سوال:...گلوکوز جوایک بڑے تھیلے کی شکل میں ہوتا ہے،اس کوڈاکٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں، کیااس کے لگانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے؟ خواولگوانے والامریض ہویاجسم کی طاقت کے لئے لگوائے؟

جواب:...گلوکوزلگوانے سے روز نہیں ٹوٹنا، بشرطیکہ بیگلوکوزکسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے، بلاعذرگلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ سوال:...رگ میں دُوسر ہے تم کے انجکشن لگائے جاتے ہیں، کیااس سے روز دُٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ خواہ طاقت کے لئے لگوائے یامرض کے لئے۔

جواب:...عذر کی وجہ ہے رگ میں بھی انجکشن لگانے ہے روز ہبیں ٹو ٹنا ،صرف طاقت کا انجکشن لگوانے ہے روز ہ مکروہ ہوجا تا ہے ،گلوکوز کے انجکشن کا بھی یہی حکم ہے۔

#### خود ہے تے آنے سے روز ہیں ٹوٹنا

سوال:...اگراُلٹی ہوجائے توروز ہ ٹوٹ جاتا ہے،اورڈ کار کے ساتھ پانی یا اُلٹی حلق تک آئے اور پھرواپس جانے پرروز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے کوئی تو کہتا ہے کہ روز ہ ہو گیااورکوئی روز ہ پھرر کھنے کامشورہ دیتا ہے۔

جواب:... قے اگر خود ہے آئے تو روز ہنیں ٹوٹنا ، البنۃ اگر قے قصداً لوٹا لے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے ، اور بلاقصدلوٹ

 <sup>(</sup>١) (قول انطعم أدوية) أى لو ذاق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره في القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر كذا في الحيط. (شامي ج ٢ ص ٢ ٩ س) باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>۲) ولو ابتاع حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطنا أو حشيشا أو كاغذة فعليه القضاء ولا كفارة عليه كذا في الخلاصة.
 (هندية ج: ۱ ص ۲۰۳، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) وما يدحل من مسام البدن من الدهن لا يفطر. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) الينا-

رد، اين

جائے تو بھی روز ہبیں ٹو ثا<sub>۔</sub> <sup>(1)</sup>

#### نمازاورروزے میں قے کا آنا

سوال:...نمازیاروزے کے دوران ڈکارآنے ہے جس کی وجہ سے غذا کا پچھ حصہ حلق ہے اُوپر آکرلوٹ جائے یا قصدا لوٹادیا جائے ،اس سے نمازیاروزے پراُٹریڑے گا؟

جواب: ... نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر خودلوٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، اور اگر قصد اُلونا لے تو اِمام ابو یوسف ؓ کے قول کے مطابق فاسد نہیں ہوگی۔ اور اِمام محد ؓ کے قول کے مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عالم بیری میں قاضی خان کے حوالے ہے اِمام محد ؓ کے قول کو طابق فاسد نہیں ہوگی۔ اور اِمام محد ؓ کے تول کو اُحوط (زیادہ محتاط) لکھا ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ قے منہ بھر کرنہ ہو (اور بہی صورت آپ کے سوال میں ذکر کی گئی ہے )، اور اگر منہ بھر کے قی آئی اور نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا ، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑت۔ اور روز ہے تھم میں ہوگا ، اور اگر قصد اُلونا لے تو اِمام محمد ؓ کے نزدیک خواہ منہ بھر کر ہویا نہ ہو ، دونوں صور توں میں روزہ ٹوٹ جائے گا ، اور اِمام ابو یوسف ؓ کے نزدیک قصد الونا نے کی صورت میں اگر قے منہ بھر کر ہوتو روزہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ نہیں۔ '' بح'' میں اگر قے منہ بھر کر ہوتو روزہ فاسد ہوجائے گا ، ورنہ نہیں۔ '' بح'' میں اس کو'' اُصے'' (زیادہ صحح ) کہا ہے۔ (\*)

## خون دینے سے روز ہہیں ٹو شا

سوال:...اگرکسی نے روز ہے کی حالت میں جان ہو جھ کرخون دیا تواس کا روز ہیجے رہے گایانہیں؟ا گرنہیں تواس پر قضالا زم ہوگی یا کفارہ؟

#### جواب:...خون دیے ہےروز پہیں ٹو ٹیا۔ <sup>(۵)</sup>

إذا قاء أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو أعاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط ملء
 الفم هكذا في النهر الفائق. (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، ٢٠٣، كتاب الصوم، وأيضًا في الدر مع الرد ج:٢ ص:٣١٣).

(٣) وينقضه في ملاً فاه بأن يضبط بتكلف من مرة .. إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٤ ، نواقض الوضوء).

(۵) (قوله وكذا لا تكره حجامة) أى الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم ... إلخ د (شامي ج: ۲ ص: ۱۹ م، كتاب الصوم،
 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، والهندية ج: ۱ ص: ۱۹۹، كتاب الصوم، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وإن قاء ملء القم وابتلعه وهو يقدر على أن يمجه تفسد صلاته وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد صلاته في قول أبي يوسف
 رحمه الله تعالى وتفسد في قول محمد رحمه الله تعالى والأحوط قوله كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ١
 ص: ٣٠١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة).

<sup>(</sup>٣) (قوله وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاة أو حديد قضى فقط) أى أعاد القي ....... فسد صومه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه وأطلق في الإعادة فشمل ما إذا لم يماذ الفم وهو قول محمد لوجود الصنع وقال أبويوسف لا يفسد لعدم الحروج شرعا وهو المختار فلا بد من التقييد بملء الفم .... وإن صومه لا يفسد على الأصح. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩٥).

#### خون نکلنے ہےروز ہبیں ٹو ٹیا

سوال:...کیاخون نگلنے ہے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میراروز ہ تھا،تقریباً دو بجے میراہاتھ کٹ جانے ہے کافی خون نکل گیا،کیا میراروز ہ ہوگیا ہے؟

جواب: ..خون نکلنے ہے روز ہٰیں ٹو ٹا۔ (۱)

# روزے میں دانت سےخون نکلنے کا حکم

سوال:...دانت ہے کسی وجہ ہے خون نکل پڑے تو کیاروز ہ اور وضوٹوٹ جائے گا؟

جواب:...وضوتو خون نکلنے ہے ٹوٹ جائے گا'' اور روزے میں بیفصیل ہے کہا گرخون حلق سے پنچے چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا،ور ننہیں۔

## دانتوں ہے اگرخون آتا ہوتو کیا پھر بھی روز ہ رکھے؟

سوال:...اگردانتوں سےخون آتا ہو،اس کاعلاج بھی اپنی طاقت کےمطابق کیا ہو،اور پھربھی دانتوں کاخون بندنہیں ہوا، تو کیااس حالت میں روز ہ رکھا جائے یانہیں؟ خون کی مقدارتھوک میں برابر ہوتی ہے۔

جواب:...خون اگراندرنه جائے توروزہ صحیح ہے۔ (۳)

#### دانت نكالنے سے روز ہبیں ٹوٹما

سوال:...اگرروزے کی نیت بھول جائے تو کیاروز ونہیں ہوگا؟ دانت میں تکلیف کے باعث دانت نکالنا پڑا،تو کیا بیروز ہ پھررکھنا پڑے گایا ہوگیا؟

جواب:..نیت دِل کے اراد ہے کو کہتے ہیں، جب روز ہ رکھنے کا ارادہ کرلیا تو نیت ہوگئی، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں۔ دانت نکالنے سے روز ہنیں ٹوٹنا، بشرطیکہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) ومنها (أي من نواقض الوضوء) ما يخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم ... إلخ. (هندية ج: ا ص: ١٠).

 <sup>(</sup>٣) الدم إذا خرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ... إلخ.
 (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) الضاً-

۵) النية قصده عازما بقلبه صوم غد ..... وليس النطق باللسان شرطًا. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٣٥٢)، والنية معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ٩٥١، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) الدم إذا خرج من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ... إلخ. (عالم كبري ج: ١ ص:٢٠٣ ، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، طبع رشيديه).

## سرمدلگانے اور آئینہ دیکھنے سے روز ہ مکروہ نہیں ہوتا

سوال:...رمضان المبارك كے مہینے میں سرمہ لگانے اور شیشہ د یکھنے ہے روز ہ مکروہ ہوسکتا ہے؟ جواب: ینہیں! (۱)

#### روزے کی حالت میں ناخن تراشنا

' سوال:...بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ناخنوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، میریاایک سہیلی ہے، وہ روزے کی حالت میں ناخن بالکل نہیں تراشتی۔

جواب:...بیمسئلہ شرعی نہیں ،ان کا خودساختہ ہے ،روزے میں ناخن تراشنے میں کوئی کراہت نہیں۔

# سریا پورے جسم پرتیل لگانے سے روز ہمیں ٹوٹنا

سوال:..بریاپورےجم پرتیل لگانے ہے روز ہوئ جاتا ہے پانہیں؟ جواب:..بر پریابدن کے کسی اور جھے پرتیل لگانے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (۲)

#### سوتے میں عسل کی ضرورت پیش آنے سے روز ہیں ٹوشا

سوال:...روزے کی حالت میں آئکھوں میں سرمہ ڈالنے،سرمیں تیل لگانے اورسوتے میں عنسل کی ضرورت پیش آ جانے ہےروز وٹوٹ جاتا ہے یا کنہیں؟

جواب:...ان چیز وں سےروز ہبیں ٹو نتا۔ <sup>(۳)</sup>

# روزہ داردن میں عسل کی ضرورت کس طرح پوری کرے؟

سوال:...اگرکسی کودن کے وقت عنسل واجب ہوجائے تواس کاروز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا کنہیں؟اگرنہیں ٹو ثنا توعنسل کیسے کیاجائے؟

جواب:...اگرروزے کی حالت میں احتلام ہوجائے تو اس ہے روز ہبیں ٹوشا، ''روزہ دار کونسل کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ پانی نہ تو حلق ہے نیچے اُترے،اور نہ د ماغ میں پہنچے،اس لئے اس کوکلی کرتے وقت غرغرہ نہیں کرنا چاہئے، اور ناک

 <sup>(</sup>۱) ولا يكره كحل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره).

<sup>(</sup>٢) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح الجمع. (هندية ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم).

٣) الغيبة لا تفسد صومه وكذا الإحتلام ... إلخ. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٠٨). نيز و يكي عاشي نمبرا، ٢٠

<sup>(</sup>٣) وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة ...... فانزل ..... لم يفطر لعم المنافى صورة ومعنى (اللباب في شوح الكتاب، ما لا يفطر به الصائم ج: ١ ص: ٥٥١ ، طبع قديمي كتب خانه) . (قوله فإن نام فاحتلم) لم يفطر لقوله عليه السلام ثلاث لا يفطرن الصائم القي والحجامة والإحتلام . (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ٥٠١ ، طبع حقانيه ملتان) .

میں پانی بھی زور سے نہیں چڑھا ناچاہئے۔

#### روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعال کرنا

سوال:.. بوتھ پییٹ ہے دانت صاف کرنے ہے کیاروز ہٹوٹ جاتا ہے؟

جواب:...ٹوتھ پییٹ کااستعال روزے کی حالت میں مکروہ ہے، تاہم اگر حلق میں نہ جائے توروز ہبیں ٹو ٹا۔<sup>(۲)</sup>

# بيچكو پياركرنے سےروز هېين اوشا

سوال:...ایک بات میں یہ جانتا جا ہوں گی کہ روزے کی حالت میں کسی بچے کی پپی (بوسہ) لینے ہے کیا روزہ ٹوٹ تا ہے؟

جواب:...اس سےروز ہبیں ٹو ٹا۔ <sup>(r)</sup>

# روزے میں کھارے پانی سے وضو

سوال:... کیاروزے کی حالت میں سمندر کے پانی سے وضوکر سکتے ہیں؟

جواب: ...کریختے ہیں،کوئی حرج نہیں۔

# روزے میں کڑوے پانی کا اِستعال

سوال:... میں ایک مسجد کا إمام ہوں، اور کچی آبادی کورنگی کے علاقے میں واقع ہے، وہاں کڑوا (کھارا) پانی وضو میں استعال ہوتا ہے، میٹے پانی کا بندوبست نہیں ہے، تولوگ پوچھتے ہیں کہ کیااس کھارے پانی کے منہ میں ڈالنے ہے روز ہ مکروہ تو نہیں ہوتا ہے؟ اس لئے مجبوری ہے کوئی صورت نہیں، آپ سے عرض ہیہ کہ اس مسئلے کے جواب کو جمعہ کے دن اخبار میں دے دیں، تا کہ سب لوگوں کواس مسئلے کا پتا چل جائے، کیونکہ کئی اور ٹی آبادیاں بھی اس میں ملقت ہیں۔

جواب:...کھارے پانی کے ساتھ کلی کرنے سے روز ہ مکروہ نہیں ہوتا۔

# روزے میں وضوکرتے وقت احتیاط کریں ، وہم نہ کریں

سوال: بیس بہت شکی وہمی قتم کی لڑکی ہوں ، ہروفت ایک اذیت اور ذہنی کرب کا شکار رہتی ہوں ، نماز پڑھتی ہوں تو دھڑکا لگار ہتا ہے کہ وضوٹھیک سے کیا تھایانبیں؟ کچھلطی تونبیں ہوگئی ، تو تقریباً آ دھا ، آ دھا گھنٹہ وضوکرتی رہتی ہوں ، اور ایک ایک نماز کو کئی کئی

١١١ وكذا (تكره) المبالغة في المضمضة و الاستنشاق ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) أو ذاق شيئًا بفمه وإن كره لم يفطر ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٠٠٠، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس بالقبلة ... إلخ. (هندية جلاص: ٢٠١). ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أى من الجماع أو الإنزال. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٤٠) كتاب الصوم، طبع حقانيه ملتان).

د فعہ پڑھتی تھی، اب بھی سجدہ سہو بہت ہی کرتی ہوں کہ مبادا کوئی غلطی ہوگئی ہوتو اللّٰد معاف کردے۔رمضان المبارک میں نماز کے لئے وضوکرتی ہوں تو کلی کرنے کے بعد دیر تک تھوکتی رہتی ہوں ، یہاں تک کہ میرا گلا بالکل خشک اور عجیب سا ہوجا تا ہے ،تھوک تھوک کر کراہیت ہونے لگتی ہے، براہ کرم آپ اس مسئلے کوحل کردیں کہ روزے کے دوران وضو کس طرح سے کیا جائے؟ ناک میں پانی ڈالتے ڈرلگتا ہے کہ حلق تک نہ پہنچ جائے ،اورا گرذ رابھی شک ہوجائے کہ پانی غلطی ہے بھی نیچے تک پہنچ گیا ہے تو کیاروز ہ جا تار ہا،ای ڈر کی وجہے میں فجر کے لئے وضو بحری ختم ہونے سے پہلے کرتی ہوں۔

جواب:...کلی کرکے پانی گرادینا کافی ہے، ہار ہارتھو کنا فضول حرکت ہے، اسی طرح ناک کے زم حصے میں پانی پہنچانے سے پانی د ماغ تک نہیں پہنچتا ،اس سلسلے میں بھی وہم کر نافضول ہے۔ آپ کے وہم کاعلاج بیہ ہے کہ اپنے وہم پر عمل ندکریں خواہ طبیعت میں کتنا ہی تقاضا ہو،اس طرح رفتہ رفتہ وہم کی بیماری جاتی رہے گی۔

# زہریلی چیز کے ڈس لینے سے روز ہمیں ٹوٹنا

سوال:...اگر کسی خص کوکوئی زہر ملی چیز ڈس لے تو کیااس کاروز ہ ٹوٹ جا تا ہے؟ یا مکروہ ہوجا تا ہے؟ جواب:...نەئو نتا ہے، نەمگروہ ہوتا ہے۔

# مرکی کے دورے سے روز ہیں ٹو ٹنا

سوال:...اگرمرگی کامریض روزے ہے ہواوراے دورہ پڑ جائے تو کیا روز ہ ٹوٹ جا تا ہے؟ مرگی کا دورہ چندمنٹ رہتا ہےاورمریض پر ہے ہوثی طاری رہتی ہے۔ جواب:...اس سے روز ہنیں ٹو ٹٹا۔

# روز ہ دارملازم اگر اپنے افسر کو پانی بلائے تو اس کے روزے کا حکم

سوال:...میں ایک پرائیویٹ فرم میں چپڑ اسی ہوں ، ہمارے منیجر صاحب روزے نہیں رکھتے ، اور رمضان شریف میں مجھ سے پانی اور چائے منگواتے ہیں، جبکہ میراروز ہ ہوتا ہے۔مولا ناصاحب! میں بہت پریشان ہوں، خداوند کریم سے بہت ڈرتا ہوں، ہر وقت یہی دِل میں پریشانی رہتی ہے، کیونکہ اب رمضان شریف آ رہاہے، اس لئے میں نے آپ سے پہلے گز ارش کروی ہے، کیا میرا روز ہ ٹوٹ جاتا ہے کہبیں؟ میں گنا ہگار ہوں یا کہ منیجر صاحب گنا ہگار ہیں؟ کیونکہ نوکری کا معاملہ ہے یا کہ نوکری چھوڑ دوں؟ کیونکہ مجبوری ہے، بہت ہی پریشان ہوں۔ براو کرم بیمیرامسکاحل کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میں آپ کا بہت مشکوررہوں گا۔خداوند کریم ہے بہت ڈرتا ہوں کہ قیامت والے دن میرا کیا حشر ہوگا؟ قیامت والے دن مجھے یو چھے کچھ ہوگی یا کہنہیں؟

<sup>(</sup>١) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المحمع. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) قال في الدر وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمى عليه بعد النية ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٦٣، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٩٦، كتاب الصوم).

جواب:...آپ کاروزہ تونہیں ٹوٹے گا، گرگناہ میں فی الجملہ شرکت آپ کی بھی ہوگا۔ آپ کے بنیجرصاحب اگر مسلمان بیں توان کواتنالحاظ کرنا چاہئے کہ روزہ دارے پانی نہ منگوا ئیں۔بہر حال اگروہ اپنے طرزِ ممل کونہیں چھوڑتے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں کی نوکری چھوڑ دیں، بشرطیکہ آپ کوکوئی ذریعہ معاش مل سکے، ورنہ نوکری کرتے رہیں اوراللہ تعالی سے معافی مانگیں کہ پیٹ کی خاطر مجھے اس گناہ میں شریک ہونا پڑرہا ہے۔

# رمضان میں روزہ نہ رکھنے والے افسر کے لئے پانی وغیرہ لا نا

سوال:... آج کل دفتروں میں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر اُفسر روز نے نہیں رکھتے ، جبکہ چھوٹا عملہ خاص طور پر چپڑای سارے مہینے کے روز ہے رکھتے ہیں ، دورانِ ڈیوٹی بغیر روز ہے داراً فسر گھنٹی بجاکر چپڑای سے پانی منگاتے ہیں ، جبکہ اس کاروزہ ہوتا ہے ، حالانکہ ان افسرول کومعلوم ہوتا ہے کہ اس چپڑای کا روزہ ہے ، اور پانی کا کولر یا گھڑاان کے کمرے میں بھی رکھا ہوتا ہے۔ مگریٹ وغیرہ بھی بازار سے منگاتے ہیں ، اگر کام کرنے سے اِنکار کیا جائے تو بیا فسردھمکیاں دیتے ہیں ، ایسے میں بتا میں کہ چپڑای کو کیا کرنا چاہئے ؟ اوراس افسر کے لئے اللہ کا کیا تھم ہے ؟

جواب:...ایسےافسران اس لائق ہیں کہ ان کوعبرت ناک سزا دی جائے ( قبر میں تو ان کو ملے گی ہی)۔اور چیڑ ای بے چارامعذورہے،اگرزبان سے اِ نکارکرنے پر قادر نہیں تو اس فعل کو دِل ہے بُراجائے۔

# روزے والی عورت دِن کوسی کوکھا نا پکا کردے سکتی ہے؟

سوال:...اگرعورت روزے ہے ہواورگھر کے دُوسرے افراد مثلاً: شوہر، جیٹھ اور نند وغیرہ روزہ ندر کھتے ہوں، تو کیا روزے کی حالت میں عورت گھر کے ان دُوسرے اَفراد یعنی جیٹھ وغیرہ کا کھانا پکا کردے سکتی ہے جبکہ گھر میں ایک کھانے پکا کردیے والی ایک کنواری نندہے؟

جواب:...مسلمانوں کے گھر میں سوائے بیاروں اور معذوروں اور بچوں کے دِن کے وقت کھانا پکا کر کے دینا صحیح نہیں ، لیکن اگر گھر کےلوگ بے دِین ہیں اوران کواللہ اوراللہ کے رسول سے حیانہ ہو، تو عورت بے چاری مجبور ہے۔

#### روزے، نمازیں قضا کرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے قضا ہوں گے؟

سوال:...ایک شخص جس کے دس سال کے نماز روزے جھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کرکے نماز اور روزے با قاعد گ ے اواکر رہا ہے، اور قضا نماز اور روزے بھی اواکر رہاہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، آیا اس کی نمازیں قبول ہوں گی کہ

<sup>(</sup>١) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ (المائدة: ٢) . وأيضًا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبله و ذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣١)، ولو أكل عمدًا شهرة بلا عذر ويقتل. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣١).

نہیں؟اورنفل روزے جورَ جب،شعبان کے روزے رکھتے ہیں، وہ قبولِ ہوں گے کہبیں؟ سناہے کہ جن کے فرض نماز اور روزے قضا ہوتے ہیںان کی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ، یہ بات صحیح ہے کہ ہیں؟

جواب:...گزشته نمازوں اورروزوں کوقضا کرے، آئندہ کے قبول ہوں گے۔

کیارمضان میں کئے گئے خرچ کا حساب نہیں ہوتا؟

سوال:...میں نے کسی سے بیہ کہتے سنا ہے کہ رمضان میں کئے گئے خرچ کا کوئی حساب نہیں ہوگا،اس لئے بھی بہت ہے لوگ اس ماہ میں زیادہ نئی چیزوں کا اِستعال شروع کرتے ہیں تا کہ حساب سے پچسکیں ، کیا یہ بات بھی وُرست ہے؟ جواب:..میں نے پہیں سا...!

## قضاروز ول كابيان

# بلوغت کے بعد اگرروز ہے جھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟

سوال: بیپن میں مجھے والدین روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہتم پرروزے ابھی فرض نہیں ہیں، میں بیمسوں کر رہا ہوں کہ میں بالغ تھا،اورمیرے خیال کےمطابق میں نے جاریانچ سال کے بعدروزے رکھنے شروع کئے۔

جواب:...بالغ ہونے کے بعدے جتنے روزے آپ نے نہیں رکھے ،ان کی قضالازم ہے۔ اگر بالغ ہونے کا سال نھیک ہے ان کی قضالازم ہے۔ اگر بالغ ہونے کا سال نھیک سے یاد نہ ہوتوا پنی عمر کے تیر ہویں سال سے اپ آپ کو بالغ سمجھتے ہوئے تیر ہویں سال سے روزے قضا کریں۔ (۲) کئی سالوں کے قضار وزیے کس طرح رکھیں؟

سوال:...اگر کئی سال کے روزوں کی قضا کرنا جاہے تو کس طرح کرے؟

جواب:...اگریاد نه ہوکہ کس رمضان کے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں تواس طرح نیت کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا پہلاروزہ جومیرے ذمہے اس کی قضا کرتا ہوں۔

قضاروزے ذمہ ہوں تو کیانفل روزے رکھ سکتاہے؟

سوال:...میں نے ساہے کہ فرض روز وں کی قضاجب تک پوری نہ کریں تب تک نفل روزے رکھنے ہیں جاہئیں ، کیا یہ بات وُرست ہے؟ مہر بانی فر ماکراس کا جواب دیجئے ۔

<sup>(</sup>١) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء لأنه على التراخي. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين هو المختار كما في أحكام الصغار. (الدر المختار ج: ٢ ص: ١٥٠). ثم يحسب سن الميت فيطرح منه اثنا عشر سنة لمدة بلوغه إن كان الميت ذكر، أو تسع سنين إن كانت أنثى، لأن أقل مدة بلوغ الرجل اثنا عشر سنة ومدة بلوغ المرأة تسع سنين. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) إذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد ينبغى أن ينوى أوّل يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين الأول يجوز وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين هو المختار ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين كذا في الخلاصة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩١). أيضًا: وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات ..... فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر ..... وكذا الصوم الذي عليه من رمضانين إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا ... الخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، باب قضاء الفوائت ص: ٢٣٢).

جواب:... دُرست ہے، کیونکہ اس کے حق میں فرض کی قضا زیادہ ضروری اور اہم ہے، تاہم اگر فرض قضا کو چھوڑ کرنفل روزے کی نیت سے روزہ رکھا تونفل روزہ ہوگا۔

# کیا قضاروز ہے مشہورنفل روز وں کے دن رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...رمضان شریف میں جوروز ہے مجبوری کے دنوں میں چھوٹ جاتے ہیں، ان کوہم شار کر کے وُ وسرے دنوں میں کھتے ہیں، اگران روزوں کوہم کئی بڑے دن جس دن روزہ افضل ہے بینی ۱۴ رشعبان ، کے رر جب وغیرہ کے روزے ، اس ون اپنے قضاروزے کی نیت کرلیس تو بیطریقتہ ٹھیک ہے یا پھر وہ روزے الگ رکھیں اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کوکسی اور دن شار کریں؟ مہر بانی کر کے اس کاحل بتا ہے ، کیونکہ میں نے ۲۷ رر جب کوعبادت کی اور روزے کے وقت اپنے قضاروزے کی نیت کر لی تھی۔ مہر بانی کر کے اس کاحل بتا ہے ، کیونکہ میں نے ۲۷ رر جب کوعبادت کی اور روزے کے وقت اپنے قضاروزے کی نیت کر لی تھی۔ جو اب:... قضاروزوں کوسال کے جن دنوں میں بھی قضا کرنا چا ہیں قضا کر سکتے ہیں، 'صرف پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ، دودن عیدین کے اور تین دن ایا م تشریق یعنی ذوالحجہ کی گیار ہویں ، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخ۔ (۲۰)

#### روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے درنہ مرتے وقت فدیے کی وصیت کرنے

سوال:...میری طبیعت کمزوری ہے، بھی تو سارے روزے رکھ لیتی ہوں ،اور بھی دس چھوڑ دیتی ہوں ،اب تک ستر (۷۰) روزے مجھ پر فرض چھوٹ چکے ہیں، میں نے حساب لگا کر بتایا ہے۔ خدا مجھے ہمت دے کہ ان کو بخو بی ادا کرسکوں ، آمین لیکن اگر خدانخواستہ اتنے روزے ندر کھ سکوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے کہ مجھے کوئی گناہ نہ ہو؟ پچھلے ہفتے ایک بہن کے اس قتم کے سوال کا جواب سنا ، مجھے بہت فکر ہوئی کہ واقعی ہم کتنے بے خبر ہیں۔

جواب:...جوروزے ذمہ ہیں،ان کی قضا کرنا چاہئے،' خواہ چھوٹے دنوں میں قضا کر لئے جا کیں،کیکن اگر خدانخواستہ قضا نہ ہو کمیں تو مرتے وقت وصیت کردینی چاہئے کہان کا فدییا داکر دیا جائے۔

"ایام" کے روز وں کی قضا ہے، نماز وں کی نہیں سوال:.."ایام" کے دنوں کے روزوں اور نماز وں کی قضالازم ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۰۱، كتاب الصوم، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وقيضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢)
 ص:٣٢٣، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

<sup>(</sup>٣) ويكره صوم يوم العيدين وأيام التشريق وإن صام فيها كان صائما عندنا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) الفِناحاشيةبر١-

 <sup>(</sup>۵) فإن برئ المريض ..... فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصى بالفدية كذا في البدائع. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

جواب: .. بورت کے ذمہ خاص ایام کی نماز وں کی قضالا زم نہیں ،روز وں کی قضالا زم ہے۔

# "ایام" کے روز وں کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں

سوال:..'' ایام'' کے دنوں میں جوروز ہے ناغے ہوتے ہیں، کیاان کی قضااور کفار ہ دونوں اوا کرنا پڑیں گے؟ جواب: نبیں! بلکہ صرف قضالا زم ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### '' نفاس'' ہےفراغت کے بعد قضاروز ہے رکھے

سوال:...میری بیوی نے رمضان ہے ایک ہفتہ ل جڑواں بچوں کوجنم دیا،اس نے چلہ نہانا تھا، ظاہر ہےروزے نہ رکھ تکی، اب بتاہیۓ کہاگروہ بعد میں قضاروزے نہ رکھ سکے،ستی کرے یا نہ رکھنا جاہے یا بچوں کو ُووھ پلانے کے چکر میں معذوری کا اظہار کرے تو کیاوہ روزے کا فدیددے عتی ہے؟

جواب:...فدیددینے کی اجازت صرف اس مخص کو ہے جو بیاری یابڑھا پے کی وجہ سے روز ہ ندر کھ سکتا ہو،اور نہ آئندہ پوری زندگی میں بیتو قع ہو کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوگا۔ ' آپ کی اہلیہاس معیار پر پوری نہیں اُنر تیں ،اس لئے ان پرروزوں کی قضالازم ہے، خواہ سردیوں کے موسم میں رکھ لیس، فدیددیناان کے لئے جائز نہیں۔

# تفل روز ہ توڑنے کی قضاہے، کفارہ ہیں

سوال:...میں نے 9 رمحرم الحرام کا روزہ رکھا تھا،کیکن ظہر کے بعد مجھے'' قے'' آنی شروع ہوگئی،اور بہت زیادہ حالت خراب ہونے لگی، اناج وغیرہ کچھنہیں لگلا،صرف یانی اورتھوک لکلا، ایسی صورت میں والدصاحب نے گلوکوز کا یانی بلوادیا، اور مجھے بھی بحالت مجبوری روز ہ کھولنا پڑا،تو ابسوال بیہ ہے کہ ایسی صورت میں قضا واجب ہوگی یا کفارہ؟ اور مجھے کوئی گناہ تونہیں ملے گا؟

الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس ..... ومنها أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضى ..... منها أن يحرم عليهما الصوم فتقضيانه. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨، كتاب الطهارة). أيضًا: وتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذالك فنومر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع. وفي الحاشية: (ولًا نؤمر بقضاء الصلاة) للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبًا بخلاف الصوم. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص: ٧٩، كتاب الطهارة، طبع نور محمد آرام باغ، أيضًا في رد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٠). (٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (فتاوئ قاضيخان على هامش الهندية، الفصل السادس ج: ١ ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالكميري ج: ١ ص: ٢٠٤)، أيضًا المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢

<sup>(</sup>٤) الصَاْحاشِينبر٣ ملاحظه و\_

جواب:..صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف رمضان مبارک میں روزہ توڑنے سے لازم آتا ہے۔ اوراگر پیاری کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑا جائے تو رمضان کے روزے میں بھی کفارہ نہیں،صرف قضا ہے۔

# تفلی روز ہ اگر عذر کے بغیر توڑ دے تو کیا اس کا گناہ ہے؟

سوال:...کیانفلی روز ہے کوکسی عذر کے بغیرتو ڑ دیے تواس کا گناہ ہوگایا نہیں؟اوراس کی قضا ہوگی؟ جواب:... بغیرعذر کے روزہ تو ڑ دینا گناہ ہے، اوراس کی قضالا زم ہے۔ (۳)

## تندرست آ دمی قضار وزوں کا فدینہیں دے سکتا

سوال:...زید کی بیوی نے رمضان شریف کے روز ہے نہیں رکھے، کیونکہ بیاری اور حاملہ ہونے کے بعد ہے، میری معلومات کے مطابق ایسے روز وں کی قضاہ وتی ہے۔ ایک رمضان کے بعد و مرے رمضان سے پہلے یہ قضا پوری کی جاتی ہے، جبکہ زید کی بیوی کہتی ہے کہ جب رمضان میں ہی روز نے نہیں رکھے گئے تو عام دنوں میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان روز وں کے بدلے مسکینوں کو کی بیوی کہتی ہے کہ جب رمضان میں ہی روز نے ایک غریب عورت کودے دیئے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا بیروز وں کا بدل ہوسکتا ہے؟ کھانا کھلا دو۔ اس طرح انہوں نے تقریباً کے کون سے لوگ روز وں کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟

جواب:...روزے کا فدریہ صرف وہ مخص دے سکتا ہے جوروز ہ رکھنے پر نہ تو ٹی الحال قا در ہوا ور نہ آئندہ تو قع ہو۔ مثلاً: کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ روزے کا مخل نہیں کرسکتا، یا ایسا بیمار ہے کہ اس کے شفایا بہونے کی کوئی تو قع نہیں۔ ' زیدگی بیوی روزہ رکھ سکتی ہے، محض غفلت اور تساہل کی وجہ سے نہیں رکھتی ،اس کا روزے کے بدلے فدید دینا سمجے نہیں، بلکہ روزوں کی قضالا زم ہے، اس نے جو پہیے کسی مختاج کودیئے یہ خیرات کی مدیمیں شار ہوں گے، جتنے روزے اس کے ذمہ بیں سب کی قضا کرے۔

(۱) أو أفسد غير صوم رمضان أداء لاختصاصها بهتك رمضان ... إلخ. قوله لاختصاصها) أى الكفارة وفي الشرح: يهتك رمضان أى بخرق حرمة شهر رمضان فلا تجب (أى الكفارة) بإفساد قضائه أو إفساد صوم غيره لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره لورودها فيه على خلاف القياس. (شامي ج:۲ ص:۳۰۵، كتاب الصوم).

 (٢) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار ... الخ).

(٣) ذكر الرازى عن أصحابنا ان الإفطار بغير عذر في صوم التطوع لا يحل هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١
 ص:٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

(٣) إذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعًا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٩٤١)، ومن دخل في صلوة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه. (هداية ج: ١ ص: ٢٢٣، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

(۵) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية ...إلخ. قوله ومتى قدر أى الفانى الذى أفطر وفدى. (شامى ج: ۲
 ص: ۳۲۷، فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

(٢) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولَاءِ لأنه على التراخي ...إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٢٣، كتاب الصوم).

# ڈوسرے کی طرف سے نمازروزے کی قضانہیں ہو<sup>سک</sup>تی

سوال:...کیا بیوی اپنے خاوند کے قضاروزے، یا خاوندا پنی بیوی کے قضاروزے یا والدین اپنی اولاد کے قضاروزے یا اولا داین والدین کے قضاروزے رکھ عتی ہے؟

جواب:...کوئی مخص دُ وسرے کی طرف سے نہ نماز کی قضا کرسکتا ہے، نہ روزے گی۔<sup>(۱)</sup>

# غروب سے پہلے اگر غلطی سے روز ہ إفطار کرليا تو صرف قضالا زم ہے

سوال:... بيآج ہے تقريباً ۲۰ سال پہلے کی بات ہے، جب ہم ایک ایسی جگہ رہتے تھے جہاں بجلی نہیں تھی ، اوراُ ذان کی آ وازہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی ،رمضان شریف میں ایسا ہوتا تھا کہ محلے کے سب بچے محبد کے پاس چلے جاتے ،اؤ ان کی آ واز آتے ہی شور مچاتے اُذان ہوگئی روز ہ کھولو، میری عمراس وقت دس سال کی تھی جب میں روز ہے سے تھی ، درواز ہے ہے باہر کھڑی ہوئی اُذان کا ا نتظار کرر ہی تھی کہ میں نے تمین حیار بچوں گی آ واز تن :'' روز ہ کھولوا ٗ ذان ہوگئی'' میں گھر میں آئی ،امی ہے کہا اَ ذان ہوگئی۔

امی نے تھجور ہاتھ میں دیتے ہوئے کہااتنی جلدی آذان ہوگئی؟ میں نے کہاہاں بچےشور مجارر ہے ہیں، میں نے اورامی نے روز ہ کھول دیا،اس کے تین حارمنٹ بعد پھر بچے شور مجاتے ہوئے بھا گے معلوم کیا تو پتا چلا اُ ذان اب ہوئی ہے، وہ تو شرارتی بچے تھے جوشور مجارے تھے، چونکہ بیآ بادی بالکل نئ تھی ،لوگ بھی غریب تھے، نہلوگوں کے پاس ریڈیو تھے، نہ گھڑیاں تھی ،آ بادی میں بجلی نہ ہونے کی وجہ ہے اُذان کی آواز ہم تک نہیں آتی تھی۔

میں نے جان کرروز ہنبیں کھولا، یہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے،لیکن مجھے اپنی کم عقلی پرافسوں ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑا ساا تنظار کرلیتی یا اُذان ہونے کی لوگوں ہےتصدیق کرلیتی ،اس بات کا حساس مجھے دُ وسری بارشور سننے پر ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا؟اس بات کا ذ کرمیں نے اپنی امی ہے نہیں کیا ، مجھے ڈرتھا کہ وہ مجھے ڈانٹیں گی الیکن میں دِل میں اللہ تعالیٰ ہے بہت شرمندہ ہوئی ، میں نے اللہ تعالیٰ ے معافی مانگی، بیسب کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے جب تک اس کا کفار ہ اوانہ کیا جائے مجھے سکون نہیں ملے گا، آپ بتا ہے کہ کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ اور روزے کی قضا ہوگی یانبیں؟ اس گناہ کی سز امیرے لئے ہے یامیری امی کوبھی اس نا کر دہ گناہ کی سز اہے؟ جواب:...اگر علطی ہے غروب ہے پہلے روز ہ کھول لیا جائے تو قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں ('' اگرآپ پراس وقت روز ہ فرض ہو چکا تھا تو آپ وہ روز ہ خود بھی قضا کرلیں اوراپنی امی کوبھی رکھوا دیں ،اورا گروہ فوت ہو چکی ہوں تو ان کے اس روز ہے کا

<sup>(</sup>١) وإن صام أو صلّي عنه الولي لا، لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّي أحد عن أحد والكن يطعم عنه وليه. (الرد المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢٥)، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

 <sup>(</sup>٢) أو تسحر أو أفطر يظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلا الحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب .... فقط. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٥٠٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

فیریدادا کردیں، اورفدیہ ہے کی مختاج کودووقت کھانا کھلانا، یا پونے دوکلو گندم کی قیمت نفتددے دیں۔

# علظی سے وقت سے پہلے روز ہ کھلوانے والے پر قضا ہے ، کفارہ نہیں

سوال:...مسئلہ سے کہ چودھویں روزے کو ہمارے محلے کی مسجد میں پانچ منٹ پہلے اُ ذانِ مغرب وی گئی ہفصیل ہے ہے کہ چودھویں روزے کومبحدے آ دھی اُ ذان مؤذِّن کی غلطی ہے ہوگئی، جبکہ روز ہ کھلنے میں یا پنج منٹ باقی تھے، یا پنج منٹ پہلے سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی اَ ذان کی آ واز آئی لوگوں نے روز ہ کھول لیا، جس میں میں بھی شامل ہوں، آ دھی اَ ذان کے بعد مولا نانے کہا کہ مططی ہے اَ ذان ہوگئ ہے، آپ لوگ روز ہ نہ کھولیں ،جس نے کھول لیا ہے وہ رُک جائے ،مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے کہا جس نے روزہ کھول لیا ہے وہ عید کے بعد روزہ رکھے گا، پامسکینوں کو کھانا کھلائے گا، جبکہ لوگوں کا پہ کہنا ہے کہ بیلطی مؤذِّن ہے ہوئی ہے، وہی کفارہ ادا کرے گا،آپ تفصیل ہے جواب دیجئے۔

جواب:...جن لوگوں نے وقت سے پہلے روز ہ کھول لیا،ان کا بیروز ہنیں ہوا، بعد میں اس کی قضا کریں۔ چونکہ بیمجھ کر کہ مند وقت ہو چکا ہے بلطی ہےروز ہ اِ فطار کیا ،اس لئے اس کا کوئی کفار ہ یا فعدینہیں ہے۔ (م

# دمہ کی دوائی روزے کی حالت میں اِستعمال کرنے سے روزہ جاتا ہے، قضالا زم ہے

سوال:...بندے کوسانس کی تکلیف ہے،جس کوعرف عام میں دمہ کہتے ہیں،للنداایک دن روزے کی حالت میں مجھے دے كا دوره يرا، بهت بخت تكليف مورى تقى ،للبذا ميں نے اس وقت اس مرض كا علاج جس كو استعال كرنے سے فوراً آرام آجا تا ہے، استعال کیا،اس دوا کا نام'' و پیٹولین انہیلر'' ہے جس میں آئمیجن گیس بھرا ہوا ہوتا ہے اس گیس کومنہ کے ذریعے استعال کیا جاتا ہے، لہٰذااس کے استعال ہےروز ہٹوٹ گیا یانہیں؟ اورروز ہٹو نے کی صورت میں قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اور کفارہ کی صورت میں کفارہ کی رقم کسی ایک مسکین کودینا جائز ہے یانہیں؟ اور رقم کی کتنی مقدار ہوگی؟

جواب:..اس دوا کاحلق پرپمپ کرنے ہے روز ہٹوٹ جا تا ہے، آپ پر قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ <sup>(مم</sup>

 (١) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله. وفي الشامية: وإن لم يوص لا يجب على الورثة الإطعام لأنها عبادة ...... وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب ..... لأن الوصى إنما تصدق عن الميت لا عن نفسه فيكون الثواب للميت. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٥، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

 (٢) يعطى لكل صلاة نصف صاع من بركالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم (قوله نصف صاع من بر) أى أو من دقيق أو سويق أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل عندنا لاسراعها بسد حاجة الفقير. (رد الحتار مع الدر المختار، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ج: ٢ ص: ٢١، ٢٠).

 إذا شهد اثنان أن الشمس غابت وشهدان آخران أنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

(٣) ومن أوجر أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أفطر لوجود صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم . مكرها أو نائمًا أقطر ولا كفارة عليه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٠).

# بچین کے توڑے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دو ماہ کے روز ہے رکھنے کی طاقت ہے ، فدید دینا جائز نہیں

سوال:...میرے پچھے سالوں کے رمضان کے پچھے روزے رہتے ہیں، جواس وقت خاص ایام کی وجہ ہے نہیں رکھے،
میرے حساب کے مطابق تمام سالوں کے روزوں کو ملاکر دومہینے بنتے ہیں، اور دومہینے کے علاوہ وہ رمضان کے روزے ہیں، جب میں
چھوٹی تھی اور روزہ رکھ کرنمک کے غرارے کر لیتی تھی، میرے والد کہتے کہ اس طرح روزہ نہیں ٹوٹنا، تو اَب جھے معلوم ہوا کہ نمک ہے تو
روزہ اِ فطار کیا جاتا ہے اِسلام میں، تو اَب اگر میں ان چارمہینوں کے روزے کور کھنے کے بجائے اگر فعدید ہے دوں تو کیا بیاسلام میں
جائز ہے؟ اور جھے دوبارہ تو نہیں رکھنے پڑیں گے؟ کیونکہ زندگی کا پچھ نہیں معلوم، اور بھی میں روزہ نہیں رکھ تھی، کیونکہ حاملہ ہوں۔
جائز ہے؟ اور جھے دوبارہ تو نہیں رکھنے پڑیں گے؟ کیونکہ زندگی کا پچھ نہیں معلوم، اور بھی میں روزہ نہیں رکھ تھی، کیونکہ حاملہ ہوں۔
دُوسرے بچکی پیدائش کے بعد دوسال دُودھ پلانا ہوگا۔ اور تیسری بات میرا پہلے آپریشن ہوا تھا ایک پہلے بچے ضائع ہوگیا تھا، تو اَب
دُوسرے بچکی پیدائش کے بعد دوسال دُودھ پلانا ہوگا۔ اور تیسری بات میرا پہلے آپریشن ہوا تھا ایک پہلے بچے ضائع ہوگیا تھا، تو اَب
دُوسرے بے کی پیدائش کے کہ اس آپریشن کی وجہ ہے اب بھی آپریشن کرنا پڑے، تواگر آپریشن ہے بچے ہوا تو تکمل صحت یاب ہوئے میں
ادر خم بھرنے میں بہت عرصہ لگتا ہے، اور ایسے بڑے آپریشن میں خون بہت ضائع ہوتا ہے، پانہیں کتنے سال میں طاقت بحال ہو۔
ادی صورتے حال میں اگر میں فدید دے دوں تو کیا جیتے بھی سال بعد طاقت بحال ہوگی اور میں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قابل
ادی صورتے حال میں اگر میں فدید دے دوں تو کیا جیتے بھی سال بعد طاقت بحال ہوگی اور میں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قابل

جواب:...جب تک آپ دومہینے کے روزے رکھنے کے قابل ہیں، فدید دینا جائز نہیں۔روزے رکھنے ضروری ہیں۔ بچپین میں جوروزے توڑے،ان کی قضا ضروری نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>١) مريض خاف بالإجتهاد أو الطبيب زيادة مرضه الكائن أو امتداده أو وجع العين أو جراحة أو صداع أو غيره ........ أفيطروا ...... وقضوا ما أفطروا قبل رمضان آخر أو بعده بلا فدية ...إلخ. (جامع الرموز، فصل موجب الإفساد ج:٢ ص:٣٦٨، طبع مكتبة الإسلامية، إيران).

# قضاروزول كافديير

# كمزوريا بيارآ دمى روزے كافدىيەد بسكتا ہے

سوال:...اگرکوئی شخص کمزوریا بیار ہواور جوروز ہ رکھنے سے نقاہت محسوس کرے تو کیا وہ کسی دُوسرے کوسحری اور اِ فطاری کا سامان دے کرروز ہ رکھواسکتا ہے؟ اور کیااس طرح اس کے سرسے روزے کا کفارہ اُتر جائے گا؟ کوئی گناہ تونہیں ہوگا؟

جواب:...اگراتنابوڑھایا بیارہ کہ ندروزہ رکھسکتا ہے، نہ بیتو قع ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا،اس کے لئے فدیدادا کردینا جائز ہے، ہرروزے کے فدیدے کے لئے کسی مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا دوسیر غلہ یااس کی قیمت دیا کرے۔ باتی وہ کسی دُوسرے سے اپنے لئے روزہ نہیں رکھواسکتا۔ شریعت میں کمزورخص کے لئے فدید دینے کا تھم ہے۔

#### نہایت بیارعورت کےروزوں کافدیددینا جائزہے

سوال:...میری والدہ محترمہ نے بوجہ بیاری چھ مہینے روز ہے چھوڑ ہے ہیں،اوراب بھی بیار ہیں،اورروز ہے کے قابل نہیں،ان کا تین مرتبہرسولی کا آپریشن ہو چکا ہے،اب ان کو یفکرلاحق ہے کہان روزوں کو کیسےادا کیا جائے؟ آپ سے درخواست ہے کہاس کاحل بتا کرمشکور فرما کیں، نیز روزوں کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ کس چیز سے ادا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے،آمین۔

جواب:...آپ کی والدہ کو چونکہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لئے جتنے روزے ان کے ذہبے ہیں ان کا فدیہ ادا کردیں،ایک روزے کا فدیہ صدقتہ فطرکے برابرہے، یعنی دوسیر گندم یااس کی قیمت،اس حساب سے قضاشدہ روزوں کا فدیہ دیں اور

<sup>(</sup>۱) فالشيخ الفاني الدي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٧، وأيضًا الجوهرة ج: ١ ص:٣٤)، المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج:٢ ص:٢٢، وأيضًا الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٣٤).

 <sup>(</sup>۲) والفدية لكل يوم مد حنطة كما في البدائع. (شامي ج: ۲ ص: ۳۲۳). وجاز دفع القيمة في زكاة ...... وفطرة ... إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۸۲) وأيضًا الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۳۷).

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلّى عنه الولى لا، لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى أحد عن أحد وللكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٥، فصل في العوارض المبيحة).

آ ئندہ بھی جینے روز ہےان کی زندگی میں آئیں ،ای حساب سےان کا فدید ہی رہیں۔'

# کوئی اگر قضا کی طافت بھی نہر کھے تو کیا کرے؟

سوال:...میری والدہ کے بچپن میں کافی روز ہے چھوٹ گئے ( یعنی جب ہے روز بے فرض ہوئے ہیں )، ذرا بھی طبیعت خراب ہوتی ان کے گھرکے بڑے افرادان کوروڑ ہ رکھنے ہے منع کردیتے ،اوران کواپیاماحول نہیں ملاجوان کومعلوم ہوتا کہ فرض روز ہے رکھناضروری ہیں، حاہےوہ قضاہی کیوں ندر کھے جاتئیں۔

اب والده کو پوری حقیقت کاعلم ہوا ہےاوروہ بڑی پریشان ہیں ، کیونکہاب وہ پچھلےروز وں کی قضار کھنا حیاہتی ہیں ،لیکن جونہی روزے رکھنا شروع کرتی ہیں، تین یا جار گھنے بعد سرمیں اتناشد بیردردشروع ہوجا تا ہے کہ وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتیں، بہت علاج کروایا مگرافا قہنیں ہوا۔اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ والدہ صاحبہ اپنے قضار وزے کیسے رکھیں یا پھراس کا فدیدادا کریں؟ فدید اگردیں تو فدیہ فی روز ہ کتنادیا جائے؟

جواب:...اگروہ اپنے ضعف اور مرض کی وجہ ہے قضانہیں کر عکتیں ، تو فدیدادا کردیں ، ہرروزے کے بدلے صدق منظر کی مقدارنفتر یاغلہ دے دیا جائے۔<sup>(۲)</sup>

## ا گرکسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟

سوال: یمل کے دوران مجھ کو پورے نو مہینے تک اُلٹیاں ہوتی رہتی ہیں ،اورکوشش کے باوجود کسی طرح بھی کم نہیں ہوتیں ، اب میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ خدا میرے روزے پورے کروائے ،اُٹھ کر حری کھاتی ہوں ،اگر نہ کھاؤں تو ہاتھ پیروں میں دَمنہیں ر ہتا،اور بچوں کے ساتھ کا م کاج ضروری ہے۔ مگرضیج ہوتے ہی منہ بھر کر اُلٹی ہوجاتی ہےاور پھراتنی جان نہیں ہوتی کہروز ہ رکھ سکوں۔ تواب مولا ناصاحب! کیامیں بیکر علتی ہوں کہ ایک مسکین کا کھاناروز انددے دیا کروں جس ہے میرے روزے کا کفارہ پورا ہوجائے؟ جواب:...حمل کی حالت تو عارضی ہے، 'اس حالت میں اگر آپ روز نے ہیں رکھ سکتیں توصحت کی حالت میں ان روز وں کی قضالا زم ہے، فدیددینے کا حکم اس شخص کے لئے ہے جونہ فی الحال روز ہ رکھ سکتا ہو، اور نہ آئندہ پوری زندگی میں بیتو قع ہو کہ وہ ان

<sup>(</sup>١) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بو ...... الفاني الذي قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وكذا العجورَ مثله ....... ان الإباحة في التغذية والتعشية والقيمة في ذلك جانز. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ٣٤ ، طبع مجتباني دهلي).

وفي حكمه كل من يعجز عن (٢) فإن الشيخ الفاني الذي يعجز عنه في الحال بسبب الهرم ويزاد كل يوم الصوم في الحال وينس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم تمليكًا أو اباحةً لكل يوم أفطر فيه مسكينًا أي مصرفا من لمصارف كما اشرنا إليه، كالفطرة نصف صاع من البر. (جامع رموز الرواية في شرح مختصر الوقاية، فصل موجب الإفساد، ح " ص ٢١٦، ٢١٦، طبع مكتبة إسلامية إيران، أيضًا الجوهرة ج: ١ ص: ١٣٤).

٣٠٠ وقضوا لـزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء ... إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٢٣)، ويقضي ما أفطر وأطعم ان قدر عنى الصود لأنه يشترط لجواز الخلف دوام العجز. (جامع الرموز ج:٢ ص:٣٦٤، طبع إيران).

روزوں کی قضار کھ سکے گا،آپ چونکہ دُوسرے وقت میں ان روزوں کو قضا کر سکتی ہیں،اس لئے آپ کی طرف سے روزوں کا فیدیہادا کرنا صحیح نہیں۔

# روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟

سوال:...میں بیارہونے کی وجہ ہے روز نے نہیں رکھ سکتا،اس لئے فدید دینا چاہتا ہوں، فدیہ کس حساب ہے دیا جا تا ہے؟ بیآپ بتا دیں۔اگر روزانہ سکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے تو یہ ہولت مجھے میسر نہیں ہے،اس لئے فدید کی کل رقم بتا دیں تا کہ میں پورے روزوں کی پوری رقم مسکین کودے سکول۔اگر کوئی مستحق نیل سکا تو کیا بیفدید کی رقم کسی بیتیم خانے یا کسی فلاحی اوارے کودے سکتے ہیں؟ فدیدرمضان شریف میں دینا ضروری ہے یا کوئی مجبوری ہوتورمضان گزرجانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟

جواب:... ہرروزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابرہے، یعنی پونے دوکلوغلہ یااس کی قیت۔ فدیہ کی رقم کسی وینی مدرسہ میں بھی جع کرادی جائے۔فدیہ رمضان مبارک میں ادا کرنا بہتر ہے،اگر رمضان میں ادانہ کیا تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔

# روزے کا فدیدا پنی اولا داوراولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں

سوال:...روزے کا فعد میدا پنی بیٹی ،نواسی ، پوتا ، پوتی ، داماد وغیرہ کو دینا چاہئے یانہیں؟ جواب:...روزے کا فعد میدا پنی اولا د ،اوراولا د کی اولا د کو دینا جائز نہیں۔

## دینی مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں

سوال:...میری والدہ ماجدہ ضعیف العمر ہیں، وہ انتہائی کمزور ہیں کہ روزے رکھنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، وہ آزاد کشمیرراولاکوٹ کے ایک دیہات میں رہائش پذیر ہیں، میں ان کے روزوں کے بدلے میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دیہات میں ایسا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جے روز دووقت کا کھانا کھلایا جائے، ہمارے مرکز میں ایک مسجداوراس کے ساتھ دینی مدرسہ ہیں ایسا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جے روز دووقت کا کھانا کھلایا جائے، ہمارے مرکز میں ساٹھ روزوں کی پاکستان کے حساب ہے، میں اس مدرسہ میں رقم جھیجنا چاہتا ہوں۔ برائے مہر ہائی تفصیل سے جواب دیجئے کہ میں ساٹھ روزوں کی پاکستان کے حساب سے کل کتنی رقم جھیجوں؟

 <sup>(</sup>۱) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية ...إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) وإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا كالفطرة قوله كالفطرة أى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
 (ردالمحتار ج:۲ ص:۳۷۸، وأيضًا في جامع الرموز ج:۲ ص:۳۲۱، ۳۲۵، والجوهرة ج: ۱ ص:۳۷۱).

 <sup>(</sup>٣) ثم إن شاء أعطى الفدية في أوّل رمضان بـمرّة وإن شاء أخّرها إلى آخره كذا في النهر الفائق. (عالمگيري ج: ١
 ص:٢٠٠، كتاب الصوم، الباب الخامس ثي الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ولا إلى من بينهما ولاد ... إلخ وفي الشرح: ...... وفرعه وإن سفل ...... كأولاد الأولاد وشمل الولاد
 بالنكاح والسفاح ... إلخ (شامي ج:٢ ص:٣٣٦) باب المصرف، طبع ايج ايم سعيد).

ساٹھ روزوں کا فدیہ ساٹھ صدقۂ فطر کے برابر ہوا، جس دن آپ بیے فدییا داکریں ،اس دن کی قیمت کے لحاظ ہے رقم (۳) دے دیں ۔

# قضاروزوں کا فدیدایک ہی مسکین کوایک ہی وقت میں دیناجا ئز ہے

سوال:...رمضان المبارک کے چند قضاروز وں کا فدیہ ایک غریب یا مسکین کوبھی ایک ہی دن میں دے سکتے ہیں؟ جواب:... چندروز وں کا فدیہ ایک ہی مسکین کوایک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، مگراس میں اختلاف ہے، اس لئے احتیاط تو یہی ہے کہ کی روز وں کا فدیہ ایک کو نہ دے، لیکن دے دینے کی بھی گنجائش ہے۔

## مرحومین کے قضاشدہ روزوں کا فدیدادا کرنااشد ضروری ہے

سوال:..مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی اور روزہ خورہے، جب وہ مرجاتے ہیں تو ان کا سوم، دسواں، چالیسواں، بری وغیرہ عام طورہے کی نجاتی ہے، قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، جس میں خوشی بے خوشی لوگ شریک ہوتے ہیں، پڑوس کی مجد مدرسہ کے طلبہ جلدی سے کلام پاک کی تلاوت نمٹا دیتے ہیں، چنوں پر کلمہ طیبہ کا ور دہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کچھ خیر خیرات بھی کردی جاتی جلدی ہے کام موجوم ہے۔ کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ مرحوم ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے

(۱) مصرف الزكاة والعشر ...... هو فقير ..... ومسكين ..... وعامل ..... ولو غنيا لا هاشميًا لأنه فرع نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة ...... وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من ان طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيًا إذا فرع نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالابد منه ..... وفي سبيل الله (الدر المختار) وفي الشامية (قوله أي مصرف الزكاة) وهو مصرف أيضًا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة ..... (قوله وقيل طلبة العلم) كذا في الظهيرية ..... قد قال في البدائع: في سبيل الله جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا. (رد المحتار مع الدر المختار ، كتاب الزكاة ، باب المصرف ج: ٢ ص: ٢٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر ، كتاب الزكوة ، باب المصرف ج: ٢ ص: ٢٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر ، كتاب الزكوة ، باب المصرف ج: ٢ ص: ٢٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر ، كتاب الزكوة ، باب المصرف ج: ٢ ص المصرف ط المصرف ج: ٢ ص المصرف ط المصرف ط المصرف ط المصرف ط المصرف حد المحدد المصرف عالم المصرف علية المحدد ا

(۲) ويشترط أن يكون الصرف تمليكًا لا إباهة كما مر لا يصرف إلى بناء ... إلخ. وفي الشرح: نحو مسجد كبناء القناطر
 والسقيات وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۳۳، كتاب الزكاة، باب المصرف).

(٣) گزشته صفح کاهاشینمبر۲ ملاحظه فرما نی<u>ں</u>۔

(٣) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبًا ...... بلا تعدد فقير كالفطرة (قوله وبلا تعدد فقير) أي بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد، فلو أعطى هنا مسكينا صائمًا عن يومين جاز لكن في البحر عن القنية أن عن أبي يوسف فيه روايتين، وعند أبي حنيفة لا يجزيه ... إلخ. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٣)، ويجوز إعطاء فدية صلوت وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص: ٢٣٩).

لاکھوں کی جائیداد چھوڑ گے اور مرحوم کے ورٹاء لین بینی بینی ، بیوی وغیرہ کواپنے اپنے حصے ملے ، لیکن مرحوم باپ کے قضاروزوں اور قضانمازوں کا بقایا کوئی اوانہیں کرنا چاہتا۔ میں بہت شوق ہے" آپ کے مسائل اور ان کاحل " ۱۹۷۸ء ہے پڑھر ہا ہوں ، ای سے معلوم ہوا کہ قضاروزوں کا" فدیۂ دینا چاہئے ، لیکن آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی لکھ دیا کہ مرنے والا وصیت کرجائے کہ قضاشدہ نماز ، روزوں کا فدیہ اس کے وارث اوا کریں۔ اور آپ نے کہیں اس پرزور نہیں دیا کہ نالائق وارث ازخودا پنے مرحوم باپ کی قضائمان ، روزوں کا فدیہ اس کے وارث اوا کریں میں ایک کتاب فتاوی قادریہ پڑھی ہے ، جوایک فرگی محلی مہوئی ہے ، اس میں میں ایک کتاب فتاوی قادریہ پڑھی ہے ، جوایک فرگی محلوم کیا تھا، تو عالم صاحب نے میں تھیں چالیس سال پہلے کی سعادت مندوارث نے اپنے کی مرحوم کی زندگی کی تمام نمازوں کا فدیہ معلوم کیا تھا، تو عالم صاحب نے میں تھیں چالیس سال پہلے کی سعادت مندوارث نے اپنے کی مرحوم کی قضاشدہ روزوں اور نمازوں کا فدیہ اوا کہ دیاوا کرنے کا کوئی چرچانہیں ہوتا، تو کیا فوت شدہ نمازیں اور روزے دوزو خشر معاف ہوجا کیں گ

جواب:...مرحوم کی طرف سے فدید کے چندمسائل ذکر کرتا ہوں ،تمام مسلمانوں کوان مسائل کاعلم ہونا چاہئے۔ اوّل:...جوفخص ایسی حالت میں مرے کہ اس کے ذمہ روزے ہوں یا نمازیں ہوں ،اس پرفرض ہے کہ وصیت کر کے مرے کہ اس کی نماز وں کا اور روز وں کا فدیدا داکر دیا جائے ،اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گنا ہگار ہوگا۔ (۱)

دوم:...اگرمیّت نے فدیہادا کرنے کی وصیت کی ہوتو میّت کے دارٹوں پرفرض ہوگا کہ مرحوم کی جمہیز وتکفین اورادائے قرضہ جات کے بعداس کی جتنی جائیداد ہاتی رہی،اس کی تہائی میں سے اس کی وصیت کے مطابق اس کی نماز دں اورروز وں کا فدیہ اداکریں۔

سوم:...اگرمرحوم نے وصیت نہیں کی یااس نے مال نہیں چھوڑا،لیکن وارث اپنی طرف سے مرحوم کی نماز،روز وں کا فدیدادا کرتا ہے تواللہ تعالیٰ کی رحمت سے توقع ہے کہ بیفدیہ قبول کرلیا جائے گا۔

چہارم:...ایک روزے کا فدیہ صدقہ نظر کے برابر ہے، یعنی تقریباً پونے دو کلوغلہ، پس ایک رمضان کے تمیں روزوں کا فدیہ ساڑھے باون کلوہوا، اور تین رمضانوں کے نؤے روزوں کا فدیہ ۵۔ ۵۵ اکلوغلہ ہوا، اس کے مطابق مزید حساب کرلیا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبًا ...إلخ. وفي شرحه: لأن عذره ليس بعرضي للزوال حتيى يصير
 إلى القضاء فوجبت الفدية ...... وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامي ج: ۲ ص: ۳۲۷).

 <sup>(</sup>۲) وفدى لزومًا عنه أى الميت وليه الذى يتصرف في ماله كالفطرة قدرا بعد قدرته عليه أى على قضاء الصوم ........
 بوصيته من الثلث ... إلخ. (قوله من الثلث) أى ثلث ماله بعد تجهيزه وتكفينه وايفاء ديون العباد. (رد المحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۲ م، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولى. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) ص:٥٩٩ كاعاشيتمبر٢ ملاحظ قرماكي \_ وأيضًا (قوله نصف صاع من بن) أى من دقيقه أو سويقه ...... أو قيمته وهي أفضل عندا الإسراع سد حاجة الفقير. (ردا لمحتار، باب قضاء الفوانت ج:٢ ص:٣٦، مراقى الفلاح ص:٣١٧).

کر سکے تو تھوڑ اتھوڑ اکر کے اوا کرنا بھی جائز ہے۔

ای طرح ہر نماز کا فدیہ بھی صدقہ فطر کے مطابق ہے، اور وترسمیت دن رات کی چھ نمازیں ہیں (پانچ فرض اور ایک ارب) ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ساڑھے دس کلوہوا، اور ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ ۱۳۵۵ کلوہوا، اور ایک سال کی نمازوں کا فدیہ ۱۳۵۰ کلوہوا۔ اور ایک سال کی نمازوں کا فدیہ ۱۳۵۰ کلوہوا۔ مرحوم کے ذمہ جنٹی نمازیں اور جننے روز سرج ہیں، ای حساب سے ان کا فدیہ اداکیا جائے۔
فدیہ ۱۳۵۰ کلوہوا۔ مرحوم کے ذمہ جنٹی نمازیں اور جننے روز سرج ہیں، ای حساب سے ان کا فدیہ اداکیا جائے۔
پنجم : ... جو حکم رمضان کے فرض روزوں کا ہے، وہی نذر (منت) کے واجب روزوں کا بھی ہے، پس اگر کسی نے پچھ روزوں کی منت ادا دوزوں کی منت ادا منت مانی تھی، پھران کو اور نہیں کر سکا تھا کہ انتقال ہوگیا، تو ہر روز سے کا فدیہ مندرجہ بالا شرح کے مطابق اوا کیا جائے۔
ششم : ... اگروارث کے پاس اتنا مال نہیں کہ مرحوم کی جانب سے نمازوں اور روزوں کے سارے فدیے یک مشت ادا

تنگ دست مریض روزے کا فدید کیسے ادا کرے؟

سوال:... مجھے ذیا بیطس کا مرض ہے جس کی وجہ ہے میں فرض روزے رمضان کے رکھنیں سکتی، میں نے کوشش کی لیکن چکر آ نے شروع ہوجاتے ہیں اور میں بہت بیار ہوجاتی ہوں، میرے گھر کا خرچ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، لہٰذا میں کفارہ بھی ادانہیں تربیکتی، مہر بانی فر ماکرآپ میری رہنمائی فر ماگیں۔

جواب:...جییار و کھا سو کھا خود کھاتی ہیں، وییا ہی کسی مختاج کو بھی روزانہ دووفت کھلا دیا کریں۔ اور جو شخص روز ہ بھی نہ رکھ سکتا ہو،اوراس کے پاس فیدییادا کرنے کے لئے بھی پچھنہ ہو، وہ صرف اِستغفار کرےاوریہ نیت رکھے کہ جب بھی اس کو گنجائش میسرآئے گی ، وہ روزوں کا فیدییادا کرے گا۔ <sup>(ہ)</sup>

(۱) وفدية كل صلاة ولو وتراكما في قضاء الفوائت كصوم يوم على المذهب ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۲)، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (درمختار، باب قضاء الفوائت ج: ۲ ص: ۲۵، وكذا في رشيديه ج: ۱ ص: ۲۵).
 ص: ۲۵، وكذا في البحر، باب قضاء الفوائت ج: ۲ ص: ۲۰۱، وكذا في رشيديه ج: ۱ ص: ۲۵).

(٢) الصوم ضربان واجب و نقل والواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين. (هداية ج: ا ص: ٢١١١ كتاب الصوم)

" إذا الذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه، كذا في المحيط. ولو أخر القضاء حتى صار شبخا فانيًا أو كن الندر بصيام الأبد فعجز لذالك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن ينفطر ويطعم لكل يوم مسكينا على ما تقدم. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠٩، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر).

ه م) والشرط إذا أباح الطعام ن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم. (مواقى الفلاح، فصل في الكفاره ص:٣٦٧، طبع ميرمحمد).

. كذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه فإن لم يفدر على المعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه فإن لم يفدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله ... إلخ. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٣)، فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على الفدية على الفدية على الفاه ويستقيله أى يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، ص: ٢٥٦).

# کیامتت کی طرف ہے اُس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

سوال: ... کیامیت کی طرف ہاں کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

جواب:...میت کی طرف سے نماز،روز ہ کوئی دُوسرانہیں کرسکتا،<sup>(۱)</sup> بلکه نمازوں اورروزوں کا فیدید دینا ضروری ہے۔ایک روزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابر ہوتا ہے، ای طرح ہرنماز کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابر ہے، دن میں چھنمازیں (وترسمیت) ہوتی ہیں،ایک دن کی نمازوں کے چھفدیے ہوئے۔

# کیامرحوم کی طرف سے کفارے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک آ دمی کے اُو پرروز وں کا کفارہ تھا، کیااس کی اولا دیہ کفارہ ادا کر<sup>کی</sup>تی ہے کہبیں؟ یا پھراس کی اولا دروز ہے ركه لے تو كفاره ادا ہوجائے گا؟

جواب: ...کسی کی جگه نمازنہیں پڑھ سکتے ، نہاس کی جگه روزے رکھ سکتے ہیں ، 'البتۃ اولا داگر ماں باپ کے نماز ، روزوں کا فديداداكر يوتوقع بكر قبول موجائ كا-(٥)

# کیا وُوسرے کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:...ریڈیو پاکستان سے دِین مسائل پر مبنی پروگرام'' آپ نے پوچھاہے''نشر ہوتا ہے،اس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ رمضان کے فرض روزے ایک شخص وُ وسرے کی طرف سے رکھ سکتا ہے، جبکہ ہم نے آپ جیسے جیدعلائے کرام سے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی روز ہ رکھ سکتا ہے۔تو کیا کوئی شخص دُوس مے مخص کی طرف ہے روز ہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب:... بدنی عبادت ... نماز اور روزه ...کسی دُوسرے کی طرف سے ادانہیں کی جاعتی۔ جو شخص خود روز ہ نہ ر کھ سکتا ہو،

 <sup>(</sup>۱) عن مالک بلغه ان ابن عمر کان یسأل هل یصوم أحد عن أحد أو یصلی أحد عن أحد؟ فقال: لا یصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (مشكوة، كتاب الصوم ص: ١٥٨).

 <sup>(</sup>۲) من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. (هداية ج: ١ ص: ٢٢٢، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٣) ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٤، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) لا يصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله عليه السلام: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية ج: ا ص:٢٢٣، باب ما يوجب القضاء والكفارة، وأيضًا مشكُّوة ج: ١ ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>۵) فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٠١، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

شریعت نے اس کے لئے فدید کا حکم تجویز کیا ہے۔ آپ نے ریڈیو پاکستان کے جس مسئلے کا ذِکر کیا ہے، وہ غلط ہے۔ ('' روز ہ رکھنے پرگیس ہونے کی وجہ سے سخت تکلیف ہوجائے تو کیا روز ہ چھوڑ سکتا ہے؟

سوال: ...عرض بیہ کہ میں تقریباً ۳۳ سال عمر کا ہوں ، اور بچپن سے آج تک میں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، مگرایک خاص بات یہاں پر ذِکر کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں کافی تکلیف میں مبتلا ہوجا تا ہوں، چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ گیس پکڑلیتا ہے، جس کی وجہ سے دِ ماغ پرگیس چڑھ جا تا ہے، دِ ماغ پھٹ جانے کو آجا تا ہے، سرچکرا تا ہے، منہ کا ذا لَقَة خراب ہوجا تا ہے، مختصراً لفاظ میں کہ بعض اوقات تو اُلٹی محسوں کرتا ہوں، حالانکہ کا روبار با قاعد گی سے کرتا ہوں، صحت مند ہوں، مگر رمضان شریف میں منہ بند ہونے کی وجہ سے کافی تکلیف ہوجاتی ہے۔

جواب:...اگرروزے کی وجہ سے شدید تکلیف ہوجاتی ہے جسے برداشت کرنا دُشوار ہے، تو آپروزے کے بدلے صدقہ ُ فطر کی مقدار کسی مختاج کودے دیا کریں ،آپ کوروز ہندر کھنے کی رُخصت ہے، صدقہ فطر کی قیمت آج کل قریبا آٹھ روپ ہے۔ گردوں کی بیماری کی وجہ سے روز ہندر کھ سکیس تو کیا کریں ؟

سوال:...میری والدہ جن کی عمر ۵ ہ سال ہے، ماہِ رمضان کے روزے ہمیشہ سے پورے رکھتی ہیں،لیکن گزشتہ تین سالوں سے گردوں کی بیاری کی وجہ سے رمضان کے روز نے نہیں رکھ تکیس۔ إرادہ تھا کہ صحت ٹھیک ہوجانے پر قضاروزے رکھ لیس گی ، مگر صحت ٹھیک نہیں ہوسکی ،ان روزوں کی قضایا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...آپ کی والدہ جس سال کے جتنے روز نے نہیں رکھ کیس ،ان کا حساب کر کے ایک روزے کا فدیہ صدقۂ فطر کے مطابق اوا کریں۔اللہ تعالیٰ قبول فر مائے۔معذوری اور بیاری کی وجہ ہے جوروز نے نہیں رکھے جاسکتے ان کا فدیہ اوا کردینا چاہئے۔ اس جوار پائی پر بڑی رہنے والی کے اس دوران جھوٹے ہوئے روزوں کا کیا ہموجبکہ وہ فوت ہموگئی ہے جیار پائی پر بڑی رہنے والی کے اس دوران اپنے بیارتھیں کہ تقریباً چھ ماہ چار پائی پر رہی اور پھراس وُنیا کو الوداع کہ دیا۔ای

<sup>(</sup>۱) من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ...... ولا يصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية مع فتح القدير ج:۲ ص: ۸۳ تا ۸۵، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) وَعَـلَى الَّذِينَ يُطِيُقُونَهُ فِدُيَةُ طَعَامُ مِسْكِين. (البقرة: ١٨٣). فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم ....... أو مريض حاف الزيادة لـمرضه وصحيح خاف المرض ...إلخ. وفى الشرح: قوله خاف الزيادة أو ابطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع العين أو جراحة أو صداعًا أو غيره ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) والشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم فى الكفارات، والأصل فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل معناه: لا يطيقونه (هداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٢، كتاب الصوم، طبع دار صادر بيروت).

دوران رمضان کےروزےان سے نہیں رکھے گئے ،آپ بتا ئیں کہ میں ان کےروز وں کا کتنا فدید دُوں اور کیا اگر میں فدیہ نہ دُوں تو ان پرروز وں کا بوجھ ہوگا کہ نہیں؟ نیز فدیہ کی شرح بھی بتا ئیں۔

جواب:...آپ اپنی والدہ کی طرف سے ہرروزے کے بدلے دوسیر گندم یااس کی قیمت کسی مختاج کودے دیں، اِن شاء اللہ ان کے ذمے کا فرض اوا ہوجائے گا۔

# اگرروز ہ رکھنے سے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا چھوڑ نا جائز ہے؟

سوال:... مجھے ۱۹۲۸ء ہے گردے کے دردی تکلیف ہے، خت پریشانی کے بعد مارچ ۱۹۱۱ء میں اس کی وجہ ہے آپریشن کرایا، اس کے بعد جب رمضان میں روزے رکھتی تو پیشاب ظہر کے بعد ہے بالکل لال رنگ کا آتا اور مجھے بے حد کمزوری گئی، لیکن بہر حال روزوں کی پابندی کرتی ہے ہواس کے بعد جانے کس طرح دائیں گردے میں بھی بڑے سائز کی پھری تھی اور اس نے ایسا کیا کہ گردے کی کارکردگی میں بھی فرق ڈالا، اس کا آپریشن ایم جنسی میں جون ۱۹۸۰ء میں کرایا، یدونوں آپریشن شاوی ہے پہلے ہوئے اور اس کے بعد بھی بھی دائیں، بھی فرق ڈالا، اس کا آپریشن ایم جنسی میں جون ۱۹۸۰ء میں کرایا، یدونوں آپریشن شاوی ہے پہلے ہوئے اور اس کے بعد بھی بھی دائیں، بھی بائیں گردے میں دروہ وجاتا، اور بھی انقلشن ہوجاتا، بہر حال بیہ تکلیف سار اسال وقفے وقفے ہے رہتی، پھر میری شادی ہوگئی، اس کے بعد دور ان حمل مستقل گردے میں تکلیف رہتی، دُوسرے بچکی پیدائش کے بعد بھی گردے میں مستقل تکلیف رہتی ، دُوسرے بچکی پیدائش کے بعد بھی آپ مستقل تکلیف رہتی ہوں کہ میں روزے پابندی ہے رکھوں یا ندر کھوں؟ اب اگریواس تکلیف میں بھی مجھے پر فرض ہیں تو پھر خواہ پچھے ہو میں میں برحال روزے رکھوں گی ، ورنداگر کوئی دُوسری صورت ہوتو دو آپ تفصیل ہیں اور یں کہ پھراس کا بدل کیا ہے؟

جواب:...اگرآپ روزے کا مخل نہیں کرسکتیں یا ڈاکٹر روزے سے منع کرتے ہیں، تو روزے کے بجائے فدیدادا کردیا سیجئے لیعنی ہرروزے کے بدلے کسی مختاج کو کھانا کھلا دیا کریں، یا کسی مختاج کونفذ سات روپے روزاندوے دیا کریں۔

## روزہ رکھ کر دَوائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟

سوال:...میری عمر کا سال ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ول میں پیدائش سوراخ ہے، میرا آپریشن نہیں ہوا، کیونکہ استفارے میں منع آگیا تھا۔ میں اپنی بیاری کی وجہ ہے ایک دوا کھاتی ہوں، جوآ سیجن کے لئے ہے، اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، جس کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سختے تو بچ میں دوا کھالی۔ یہ دوا گولی ہے، اور دن میں چار مرتبہ کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سے تھے تو بچ میں دوا کھالی۔ یہ دوا گولی ہے، اور دن میں چار مرتبہ کھانا ضروری ہے۔معلوم یہ کرنا ہے کہ بارہ سے سترہ سال تک روزہ نہ رکھنے کا کتنا کھارہ اوا کرنا ہے؟ یا استے روزے رکھنے پڑیں گے؟

<sup>(</sup>۱) ولو فات صوم رمضان بعذر المرض ...... حتى مأت لا قضاء عليه لكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته ...... فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز ـ (عالمگيري في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٧) ـ

 <sup>(</sup>۲) كل من يعجز عن الصوم في الحال وينس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم .................. لكل يوم أفطر فيه مسكينا أي مصدرةًا من المصارف كما أشرنا إليه، كالفطرة نصف صاع من بر. (جامع الرموز ج: ۲ ص: ۳۲۷، ۳۲۷، وأيضًا في الجوهرة النيرة ج ا ص: ۳۲۷، كتاب الصوم، هداية مع الفتح).

کیا میں روزے ندر کھنے کی وجہ ہے گنا ہگار ہوں؟ وہ روزے جن کے پیچ میں میں نے دوا کھالی تھی ، کیاوہ نوٹ گئے؟اگروہ نوٹ گئے تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ ایک مرتبہ میں نے روزے رکھے تھے اور پیج میں دوانہیں کھائی تھی تو میں بہت بیار ہوگئی تھی اورایک مہیندا سپتال جا کرآ کسیجن لگواتی رہی۔

جواب:...روزه رکھنے کے دوران دوائی کھانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے، اوراس کا کفارہ بیہ کدروزہ قضا بھی کیا جائے، اورساٹھ روزے متواتر بلاناغہ رکھے جائیں ،اورتم ایک روز ہ جی مشکل ہے رکھ عمق ہو،تو ساٹھ روزے کہاں رکھو گی۔اس کی جگہ ساٹھ مختاجوں کو کھانا کھلا دو۔ ستر ہ روپے ایک مختاج کا کھانا بنتاہے ،تم ستر ہ روپے کوساٹھ کے ساتھ ضرب دے کر جتنے پیے بنتے ہیں ، وہ کسی دِین اوارے میں جمع کراؤ۔

r:.. تمہارے لئے روز ہ رکھنامشکل ہے، اس لئے رمضان میں اگر کوئی روز ہ رکھ سکوتو رکھانو، باقی روز وں کا فیدیہا داکر و، اور فدیدو بی ایک روزے کا صدقہ فطر کے برابرسترہ روپے۔واللہ اعلم۔

بے کے حصیت سے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر ہوگئ اور اُس کا روزہ تروادیا تو صرف قضاواجب ہے

سوال:...میں نے اپنے لڑے کے لئے جو کہاس وقت بارہ سال کا تھا، جھت پر سے بٹنگ بازی کے شوق میں گر گیا تھا،اس ونت رمضان کامہینہ تھااور میں روزے ہے تھی ،صبح کا کوئی ساڑ ھے نو بجے کا ٹائم تھا، بچے کی حالت مجڑی تو گھر والول نے میراروز ہ کھلوادیااور جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے منّت کےطور پر دَس روزے مانے ،ان دس روز وں میں سے چھروزے دورو کر کے رکھ چکی ہوں ، اب سے تین سال پہلے تک ، لیکن اب مجھے دے کی بیاری بھی ہے ، بلڈ پریشر بھی ہے ، اور اس کے علاوہ اور بھی بیار یاں ہیں،اور دوائیوں کے بغیر چند گھنٹے بھی نہیں رہ علتی ، کیا میرالڑ کا جواب جوان ہے، وہ بیروزے رکھ سکتا ہے؟ یا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ میں رمضان کے فرض روز ہے بھی نہیں رکھ عمتی ،اتن میری حالت خراب ہے۔

جواب:...جوروز ہ آپ کا تڑوا دِیا تھا ،اگر آپ کی حالت غیر ہوگئی تقی تو اس کی صرف قضا واجب ہے ، کفارہ نہیں <sup>(۳)</sup> لیکن

<sup>(</sup>١) أكل أو شرب غذاء ..... أو دواء ...... عمدًا ..... قضى ..... وكفر ...إلخ. (الدر المختار ج:٢ ص: ٩ • ٣ ، ١ أم، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) فيعتق أولًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. (حاشية رد المحتار ج: ٢ ص: ٢١٣). إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوي يلزمه الكفارة. (فتاوي هندية، كتاب الصوم، النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة ج: ا ص: ۲۰۵، طبع رشیدیه کوئٹه)۔

 <sup>(</sup>٣) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظئر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتحتاج الظنر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدغته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٠٣، فصل في العوارض).

اگرآپ کی حالت ٹھیک تھی اور بے ضرورت روز ہ توڑ دیا تھا تو آپ پراس کا کفارہ بھی واجب ہے، اور کفارے کے طور پر دو مہینے کے لگا تارروزے واجب ہیں ،اگران کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مختاجوں کو دود فعہ کھانا کھلا دیا جائے۔

جن روزوں کی آپ نے منت مانی تھی ،اوراً ب روزے رکھنے کی طاقت نہیں رہی ،ان کا فدیدادا کردیجئے ،ایک روزے کا فدیدصدق فطرکے برابر ہے ،ای طرح جوروزہ آپ نے توڑا تھا ،اگرا بھی تک اس کو تضانہیں کیا ،اس کا بھی فدیدادا کردیجئے۔ (۲) بلڈیر یشر اور شوگر کا مریض اگر روز ہے نہ رکھ سکے تو کیا کرے ؟

سوال:...میری عمراس وقت تقریباً ۲۲ سال سے زیادہ ہے، میں بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں، کیکن رمضان کے روز ہے برابرر کھتار ہا۔ بھی زیادہ تکلیف کی وجہ سے روز ہے قضا ہوجاتے تھے،اس کا فدید دیتار ہا۔ لیکن اب بالکل ہی کمزور ہو گیا ہوں، کیا میں قضاروزوں کا فدیدد ہے سکتا ہوں؟

جواب:... بظاہراتی عمر میں روزے رکھنامشکل ہے،اس لئے آپ حساب کر کے اپنی زندگی میں جتنے روزے رہ گئے ہیں، ان کا فدییا داکر دیں۔اور نیت پیرکھیں کہا گراللہ تعالیٰ نے تو فیق عطافر مائی تو اِن شاءاللہ پیروزے رکھوں گا۔

<sup>(</sup>۱) ومن جامع ...... أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يُتَداوى به فعليه القضاء والكفارة لكمال الجناية بقضاء شهوة الفرج أو البطن مثل كفارة الظهار ... إلخ و (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ج: ا ص: ١٥٤، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنُ قَبْلِ أَنْ يُتَمَاسًا، فَمَنُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِينًا ... الآية ـ (الجادلة: ٣) ـ
 (٣) إذا نـذر أن يصوم كـل خـميس يأتى عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في المحيط، ولو أخر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا أو كان النـذر بـصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوه مسكينًا على ما تقدم ... إلخـ (الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر ج: ١ ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فانيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الأداء وتلزمها الفدية ....... لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجز الفانى والفانية إلى الموت. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم ص ٣٤٦).

# روز ہ توڑنے کا کفارہ

#### روز ہ توڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل

سوال:..مولاناصاحب! به بتائے کہ قضاروزے کے بدلے میں توصرف ایک روزہ رکھنے کا حکم ہے ہمیکن کفارہ کی صورت میں ساٹھ مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا حکم ہے باہر میں وضاحت کریں کہ ساٹھ مسکینوں کا اکٹھا کھلانے کا حکم ہے یا پھر ایک وقت کے کھانے کا حساب لگا کراتنی ہی رقم ساٹھ مسکینوں میں تقسیم کی جائے یا پھر کھانا کھلانے کا ہی حکم ہے؟ مثلاً پانچ روپ نی کس فی کھانے کے حساب سے ساٹھ مسکینوں میں رقم تقسیم کی جائے ؟

جواب: ... كفاره كے مسائل مندرجد ذيل مين:

ا:...جو محض روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو،اس کے لئے روز ہ تو ڑنے کا کفارہ دومہینے کے پے در پے روزے رکھنا ہے،اگر درمیان میں ایک روز ہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے۔

۲:...اگر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے روزے شروع کئے تھے تو چاند کے حساب سے دو مہینے کے روزے رکھے ،خواہ یہ مہینے ۲۹،۲۹ کے ہوں یا ۳۰،۳۰ کے بیکن اگر درمیان مہینے ہے شروع کئے تو ساٹھ دن پورے کرنے ضروری ہیں۔

سا:...جوخص روزے رکھنے پر قادر نہ ہووہ ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کوصد قد نظر کی مقدار کا غلہ یااس (r) دو سرار سر

(۱) ومن جامع في أحد السبيلين عامدًا فعليه القضاء ..... والكفارة ..... ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما يتداوى به فعليه القضاء والكفارة .... والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا ولحديث الأعرابي رضى الله عنه وفي البناية: (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) .... وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من بو أو صاع من تمر .. إلخ. (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج: ٣ ص: ٣٠٠ تا ٨ ٢٠٠، طبع حقانية) . ككفارة المظاهر مرتبط بقوله وكفر اى مثلها في الترتيب فيعتق أوّلًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلا لعدر الحيض. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١٣)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

(٢) إذا صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يومًا، وإن صام بغير الأهلة ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يومًا فعليه الإستقبال. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢ ٥، الباب العاشر في الكفارة).

(٣) وللشيخ الفائي ...... ومثله .... المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض ( ج: ٢ ص: ٢٠٢). كل من يعجز عن الصوم في الحال ويئس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم ...... لكل يوم أفطر فيه مسكينا أي مصرفا من المصارف ..... كالفطرة نصف صاع من بر. (جامع الرموز ج: ٢ ص: ٣١٧).

س:...اگرایک رمضان کے روزے کئی دفعہ تو ڑے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا ، اور اگر الگ الگ رمضانوں کے روزے تو ڑے تو ہرروزے کے لئے مستقل کفارہ اداکرنا ہوگا۔

۵:...اگرمیاں بیوی نے رمضان کےروزے کے درمیان صحبت کی تو دونوں پرالگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔ (۲)

رمضان کاروز ہ توڑنے پر کفارہ ہے،مسکلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذرتہیں

سوال:...اگرجمیں کی مسئلے کاعلم نہیں ہو، اور مسئلہ ہم خلاف شرعی کردیں ، پھر جب ہمیں اس مسئلے کے خلاف شرعی ہونے کا علم ہوجائے تو کیا مجھے اس مسئلے (جب مجھے مسئلے کے خلاف شرعی ہونے کا علم ختھا) کوخلاف شرعی کرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے رمضان کے فرض روزوں میں سے ایک روزہ جان ہو جھ کرتو ڑ دیا اور جھے صرف اتناعلم ہے کہ روزہ تو ڑنے کے بعد کسی اوردن بیروزہ رکھانوں گا ، یا کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے ہے قضاروزہ رکھنا ہوگا ، تو وہ میں بعد میں رکھانوں گا ، البتہ مجھے بیا منہیں ہے کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے ہے تھاروزہ رکھنا ہوگا ، تو جھ کرروزہ تو ڑنے ہے ہو کہ جو کہ وہ اوردن بیروزہ تو ڈنے کے بعد اس مسئلے کا علم ہوا ہوتو کیا گفارہ دینا پڑے گا یا صرف اللہ سے معافی ما نگ لینا کافی ہے؟ اب مجھے اس مسئلے کا علم ہوا ہوتو کیا گفارہ دینا پڑے گا یا صرف اللہ سے معافی ما نگ لینا کافی ہے؟ اب مجھے اس مسئلے کا علم ہوگیا ، البذا اب میں بھی جان ہو جھ کرروزہ نہیں تو ڑوں گا۔

جواب:...رمضان مبارک کاروزہ جان بوجھ کرتو ژ دینے پر کفارہ لازم ہے،اوروہ ہے ساٹھ دن کے لگا تارروزے رکھنا ،اور جو شخص روزے رکھنے پر قادر نہ ہو، وہ ساٹھ مختاجوں کو کھانا کھلائے۔اور کی شخص کومسئلہ کاعلم نہ ہونا کو کی عذرنہیں، 'اس لئے آپ کے ذے ساٹھ روزے لگا تاررکھنالا زمی ہے خواہ سردیوں میں رکھ لیں۔ '''

# قصدأرمضان كاروزه توڑ ديا تو قضااور كفاره لازم ہيں

سوال:...مولا ناصاحب!اگرکسی نے جان بوجھ کرروزہ توڑ دیا تواس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کس طرح اوا کیا جائے ،لگا تار روزے رکھنا ضروری ہیں؟

(۱) فإن أفطر فى رمضان مرارًا إن كان فى يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان فى رمضانين لزمه لكل يوم كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل فى الصحيح، وإن كان فى رمضان واحد فأفطر فى يوم ثم فى يوم آخر فإن كفر للأوّل لزمه كفارة للثانى بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل كفته كفارة واحدة عندنا. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٥٥ ، وكذا فى ردانحتار ج: ٢ ص: ١٣٠٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

(٢) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ولا يشترط الإنزال في الحلين كذا في الهداية وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة ... إلخ ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٥، وكذا في الجوهرة ج: ١ ص:٣٣).

(٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ....... فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة ..... والكفارة مثل كفارة الظهار. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص٣٠، ١، طبع بمبني).

(٣) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ...... وهي عتق رقبة، فإن لم يُجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام سير والكفارة مثل كفارة الظهار) ..... وهي عتق رقبة، فإن لم يُجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر ... الخ. (البناية في شرح الهداية ج:٣٠٠ ص:٣٠٨، كتاب الصوم، طبع حقانية).

جواب:...رمضان شریف کاروز ہ تو ڑنے پر قضا بھی لازم ہے،اور گفارہ بھی۔رمضان شریف کےروز ہے تو ڑنے کا گفارہ سے کہ لگا تاردومہینے کے روزے رکھے، درمیان میں وقفہ کرنا دُرست نہیں،اگر کسی وجہ سے درمیان میں ایک دن کاروزہ بھی رہ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ دومہینے کے روزے بغیر وقفے کے پورے ہوجا کیں۔ اور جو بیاری، کمزوری یا برطابے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہووہ ساٹھ مسکینوں کودود قت کا کھانا کھلائے۔ (۱)

# قصداً کھانے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے

سوال:...جوآ دمی رمضان کے روزے کے دوران قصداً کچھ کھا پی لے، کیااس کا روز ہٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی؟

جواب:...اگرکسی نے رمضان شریف کا روز ہ جان بوجھ کرتو ژ دیا،مثلاً: قصداً کھانا کھالیایا پانی پی لیایا وظیفهٔ زوجیت ادا کرلیا تواس پرقضااور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

# سرمہلگانے اورسرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کہروز ہٹوٹ گیا، پھریچھ کھالیا تو قضااور کفارہ دونوں ہوں گے

سوال:...میں روزے ہے تھا ، اور سرکوتیل لگالیا ،کسی نے کہا کہ سرکوتیل لگانے سے روز ہ ٹوٹ گیا ، میں نے کھانا کھالیا ، اب کیا میرے اُو پرصرف قضا ہے یا کفار ہ بھی ؟

جواب:...اگرروزے میں سرمدلگایا سرمیں تیل لگایا اور پھر یہ بمجھ کر کہ میراروزہ ٹوٹ گیا ہے، پچھ کھا پی لیا تواس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔اوراگرروزے میں تیل اور سرمدلگایا اور کس نے کہا کہ اس سے تیراروزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کرکھا پی لیا اور روزہ توڑدیا تواس پرصرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔

#### دوروزے توڑنے والاشخص کتنا کفارہ دےگا؟

سوال:... مجھ پردوروز ہے توڑنے کا کفارہ تھا،جس میں ہے میں نے ایک روزے کا کفارہ ادا کردیا ہے، جوسا ٹھ مسکینوں کا دووقت کھانا یا فی کس دوسیرانا ج ہے،اب پوچھنا ہے ہے کہ کیا دُوسرے روزے کا کفارہ بھی اسی طرح ادا کرنا ہوگا جبکہ میں نے بیہ کفارہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳،۳ ملاحظه فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٣) إذا اكتحل أو أدهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إذا كان جاهلًا فأفتى له بالفطر فلا تلزمه الكفارة هكذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢٠١، وكذلك في فتح القدير مع الهداية ج: ٢ ص: ٢٩).

تقریباً تمیں سال بعدادا کیا ہے، اور بیاناج میں نے آئے کی صورت میں تقسیم کیا ہے، اور اس کی تقسیم میں کافی دفت پیش آئی کیونکہ بھکاری اور مسکین میں امتیاز بہت مشکل ہو گیاتھا، کیااناج کے بدلے اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کاروزہ توڑد ہے پر جو کفارہ لازم ہے، وہ یہ ہے کہ دومہینے کے پے در پے روزے رکھے، جو مخص روزے رکھے، جو خض روزے رکھے کی طاقت نہ رکھتا ہووہ روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کافی نہیں۔ ہاں! جو خص روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے توڑے بھے تو دونوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر الگ الگ دو رمضان کے تھے تو دُوس کا کفارہ الگ لازم ہے۔ مساکین کو تلاش کرنے کی خواہ مخواہ زحمت کی ، کی دین مدرسہ میں اتنی رقم بھیج دیتے کہ طلبہ کو کھلا دیا جائے۔

# روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفارہ لا زم ہوگا

سوال:...ایک شخص کی شادی ہوئی اور رمضان آگیا، دن میں میاں بیوی گوتخلیہ نصیب ہوگیا،انہوں نے جماع کرلیا،اوراس طرح تقریباً چاردن جماع کیا،صورتِ مسئولہ میں قضاو کفارہ اکٹھے ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں؟اب کیا کفارہ کی صورت میں ان کو ۴× ۷۰ = ۴ ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگااورا ہے ہی روزے کی صورت میں ۴۴۰روزے رکھنے ہوں گے؟

جواب الف:...قضاروزے تو جب جا ہیں رکھیں'' گر کفارہ کے روزے جب شروع کریں تومسلسل ہوں ،اگر درمیان میں وقفہ ہو گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کریں ،البتۂ مورت کوچض کی وجہ ہے جووقفہ کرنا پڑے وہ معاف ہے۔

ب:...اگر پہلے روزے کا کفارہ نہیں دیا تھا تو سب کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہے، مگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے گ اجازت اس صورت میں ہے کہ جبکہ آ دمی روزے رکھنے پر قادر نہ ہو۔

# روزے کے دوران اگرمیاں بیوی نے صحبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلازم ہوگا

سوال:... آج ہے تقریباً پندرہ سال پہلے ہم میاں بیوی روزے کی حالت میں تھے کہ شیطان سوار ہو گیا ، اور ہم نے ہم بستری کرلی ،مولانا!اللہ ہمارا گناہ بخشے ،ایباایک مرتبہ نہیں تمین مرتبہ ہوا ، دومرتبہ ہج ہے پہلے ہوا ،ہم نے حری کھا کرنیت کرلی

<sup>(</sup>١) ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء لأن شرط الخليفة إستمرار العجز. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٣).

 <sup>(</sup>۲) فإن أفطر في رمضان مرارًا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم
 كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٣٥)، شامي ج: ٢ ص: ١٣).

 <sup>(</sup>٣) ثم إذا كان مخيرًا في قضاء رمضان فالمتابعة مستحقة مسارعة إلى إسقاطه عن ذمّته كذا في السّراج الوهّاج.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٦، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلا لعذر الحيض. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢ ١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>۵) الصناحاشي نمبرا، ۲ ملاحظه فرمائيں۔

تھی، گرہم بستری سے پہلے یہ طے کیا کہ آج روزہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی بیوی سے یہاں تک کہا کہ اگراس نیت کے باوجودروزہ نوشنے کا گناہ ہوگا تو میں کفارہ دے دول گا۔ اور ایک مرتبہ دو پہر کے وقت غالبًا ایک بجے ایسا ہوا، وہ جوانی کے دن تھے اور ہمیں تنہائی میسرتھی۔ اب یہ خیال میرے اور میری بیوی کے لئے سوہانِ رُوح بنا ہوا ہے، میں یہ بھی واضح کردول کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نہیں دیا، میسرتھی۔ اب یہ خیال میرے اور میری بیوی کے لئے سوہانِ رُوح بنا ہوا ہے، میں یہ بھی واضح کردول کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نہیں دیا، اب میں گنا ہگار اور عاجز بندہ آپ سے یہ دریافت کرنا چا ہتا ہول کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آیا یہ دونوں طرف سے ہوگا یا ایک فریق کی جانب سے؟ اور کتنا؟ اور اگر اس کا کفارہ جیسا میں نے پڑھا ہے مسکینوں وغیرہ کو کھلانا ہے تو مسکینوں کی عدم دستیا بی کی صورت میں آیا تئی رقم یا کھانا کسی میتیم خانے میں بھیجا جا سکتا ہے؟

جواب: ... آپ دونوں پران روزوں کی قضابھی لازم ہے اور جان ہو جھ کرروز ہ توڑنے کی بنا پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر آپ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو دونوں کے ذمہ ساٹھ دن کے پے در پے روزے رکھنا لازم ہے، اورا گرروزے رکھنے کی طاقت نہیں تو آپ دونوں ساٹھ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر مسکین میسر نہ ہوں تو کسی مدرسہ یا پنتیم خانے ہیں رقم جمع کرادیں اور ان کو واضح کردیں کہ بیکفارۂ صوم کی رقم ہے۔

#### جان بوجھ كرروز وتوڑنے والے پر كفار ولازم ہوگا

سوال:...اگرجان بوجھ کر (بھوک یا پیاس کی وجہ ہے) روز ہ تو ڑا جائے تواس کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے گا؟ جواب:...اگر کوئی شخص کمز ورہواور بھوک پیاس کی وجہ ہے زندگی کا خطرہ لاحق ہوجائے تو روزہ کھول دینا جائز ہے، اوراگر ایس حالت نہیں تھی اور روزہ تو ڑویا تواس کے ذمہ قضا اور کفارہ وونوں لازم ہیں، کفارہ سے ہے کہ دومہینے کے روزے پے در پے رکھے، اوراگراس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں گودووقت کا کھانا کھلائے۔

#### بیاری کی وجہ سے کفارہ کے روز ہے درمیان سے رہ جائیں تو پورے دوبارہ رکھنے ہوں گے ہوال: یکی کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں،اس نے کفارے کے روزے شروع کئے، درمیان میں بیارہوگیا،اب

(۱) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ...... وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة ... إلخ. (عالمگيري ص:٢٠٥، النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة).

(٣) أو مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض ... إلخ. وفي الشرح: في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحر
 الخادم ...... وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمّة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص ٣٢٢، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وللشيخ الفاني ...... ومثله ..... المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض .
 (شامى ج: ٢ ص: ٣٢٤)، فصل في العوارض المبيحة).

<sup>(</sup>٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين، أو أكل أو شرب ....... فعلية القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة. (الجوهرة النيرة ج: اص: ١٣٣). وفي البناية: (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) ..... وهي عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر ... إلى (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج: ٣ ص: ٣٠٠ تا ٣٠٨ طبع حقانيه).

پوچھنا یہ ہے کہ کیا پھرے دومہنے کے روزے پورے کرنا ہوں گے؟

جواب:...اگر بیاری کی وجہ سے کفارے کے پچھروزے درمیان میں رہ گئے تو تندرست ہونے کے بعد نئے سرے ہے دو مہینے کے روزے پورے کرے،ای طرح عورت کے نفاس کی وجہ سے کفارے کے پچھروزے درمیان میں رہ گئے ہوں تو وہ بھی نئے سرے سے ساٹھ روزے پورے کرے۔

#### عورت روزے کا کفارہ مسلسل روزے س طرح رکھے؟

سوال:... بیں نے ایک روزہ رکھ کرتوڑ دِیا تھا،جس کا کفارہ مجھ پرمسلسل ساٹھ روزے رکھنا ہے، آپ ہے معلوم کرنا ہے کہ میں بیروزے کس طرح رکھوں؟ کیونکہ پیچ میں روز ہے ٹو شنے کا خدشہ ہے؟

جواب:...اگرروزہ رمضان کا تو ڑاتھا تو ساٹھ روزے مسلسل رکھنا ضروری ہیں ،اگر درمیان میں ایک بھی ہانے ہو گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں ،یہاں تک کہ ساٹھ روزے پورے ہوجا ئیں ، اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھیں۔ (ایام درمیان میں آ جا ئیں تو مجبوری ہے ) بیمسئلہ تو رمضان کا روزہ تو ڑنے کا ہے۔ اور اگر عام روزوں میں سے کی روزے کوتو ڑدیا ہوتو ایک روزہ رکھ لینا کافی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ...... فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلّا لعذر الحيض ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٢ ٣ ، باب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده)

<sup>· (</sup>٢) وكفر أى مثلها في الترتيب فيعتق أوّلًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلّا لعذر الحيض. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١ م، بـاب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده).

أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر ... الخ. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي
 ض: ٣٤٠، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

# نفل،نذ راورمنّت کےروز بے

## نفل روزے کی نبیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکا تو کوئی حرج نہیں

سوال: ''نفلی روزے کے لئے اگر رات کونیت کرلی کہ میں کل روز ہ رکھوں گا،کین سحری کے لئے آنکھ نہیں کھل سکی یا آنکھ تو کھلی لیکن طبیعت خُراب ہوگئی، تو وہ روز ہ بعد میں رکھنا پڑے گایانہیں؟ مطلب بیہ ہے کہ اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟

جواب:...اگررات کو بینیت کر کے سویا کہ مجھ نفلی روزہ رکھنا ہے توضیح صادق سے پہلے اس کونیت تبدیل کرنے کا اختیار ہے، پس اگر صبح صادق سے پہلے آنکھ کھل گئی اور روزہ نہ رکھنے کا اراوہ کرلیا تو اس کے ذمہ پچھ نبیں'' لیکن اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سویا، پھر صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی تو اب اس کا روزہ شروع ہوگیا، اگر اس کوتو ژدے گا تو قضالا زم آئے گی۔

#### منّت كے روزے كى شرعاً كيا حثيت ہے؟

سوال:...منّت کے مانے ہوئے روزےاگر نہ رکھیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟ یاجب وہ کام ہوجائے تو روزہ رکھنا جاہے؟ یاجب بھی رکھیں؟

جواب:...منّت کے روزے واجب ہوتے ہیں،ان کا اداکر نالازم ہے، اوران کو ادانہ کرنا گناہ ہے،اگر معین دنوں کے روز واجب ہوتے ہیں،ان کا اداکر نالازم ہے، اوران کو ادانہ کرنا گناہ ہے،اگر معین دنوں کے روز ہے رکھنا واجب ہے، تأخیر کرنے پر گناہ گار ہوگا،اس کو تأخیر پر استغفار کرنا جا ہے، مگر تأخیر کرنے سے وہ روز ہے معاف نہیں ہوں گے بلکہ اسے روز ہے دُوسرے دنوں میں رکھنا واجب ہے۔اورا گردن معین حیا ہے ،مگر تأخیر کرنے سے وہ روز ہے معاف نہیں ہوں گے بلکہ استے روز ہے دُوسرے دنوں میں رکھنا واجب ہے۔اورا گردن معین

 <sup>(</sup>۱) ولو نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۹۵ )، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

 <sup>(</sup>٢) ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيسه هو الصحيح كذا في الظهيرية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٥). ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم).

٣) أو أفسد غير صوم رمضان ..... قضى ..... فقط ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وواجب وهو نوعان: معين كالنذر المعين وغير معين كالنذر المطلق ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٧٣،
 كتاب الصوم).

نہیں کئے تھے،مطلقاً یوں کہا تھا کہاتنے ون کےروزے رکھوں گا،تو جب بھی ادا کر لے ادا ہوجا ئیں گے،لیکن جتنی جلدا دا کر لے

# تفل روز ہ توڑنے سے صرف قضاوا جب ہوگی کفارہ نہیں

سوال:...اگر کسی نے نفل روز ہ تو ژ دیا تو کیا گفارہ بھی لازم ہوگا؟

جواب:...کفارہ صرف رمضان شریف کا ادائی روزہ تو ڑنے پر داجب ہوتا ہے،کوئی اور روزہ تو ڑ دیا تو صرف قضا داجب ہوگی ، کفارہ لازم نہیں۔

## ا کرکوئی منت کے روز نے بیس رکھ سکتا تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی نے منّت کے روزے مانے ہوں کہ فلاں کام ہوجائے تو روزے رکھوں گا، پھروہ کام ہوجائے ،مگروہ ضعیف العمری کے سبب یا شدیدگرمی کی وجہ سے روز ہے نہ رکھ سکے تو کیااس کے عوض مسکینوں کو کھانا کھلا یا جا سکتا ہے؟ جواب:...اگرگرمی کی وجہ ہے نہیں رکھ سکتا تو سرویوں میں رکھ لے،اس کے لئے تو روز ہے رکھنا ہی لازم ہے، اور بڑھا پا اگراییا ہے کہ سردیوں میں بھی روز ہے نہیں رکھ سکتا ، تو ہر روزے کے بدلے کسی محتاج کوصد قد مفطر کی مقدار غلہ یااس کی قیمت

#### کیا مجبوری کی وجہ سے منت کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟

سوال:... میں نے کسی کام کے لئے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں چھروزے رکھوں گی ، اب میں وہ روزے نہیں رکھ علتی ، کیونکہ میں ایک ملازمت پیشاڑ کی ہوں اور بہت محنت کا کام کرتی ہوں ،لہٰذا آپ مجھے بتا کیں کہاس کا کفارہ

#### **جواب:...اگرآ دمی بڑھا ہے اور کمزوری کی وجہ سے لا چار ہوجائے اور روز ہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، تب روزے کا فلد بی**

 (۱) وفي الشرح: قوله متتابعًا أفاد لزوم التتابع إن صرّح به وكذا إذا نواه اما إذا لم يذكره ولم ينوه إن شاء تابع وإن شاء فرَق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمه التتابع. (شامي ج: ٢ ص: ٣٠٥، فصل في العوارض المبيحة). (٢) أو أفسد غير صوم رمضان ....... قضي فقط (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٠٣). وأيضًا: أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٤٠، كتاب الصوم). (٣) إذا نـذر شيئًا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ... إلخ. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، باب ما يلزم الوفاء به ص:٣٤٨). ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (فتاوي هندية، الباب السادس في النذر ج: ١ ص: ٩٠٩). (٣) ولو أخر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون ضاعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا على ما تقدم ... إلخ. (الفتاوي العالمگيرية، الباب السادس في النذر ج: ١ ص: ٢٠٩، وكذا في الحاشية للطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٣، كتاب الصوم، طبع مكتبه رشيديه كونثه). دے سکتا ہے، آپ گوخدانخواستہ ایم کوئی لا چاری نہیں ،اس لئے آپ کے ذمہ چھروزے رکھنے ہی واجب ہیں ،اتنے ونوں کی چھٹی لے لیجئے ،آپ کے لئے فدیداداکردینا کافی نہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### منّت کے روزے دُ وہروں سے رکھوانا دُ رست نہیں

سوال:...ایک شخص نے منّت مانی که اگر میرا فلال کام ہوا تو میں پندرہ روزے رکھوں گا، جب وہ کام ہوگیا تو وہ شخص روزوں کواہل خانہ پرتقسیم کرتا ہے، جبکہ منّت کے شروع میں کسی فرد ہے بھی اس کا ذکرنہیں کیا کہ اگر کام ہوا تو سب اہل خانہ روزے رکھیں گے، آپ قرآن وحدیث کی روشیٰ میں بیہ بتا کمیں کہ وہ بیروزے دُوسروں ہے رکھواسکتا ہے یاصرف ای کور کھنے پڑیں گے؟ جبکہ دُوسرے بھی رکھنے کو تیار ہیں۔

جواب:..ا سے بیروز سے خود رکھنے ہوں گے'' دُوسروں سے نہیں رکھوا سکتا، کیونکہ نماز، روزہ خالص بدنی عبادات ہیں،
اور جو وظیفہ کی بدن کے لئے تجویز کیا جائے اس کا نفع خاص اس کے کرنے سے ہوگا، دُوسر سے کے کرنے سے وہ مخصوص نفع اس بدن کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے خالص بدنی عبادات (مثلاً: نماز اور روزہ) میں نیابت جائز نہیں، یعنی ایک کی جگہد دُوسرا آ دمی ان کوادا نہیں کرسکتا۔'' ہاں! جب کوئی آ دمی ان بدنی عبادات سے عاجز ہوجائے تو ان کے بدل کے طور پرشریعت نے فدیہ تجویز فر مایا، یعنی ہر نماز اور ہرروز سے کے بدلے صدفتہ فطر کی مقدار کی مختاج کو غلہ دے دیا جائے ، (واضح رہے کہ نماز سے عاجز ہونا صرف موت کی صورت میں ہوسکتا ہے، اور روز سے سے اجز ہونا بڑھا ہے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے، اور کسی ایسی بیاری کی وجہ سے بھی جس سے شفا کی اُمید نہ رہے)۔ (مُن

# روزه رکھنے کی منت مان کر پوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی

سوال:...میری ایک بہن ہے،جس کی شادی کو بہت عرصہ گزرنے سے بھی اس کوکوئی بھی اولا دنہیں ہوئی تھی ،اس لئے اس نے سنّت مانی تھی کہ میں ٹھیک بھی ہوجاؤں اور مجھے اولا دبھی ہو،تو میں ہر جمعہ مبارک کا روزہ رکھوں گی۔اللّٰہ تعالیٰ کی مہر بانی سے وہ ٹھیک بھی ہوگئی اور اس کواولا دبھی ہوگئی ہے۔اب میری بہن کے تین مبٹے اور دو بیٹیاں ہیں،گھر میں کام کاج بہت ہونے کی وجہ سے

<sup>(</sup>۱) ص:۸۰۸ كاحاشينمبرا،۲ ملاحظة فرمانيل-

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلّى عنه الولى لا، لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى أحد عن أحد وللكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢٥، فصل في العوارض المبيحة).

<sup>(</sup>٣) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبًا، (قوله وللشيخ الفاني) وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت ...... وإنها ابيح له الفطر الأجل الحرج وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية لكل يوم نصف صاع من بر ..... كصدقة الفطر، بحر، وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص ٢٥٥، طبع رشيديه كوئشه).

جعہ کاروز ہ بھی نہیں رکھ علتی ،اس لئے آپ ہے گزارش ہے کہ اس مانی ہوئی منّت کا کوئی آ سان کفارہ بتادیں تو میری بہن ادا کر کے اس گناہ سے پچ سکے۔میری بہن کی مالی حالت بھی کمزور ہے۔

جواب:...الیم منت آ دمی کو ماننی بی نہیں جا ہے جس کو بعد میں نبھانہ سکے۔گھر کا کام کاج تو عذر نہیں جس کی وجہ ہے روز ہ نەركھا جائے۔اس لئے اس كے ذمے روزے ركھنالا زم ہے،البتۃ اگراليى كمزور ہوجائے كەروز ہ ركھنے كی طاقت نەر ہے تو جس طرح معذورآ دمی رمضان کے روزے کا فدید دیا کرتا ہے، وہ بھی فدید دے دیا کرے، اگر طاقت کے باوجود اس نے جمعہ کے روزے نہیں ر کھے توان کی قضااس کے ذمے واجب ہے،اور نہ ر کھنے کی وجہ ہے جو گناہ ہوا،اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے معافی بھی مانگے۔('' جمعہ کے دن کوروز نے کے لئے مخصوص کرنا

سوال:...ایک صاحب نے ہمارے بھائی صاحب کو بتایا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ ملیہ وسلم جمعہ کوفلی روز ہبیں رکھتے تصاور منع فرماتے ہیں، میں نے بحث کیا کہ عاشورا یا پندرہویں شعبان یا اَیام بیض قمری مہینے کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاریخ کو یا عرفہ کے روزہ ر کھتے ہیں تو کیا جمعہ آ جائے توروز ہبیں رکھنا جاہے؟

جواب:... بیچے ہے کہ جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس لئے فقہاء نے روزے کے لئے جمعہ کے دن کومخصوص کرنا مکروہ لکھا ہے۔ تا ہم اگر کسی کے لئے وُوسرے دنوں میں مشغولی کی وجہ سے روز ہ رکھنامشکل ہوتوشش عید کے روزے جمعہ کو بھی رکھ سکتا ہے۔

### كياجمعة المبارك كاروز هصرف رمضان ميں ركھنا جائز ہے؟

سوال:..بعض لوگوں کا بیکہنا ہے کہ جمعۃ المبارک میں روز ہے صرف رمضان میں رکھنا جائز ہے ،اور عام حالات میں جمعة المبارك ميں نفل رزز ہ ركھنا جائز نہيں ہے، كيونكہ جمعة المبارك عيد كا دِن ہے، اور عيد كے دن روز ہ ركھنا حرام ہے، يہ بات ۇرست ہے ياغلط؟

 إذا نذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في المحيط ولو أخر القضاء حتى صار شيخًا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٩)، ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية (قوله ومتى قدر) أي الفاني ومن في حكمه على الصوم (قوله لأن استمرار العجز) اي إلى الموت ...إلخ. رحاشية الطحطاوي على الدر المختارج: ا ص: ٣٩٥، طبع رشيديه كونثه).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلّا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص: ٣٢٩)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلّا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٤٩).

جواب:... جمعہ کاروزہ بلاکراہت جائز ہے۔ جمعہ کے دن کے عید کے دن ہونے کے بیہ معیٰ نبیں کہ اس پر عید کے تمام اُ حکام بھی لا گوہو گئے۔

### کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنا دُرست ہے؟

سوال:...میراایک دوست جو مذہب میں خاصی معلومات رکھتا ہے، اس نے ایک مسئلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر جمعہ کے دن ہم نفل روز ہ رکھنا چاہیں تو ساتھ میں ایک دن آگے یا پھر پیچھے یعنی جمعرات یا ہفتہ کور کھنا ضروری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب:...حدیث میں جمعہ کے دن کوروز ہ کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لئے صرف جمعہ کا روز ہ نہیں رکھنا چاہئے، البتۃ اگر رکھ لے تو آگے بیچھے دن ملانا ضروری نہیں ہے۔

#### خاص کر کے جمعہ کوروز ہ رکھنا موجب فضیلت نہیں

سوال:... نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اکیلا جمعه کا روز ومنع فر مایا ، مگر مجھے دُ وسرے دنوں میں فرصت ہی نہیں ملتی ، کیونکه دُ وسرے دنوں میں اللہ کے کام کے لئے جانا ہوتا ہے تو روز ہ ہے کمز وری ہوتی ہے ، تو میں جمعه کا اکیلا روز ہ رکھ عتی ہوں؟ جواب:... جمعه کا تنہا روز ہ مکروہ ہے ، لیکن اگر آپ کو دُوسرے دن رکھنے کی گنجائش نہیں تو کوئی حرج نہیں ، روز ہ رکھ لیا

جواب:... جمعه کا تنها روزه مکروه ہے،لیکن اگر آپ کو دُوسرے دن رکھنے کی گنجائش نبیں تو کوئی حرج نبیں، روز ہ رکھ لیا کریں ۔گرخاص اس دن روز ہ رکھنے کوموجب فضیلت نہ تمجھا جائے۔

#### كياجمعة الوداع كےروزے كا دُوسرے روزوں سے زيادہ ثواب ملتاہے؟

سوال:...رمضان المبارک کے آخری جمعہ کوروز ہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے یا باقی دنوں کے روزوں کی طرح ثواب ملتا ہے؟ کیونکہ اس دن روز ہ رکھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس دن خصوصیت کے ساتھ بچوں کوبھی روز ہ رکھوایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے روزے کی کوئی خصوصی فضیلت مجھے معلوم نہیں ، شایداس میں پیغلط نظریہ کارفر ماہے کہ آخری جمعہ کاروزہ ساری عمر کے روزوں کے قائم مقام ہوجا تاہے ، مگریچض جاہلانہ تصورہے۔

(١) وصوم يوم الجمعة بإنفراده مستحب عند العامة كالإثنين والخميس. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٤٨).

ايشاً، نيز وأيضًا وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روى عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطره. وظاهر الإستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الإستحباب ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٤٥).

(٣) ولا ينبغى أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأوّل، كل هذا التكليف لإقامة أمر مكروه. (غنية المتملى شرح منية المصلى ص:٣٣٣، طبع سهيل اكيـدهـي لاهـور). وهو ...... فرض وهو نوعان: معين كصوم رمضان أداء وغير معين كصومة قضاء. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٨٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا ان يصوم قبله أو يصوم بعده. (ترمذى ج: ١ ص:٩٣، طبع دهـلـى). ومنها: تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلة بقيام. (حلبى كبير ص:٣٣٣، تتمات من النوافل).

## کیاجمعۃ الوداع کاروزہ رکھنے سے پچھلے روزے معاف ہوجاتے ہیں؟

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کاروز ہر کھنے سے پہلے تمام روز ہمعاف ہوجاتے ہیں، کیا سے جے ہے؟
جواب: بالکل غلط اور جھوٹ ہے! پورے رمضان کے روزے رکھنے سے بھی پچھلے روزے معاف نہیں ہوتے ، بلکہ ان
کی قضا واجب ہے۔ شیطان نے اس قتم کے خیالات لوگوں کے دِلوں میں اس لئے پیدا کئے ہیں تا کہ وہ فرائض ہجالانے میں کوتا ہی
کریں، ان لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہئے کہ اگر صرف جمعۃ الوداع کا ایک روزہ رکھ لینے سے ساری عمر کے روزے معاف ہوتے جا میں ،
توہر سال رمضان کے روزوں کی فرضیت تو .. نعوذ باللہ ... ایک فضول بات ہوئی ۔

# جمعة الوداع كےروزے كا حكم بھى دُوسرے روزوں كى طرح ہے

سوال:...اگرکوئی شخص جمعة الوداع کاروزه رکھے اور بہت شخت بیار ہوجائے اور اس کے لئے روزہ توڑدینا ضروری ہوتو وہ کیا کرے؟ کیاروزہ توڑدے؟ اوراگرروزہ توڑد ہے تواس کے کفارہ کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ اورا گرکوئی شخص صرف گرمی کی وجہ ہے جان بوجھ کرروزہ توڑدے تواس کا کفارہ دُوسرے روزوں سے زیادہ ہوگایاان کے برابر؟ صحیح صورت حال ہے آگاہ بیجئے۔

جواب:...اس حالت میں جبکہ روز ہ توڑنا ضروری ہوجائے تو روز ہ اِفطار کرلے اور بعد میں اس کی قضا کرے ، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے ،صرف قضا واجب ہوگی۔

اگرکوئی فخص جان بوجھ کررمضان مبارک کاروزہ توڑوے تواس پرقضااور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ بیہ کے لگا تاردو مہینے کے روزے رکھے۔ جمعۃ الوداع کے روزے کا حکم وہی ہے جو دُوس ہے دنوں کے روزے کا ہے۔

#### رجب، شعبان، رمضان کے روزے رکھنے کا عہد کرنا

سوال:...رجب، شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھ رہی ہوں ، تو مجھے کی ہے معلوم ہوا کہ بیروزے حرام ہیں ، گرروزے رکھ تو رہی ہول لیکن دِل میں خوف ہے ، اورعہد کیا تھا کہ تین مہینے رکھوں گی ، اور سنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی بھی تین مہینے

 المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٤، الباب الثاني في الأعذار التي تبيح الإفطار).

(٢) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظنر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتحتاج الظنر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدغته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٠٣، فصل في العوارض).

(٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ...... فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة إلخ.
(الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٣ ١ ، كتاب الصوم، طبع بمبئي).

(٩) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ...... وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين
 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر ... إلخ ـ (البناية في شرح الهداية ج: ٣٠٨ ص: ٣٠٨، طبع حقانية) ـ

کے روزے رکھتے تھے،اللہ نے مجھے اتن قوت دی ہے کہ میں تین مہینے کے روزے رکھ سکتی ہوں،روزے رکھنے کی خاص وجدا یک تو یہ ہے کہ مجھے ہر حالت میں تبجد کی عادت ڈالنی ہے،اگر میں تین مہینے کے روزے رکھوں گی تو نمازِ تبجد کی عادت بھی ہوجائے گی،اوراس طرح پھر ہمیشہ تبجد کی نماز کے لئے آنکھ کھل جائے گی،اگریدروزے رکھ سکتے ہیں تو کتنے گھنٹے پہلے روزہ بند کردینا چاہئے؟ ہم ویسے آ دھے گھنٹے پہلے بند کردیتے ہیں۔

جواب:...اگرآپ نے رجب، شعبان کے روزوں کی نذرمان کی ہے (جیبا کہ آپ کے الفاظ 'عہد کیا تھا'' ہے معلوم ہوتا ہے ) تو آپ کے ذیب ان دومہینے کے لگا تارروزے رکھنا واجب ہے۔ رجب اور شعبان کے روزوں کی نضیلت میں کوئی صحیح حدیث وار ذہیں ہوئی۔ شعبان کی پندر ہویں تاریخ کے روزے کی نضیلت آئی ہے، گروہ روایت بھی کمزور ہے۔ اور جسم مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر روایات موضوع یا نہایت ضعیف ہیں۔ رجب اور شعبان کے روزوں سے خصوصی نضیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے تو روز ہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتدا یک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کے بعدروزہ ندر کھا جائے۔ (مشکوۃ) اس حدیث کی بنا پر بعض اہلی علم نے نصف شعبان کے بعدروزے کو مطلقاً ممنوع قرار دیا ہے، اور بعض نے اس ممانعت کوشفقت پر محمول فرمایا ہے، تا کہ رمضان مہارک کے لئے توت بحال رہے۔ (۵)

#### رجب وشعبان کے روز وں کی شرعی حیثیت

سوال: ... میں آپ کے کالم'' آپ کے مسائل' ہر جمعہ کو مطالعہ کرتا ہوں ، جمعہ یعنی ۸ رفر وری کو ایک مسئلہ آیا تھا'' روزے کی فضیلت' بیاس طرح سے شروع کیا گیا:'' رجب ، شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھ رہی ہوں تو کسی سے معلوم ہوا کہ بیہ روزے حرام بیں' نہ تو آپ نے بیوضاحت کی ہے کہ محتر مدنے رمضان المبارک کو بھی ساتھ ہی لکھ کر خلطی کی ہے ، کیونکہ حرام کا لفظ تو بہت بڑا گناہ ہے ، اس مہینے کے لئے جس کی اس کی فضیلت اور زینت تو ہے ہی روزے ۔ بہر حال ہوسکتا ہے خلطی سے ایساتح ریہو گیا ہو، میرااصل مسئلہ اور ہے ، آپ نے جواب میں تحریفر مایا کہ رجب اور شعبان کے روزے میں کوئی حدیث وار دنہیں ہے ، اور ان کی خصوصی میرااصل مسئلہ اور ہے ، آپ نے جواب میں تحریفر مایا کہ رجب اور شعبان کے روزے میں کوئی حدیث وار دنہیں ہے ، اور ان کی خصوصی

 <sup>(</sup>١) إذا قال لله على صوم شهر لزمه ثلاثون يومًا وتعيين الشهر إله ، (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٩، الباب السادس فى النذر).
 (٢) تقصيل كے لئے وكيحے: الـلالـــى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. ج: ٢ ص: ١١ ١ تا ١١ ١ طبع دار الفكر بيروت. أيضًا: تنزيه الشريعة المرفوعة ج: ٢ ص: ١٥١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها .. الخر (مشكّوة ص: ١٥ ا ، ابن ماجة ص: ١٠ ا ، باب ما جاء في صلوة التسبيح ، طبع مير محمد كتب خانه ). ومها .. الخريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا . (مشكّوة ج: ١ ص ١٥٠١) ، وفي المرقاة شرح المشكّوة : (فلا تصوموا) أي بلا انضمام شيء من النصف الأوّل ..... وفي رواية : فلا يصام ..... والنهى للتنزيه رحمة على الأمّة ان يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط ... الخور مشكّوة ج: ٢ ص ١٥٠٥، طبع بمبئى).

فضیلت کا اعتقاد نہ رکھا جائے توروزے رکھنے کی اجازت ہے۔ ۱۸ رجنوری جمعہ کے جنگ میں آپ کے کالم کے ساتھ جناب اقبال احمہ اختری قادری صاحب کا بھی مضمون تھا، جس میں انہوں نے مختلف احادیث کے حوالے ہے رجب المرجب کی فضیلت بیان کی ، خاص طور پر روزے رکھنے گی ، آپ وضاحت سے جوابتح بر فرمائیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو صرف علماء کے مضامین پڑھ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں ، آپ لوگوں کے مختلف جوابات سے ذہنی اُلبحون کا شکار ہوں گے ، میں روزے رکھ رہا تھا ترک کردیئے ہیں ، آپ الگے جمعے کو جوابتح بر فرمائیں کہ کہ اٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟

جواب:...رمضان مبارک کے روزے تو ہرمسلمان جانتا ہے کہ فرض ہیں، سائلہ کا مقصد رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے روزوں کے بارے میں یو چھنا تھا۔

۲:...آپ نے جوسوال اُٹھایا ہے، اگر آپ نے غورے پڑھا ہوتا تو اس کا جواب میرے ذِکر کردہ مسئلے میں پہلے ہے آ چکا ہے، چنانچہ میں نے لکھا تھا:

" جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر روایات نہایت ضعیف ہیں۔" یے نقرہ راقم الحروف نے ان روایات کی مفصل جائج پڑتال کے بعد لکھا تھا۔ آپ کی یہ بات بہت سیجے ہے کہ اہلِ علم کے مختلف جوابات پڑھ کر ذہنی اُ بجھن ہوتی ہے، اس اُ بجھن کاحل یہ ہے کہ آپ کوجس عالم کی شخصی پر اعتماد ہو، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ فضائل کے باب میں لوگوں نے ترغیب و تر ہیب کی غرض سے بہت می روایات وضع کی ہیں، ان میں سے بہت می چیزیں بعض بزرگوں کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئ ہیں، اہلِ علم کا فرض ہے کہ کسی چیز کوآنخ ضرب سلم کی طرف منسوب کرنے میں اِحتیاط سے کام لیس، اگر کوئی روایت من گھڑت ہو، یا نہایت کمز ور ہو، اس کو ذِکر نہ کیا جائے، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایس بات کومنسوب کرنا جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، نہایت علین گناہ ہے۔ (۱)

# رمضان کےروزوں کی قضا9، ۱۰ محرم کے نفلی روزے کے ساتھ رکھنا

سوال:...کیارمضان کے روزے کی قضاہ ، ۱۰ محرم کے نفلی روزوں کے ساتھ ایک ہی نیت ہے کی جاسکتی ہے؟ جواب:...رمضان کی قضا کی نیت کیا کریں ، دونیتوں کوجمع کرنا سیجے نہیں۔

على الآخر ثبت الراجع كـذا في محيط السرخسي. وإذا نوى قضاء بعض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٢ ١ ٩٤ ١).

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخارى. (مشكوة ص: ٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل).
(٢) ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين في الوكادة والفريضة ولا رجحان لأحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح أحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح أحدهما على الآخر بالله و تن مضان في قدل أنه و القريرة الله و تربير الله و تربير و

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت مویٰ کا واقعہ معلوم نہیں تھا؟

سوال:... محترم چونکہ میں بھی مطالعے کا بے حد شوق رکھتی ہوں ، میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں ، جن کے جوابات میں آپ سے حیا ہتی ہوں۔

پہلاسوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں خدافر ما تا ہے کہ میرا ہی میری وقی کے بغیرز بان نہیں کھولتا، اب آپ بتا ہے کہ رسالہ" یو مے عاشورا تاریخ کے آئید میں 'شائع کر دوصد لیقی ٹرسٹ کرا چی کے صفح نمبر ۱۱ اور ۱۳ پر یہ بات درج ہے کہ: '' حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اقد ترصلی اللہ علیہ وہ کم جب مدینے تشریف لائو تی بود عاشورا کاروز ورکھتے تھے، جنور نے ان سے پوچھا کہ: تم لوگ روز و کیول رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ: ہمارے لئے بڑی خوشی کا ون ہے، حضرت موکی اوران کی قوم کو نبات کی اورفرعون غرق ہوا تھا، تو حضرت موکی علیہ السلام نے تشکر میکا روز ورکھا تھا، اس لئے ہم لوگ بھی روز ورکھتے تیں۔ تو بین کر حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب اللہ علیہ وسلم میں ۔ لہذا حضور نے روز ورکھتا تیں کہ حضرت موکی سے زیادہ قرب کے صفح ہیں۔ لئے دیا بین کی حضرت موکی کے واقعے سے (خدا معاف کرے) ہیں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا حضور با کر میں گئی خورت موکی کے واقعے سے (خدا معاف کرے) ہی جغر روز ورکھواور ورسروں کو بھی حکم دو۔ جب آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا حضور براس وقت وئی نازل ہوئی تھی کہتم بھی روز ورکھواور ورسروں کو بھی تکم دو۔ جب حضور بخرا ہوئی تھی دوز ورکھواور ورسروں کو بھی تکم دو۔ جب ضور بغیر وقتی کے بات نہیں کیا کرتے تھے افر آن گواہ ہوئی تھر متن سے جواب دیں یا چرحد یہ تھر کی گئی ہوئی۔ جواب دیں یا چرحد یہ تھر کی کہتا ہوئی تھی اور ایمان کیا جواب کیا ہوئی تھی کہتے ہیں ، ایک ہوئی سے بہت میں باخبر سے باخری سے باز کیا ہوئی تھی ہوئی ہوئی۔ ہوئی ہوئی ہوئی۔ ہوئی ہوئی ہوئی دور ایمان کیا ہوئی تھی ہوئی ہوئی دور نے کا قبل آز اطلاع معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ، تو ایک تاریخی واقعے کا قبل آز اطلاع معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ، تو ایک تاریخی واقعے کا قبل آز اطلاع معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ، تو ایک تاریخی واقعے کا قبل آز اطلاع معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں ، تو ایک تاریخی واقعے کا قبل آز اطلاع معلوم نہ ہونا کیوں عیب نہیں ، وایک تاریخی واقعے کا قبل آز اطلاع معلوم نہ ہونا کیوں عیب خبر ان اگر کا اور آئیا کیا کوئی عیب نہیں ، اور کیا کیا اور ایمان کیا تھروں کیں ؟

دُوسِرااشکال میہ ہے کہ بغیر وہی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیے شروع کردیا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن کریم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرشتہ انبیائے کرام میں ماللام کے اُمورِ خیر گیا اقتدا کا تھم دِیا گیا ہے، تاوقت کیہ وہی اللہ علیہ وسلم کا مطرت موٹی علیہ السلام کی موافقت میں صوم یوم عاشورا کو اختیار کرنا اس آیت نہ کردی جائے ، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موٹی علیہ السلام کی موافقت میں صوم یوم عاشورا کو اختیار کرنا اس آیت کردی جائے ، اس کے لئے کسی جدید وہی کی نہ ضرورت تھی ، نہ اس کا ثبوت پیش کرنے کی حاجت ۔ اورا گریہا مراللہ تعالیٰ کے کہاں پہندیدہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منع فرمادیا جاتا ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْمَا اِلَيُكَ رُوْحًا مِّنْ آمُرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِئ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهُدِى بِهِ مَنْ نُشْآءُ مِنَ عِبَادِنا. (الشورى: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) أُولَنِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبَهْدَهُمُ اقْتَدِهُ. (الأنعام: ٩٠).

# اعتكاف كےمسائل

#### إعتكاف كے مختلف مسائل

سوال:...إعتكاف كيول كرتے بين؟اوراس كاكياطريقد ب

جواب:...رمضان المبارک کے آخری دس دن محید میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے، اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فر مایا کرتے تھے (بخاری وسلم)۔

اس لئے اللہ تعالیٰ توفیق دی تو ہرمسلمان کواس سنت کی برکتوں سے فائدہ اُٹھانا چاہئے ،مبجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ،اور کریم آقا کے دروازے پرسوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ یہاں اِعتکاف کے چند مسائل لکھے جاتے ہیں ،مزید مسائل حضراتِ علمائے کرام سے دریافت کر لئے جائیں۔

ا:...رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اِعتکاف سنتِ کفایہ ہے،اگر محلے کے پچھلوگ اسست کوادا کریں تو مسجد کاحق جو اہل محلّہ پرلازم ہے،ادا ہوجائے گا۔اورا گرمنجد خالی رہی اور کو کی شخص بھی اِعتکاف میں نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائقِ عمّا ب ہوں گے اور مسجد کے اِعتکاف سے رہنے کا وبال پورے محلے پر پڑے گا۔

۲:...جس مسجد میں پنج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو،اس میں اعتکاف کے لئے بیٹھنا چاہئے،اورا گرمسجدالی ہوجس میں پنج وقتہ نماز باجماعت نہ ہوتی ہواس میں نماز باجماعت کاانتظام کرنااہلِ محلّہ پرلازم ہے۔

(١) عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الآواخر من رمضان حتّى توفّاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. (مشكوة ج: ١ ص: ١٨٣)، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) وسنّة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أى سنة كفاية كما في البرهان وغيره ... الخ. وفي الشرح: نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٢)، باب الإعتكاف، وأيضًا في الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف ج: ١ ص: ١ ١١، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) هو ..... لبث .... ذكر ولو مميزا في مسجد جماعة هو ما له إمام ومؤذّن أديت فيه الخمس أولًا وعن الإمام إشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم .. إلخ. (قوله في مسجد جماعة) إنما شرط لقول حذيفة لا إعتكاف إلا في مسجد جماعة .. إلخ ... وينبغى ان لا يصح مسجد الحياض ومسجد قوارع الطريق وينبغى ان يصح في مصلى العيد والجنازة .. إلخ . (حاشية الطحطاوي مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: اص: ٢١ م ٣٥٢، ٣٥٣، وأيضًا هداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٩ م، ١٠ اباب الإعتكاف، وأيضًا في العالمگيري ج: ١ ص: ٢١ م، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

":...عورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لئے مقرّر کرکے وہاں اعتکاف کرے، اس کومبحد میں اعتکاف بیضنے کا ثواب ملے گا۔ <sup>(۱)</sup>

۴:...اِعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت ، دُرودشریف ، ذکروتبیج ، دین علم سیکھنااورسکھانااورانبیائے کرام علیہم السلام ،صحابہ کرام ؓاور بزرگانِ دین کے حالات پڑھناسنناا پنامعمول رکھے ، بےضرورت بات کرنے سے احترازکرے ۔

3:...اعتکاف میں بےضرورت اعتکاف کی جگہ ہے نگلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا، '' (واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ ہے نگلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا، '' (واضح رہے کہ اعتکاف کے لئے مخصوص کر لی اعتکاف کے لئے مخصوص کر لی جاتی ہے )۔ جاتی ہے )۔

. ۲:... پیشاب، پاخانداور خسلِ جنابت کے لئے باہر جانا جائز ہے، ای طرح اگر گھرے کھانا لانے والا کوئی نہ ہوتو کھانا کھانے کے لئے گھر جانا بھی جائز ہے۔

۲:...جس معجد میں معتلف ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہوتو نمازِ جمعہ کے لئے جامع مسجد میں جانا بھی وُرست ہے ،
 گرا ایسے وفت جائے کہ وہاں جاکر تحیة المسجد اور سنت پڑھ سکے ، اور نمازِ جمعہ سے فارغ ہوکر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں واپس آجائے۔

۸:...اگر بھولے ہے اپنی اعتکاف کی مسجد ہے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔
 ۹:...اعتکاف میں بے ضرورت وُ نیاوی کام میں مشغول ہونا ، مکر و قِح کی ہے ، مثلاً: بے ضرورت خرید و فروخت کرنا ، ہاں اگر

(۱) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلّا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإعتكاف).

(۲) ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين
 وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير ـ (عالمگيري ج: اص: ۲۱۲، أيضًا فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۱۲).

(٣) فلو خرج ولو ناسيًا ساعة ....... بلا عذر فسد ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٤). وأيضًا: ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد إعتكافه عند أبى حنيفة لوجود المنافى. (هداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ١ ١).

(٣) وحرم عليه أي على المعتكف ..... الخروج إلا لحاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الإغتسال في المسجد. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٠٥، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٤٨، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٤٨، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).

(۵) ويخرج المجمعة حين تزول الشمس ........ يخرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامع فيصلى أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر وبعد الجمعة يمكث بقدر ما يصلى أربع ركعات أو ستا على حسب إختلافهم في سنة الجمعة كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢)، وأيضًا فتح القدير ج: ٢ ص: ١٠ ١ ، حاشية الطحطاوي على الدر ج: ١ ص: ٢٥٥).

(۱) حاشیهمبر الماحظه فرما میں۔

کوئی غریب آ دمی ہے کہ گھر میں کھانے کو پچھنیں ، وہ اِعتکاف میں بھی خرید وفر وخت کرسکتا ہے ،مگرخرید وفر وخت کا سامان مسجد میں لا نا جائز نہیں ۔ (۱)

بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے ، بلکہ سرمنہ لپیٹ لیتے ہیں ، اور اس چپ رہنے کوعبادت سمجھتے ہیں ، پیغلط ہے ، اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے ، ہاں! مُری باتیں زبان سے نہ نکا لے۔ ای طرح فضول اور بے ضرورت باتیں نہ کرے ، بلکہ ذکر وعبادت اور تلاوت و نہیج میں اپناوقت گزارے ، خلاصہ یہ کمخض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔

اا:...رمضان المبارک کے دی دن اعتکاف پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بیسویں تاریخ کوسورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوجائے ، کیونکہ بیسویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہوجا تا ہے ، پس پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوجائے ، کیونکہ بیسویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ وع ہوجا تا ہے ، پس اگر سورج غروب ہونے کے بعد چند لمجے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئے تو اعتکاف مسنون بنہ ہوگا۔

۱۲:...اعتکاف کے لئے روز ہ شرط ہے، پس اگر خدانخواستہ کسی کاروز ہ ٹوٹ گیا تواعتکا ف مسنون بھی جاتار ہا۔ (\*) ۱۳:...معتکف کوکسی کی بیار پُرس کی نیت ہے مسجد ہے نگانا وُرست نہیں (۵) چلتے چلتے بیار پُرسی بھی کر لی توضیح ہے، مگروہاں تھہر نہیں۔ (۱)

۱۲:...رمضان المبارك كے آخرى عشرے كا إعتكاف تومسنون ہے، ويسے مستجب بيہ كه جب بھى آ دى محد ميں جائے، تو

(۱) و بحص المعتكف ..... عقد إحتاج إليه لنفسه أو عياله فلو لتجارة كره كبيع ..... فلو خرج الأجلها فسد لعدم الضرورة وكره أى تحريمًا .... إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف .. إلخ و (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٤٨، ٩٣٩، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوى على الدر ج: ١ ص: ٣٤٦، طبع رشيديه) ـ

(٢) قال ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت لأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعتنا لكنه يتجانب ما يكون مائمًا (قوله ويكره له الصمت بالكلية تعبدًا فإنه ليس في شريعتنا ... إلخ. (فتح القدير مع الهداية ج: ٢ ص: ١١٦، وأيضًا فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢٠ ص الإعتكاف).

(٣) واعلم أن الليالي تابعة للأيام أي كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ...... فعلى هذا إذا ذكر المثنى أو المجموع يدخل المسجد قبل الغروب، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم. (شامي ج: ٢ ص:٣٥٢، باب الإعتكاف).

(۳) (وأما شــروطــه) ....... ومـنهــا الصوم وهو شرط الواجب منه رواية واحدة. (فتاوى عالمگيرى، الباب السابع فى
 الإعتكاف ج: ۱ ص: ۱ ۲ ۱، طبع رشيديه كوئثه).

(۵) عنها أي عائشة قالت؛ السنة على المعتكف ان لا يعود مريضًا. (مشكوة ج: ۱ ص:۱۸۳)، وأيضًا ولا يخرج لعيادة المريض كذا في البحر الرائق. (عالمگيري، باب الإعتكاف وأما مفسداته ج: ۱ ص:۲۱۲).

(٢) لو خرج لحاجة الإنسان ثم ذهب لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة من غير أن يكون لذلك قصد فإنه جائز ... الخ.
 (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٢٦، باب الإعتكاف، طبع بيروت).

جتنی در مجدمیں رہنا ہواء تکاف کی نیت کر لے۔ (۱)

۱۵:...اعثکاف کی نیت دِل میں کرلینا کانی ہے،اگر زبان ہے بھی کہدلے تو بہتر ہے۔ ('' اِعتکاف کی تین قشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں

سوال:...اب ماہِ رمضان کامہینہ ہے، میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، آخری دن ، پوچھنا یہ ہے کہ ا: اعتکاف کی نیت کیے کرنی جا ہے ؟ ۲: اِعتکاف کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ ۳: اگر اِعتکاف کی نیت کر کے معجد میں چلا جائے اور اگر پاخانہ کی حاجت ہوتو حاجت سے فارغ ہوکر دوبارہ نیت کرنی جا ہے یانہیں؟

جواب:...اِعتکاف کی نیت بہی ہے کہ اِعتکاف کے ارادے ہے آ دمی مجدمیں داخل ہوجائے ،اگرزبان ہے بھی کہدلے کہ مثلاً: میں دس دن کے اِعتکاف کی نیت کرتا ہوں ،تو بہتر ہے۔

۲:..رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، باقی دنوں کا اعتکاف نفل ہے، اورا گر پچھ دنوں کے اعتکاف کی منت مان کی ہوتوان دنوں کا اعتکاف واجب ہوجاتا ہے، پس اعتکاف کی تمین قسمیں ہیں: واجب ،سنت اورنفل۔ (۲) کی منت مان کی ہوتوان دنوں کا اعتکاف واجب ہوجاتا ہے، پس اعتکاف کیا ہوتو ایک بار کی نیت کافی ہے، اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہوکر جب معجد میں آئے تو دوبارہ نیت کرنا ضروری نہیں۔

#### آخری عشرے کے علاوہ اِعتکا ف مستحب ہے

سوال:...ماهِ مبارک میں اعتکاف کے لئے آخری عشرہ مختص ہے، کیا • اررمضان ہے بھی اعتکاف ہوسکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالبًا • اھمیں • اررمضان ہے اعتکاف فرمایا تھا۔

...رمضان المبارك كة خرى عشرے كا إعتكاف سنت مؤكده على الكفاييہ، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے

 <sup>(</sup>۱) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ...... وأقله نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر
 الرواية. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۳۲، ۳۳۳، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) والنية معرفته بقلبه أن يصوم ...... والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥).

 <sup>(</sup>٣) وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب
 وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ٢، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أى سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة، (قوله أى سنة كفاية) إذا قام بها البعض ولو فرد أسقطت عن الباقين ولم يتركه صلى الله عليه وسلم إلّا لعذر. (حاشية الطحطاوي مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: اص ٣٤٣، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص ٣٣٢، والهندية ج: ١ ص ٢١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کرے بیراعتکاف مستحب ہے، بلکہ غیر رمضان میں بھی روزے کے ساتھ فلی اعتکاف ہوسکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم 9 ھیں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کریائے تھے، اس لئے ۱۰ ھیں بیں دن کا اعتکاف کیا تھا۔

اعتكاف ہرمسلمان بیٹھ سكتاہے

سوال:...اعتکاف کے داسطے ہر مخص مجدمیں بیٹھ سکتا ہے یا صرف بزرگ؟

جواب:...اِعتکاف میں ہرمسلمان بیٹھ سکتا ہے، کیکن نیک اور عبادت گزارلوگ اِعتکاف کریں تو اِعتکاف کاحق زیادہ گے۔

# كس عمرك لوگول كواعتكاف كرنا جائع؟

سوال:...عام تأثریہ ہے کہ اعتکاف میں صرف بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کو ہی بیٹھنا چاہئے ، اس خیال میں کہاں تک صداقت ہے؟

جواب:... اِعتکاف میں جوان اور بوڑ ھےسب بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ بوڑھوں کوعبادت کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لئے سن رسیدہ بزرگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں،اور کرنا چاہئے۔

#### معتکف کوتقریر کے لئے دُوسری مسجد میں جانا

#### سوال: ... کیا معتلف اپنی مسجد میں سے دُوسری مسجد تقریر کرنے کے لئے جاسکتا ہے جبکہ وہ اپنی دلیل میں کہتا ہے کہ یہ تقریر

(۱) وعرب الناعباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجة. (مشكوة، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١٨٣ ، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) الحق ان يقال: الإعتكاف ينقسم إلى واجب ...... وإلى مستحب وهو ما سواهما .. إلخ. (فتح القدير، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١١١)، وأيضًا ومستحب في غيره من الأزمنة (قوله في غيره) أي غير المذكور من الواجب والمسنون. (حاشية طحطاوي مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٥).

(٣) قال رحمه الله: الإعتكاف مستحب يعنى في سائر الزمان ....... وهو اللبث في المسجد ...... مع الصوم ونية الإعتكاف ..... وأما الصوم فشرط ..... والصوم شرط لصحة الواجب رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبى حنيفة لقوله عليه السلام لا إعتكاف إلا بصوم فعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم. (الجوهرة النيرة، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١٣٩، ١٥٠).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلمًا كان العام المقبل إعتكف عشرين. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٨٣)، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(۵) وشرعًا اللبث في المسجد مع نيته فالركن هو اللبث والكون في المسجد والنية ..... ومنها الإسلام والعقل
 .... وأما البلوغ فليس بشرط حتى يصح إعتكاف الصبى العاقل ... إلخ. (البحر الوائق ج: ۲ ص: ۳۲۲).

(٢) أيضًا.

كرناإعتكاف سےافضل ہے؟

جواب:...اگراپنی مجد کوچھوڑ کر دُ وسری مجدمیں جائے گا تو اِعتکاف ختم ہوجائے گا۔ (۱)

مجبوراً معتكف عورت اكرنوي دِن أنه جائے تواس كى قضا كيسے كرے؟

سوال:...میری والده آج ہے چار پانچ سال پہلے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی تھیں ،مجبوری کے تحت ۹ ردِن اُٹھنا پڑا، اس کی قضا کیسے کریں؟

جواب:...قضا کی ضرورت نہیں ،اگر کرنا چاہیں توروزے کے ساتھ ایک دن رات کا اعتکاف کرلیں۔ (۲)

دورانِ إعتكاف عورتول كي خصوص ايام شروع موجا كيس تواعتكاف ختم موجائے گا

سوال:...اگردورانِ إعتكاف خواتين مخصوص ايام شروع ہوجائيں تواس صورت ميں انہيں كيا كرنا جائے؟ جواب:...اِعتكاف ختم ہوجائے گا، باہرنكل آئيں۔(۲)

شادی شده اورغیرشادی شده دونو ۱ و تکاف بینه سکتی ہیں

سوال:... کیاشادی شده عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟

جواب:...شادی شده عورت اپنشو ہر کی اِ جازت کے ساتھ اِعتکاف میں بیٹھ علتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...کیاغیرشادی شده لڑکی اعتکاف میں بیٹھ عتی ہے؟

جواب:...غیرشادی شدہ لڑکی اپنے والدین کی اِجازت کے ساتھ اِعتکاف میں بیٹے علی ہے۔ سوال:...مندرجہ بالا دونوں خواتین کے اِعتکاف میں بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں؟

<sup>(</sup>۱) فلو خرج ساعة بلا عذر فسد. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۲ ص: ۳۲۷)، وأيضًا: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط ....... ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة فلو خرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه في قول أبي حنيفة. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٢٢٢، ٢٢١). وأما مفسداته: فمنها الخروج من المسجد، فلا يخرج المعتكف من معتكفه ليلا ونهارًا إلّا بعذر وإن خرج من غير عذر ساعة فسد اعتكافه. (فتاوي عالمگيري، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٢١٢).

 <sup>(</sup>۲) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قضاؤه فإن كان إعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يومًا يقضى ذلك اليوم. (فتاوئ عالمگيري ج: ۱ ص: ۲ الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وأما شروطه ...إلخ. منها الإسلام والعقل والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوج إن كان لها زوج. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ١ ٢ ، طبع رشيديه).

جواب:...ایک ہی طریقہ ہے کہا ہے مکان کا کوئی حصہ اپنے اعتکاف کے لئے تجویز کرلیں ،اور بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ حایا کریں۔

سوال:...کیابیمندرجه بالا دونوںخوا تین اپنے گھر میں ہی اِعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ جواب:...عورتیں گھر ہی اِعتکاف میں ہیٹھیں گی۔ (۲)

#### كيامردگهر مين إعتكاف بينه سكتے بين؟

سوال:...کیامردحفرات مجدکے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ کتے ہیں؟ جواب:...مردوں کے لئے گھر میں اعتکاف جائز نہیں۔

### عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے

سوال:... میں صدقِ دِل ہے یہ چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں اعتکاف بیٹھوں ، برائے مہر بانی عورتوں کے اعتکاف کی شرائط اور طریقے ہے آگاہ کریں۔

جواب: ... عورت بھی اِعتکاف کرسکتی ہے، اس کا طریقہ سے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہوتو اس کومخصوص کر کے وہیں دس دن سنت اِعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہوجائے، سوائے حاجاتِ شرعیہ کے اس جگہ سے ندائے ہے۔ اگر اِعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہوجا کیں تو اِعتکاف ختم ہوجائے گا، کیونکہ اِعتکاف میں روزہ شرط ہے۔

 <sup>(</sup>۱) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل
 لا تخرج منه إلّا لحاجة الإنسان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱ ۱ ۲، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدًا فتعتكف فيه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) وأما شروطه ...... منها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له أذان وإقامة هو الصحيح كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١)، ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضًا ...... أما الفريضة والإعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفي. (رد المحتار، كتاب الصوم، باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا إعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١١١، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٤٣).

 <sup>(</sup>۵) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قضاءه ..... سواء أفسده بصنعه ..... أو بغير صنعه كالحيض .. إلخ .
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۱۳، الباب السابع في الإعتكاف).

#### جس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو وہاں بھی اعتکاف جائز ہے

سوال: ... جس مسجد میں جمعہ ادانہ کیا جاتا ہو، وہاں اعتکاف ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب:... جامع مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے تا کہ جمعہ کے لئے مسجد جھوڑ کر جانا نہ پڑنے،اوراگر دُوسری مسجد میں اعتکاف کرے تو جامع مسجداتن دیر پہلے جائے کہ خطبہ سے پہلے تھیۃ المسجداور سنتیں پڑھ سکے،اور جمعہ سے فارغ ہوکرفورااپی اعتکاف والی مسجد میں آ جائے، جامع مسجد میں زیادہ دیریز تھہرے،لیکن اگروہاں زیادہ دیریھہر گیا تب بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔

قرآن شریف مکمل نه کرنے والابھی اِعتکاف کرسکتاہے

سوال:...ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا، یعنی چند پارے پڑھ کرچھوڑ دیئے مجبوری کے تحت ، کیا وہ شخص اعتکاف میں بیٹے سکتاہے؟

جواب:...ضرور بینهٔ سکتا ہے،اس کوقر آن مجید بھی ضرور مکمل کرنا چاہئے ،اعتکاف میں اس کا بھی موقع ملے گا۔

## ايكمسجد ميں جتنے لوگ جا ہیں اعتكاف كرسكتے ہیں

سوال: ... كياايك مجدين صرف ايك إعتكاف موسكتا بياليك سے زائد بھى؟

جواب:...ا یک مسجد میں جتنے لوگ جا ہیں اعتکاف بیٹھیں ،اگر سارے محلے والے بھی بیٹھنا جا ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔

## معتكف بورى مسجد ميں جہاں جا ہے سويا بيٹھ سكتا ہے

سوال:...حالت ِ اعتکاف میں جس مخصوص کونے میں پردہ لگا کر بیٹا جاتا ہے، کیادن کو یارات کو ہاں ہے نکل کر مجد کے کسی علیجے کے نیچے سوسکتا ہے یا نہیں؟ معتلف کے کہتے ہیں، اس مخصوص کونے کوجس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری معجد کو معتلف کہا جاتا ہے؟ اور بعض علاء سے سنا ہے کہ دورانِ اعتکاف بلاضرورت گرمی دُورکرنے کے لئے عسل کرنا بھی دُرست نہیں، کیا ہے جے ہے؟ اور اگر بحالت ضرورت محد سے نکل کرجائے اور کسی شخص سے باتوں میں لگ جائے، تو کیا ایس حالت میں اعتکاف ٹوٹے گایا نہیں؟ جواب:...مجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے تجویز کی گئی ہواس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری محبد میں جواب:...مجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے تجویز کی گئی ہواس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری محبد میں

(۱) والإعتكاف في المسجد الحرام أفضل ....... ثم المسجد الجامع. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، فصل في الإعتكاف ج: ١ ص: ٢١١، وأيضًا رد المحتار ج: ٢ ص: ١١٩، باب الإعتكاف، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة ....... ويأتى الجمعة حين تزول الشمس فيصلى قبلها أربعًا وبعدها أربعًا أو ستًا ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعًا أو ستًا لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال ابو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى ويأتي الجمعة في مقدار ما يصلى ....... وركعتان تحية المسجد وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيدًا من الجامع ..... وإن قام في المسجد الجامع يومًا وليلة لا تفسد إعتكافه ويكره ذلك. (فتاري قاضي خان على الهندية ج: اص: ١٢٢، ٢٢ ا، طبع رشيديه).

جہاں چاہے دن کو یا رات کو بیٹھ سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نیت سے مسجد سے نگلنا جا ئز نہیں۔'' البیتہ اس کی گنجائش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے تقاضے سے باہر جائے تو وضو کے بجائے دو جارلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے۔ معتکف کوضروری تقاضوں کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں تھہرنا چاہئے ، بغیر ضرورت کے اگر گھڑی مجربھی باہر رہا تو اِ مام صاحبؓ کے نزدیک اِعتکاف ٹوٹ جائے گا،اورصاحبینؓ کے نز دیک نہیں ٹوٹنا،حضرت اِ مام صاحبؓ کے قول میں احتیاط ہے،اور صاحبینؓ کے قول میں وسعت اور گنجائش ہے۔

## اعتكاف ميں جا دريں لگانا ضروري نہيں

سوال:...کیا اِعتکاف میں بیٹھنے کے لئے جو چاروں طرف چا دریں لگا کرایک حجرہ بنایا جاتا ہے،ضروری ہے یااس کے بغیر بھی اعتکاف ہوجا تاہے؟

جواب:...چا دریں معتکف کی تنہائی ویکسوئی اور آ رام وغیرہ کے لئے لگائی جاتی ہیں، ورنہ اِعتکاف ان کے بغیر بھی

#### اعتكاف كے دوران گفتگو كرنا

#### سوال:...اِعتکاف کے دوران گفتگو کی جاسکتی ہے یانہیں؟اگر کی جاسکتی ہے تو گفتگو کی نوعیت بتا ئیں؟

- (١) باب الإعتكاف ...... فهو اللبث في المسجد مع نية الإعتكاف كذا في النهاية. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١ ١١، طبع رشيديه، وأيضًا اللباب في شرح الكتاب، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١٢١، طبع قديمي كتب خانه).
- (٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا ..... الخروج إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولًا يمكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلّا لحاجة الإنسان) ولًا يمكث بعد فراغه من الطهور ...... وليس كالمكث بعدما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص:٣٨٥، بـاب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص:٣٤٣، ٣٤٥، طبع رشيديه كوئثه).
- (٣) فإن خرج ساعة بلا عذر فسد لوجود المنافي أطلقه فشمل القليل والكثير وهذا عند أبي حنيفة وقالًا لَا يفسد إلّا بأكثر من نصف يوم وهو الإستحسان لأن في القليل ضرورة كذا في الهداية. (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٢٦، بـاب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).
- (٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أي إذا نوى من أوّل الليل أن يعتكف وبات في المسجد صلى الفجر ثم دخل في معتكفه ...... وتأولوا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف وانقطع وتخلي بنفسه فإنه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتربه عن أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصير. (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٥٤٠، باب الإعتكاف، الفصل الثاني).

#### جواب:...اعتکاف میں دِین گفتگو کی جاسکتی ہےاور بقد رضرورت دُنیوی بھی۔<sup>(۱)</sup> اعتكاف كے دوران مطالعه كرنا

سوال:...دورانِ إعتكاف تلاوتِ كلامٍ بإك كےعلاوہ سيرت اور فقہ ہے متعلق كتب كامطالعة كيا جاسكتا ہے؟ جواب:... بتمام دین علوم کامطالعه کیاجا سکتا ہے۔

إعتكاف كے دوران قوّالی سننااور ٹیلیویژن دیکھنااور دفتری کام کرنا

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ ہم لوگوں کی مسجد جو کہ مہران شوگر ملز ثنڈ والیہ پارضلع حیدرآ باد کی کالونی میں واقع ہے،اس مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ہماری مل کے ریذیڈنٹ ڈائزیکٹر صاحب (جو کہ ظاہری طور پر انتہائی دین دارآ دی ہیں ) اعتکاف میں جیصتے ہیں۔ کیکن ان کے اعتکاف کاطریقہ بیہ کے دوہ جس گوشے میں جیٹھتے ہیں وہاں گاؤ تکیہاور قالین کے ساتھ ٹیلیفون بھی لگوالیتے ہیں، جو کہ اعتکاف مکمل ہونے تک وہیں رہتا ہے،اورموصوف سارا دن اعتکاف کے دوران ای ٹیلیفون کے ذریعے تمام کاروباراورمل کے معاملات کوکنٹرول کرتے ہیں۔اس کےعلاوہ تمام دفتری کاروائیاں، فائلیں وغیرہ معجد میں منگوا کران پرنوٹ وغیرہ لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ موصوف ٹیپ ریکارڈ لگوا کرمسجد میں ہی قوالیوں کے کیسٹ سنتے ہیں، جبکہ قوالیوں میں سازبھی شامل ہوتے ہیں \_کیامسجد میں اس کی اجازت ہے کہ قوالی تی جائے؟ اس کے علاوہ موصوف مسجد میں نیلیویژن سیٹ بھی رکھوا کر نیلی کاسٹ ہونے والے تمام دینی پروگرام بڑے ذوق وشوق ہے دیکھتے ہیں۔ اور موصوف کے ساتھ ان کے نوکر وغیرہ بھی خدمت کے لئے موجودر ہتے ہیں۔ ہماری کالونی کے متعدّد نمازی ،موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے محبد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ،کیاان نمازیوں کا یقعل صحیح ہے؟

جواب:...اعتكاف كي اصل زوح بيه به كدايخ دنو ل كوخاص انقطاع الى الله ميں گزاريں اورحتی الوسع تمام وُنيوي مشاغل بند کردیئے جائیں۔ تاہم جن کاموں کے بغیر حیارہ نہ ہوان کا کرنا جائز ہے، لیکن مجد کواتنے دنوں کے لئے دفتر میں تبدیل کردینا ہے جا بات ہے، '' اورمسجد میں گانے بجانے کے آلات بجانا یا ٹیلیویژن و یکھنا حرام ہے، جونیکی برباد گناہ لازم کےمصداق ہے۔ آپ کے ڈائر مکٹرصاحب کوچاہئے کہا گراعت کاف کریں تو شاہانہ ہیں فقیران کریں ،اورمحزمات سے احتراز کریں ،ورنہ اعتکاف ان کے لئے کوئی

<sup>(</sup>١) لا يتكلم إلَّا بخير ...... واما التكلم بغير خير فإنه يكره لغير المعتكف فما ظنَّك للمعتكف اهـ. وظاهره ان المراد بالخير هنا ما لا إثم فيه فيشمل المباح ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٢٧، باب الإعتكاف). ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه كذا في شرح الطحاوي. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٢) التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢ ، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) (وأما محاسنه فظاهرة) فإن فيه تسليم المعتكف كلية إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شغل الدنيا التبي هني مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف أوقاته في الصلاة أما حقيقة أو حكمًا لأن المقصد الأصلي من شرعيـة انتـظـار الـصـلاة بـالـجـمـاعات وتشبيه المعتكف نفسه بمن لَا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالذين يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، البات السابع في الاعتكاف).

فرض نہیں ،خداکے گھر کومعاف رکھیں ،اس کے تقدّس کو پا مال نہ کریں۔

# معتکف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی وُ ورکرنے کے لئے مسل کرنا

سوال:...کیاحالت ِاعتکاف میں معتکف(مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر)حالت ِ پاکی میں صرف سستی اورجسم کے بوجمل پن کو دُورکرنے کے لئے عسل کرسکتا ہے؟ اور کیااس سے اِعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے جبکہ پیٹسل مسجد کے حدود کے اندر ہو؟ اور کیااس سے مسجد کی بے ادبی تونہیں ہوتی ؟

جواب:..غسل اوروضوے مبحد کوملوّث کرنا جائز نہیں ،اگر صحن پختہ ہے اور وہاں سے پانی باہرنگل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کونے میں بیٹے کرنہالے ،اور پھر جگہ کوصاف کر دے۔ <sup>(۱)</sup>

# معتكف كے لئے سل كاحكم

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں دوآ دی اعتکاف میں بیٹھے تھے، زیادہ گری ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کے خسل خانے میں غسل کرتے تھے،ایک صاحب نے بیفر مایا کہاس طرح غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

جواب: ... مختذک کے لئے عسل کی نیت سے جانا معتکف کے لئے جائز نہیں ، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب پیشاب کا نقاضا ہو تو پیشاب کا نقاضا ہو تو پیشاب سے نارغ ہو کر عسل خانے میں دو چارلوٹے بدن پر ڈال لیا کریں ، جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر پانی ڈال کر آ جایا کریں ، الغرض عسل کی نیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ، طبعی ضرورت کے لئے جائیں تو بدن پر پانی ڈال سکتے ہیں ، اور کیڑے جمعی مسجد میں اُتارکر جائے تا کے عسل خانے میں کیڑے اُتارنے کی مقدار بھی مظہر نانہ پڑے۔ (۲)

### كيااِعتكاف ميں عسل كرسكتے ہيں؟

سوال:... اِعتکاف میں عنسل کے بارے میں کیا اُحکامات ہیں؟ برائے مہر بانی مکمل معلومات ثبوت کے ساتھ وضاحت کریں ،کتابوں کے حوالے بھی ضرور دیجئے گا۔

۲:... بیت الخلااور وضوخانه مبجد کی حدود میں آتا ہے یانہیں؟اور ہمیں کس حد تک اِحتیاط کرنی چاہئے؟تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گا۔

#### جواب:...اعتکاف میں واجب عسل کیا جاسکتا ہے، ٹھنڈک کے لئے یاسنت عسل کے لئے مسجدے باہر نکلنا جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به بدائع أى بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المسجد الماء المستعمل، قال في البدائع: فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه، لأن تنظيف المسجد واجب. (شامي ج: ۲ ص: ۳۵، باب الإعتكاف، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ص: ١٣١ كاهاشينبر ٢ ملاحظة فرما كين \_

۲:... بیت الخلاا وروضوخانه مسجد کی حدود میں شامل نہیں ،ان جگہوں پرصرف حاجت کے لئے یاوضو کے لئے جانا جائز ہے۔ دوران إعتكاف علماء كي غيبت كرنا

سوال:...اس ماہ رمضان میں روزہ اور اعتکاف کی حالت میں ایک گناہ کبیرہ سرز دہوگیا ہے، دراصل باتوں باتوں میں کھانے پینے کا ذِکرآیا تو میرے منہ سے نکلا کہ یہ بڑے بڑے مولوی حضرات کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں،اوران کے بڑے بڑے بیت ہوتے ہیں۔ بیتو تھی تمام بات،اس میں کسی کا نام شامل نہیں تھا کہ خاص طور پرآپ کا نام زبان پرآ گیا کہ آپ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اس وقت سے لے کرآج تک دِل ہے چین ہے کہ آپ سے معافی مانگ لول، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور جن وُ وسر ب علمائے کرام کے لئے الفاظ اِستعال کئے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلب گار ہوں۔

جواب:... بینا کارہ اتنا گنہگار ہے کہ آپ نے جو ہاتیں ذکر فرمائی ہیں ، ان سے شرم آتی ہے ، اور شاید آپ کومعلوم نہیں کہ میں تواپنے عذر کی وجہ ہے ایک چپاتی بھی نہیں کھا سکتا ہوں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف فرمائے۔ آپ اِطمینان رکھئے کہ میری وجہ سے اِن شاءاللہ آپ پرکوئی مؤاخذہ بیں ہوگا۔لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے کہ آپ نے علاء کی غیبت كركے، اپنا إعتكافي خراب كرليا \_مسجد ميں إعتكاف اورعلماء كى غيبت...! إنا لله وإنا إليه راجعون! الله تعالى مجھے اور آپ كواور تمام نمازیوں کواور تمام معلقین کومعاف فرمائے ، والسلام۔

کیامسجد کے مخصوص کر دہ کونے میں اِعتکاف بیٹھنے والا دُوسری جگہ بیٹھ یالیٹ سکتا ہے؟

سوال:...میں اپنے گا وُں کی مسجد میں اعتکاف کرنا جا ہتا ہوں ،اگر میں اعتکاف کے لئے مسجد میں کوئی کونہ مخصوص کرلوں تو صرف اس کونے میں بیٹھنا ضروری ہے؟ یا بوقت ضرورت کسی اور حصے میں بیٹھ یالیٹ سکتا ہوں؟ نیز بغیر حاجت ِضرور ہیہ کے عسل کی نیت ہے مجد سے باہر جاؤں تو کیا اعتکاف فاسد ہوجائے گا؟

جواب:..مسجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے تبجویز کی گئی ہو،اس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری مسجد میں جہاں جاہے دِن کو یارات کو بیٹے سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ شعنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نبیت سے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ،البت اس کی گنجائش ہے کہ بھی اِستنجا وغیرہ کے تقاضے ہے باہرآئے تو وضو کے بجائے دو حیارلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے۔معتکف کو ضروری تقاضوں کےعلاوہ مسجد سے باہرنہیں تھہر ناحیا ہے ۔ '

 <sup>(</sup>١) ولا يسمكنه الإغتسال في المسجد ...... فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به. (حاشية رد المتار ج: ٢ ص: ٣٢٥). وإن خرج من غير عذر ساعة فسد إعتكافه في قول أبي حنيفة. (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٢).

 <sup>(</sup>٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا ...... الخروج إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولًا يسكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلّا لحاجة الْإنسان) ولًا يمكث بعد فراغه من الطهور .... وليس كالمكث بعد ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد المتارج: ٢ ص: ٣٨٥، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٣، ٢٥٥، طبع رشيديه كولثه).

#### إعتكاف مسنون مين مسجد كے اندر حجامت بنانا

سوال:...اعتکاف مسنون میں مسجد کے اندر حجامت کرائی جاستی ہے؟ نیز زیرِ ناف بال مونڈ نا (استنجاخانے میں جاکر) جائز ہے پانہیں؟

جواب:...غیرضروری بالوں کی صفائی اعتکاف ہے پہلے کرلینی چاہئے ، بہرحال خط بنانا جائز ہے، کپڑا بچھالیا جائے تا کہ مسجد گندی نہ ہو۔

# بلاعذر إعتكاف توڑنے والاعظیم دولت ہے محروم ہے مگر قضانہیں

۔ سوال:...اگرکوئی مخص رمضان کےعشر وَاخیر ہ کے اِعتکاف میں بیٹھتا ہے، مگر بلاکسی عذر کے یا عذر کی وجہ ہے اُٹھ جائے تو قضالا زم ہے یانہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کے عشر ہُا خیرہ کا اِعتگاف شروع کر کے درمیان میں چھوڑ دیا تواس کی قضامیں تمین تول ہیں: اوّل:...کہ بیدرمضان مبارک کے آخری عشرے کا اِعتکاف سنت ہے،اگر کو فَی شخص اس کوتو ڑ دیے تواس کی قضانہیں، یہی کیا کم ہے کہ دہ اس عظیم دولت ہے محروم رہا؟ عام کتابوں میں اس کو اختیار کیا گیا ہے۔

دوم:... بید کفل عبادت شروع کرنے سے لازم ہوجاتی ہے،اور چونکہ ہردن کا اِعتکاف ایک مستقل عبادت ہے،اس لئے جس دن کا اِعتکاف توڑاصرف ای ایک دن کی قضالازم ہے، بہت سے اکابر نے اس کو اختیار فرمایا ہے۔

سوم:... بید کداس نے عشر وُ اخیرہ کے اِعتکاف کا التزام کیا تھا، چونکہ اس کو پورانہیں کیا، اس لئے ان تمام دنوں کی قضالا زم (۲) ہے، بیشنخ ابنِ ہمائم کی رائے ہے۔

(۱) سئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن المعتكف إذا احتاج إلى الفصد أو الحجامة هل يخرج فقال: لا. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٠، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ... إلخ).

(٢) ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعنى العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قصاؤه تحريجًا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناويا أربعًا لا على قولهما اهد. أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأوّل عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضى لا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع إتفاقًا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو إختيار الفضلي، وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه. وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الإعتكاف المسئون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه فخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضى اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالندر وهو لو نذر العشر يلزمه كلمه متنابعًا، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين. والحاصل أن الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر بنمامه تأمل. (فتاوي شامي، باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣٣، طبع ايج ايم سعيد).

#### إعتكاف كى منت يورى نه كرسكية كياكرنا موكا؟

سوال:...میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہوگئ تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، مگر میں اس طرح نہ کر سکا، تو مجھے بتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں کہ میری میہ منت پوری ہوجائے؟ باقی دوروزے نہ رکھنے کے لئے بتا ہے کہ کتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہوگا؟

جواب:...آپ نے جتنے دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی ، اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روز کے بغیر نہیں ہوتا، اس لئے ساتھ روز کے رکھنا بھی واجب ہے۔ جب تک آپ یہ واجب ادانہیں کریں گے، آپ کے ذمہ رہے گا۔ اور اگرای طرح بغیر کئے مرگئے تو قدرت کے باوجود واجب روزوں کے ادانہ کرنے کی سزا بھگتنا ہوگی ، اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیدادا کرنے کی وصیت بھی لازم ہوگی۔

۲:...جتنے دن کے روزوں کی منّت مانی تھی اتنے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے،اس کا فدیدادانہیں کیا جاسکتا۔البتۃ اگر آپ اتنے بوڑھے ہوگئے ہوں کہ روزہ نہیں رکھا جاسکتا یا ایسے دائمی مریض ہوں کہ شفا کی اُمید ختم ہو چکی ہے،تو آپ ہرروزے کے عوض کسی متاج کو دووقتہ کھانا کھلا دیجئے یا صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا نفتر روپے دے دیجئے۔

 <sup>(</sup>١) ومن أوجب على نفسه إعتكاف أيام بأن قال بلسانه عشرة أيام مثلًا لزمه إعتكافها بلياليها وكانت متتابعة ...إلخ. (فتح القدير ج:٢ ص:٣ ١١، باب الإعتكاف، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) والصوم من شرطه عندنا ..... ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا إعتكاف إلا بالصوم. (فتح القدير ج: ٢ ص: ١٠٠ ، باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) الأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامى ج: ٢ ص: ١٥ ا ١ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامى ج: ٢ ص: ٢٠٣).

# روزے کے متفرق مسائل

#### رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول

سوال:...ہمارے آفس میں ایک صاحب نے کہا کہ جب روز نے فرض ہوئے تھے تو ساتھ ہی بیشر طابھی کہ پورے رمضان شریف بعنی پورے مہینے رمضان کے میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے ، مگر بعد میں پچھلوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی ، جس ک وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروحی نازل ہوئی اور پھرعشاء کی نماز کے بعد ہے لے کرسحری تک اجازت دی گئی۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ بیٹلطی حضرت عمر فاروق سے سرز دہوئی تھی ، اور اس پروحی اُنٹری ، کیا واقعی حضرت عمر سے غلطی ہوئی تھی ؟

جواب:... پورے رمضان میں میاں بیوی کے اختلاط پر پابندی کا حکم تو بھی نہیں ہوا،البتہ بی حکم تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھانا پینااور صحبت کرنا جائز ہے،سوجانے سے روزہ شروع ہوجائے گا،اورا گلے دن إفطار تک زوزے کی پابندی لازم ہوگی،آپ کا اشارہ غالبًاای کی طرف ہے۔

آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے وہ صحیح ہے، اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس نوعیت کا واقعہ متعدّد حضرات کو پیش آیا تھا، کیکن اس واقعے سے سیّد ناعمر یا دُوسرے صحابہ رضوان اللّه علیہم اجمعین پرکو کی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ ان

(۱) احمل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... إلخ هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة ...... فنزلت هذه الآية . (تفسير ابن كثير ج: اص: ٩٣٩، سورة البقرة: ١٨٥)، وفيه أيضًا عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: قام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا رسول الله! إني أردت أهلى البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل، فواقعتها، فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... إلخ و رتفسير ابن كثير ج: اص: ٥١١، طبع رشيديه كوئله، تفسير قرطبي ج: اص: ٣١١).

(٢) عن البرآء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وان قيس بن صرمة الأنصارى كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن انطلق واطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجآءت إمرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذالك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم، ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (بخارى ج: الحن من ٢٥٦، باب قول الله: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث ..... الآية إلخ، طبع نور محمد كراچى).

حضرات کی ایک عظیم فضیلت اور بزرگی ثابت ہوتی ہے، اس لئے کدان حضرات کواللہ تعالی نے قوت قد سیہ عطافر مائی تھی ،اوروہ بتو فیق اللہی ضبط فضی سے کام بھی لئے سے جھے لیکن آپ ذراسو چنے کہ اگر آن محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ نہ پیش آتا وارقانون یہی رہتا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہے کھانا پینا اور بیوی کے پاس جاناممنوع ہے، تو بعد کی اُمت کو کس قدر شکل لاحق ہوتی ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کی وجہ سے پوری اُمت کے لئے آسانی پیدا ہوگئی ،اس لئے یہ حضرات لائق ملامت نہیں ، بلکہ پوری اُمت کے حسن ہیں۔

جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ سور ہ ُ بقرہ کی آیت ۱۸۷ ہے،اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (۱)

'' تم لوگوں کے لئے روز ہ کی رات میں اپنی بیبیوں سے ملنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم

ان کا لباس ہو،اللّٰہ کوعلم ہے کہ تم اپنی ذات سے خیانت کرتے تھے سواللّٰہ نے تم پرعنایت فرمادی،اور تم کوتمہاری غلطی معاف کردی....''

قرآنِ کریم کے اصل الفاظ آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں ، آپ کو صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرائم کی اس غلطی کو'' اپنی ذات ہے خیانت' کے ساتھ تعبیر کر کے فوراً ان کی توبہ قبول کرنے ، ان کی غلطی معاف کرنے اور ان پر نظرِ عنایت فرمانے کا اعلان بھی ساتھ ہی فرما دیا ہے ، کیا اس کے بعد ان کی مفطی لائقِ ملامت ہے؟ نہیں ...! بلکہ بیان کی مقبولیت اور بزرگی کا قطعی پروانہ ہے۔ اُمید ہے کہ بیخت سرسا اشارہ کافی ہوگا ، ورنہ اس مسئلے پر ایک مستقل مقالہ کلھنے کی گنجائش ہے ، جس کے لئے افسوس ہے کہ فرصت متحمل نہیں۔

#### روزے والالغویات جھوڑ دے

سوال:... یوں تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت روزے رکھتی ہے، لیکن کچھ لوگ روزہ رکھنے کے بعد غلط حرکتیں کرتے ہیں، مثلاً: کسی نے روزہ رکھا اور دو پہر کو گیارہ بجے ہے دو بجے یاسہ پہر کو تین بجے سے چھ بجے تک کے لئے کسی سینماہاؤس میں فلم دیکھنے چلا گیا، کسی نے روزہ رکھا اور سارا دن سوتارہا، اور کوئی روزہ رکھنے کے بعد سارا دن تاش، کیرم یا کوئی اور کھیل سینماہاؤس میں فلم دیکھنے چلا گیا، کسی نے روزہ رکھا اور سارا دن سوتارہا، اور کوئی روزہ رکھنے کے بعد سارا دن تاش، کیرم یا کوئی اور خونب کھیلتا رہا، یا پھر سارا دن کوئی جاسوی یا رُومانوی ناول پڑھتا رہتا ہے، اور ان تمام ہاتوں کی وجہ سے ہر شخص بغیر کسی شرم اور خونب خداوندی کے یہ بتاتا ہے کہ بھٹی کیا کریں؟ آخر ٹائم بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے، تین گھنے فلم دیکھنے، سارا دن سونے یا تاش وغیرہ کھیلنے سے فداوندی کے یہ بتاتا ہے کہ بھٹی کیا گریس چلتا۔

محترم!روزه رکھنے کے بعدروزے کی وجہ ہے گناہ کرنے ہے بہتر کیا بینہ ہوگا کدروزہ رکھا ہی نہ جائے؟ جواب:...آپ کا بینظریہ توضیح نہیں کہ:'' روزہ رکھ کر گناہ کرنے سے بہتر کیا بیرنہ ہوگا کہ روزہ رکھا ہی نہ جائے'' بیر بات

<sup>(</sup>۱) احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ...إلخ. (البقرة:١٨٧).

حکمت ِشرعیہ کےخلاف ہے۔شریعت،روزہ رکھنے والوں ہے بیمطالبہ ضرور کرتی ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کریں،اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنا کھانا بینا تک چھوڑ ویا ہے تو بے لذّت گناہوں سے بھی احتر از کریں ،اوراپنے روزے کے ثواب کوضائع ندکریں ،مگرشریعت بنہیں کہے گی کہ جولوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ روز ہ ہی ندرکھا کریں۔آپ نے جن اُمور کا تذکرہ کیا ہے بیروزے کی زُوح کے منافی ہیں،روزہ دار کوقطعی ان سے پر ہیز کرنا چاہئے۔البتہ واقعہ بیہے کہ رمضان مبارک کے معمولات اورروزے کے آ داب کی پابندی کے ساتھ اگر ماہِ مبارک گزار دیا جائے تو آ دمی کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے،جس کی طرف قرآنِ كريم نے "لعلكم تتقون" كے چھوٹے سے الفاظ ميں اشارہ فرمايا ہے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے روزے داركو پر ہیز کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے۔ایک حدیث میں ہے کہ:'' بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کور تنجکے کے سوا پچھ نہیں ملتا، اور بہت سے روز ہ دارایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا بچھنہیں ملتا۔'' ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' جو مخص جھوٹ بولنے اور غلط کام کرنے سے بازنہیں آتا ، اللہ تعالیٰ کواس کا کھانا پینا چھڑانے کی کوئی ضرورت نہیں <sup>(۴)،</sup> ' ا کابرِ اُمت نے روزے کے بہت ہے آ داب ارشا دفر مائے ہیں، جن کا خلاصہ میرے حضرت بھنخ مولا نامحد زکریا کا ند ہلوی ثم مدنی ( نور الله مرقد ہ وطاب ثر اہ ) کے رسالہ'' فضائلِ رمضان'' میں ویکھا جاسکتا ہے، رمضان مبارک میں بیرسالہ اور اس کا تنتہ'' ا کا بر کا رمضان'' ضرور زیرِ مطالعہ ربناجاج

نوٹ:...آپ نے لغویات کے شمن میں سور ہے کا بھی ذکر فر مایا ہے ،لیکن روز ہے کی حالت میں سوتے رہنا مکر وہ نہیں ،اس لئے آپ کے سوال میں بدالفاظ لائقِ اصلاح ہیں۔

#### روزه دار کاروزه رکه کرشیلیویژن دیکهنا

سوال:...رمضان المبارك ميں إفطار كے قريب جولوگ ٹيليويژن پرمختلف پروگرام ديكھتے ہيں،مثلاً: انگريزي فلم،موسيقي کے پروگرام وغیرہ،تو کیااس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا؟ جبکہ ہمارے ہاں انا وُنسرزخوا تین ہوتی ہیں،اور ہر پروگرام میں بھی عورتیں ضرور ہوتی ہیں۔اس صمن میں ایک بات بیر کہ جومولا ناصاحب إفطار کے قریب تقریر (ٹیلیویژن پر ) فرماتے ہیں،اورمسلمان بہوبیٹیاں جب انہیں دیکھتی ہیں تو کیاروز ہ برقرار رہے گا؟اور یہ کی طرح قابلِ گرفت نہیں ہوگا؟

جواب:...روزہ رکھ کر گناہ کے کام کرنا، روزے کے ثواب اوراس کے فوائد کو باطل کردیتا ہے <sup>(4)</sup> ٹیلیویژن کی اصلاح تو عام لوگوں کے بس کی نہیں ، جن مسلمانوں کے دِل میں خدا کا خوف ہے وہ خود ہی اس گناہ ہے بجیس ۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظما، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. (مشكوة ص: ٢٤ ١، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني). (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة

في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. (مشكُّوة ص: ٧٦١، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوَّل).

<sup>(</sup>٣) قال الطيبي: كل صوم لا يكون خالصًا لله تعالى ولا مجتنبا عن قول الزور والكذب والبهتان والغيبة و نحوهما من المناهي يحصل له الجوع والعطش ولا يحصل له الثواب ... الخ. (شرح الطيبي على مشكّوة المصابيح ج: ٣ ص: ١٦٣ ).

#### کیا بچوں کوروزہ رکھنا ضروری ہے؟

سوال: اکثر والدین بارہ سال ہے کم عمر کے بچوں کوروز ہر کھنے ہے منع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ روز ہر کھتے ہیں تو بھوک اور پیاس خاص طور پر برداشت نہیں کر سکتے ، جبکہ بچے شوقیہ روز ہر کھنے پراصرار کرتے ہیں، نیز روز ہ کس عمر میں فرض ہوجا تا ہے؟ جواب: ... نماز اور روز ہ دونوں بالغ پر فرض ہیں۔ اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال پورے ہوئے پر آ دی بالغ سمجھا جا تا ہے۔ نابالغ بچہ اگر روز ہے کی برداشت رکھتا ہوتو اس ہے روز ہر کھوا ناچا ہے ، اورا گر برداشت نہ رکھتا ہوتو منع کرناؤ رست ہے۔

#### عصراورمغرب کے درمیان'' روز ہ''رکھنا کیساہے؟

سوال:...میری ایک سہیلی جو کسی کے کہنے کے مطابق عصرا ورمغرب کے درمیانی وقفے کے دوران مخضرروز ہ رکھتی ہیں،جس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ بعد مرنے کے فرشتے مردے کوکوئی ایسی شے کھلائیں گے جومردے کے لئے باعث عذاب ہوگی، جوش اس دوران روز ہ رکھتا ہوگاوہ کھانے ہے انکار کردے گا، کیا میخضرروزہ شریعت کے مطابق جائز ہے؟

جواب:...شرعی روزہ توضیحِ صادق ہے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ عصر ومغرب کے درمیان روزہ رکھنا شریعت ہے ثابت نہیں ،اور جووجہ بتائی ہے وہ بھی من گھڑت ہے ،ایباعقیدہ رکھنا گناہ ہے۔

#### عصرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت

سوال: بعض خواتین وحضرات عصر تامغرب روز ورکھتے ہیں،اوراس دوران کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں،ای فعل کی شرعی حیثیت ہے مطلع فر مائیں کہاس کی حقیقت کیا ہے؟

(١) اما شروطه فثلاثة أنواع: شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الصوم ج: ١ ص:٩٥١).

(۲) فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى ... إلخ و (درمختار مع الشامى ج: ٢ ص : ١٥١ ، كتاب الحجر ، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام ، طبع سعيد).

(٣) ويؤمر الصبى بالصوم إذا أطاقه (درمختار) وفي الشامية: قوله إذا اطاقه ............ قلت يختلف ذلك باختلاف الجسم واختلاف الوقت صيفا وشتاء والظاهر أنه يؤمر بقدر الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر. (ردائحتار على الدر المختار ج ٢٠ ص: ٩٠٩).

(٩) هو ...... إمساك عن المفطرات ...... في وقت مخصوص وهو اليوم (درمختار) وفي الشامية: قوله وهو اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب ... إلخ و (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١ ٣٤، كتاب الصوم).

(۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. (مشكوة، باب الإعتصام بالكتاب والسنة ج: ١ ص:٢٧)، وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد ........... وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. (مشكوة، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسنة ج: ١ ص:٢٠، طبع قديمى).

جواب:..عصرےمغرب تک روزے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،شرعاً بیروز ہنیں۔<sup>(</sup>

# عصراورمغرب کے درمیان روز ہ اور دس محرّم کا روز ہ رکھنا کیسا ہے؟

سوال:...ایک مرتبه ایک صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے روز ہ رکھا ہے، ہم نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ روز ہ عصر کی اَ ذان سے لے کرمغرب کی اَ ذان تک کا ، جب ہم نے ایسے روز ہے رکھنے کے وجود کا انکار کیا تو ہم کوانہوں نے زبر دست ڈانٹااور کہا کہ تم رو هے لکھے جنگلی ہو جمہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا۔

جواب:...شریعتِ محمر بیمیں تو کوئی روز ہ عصر ہے مغرب تک نہیں ہوتا۔ ان صاحبہ کی کوئی اپنی شریعت ہے تو میں اس سے بے خبر ہوں۔

سوال:... پھرانہوں نے مزید بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ دسویں محرّم کا روز ہ رکھنا جائز نہیں ، کیونکہ شمر کی ماں نے منّت مانی تھی کہ شمر،حضرت اِ مام حسین ؓ کوشہید کرے گا تو میں دسویںمحرّم کاروز ہ رکھوں گی ،اوراس نے دسویںمحرّم کوروز ہ رکھا تھا۔

جواب:...عاشورامحزم کی دسویں تاریخ کا نام ہے، انبیائے گزشتہ ہی کے زمانے سے بید دن متبرک چلا آتا ہے، ابتدائے اسلام میں اس دن کاروز ہفرض تھا، بعد میں اس کی جگہ رمضان کے روز نے فرض ہوئے ،اور عاشورا کاروز ہمستحب رہا۔ '' بہر حال اس دن کےروزے اوراور وُ وسرے اعمال کوحضرت حسین رضی الله عنه کی شہادت ہے کوئی تعلق نہیں ،اوراس خاتون نے شمر کی والدہ کی جو کہانی سنائی ،وہ بالکل من گھڑت ہے۔

# یا کچ دن روز ہ رکھنا حرام ہے

سوال:...ہمارے حلقے میں آج کل بہت چے میگوئیاں ہور ہی ہیں کہ روزے پانچ دن حرام ہیں (سال میں )ا :عیدالفطر کے پہلے دن، ۲:عیدالفطر کے دُوسرے دن، ۳:عیدالاضحٰ کے دن، ۴:عیدالاضحٰ کے تیسرے دن۔حالانکہ جہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عید کے دُوسرے دن (عیدالفطر) روزہ جائزہ،اصل بات واضح کیجئے۔

جواب:..عیدالفطر کے دُوسرے دن روزہ جائز ہے، اورعیدالاضحیٰ اوراس کے بعد تین دن (ایام تشریق) کا روزہ جائز

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأوّل).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. (صحيح بخارى، باب صيام يوم عاشوراء ج: ١ ص:٢٦٨ طبع قديمي، مختصر سنن أبي داؤد ج:٣ ص:٣٢٢ طبع المكتبة الأثرية).

نہیں۔ گویا پانچ ون کاروز ہ جائز نہیں :عیدالفطر،عیدالانحیٰ ،اس کے بعد تین دن ایام تشریق۔()

کیاامیروغریب اورعزیز کو إفطار کروانے کا تواب برابرہے؟

سوال:...امیر،غریب،عزیزان مین سب سے زیادہ فضیلت ( ثواب ) اِ فطار کرانے کی کس میں ہے؟ جواب:...إفطار كرانے كا ثواب تو يكسال م، غريب كى خدمت اور عزيز كے ساتھ حسنِ سلوك كا ثواب الگ ہے۔

حضورصلي التدعليه وسلم كاروزه كھولنے كامعمول

سوال:...رمضان المبارك ميں حضور صلى الله عليه وسلم س چيز ہے روز ہ كھولتے تھے؟ جواب: ...عموماً تھجوریا پانی ہے۔

تمباکوکا کام کرنے والے کے روزے کاحکم

سوال:...میں ایک بیڑی کا کاریگر ہوں، بیڑی کے کام میں تمبا کو بھی چاتا ہے، چندلوگوں نے مجھے سے فر مایا کہ آپ روزے میں بیکام کرتے ہیں چونکہ تمبا کونشہ آور چیز ہے،لہذا آپ کاروز ہ مکروہ ہوجا تا ہے، کیا بیچے ہے؟ جواب: بیتمبا کوکا کام کرنے سے روز ہ مکروہ نہیں ہوتا، جب تک تمبا کوکا غبار حلق کے نیچے نہ جائے۔ (\*\*)

#### روزه دار کامسجد میں سونا

سوال:...کیاروزه دارکا فجر کی نمازادا کرنے کے بعد مسجد میں سونا جائز ہے؟

جواب:..غیرمعتکف کامسجد میں سونا مکروہ ہے، جوحضرات مسجد میں جائیں وہ اِعتکاف کی نیت کرلیا کریں ،اس کے بعدان کے سونے کی گنجائش ہے۔

 (١) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. متفق عليه. وعن نبشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم. (مشكواة، باب صيام التطوع ج: ١ ص: ٩٥١). والمكروه تحريمًا كالعيدين (درمختار) قوله كالعيدين اي وأيام التشريق نهر. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٥٥، كتاب الصوم).

(٢) عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائمًا أو جهز غازيًا فله مثل أجره (مشكوة ج: ١ ص: ١٤٥، باب الفصل الثاني).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكوة ج: ١ ص: ١٥٥).

(٣) ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس وأشباههم أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بجوافر الأواب وأشباه ذلك لم يفطره. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 (۵) يكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الإعتكاف فيدخل ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

#### روزے کی حالت میں بار بارغسل کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں دن میں کئی بارگھر میں نہانا اور اس کے علاوہ نہر میں نہائے ،لیکن باقی وُوسری بُرائیوں سے بچار ہے،تو کیاروزے کا ثواب پوراحاصل ہوگا؟

جواب:...روزے میں نہانے کا کوئی حرج نہیں ،لیکن ایسا انداز اختیار کرنا جس سے گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار ہو، حضرت اِمامؓ کے نز دیک مکروہ ہے۔

## نایاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟

سوال:...اگر کسی پررات کے دوران عسل واجب ہوجائے تواس جنابت کی حالت میں سحری کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...حالت ِ جنابت میں سحری کی تو روزہ ہوجائے گا،اوراس میں کوئی تر دّ زنہیں،لیکن آ دمی جتنی جلدی ہوسکے پا ک عاصل کرلے۔

### نایا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا

سوال:...میں بیارہوں جس کی وجہ سے میں مہینے میں تین چار بارنا پاک رہتا ہوں، اب آپ سے گزارش ہے کہ کیا میں ناپا کی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں جبکہ میں نے ایک نماز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر ناپا کی بیاری کی وجہ سے ہوتو وضو سے وُور ہوجاتی ہے؟ آپ بیارشاوفر مائیں کہ میں کیا وضو کر کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ویسے تو میں روز منسل کرتا ہوں، لیکن روزہ رکھتے وقت اور فجر کی نماز سے پہلے تو منسل نہیں کرسکتا، اُمید ہے آپ تیلی بخش جواب دیں گے۔

جواب:...ناپاکی کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکر روزہ رکھنا جائز ہے بخسل بعد میں کرلیا جائے ،کوئی حرج نہیں۔ (۳) سوال:...اگرکسی پر رات کوخسل واجب ہو گیالیکن نہ اس نے صبح عنسل کیا اور نہ دن بھر کیا ، اور إفطاری بھی اس حالت میں کی ، تواہیے شخص کے روزے کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) وكذا لا تكره ...... إغتسال للتبرد ... إلخ ودرمختار) وفي الشامية (تحت قوله وبه يفتي) وكرهها أبوحنيفة لما فيها من إظهار الظجر في العبادة ... إلخ وشامي ج: ٢ ص: ٩ ١ م، كتاب الصوم، وأيضًا في فتاوئ قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٠٥، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار لم يضره كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس للجنب أن ينام ..... وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغى أن يتمضمض ويغسل يديه ...إلخ. (هندية، كتاب الطهارة ج: ١ ص: ١ ١ ، طبع رشيديه).

جواب:...روزے کا فرض تو ادا ہوجائے گا،''لیکن آ دمی ناپا کی کی بنا پر گنا ہگار ہوگا،غسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز فوت ہوجائے بخت گناہ ہے۔''

### شش عید کے روزے رکھنے سے رمضان کے قضاروزے ادانہ ہوں گے

سوال:...کیاشوال کے چھروزے دُوسرے دن ہےر کھنے جاہئیں؟ یعنی پہلا (مشش عیدکا)روزہ ہرحال میں شوال کی دو تاریخ کورکھا جائے، باقی روزے پورے مہینے میں کسی دن رکھے جائےتے ہیں؟ اس کی بھی وضاحت کریں کہ بیروزے رکھنے ہے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ادا ہوجاتے ہیں؟

جواب: ... بیمسکد جوعوام میں مشہور ہے کہ ''حش عید کے دُوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے'' بالکل غلط ہے،
عید کے دُوسرے دن روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ عید کے مہینے میں، جب بھی چھروزے رکھ لئے جا ئیں،خواہ لگا تارر کھے جا ئیں یا
متفرق طور پر، پورا تواب مل جائے گا، بلکہ بعض اہل علم نے تو عید کے دُوسرے دن روزہ رکھنے کو مکروہ کہا ہے، مگر چھے بیہ ہے کہ مکروہ نہیں،
دُوسرے دن سے بھی شروع کر سے تے ہیں۔'' شوال کے چھروزے رکھنے سے رمضان کے قضاروزے ادائہیں ہوں گے، بلکہ وہ الگ
رکھنے ہوں گے، کیونکہ بنقلی روزے ہیں، اور رمضان کے فرض روزے، جب تک رمضان کے قضاروزوں کی نیت نہیں کرے گا، وہ اوا
نہیں ہوں گے۔ ''

# عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ علتی ہے، لیکن شوال کے روز وں کا ثواب نہیں ملے گا

سوال:... ماہِ رمضان میں ہمارے جوروزے قضا ہوجاتے ہیں ،انہیں شوال کے چھروزوں میں ہی رکھ سکتے ہیں؟ یا شوال کے علیحدہ رکھنے ہوں گےاور قضاروزے بعد میں؟

جواب: ...عورتوں کے جوروزے تضا ہوجاتے ہیں ،ان کوشوال میں بھی رکھ عتی ہیں ،لیکن شوال کے چھروزے رکھنے کی جو

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۳،۳ ملاحظه فرما ئیں۔

<sup>(</sup>٢) وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب، ولا جنب رواه أبو داؤد والنسائي. (مشكوة ج: اص: ٥٠) كتاب الطهارة، باب مخالطة الجنب، الفصل الثاني). وفي المرقاة: (ولا جنب) أي الـذي اعتاد ترك الغسل تهاونًا حتى يمر عليه وقت صلاة فإنه مستخف بالشرع، لا أي جنب كان. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: اص: ٣٣٥، طبع بمبنى هند).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي يوسف كراهته متتابعًا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يرو به بأسا هكذا في البحر الرائق والأصح أنه لا بأس
 به كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١، كتاب الصوم، كذا في الشامي ج: ٢ ص:٣٥٥).

 <sup>(</sup>٣) وفي التدوير والشرط للباقي تثبيت النية وتعيينها (درمختار) وفي الشامية: والشرط للباقي من الصيام .......... وهو
 قضاء رمضان والنذر المطلق ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم).

فضیلت ہے، وہ اس صورت میں حاصل ہوگی جبکہ فرض روز وں کےعلاوہ شوال کے چیفلی روز ہے رکھیں۔ <sup>(۱)</sup> چھ ماہ رات اور چھے ماہ دن والے علاقے میں روز ہ کس طرح رکھیں؟

سوال:...دُنیامیں ایک جگہالی ہے جہاں چھ ماہ رات ہوتی ہے اور چھ ماہ دن ہوتا ہے، تو وہاں مسلمان رمضان کے پورے روزے کیے رکھیں گے؟

جواب:...وہ اپنے قریب ترین ملک جہال دن رات کا نظام معمول کے مطابق ہو، اس کے طلوع وغروب کے اعتبار سے روز ہر کھیں گے۔

سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں ، بشر طیکہ جماعت نہ چھوٹے

سوال: .. بحری کھانے کے بعد سوجانا مکروہ ہے یا کنہیں؟ میں نے سنا ہے کہ بحری کے بعد سونا مکروہ ہے۔ جواب:..بحری آخری دنت میں کھانامتحب ہے، اور سحری کے بعد سوجانے میں اگر فجر کی جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو مکروہ ہے، ورنہیں۔

#### لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سحری وافطاری کی اطلاع دینا دُرست ہے

سوال:...ہمارےشہرمیںعمو مآرمضان کے مہینے میں سحری کے وقت مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سحری کا اعلان کیا جاتا ہے،اوراس سلسلے میں بھی تلاوت ِقر آن بھی کی جاتی ہے کہلوگ سیجے وفت پرسحری کا نظام کرسکیس ،شرعان کا جواز ہے؟ جواب:...بحری اور إفطار کے اوقات کی اطلاع دینے میں کوئی مضا نَقتٰہیں ،کیکن لا وَ ڈائپیکر پر اِعلانات کاا تناشور کہ لوگوں کاسکون غارت ہوجائے اوراس وقت کوئی مخض اطمینان سے نماز بھی نہ پڑھ سکے، ناجا ئز ہے۔ <sup>(س)</sup>

#### مؤذّن روزہ کھول کراُ ذان دے

سوال:..مؤذّن کوروز ہ کھول کراَ ذان دینا جاہتے یااَ ذان کے بعدروز ہ کھولنا جاہے؟

 (۱) وإذا نوى قبضاء بعض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٤ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه .. . إلخ).

 <sup>(</sup>٢) قال الرملي في شرح المنهاج: ويجر ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة ... إلخ. قال في إمداد الفتاح قلت: وكـذلك يـقـدر لـجميع الآجال كالصوم والزكوة والحج والعدة وآجال البيع والسم والإجارة. وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتاب الأئمة الشافعية ونحن نقول بمثله إذا ضل التقدير مقول به اجماعا في الصلوات. (شامي، قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغربها ج: ١ ص:٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ثم تأخير السحور مستحب كذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(&</sup>quot;) لا يقرأ جهرًا عندا المشتغلين بالأعمال ... إلخ. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢ ١٣، طبع رشيديه).

جواب:...روزه کھول کراُ ذان دے۔

#### عرب ممالک ہے آنے پرتمیں سے زائدروزے رکھنا

سوال:...اگرایک مخص جو که عرب ممالک میں کام کرتا ہوا ور رمضان کے روزے عرب ممالک کے حساب سے رکھتا ہو، یعنی کہ پاکستان سے ایک دوروز قبل ہی روز ہے شروع ہوجاتے ہیں، للبذا شخص رمضان کے آخر میں چھٹیاں گزار نے پاکستان آتا ہے اس مخض کی عید ہم سے دوروز قبل ہوگی ، تو بیخص عید کی نماز کے سلسلے میں کیا کرے؟ آیا یہ پاکستانی وقت کے مطابق عید منائے اور دو دن انتظار کرے کیونکہ عید یا کستان میں دودن بعد ہے؟

. جواب:... پیخص عیدتو پاکستان کے مطابق ہی کرے گا ،اور جب تک پاکستان میں رمضان ہے پیخص روزے بھی رکھے ، اس کے تمیں سےزائدروز نے فل شارہوں گے۔

# كيا ياكتان والے بھى سعودى عرب كے حساب سے روز ہے ركھيں؟

سوال: ... معودی عرب اور پاکتان کے درمیان ہمیشہ سے ایک روزے کا فرق رہا ہے، ہمارے یہاں ایک عالم کا کہنا ہے کہ جس نے معودی عرب کے ساتھ روز ونہیں رکھا، اس پر کفارہ واجب ہو گیا۔ جبکہ دُوسرے علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم پاکتانی ہیں، ہماری رُؤیتِ ہلال کمیٹی ہوتی ہے، لہٰذا اس کے إعلان کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہئے۔ اس حالت میں ہم سعودی عرب کے لحاظ سے روزے رکھیں یا یا کتان کے لحاظ ہے؟

جواب:...ہمارے ذہے ہمارے حساب ہے روزے لازم ہوتے ہیں، ان مولوی صاحب کے ذہے سعودی عرب کے حساب ہے لازم ہوتے ہوں گے، کیاوہ مولوی صاحب نمازیں بھی سعودی عرب کے لحاظ سے پڑھتے ہیں...؟

## سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عید کراچی میں منائے تو کیاز اکدروزے رکھے؟

سوال:...زید کا دفتر ظہران سعودی عرب میں ہے، اور مستقل رہائش کراچی میں ہے، وہ روزہ سعودی عرب میں شروع کرتے ہیں اور عید کراچی میں مناتے ہیں، اس حساب ہے بھی اس بھی ۳۲روزے ہوجاتے ہیں، کیاوہ کراچی میں • سروزوں کے بعد افطار کر سکتے ہیں جبکہ جاندایک یا دوون بعد دکھائی دیتا ہے؟ یا نہیں اس وقت تک روزے رکھنے جائمیں جب تک جاندنہ دِکھائی

<sup>(</sup>١) هو لغة إمساك عن المفطرات ............ في وقت مخصوص وهو اليوم (درمختار) وفي الشامية: قوله وهو اليوم أي الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب ............ والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس ... إلخ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٦٦، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢ و ٣) (تنبيه) لو صام رائى هالال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلّا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. رواه الترمذي. والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لَا يفطر. (ردانحتار على الدر المختار، مبحث في صوم يوم الشك ج:٢ ص:٣٨٣، طبع سعيد).

دے؟ قرآن وحدیث کےحوالے سے وضاحت فرمائیں۔

جواب:... چونکہ کراچی میں رمضان ہوتا ہے، اس لئے اُن کو روز ہ تو رکھنا چاہئے، البتہ ان کے زائد روز نے نفل ہوجا کیں گے۔ (۱)

# اِختنام رمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کر ہے

سوال:...ہم بحری جہاز میں ملازم ہیں،گزشتہ رمضان ہمارا جدہ میں شروع ہوا تھا بمختف مما لک میں جانے کے بعد تیسویں روزے کو ہم انڈیا کے شہر'' وزاگا پٹم'' پہنچے، وہاں 7 وال روزہ تھا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک دونے اگلے دن روزہ رکھا اوراکثر ساتھیوں نے اگلے دن جہاز میں عید کی نماز پڑھی، جبکہ اس شہر میں اس دن تیسواں روزہ تھا، یہ بتا ہے کہ ہم میں ہے کس کا موقف صحیح تھا؟ ہمیں اس دن روزہ رکھنا چا ہے تھا کہ عید کی نماز پڑھنی چا ہے تھی؟

جواب:...یصورت ان بے شارلوگوں کو پیش آتی ہے جو پاکتان یا سعودی عرب وغیرہ ممالک میں رمضان شروع کرکے عید سے پہلے پاکتان یا ہندوستان میں آجاتے ہیں، ان کے لئے تکم بیہ ہے کہ وہ پاکتان یا ہندوستان پہنچ کریہاں کے رمضان کی گنتی پوری کریں اور اکتیسواں روزہ بھی رکھیں، بیزائدروزہ ان کے قتی میں نفل ہوگا، کیکن پاکتان اور ہندوستان کے تیسویں روزے کے دن ان کے لئے عیدمنا ناجا ترنہیں۔

ایک صورت اس کے برعکس بیپیش آتی ہے کہ بعض لوگ پاکستان یا ہندوستان میں رمضان شروع ہونے کے بعد سعودی عرب یا دُوسرے مما لک میں چلے جاتے ہیں ،ان کا اٹھا ئیسوال روز ہ ہوتا ہے کہ وہاں عید ہوجاتی ہے ،ان کو چاہئے کہ سعودی عرب کے مطلع کے مطابق عیدکریں اوران کا جوروز ہ رہ گیا ہے اس کی قضا کریں۔

#### عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟

سوال:...رمضان کے ختم ہوتے ہی عید کیوں مناتے ہیں؟

جواب:...رمضان المبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک نعمت نہیں، بلکہ بہت کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مہینے میں اپنے مالک کوراضی کرنے کے لئے دن رات عبادت کرتے ہیں، دن کوروزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور ذکر و تبیع ،کلمہ اور دُرود شریف کا ور دکرتے ہیں، اس لئے روزہ دارکوروزہ پوراکرنے کی بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔حدیث میں فرمایا

<sup>(</sup>۱) (تنبیه) لو صام رائی هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله علیه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. رواه الترمذي والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر (فتاوي شامي، مبحث في صوم يوم الشك ج: ۲ ص: ۳۸۴).

<sup>(</sup>٢) الضاً-

گیاہے کہ روزہ دارکودوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ،ایک خوشی جواسے إفطار کے وقت ہوتی ہے ،اور دُوسری خوشی جواسے اپنے رَبّ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوا تو اس ہے اگلے دن کا کام عیدالفطر ہوا، ہر دن تو ایک ایک روز ہ کا إفطار ہو تا تھا، اور اس کی خوشی ہوتی تھی ،مگر عیدالفطر کو پورے مہینے کا إفطار ہو گیااور پورے مہینے کے إفطار ہی کی انتھی خوشی ہوئی۔

وُوسری قومیں اپنے تہوار کھیل کودمیں یا نضول ہاتوں میں گزار دیتی ہیں ،گراہلِ اسلام پرتوحق تعالیٰ شانہ کا خاص انعام ہے کوان کی خوشی کے دن کوبھی عبادت کا دن بنایا ، چنانچے رمضان شریف کے بخیر وخوبی اور بشوق عبادت گزار نے کی خوشی منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین عبادتیں مقرّر فرما کیں: ایک نمازِ عید ، دُوسر ہے صدقہ بفطراور تیسر ہے جج بیت اللہ (حج اگر چہ ذوالحجہ میں ادا ہوتا ہے ،گر رمضان المبارک ختم ہوتے ہی کم شوال سے موسم حج شروع ہوجا تاہے )۔

## روزہ ٹوٹ جائے تب بھی سارادن روزہ داروں کی طرح رہے

سوال:...ایک آ دمی کاروز و نوٹ گیا، کیااب وہ کھا پی سکتا ہے؟

جواب:...اگر رمضان شریف میں کس کا روز ہ ٹوٹ جائے تب بھی اس کو دن میں پچھ کھانا پینا جائز نہیں ،سارا دن روز ہ داروں کی طرح رہناوا جب ہے۔

#### یمار کی تراویج ،روزه

سوال:...اگرکوئی شخص بوجہ بیاری رمضان المبارک کے روزے ندر کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرمایئے کہا ہے شخص کی تراویج کا کیا ہے گا؟ وہ تراویج پڑھے گایانہیں؟

جواب:...جوفض بیاری کی وجہ ہے روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا،اسے روز ہندر کھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعدروز وں کی قضار کھلے۔ اوراگر بیاری ایسی ہوکہاس ہے اچھا ہونے کی اُمیز نہیں،تو ہرروزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار

 <sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هريرة رضى الله عنه) ...... للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ... إلخ. (مشكوة ص: ۱۵۳) ، كتاب الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "فسمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: ١٨٣). (ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. السلف أو ذهاب عضو يفطر بالباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

فدیہ دے دیا کرے۔ اور تراوح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتو اسے تراوح ضرور پڑھنی چاہئے ، تراوح مستقل عبادت ہے ، بینیں کہ جو روز ہ رکھے وہی تراوح کپڑھے۔

### کیاغیرمسلم کوروز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:... میں ابوطہبی میں جس کیمپ میں رہ رہا ہوں ، ہمارے ساتھ ہندو بھی رہتے ہیں ، ایک ہندو ہمارا دوست ہے ، پچھلے
ماءِ رمضان میں اس نے بھی ہمارے ساتھ ایک روزہ رکھا ، اور ہمارے ساتھ ، ی بیٹھ کر إفطار کیا ، وہ اسلام کی باتوں میں دلچپی لیتا ہے ،
اس نے اپنے خاندان والوں کے ڈیرے اسلام قبول نہیں کیا ، کیا اس کا اس طرح روزہ رکھنا اور إفطاری کرنا ہمارے ساتھ جائز ہے ؟
جواب:...روزہ کے بیچے ہونے کے لئے اسلام شرط ہے ، غیر مسلم کا روزہ اس کے مسلمان نہ ہونے کی بنا پر قبول تو نہیں ہوگا ،
لیکن اگر اس طرح اس کا امرکان ہے کہ وہ مسلمان ہوجائے گا تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر إفطاری کرنے کی اجازت ہے ، اس کو اسلام کی رخید دیجئے۔

#### رمضان المبارك كي مركع عنقف عبادات كري

سوال: ...جمعة الوداع كے دن جم لوگ كون مى عبادات كريں جوكدزيا دو ثواب كا باعث مول؟

جواب: ... جمعة الوداع کے لئے کوئی خصوصی عبادت شریعت نے مقرر نہیں کی ، رمضان المبارک کی ہررات اور ہردن ایک سے ایک اعلی ہے ،خصوصاً جمعہ کا دن اور جمعہ کی راتیں ، اورعلی الخصوص رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ، اوران میں بھی طاق راتیں ۔ ان میں تلاوت ، ذکر ، نوافل ، اِستغفار ، وُرود شریف کی جس قدرممکن ہو کشرت کرنی چاہئے ،خصوصاً بیکلمات کشرت سے پڑھنے چاہئیں :

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، نَسْتَغُفِرُ اللهَ، نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوٰذُ بِكَ مِنَ النَّارِ"

#### ٹیلیویژن پرشبینه موجب ِلعنت ہے

سوال:...رمضان المبارک میں غلط سلط اور بھی بھی بڑی رفتار کے ساتھ غلطیوں سے پُر شبینہ پڑھا گیا،اور ساتھ ہی باربار
نخر یہ طور پر کہا گیا کہ پورے پاکستان میں قرآنِ عظیم کی تلاوت کی صدائیں گوئے رہی ہیں، کیا یہ شبینہ خدا کے قہر کونہیں للکار رہا ہے؟ کیا
مجدوں کوفلم خانوں میں تبدیل نہیں کیا گیا؟ آپ یقین کریں جب شبینہ کی فلم بنا کرٹیلیو بڑن پر دکھائی گئی، اس وقت بیچھے نماز پڑھنے
والوں کی توجہ اپنی فلم اُنز وانے پڑھی، خدا ہم سب پررتم کرے، اتنی مصببتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہور ہی ہیں، کیکن ہم گنا ہوں کے
کام کو تواب ہمچھ کر کررہے ہیں۔ مسجدوں میں اتنی روشنی گئی کہ باربارایس کی بتیوں کی فلمیں نظر آئیں، کئی بارتو بیجھے سے ٹو کئے پر بھی

<sup>(</sup>۱) "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة: ۱۸۳). ومنها كبر السن فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام فيفطر ريطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٧، الباب الخامس). (٢) شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥١، كتاب الصوم، في تعريفه ... إلخ).

حافظ صاحب نہیں رُ کے، غلط پڑھتے چلے گئے، اس مبارک اور متبرک ہینے میں، جس میں تواب نفلوں کا فرضوں کے برابر ہوجاتا ہے،
ایک رات ملی جس کی عباوت ہزار مہینوں ہے بھی زیادہ ہے، اتنا تواب دیا گیا، لیکن اس اُمت میں پینظر آتا ہے کہ گیارہ ماہ کے گناہ، بلکہ
اس ہے بھی زیادہ اس ماہ میں کرتے ہیں۔ کیونکہ رمضان المبارک میں تواب دُگنا ہوجاتا ہے، اگر کوئی گناہ والا کام کر ہے تو اس کا گناہ بھی دُگناہ وہ ان باتوں کوسوج کر بھی بھی میرے ول میں بیدخیال آتا ہے، اور میں بہت خدا ہے معافی مانگناہ وں کہ ایسی بات فدا ہے۔ ان باتوں کوسوج کر بھی بھی میرے ول میں بیدخیال آتا ہے، اور میں بہت خدا ہوں کہ ان کو تواب ہم کھر کہا ول میں نہ آئے ، لیکن ہر دفعہ ول سے نکلتا ہے کہ ٹیلیویژن پر ایسی ایسی باتیں شروع ہوگئی ہیں جو پہلے نہ تھیں، اب ان کو تواب ہم کھر کہا یا ایسی بہتر ہے کہ رمضان شریف ہی نہ آئیں، میں ایک دفعہ پھر خدا کے حضور معافی کا طالب ہوں کہ ایسی بات کہی۔ کیا ایسا سو جنا کرا ہے؟

جواب:...آج کل اکثر ضینے بہت ی قباحتوں کے ساتھ ملوّث ہیں ، ان کی تفصیل حکیم الاُمت تھا نویؒ کی کتاب'' اصلاح الرسوم'' میں دیکھ لی جائے ۔اور شبینہ کا جونقشہ آپ نے تھینچا ہے وہ تو سراسر ریا کاری ہے ،اور پھرٹیلیویژن پران کی نمائش کرنا تو موجبِ لعنت ہے ،اللّد تعالیٰ مسلمانوں کوئشل وایمان نصیب فرمائے۔